









پروگزینیونکسٹی

تَالِيفَ الْإِمَامُ الْحَافظ إِلَى القَّامِ اللَّهِ النَّهِ النَّمِي اللَّهِ اللَّهِ الطَّبِرِ إِنَّ اللَّهِ الطّبِراني اللَّهِ اللَّهِ الطّبِراني النَّهُ الطّبراني النَّهُ فَلَهُ اللَّهِ الطّبراني النَّهُ فَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ الطّبراني اللَّهُ الطّبراني اللّهُ اللَّهُ الطّبراني اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّل

منه غلاً وسير شير من سيالكو لي ميالكو لي مدس جامعه رسولير شيرازير رضويه بلال تيخ لا بهور







## فهرست (بلحاظ ِفقهی ترتیب)

|                | حدیث نمبر    |                         |                                  | عنوانات                            |
|----------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                |              | رضى اللّٰه عنه          | نضائل امام حسين                  | 9                                  |
|                | 6963 t       | ان اپنے کندھوں پر اُٹھا | سین رضی الله عنهما کونماز کے دور | حننورمة ويلائم كاحفرت امام حسن وح  |
|                | 7599         |                         |                                  | امام حسین رضی الله عنه کی شان      |
|                |              | مان                     | كتاب الاي                        |                                    |
|                | 7555         |                         | مر میں                           | تقذير كے متعلق گفتگونہيں كرنی جا۔  |
| :बु            | 7558;7556    |                         |                                  | تقدير كيمتعلق                      |
| ج<br>م         | 7606         |                         |                                  | الله اورآ خرت پرایمان ر کھنے والا  |
| 1              | 7702         |                         |                                  | امانت دار ہونا ضروری ہے            |
| -              |              | هارة                    | كتاب الط                         | · ·                                |
|                | 6675,6677    |                         |                                  | جمعہ کے دن عسل کرنا سنت ہے         |
|                | 6908         |                         | فِنو چِمک رہے ہول گے             | حضور ملتائیلیم کی اُمت کے اعضاءِ و |
|                | 6962         |                         |                                  | دودھ پی کر کلی وغیرہ کرنی جا ہیے   |
|                | 7097         |                         |                                  | موزوں برمسح کرنے کے متعلق          |
| -              | 7267,7261,72 | 55¢7211,7207            | 7;7203,7201,7199                 | موزوں پرمسے کرنے کی مدت            |
| 100 m          | 7374         |                         |                                  | نایاکش کے متعلق                    |
|                | 7385         |                         |                                  | حضور ما لیا آرم کی اُمت کے اعضاء چ |
|                | 7426,7427    |                         | بعد وضونہیں ہے                   | آ گ ہے کِی ہوئی ثی کھانے کے        |
|                | 7428         |                         | •                                | موزوں پرمسح کرنے کے متعلق          |
|                | 7432         |                         |                                  | وضوكرنے كاطريقه                    |
| · <del>-</del> | 7438 7440 74 | 41 7442t7451            |                                  | وضو سے گناہ معا <b>ف ہوتے ہ</b> یں |

| 7465                | حیض کی مدت                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7485,7487           | پیثاب کی چھینٹوں سے پرہیز کرنا چاہیے                                                    |
| 7530                | دودھ نی کر کئی کرنی جا ہیے                                                              |
| 7612                | موزوں پرمسح کرنے کے متعلق                                                               |
| 7613                | دباغت نے متعلق                                                                          |
| 7641                | جمعہ کے دن عسل کرنے کے متعلق                                                            |
| 7645                | مواک منہ کے لیے پا کی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے                                         |
| 7655,7665           | باوضور ہے کا تواب                                                                       |
| 7667                | وضومؤمن کی شان                                                                          |
| 7752                | تین پھروں ہے استنجاء کرنے کے متعلق                                                      |
| 7754                | مسواک کے متعلق                                                                          |
| 7755                | آ گ ہے کی ہوئی شی کھانے کے بعد گلی کرنی جا ہیے<br>مسواک رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے |
| 7795                | مواک رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے                                                    |
| 7871                | وضو کا ثواب                                                                             |
| 7875                | وضو کب ٹو نتا ہے                                                                        |
| 7882                | عسل کب فرض ہوتا ہے؟                                                                     |
| 7886                | تتيتم كے متعلق                                                                          |
| 7902                | وضوکرنے کا ثواب                                                                         |
| 7958,7987,7988      | وضو کا ثواب                                                                             |
| 7995                | داڑھی کا خلال سنت ہے                                                                    |
| 7996                | وضو کے لیے یانی                                                                         |
| لوة                 | كتاب الص                                                                                |
| 6589,6594,6595,6596 | حضرت ابومحذوره رضى الله عنه كوحضور منتي آيلم نے اذ ان سکھائی                            |
| 6592r6590           | اذان کے کلمات                                                                           |
| 6598,6599           | الصلوة خيرمن النوم                                                                      |
| 6600                | اذان اورا قامت کے کلمات                                                                 |
| 6601,6602           | اذان کے آخری الفاظ: اللہ اکبراللہ اکبرلا اللہ الا اللہ                                  |
| 6604                | . اذ ان نیک آ دی کودینی چاہیے                                                           |
|                     |                                                                                         |

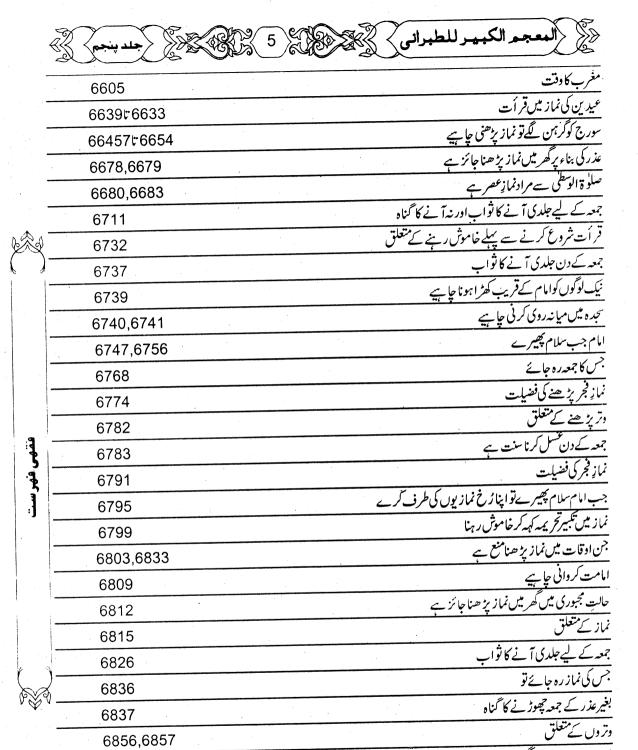

6866,6867



| المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                         | 7535           | نماز چاشت کا ثواب                                                              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 7542,7543      | نفل پڑھنے والے کے لیے تواب                                                     |
|                                         | 7560           | نماز حياشت كا ثواب                                                             |
| \$                                      | 7587           | امام کی ا تباع ضروری ہے                                                        |
|                                         | 7591:7589      | جمعہ کے دن کا ثواب                                                             |
|                                         | 7592           | مردول اورغورتوں کیلئے انچھی صف کون می ہے                                       |
|                                         | 7593           | نماز کے بعد کی دعا کااثر                                                       |
| )                                       | 7608           | نماز قائم کرنے کے متعلق                                                        |
|                                         | 7629           | سقيس درست رکھنی چائمئيں                                                        |
|                                         | 7636,7354      | باجماعت نمازادا کرنے کا ثواب                                                   |
|                                         | 7633,7664,7666 | ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا تظار کرنے کا ثواب                                |
|                                         | 7642           | نمازِ چاشت پڑھنے کا ثواب                                                       |
|                                         | 7647           | نماز ظهر کی سنتوں کی فضیلت                                                     |
| _                                       | 7668           | نمازِ فجر باجماعت پڑھنے کا ثواب                                                |
| مَعْهُمُ فَهُرِ سَا                     | 7687           | جنازه میں تین صفیں بنانی چا ئیس                                                |
| 4                                       | 7714           | نماز کی اہمیت                                                                  |
| ]                                       | 7749           | فجر کی سنتوں کا ثواب                                                           |
|                                         | 7767           | نماز میں سفیں برابر ہوئی چاہئیں                                                |
|                                         | 7800           | نوافل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنا                                           |
|                                         | 7881           | نفل روز ہ <i>کے متع</i> لق<br>پیر                                              |
|                                         | 7900           | اگرکسی وجہ سے نماز نہ پڑھی جائے                                                |
|                                         | 7901           | دوآ دمی اگر ہوں تو جماعت کروا ئیں' اگر چہوہ پڑھ چکا ہؤوہ نفل کی نیت سے تریک ہو |
|                                         | 7907           | نماز كا ثواب                                                                   |
| ~<br>~                                  | 7908           | جمعرات اور جمعه کاروز ه رکھنے کا تواب                                          |
| <b>₩</b> ,                              | 7925           | سنتوں کے متعلق                                                                 |
|                                         | 7989           | رات کی نماز                                                                    |
| •                                       | 7990           | نماز میں قر اُت<br>جن کی نماز قبول نہیں ہوتی                                   |
| *************************************** | 8014,8023      | جن کی نماز قبول نہیں ہوتی                                                      |
|                                         | 8022           | امام ضامن اورمؤذن امانت دار ہونا جا ہیے                                        |
|                                         |                |                                                                                |

| كتاب العلم |                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6617       | حدیث بیان کرنے میں احتیاط جاہیے                                          |  |  |  |  |  |  |
| 7149       | حضور ملتی ایم کی حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے                    |  |  |  |  |  |  |
| 7197,7197  | اللّٰد کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے اپنے پُر بچھاتے ہیں |  |  |  |  |  |  |
| 7268       | علم اُٹھنے سے مرادیہ ہے کہ علا نہیں رہیں گے                              |  |  |  |  |  |  |
| 7346       | ہ علم حاصل کرنے کے لیے آنے والے کے متعلق                                 |  |  |  |  |  |  |
| 7404       | ﴾ استاد کی عزت کرنی چاہیے                                                |  |  |  |  |  |  |
| 7479       | حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے                                     |  |  |  |  |  |  |
| 7716       | حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کونصیحت کہ علماء کے پاس بیٹھا کر                 |  |  |  |  |  |  |
| 7724       | علماء کی عزت نہ کرنے والا منافق ہوتا ہے                                  |  |  |  |  |  |  |
| 7775       | علم' علاء کے فوت ہو جانے سے ختم ہو گا                                    |  |  |  |  |  |  |
| 7794       | علم سکیضے کی ترغیب                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 7831       | علمٰ علاء کے فوت ہونے سے ختم ہوگا                                        |  |  |  |  |  |  |
| 7836       | عالم كامقام ومرتبه                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 7837       | علم حاصل کرنے والے کا مقام                                               |  |  |  |  |  |  |
|            | كتاب الصوم                                                               |  |  |  |  |  |  |
| 6811       | لگا تارروزہ رکھنامنع ہے کہ دن رات کوافطار نہ کرنا                        |  |  |  |  |  |  |
| 6838,6841  | سحری کا وقت                                                              |  |  |  |  |  |  |
| 7335       | روزه اہم عبادت ہے                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 7488       | روزے کی جزاء اللہ خود دے گا                                              |  |  |  |  |  |  |
| 7624       | م صرف ہفتہ کا روز ہ رکھنامنع ہے                                          |  |  |  |  |  |  |

| 8014,8015 | فطار کے وقت لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
|           | كتاب فضائل القرآن                                         |
| 6710      | ن کی قرأتیں                                               |
| 6887      | ن پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے                              |
| 7000      | ھر میں سور ۂ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا ہے |
| 7408      | نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھنے والاجنتی ہے                  |
| 7421,7422 | بقرہ اورسورۂ آ ل عمران قیامت کے دن شفاعت کریں گی          |
| 7431      | وگ ہوں گے جن کے حلق سے قر آ ن نہیں اُڑے گا                |
| 7467      | ن سکھنے کا ثواب                                           |
| 7619      | ن تین ملکوں میں اُترا: مکهٔ شام اور مدینه پاک             |
| 7643      | اورآ ہستہآ واز میں قرآن پڑھنے کا ثواب                     |
| 7649      | ن پڑھنے کا ثواب<br>ن پڑھنے کا ثواب                        |
| 7774      | اخلاص کی تلاوت کرنے والے کے لیے ثواب                      |
| 7785      | لکرسی کی فضیلت                                            |
| 7845      | ہتیں عرش کے خزانوں سے اُتری ہیں                           |
| 7860      | اورآ ہستہآ واز میں قرآن پڑھنے کا ثواب                     |
| 7915      | لوگ وه بین جو <b>قر آن سیکھیں اور سکھا</b> نمیں           |
| 7929      | ورتوں کی بڑی فضیلت                                        |
| 7937      | ن سکھنے کے متعلق                                          |
| 7952      | رخان پڑھنے کا تواب                                        |
|           | كتاب التفسير                                              |
| 6773      | م اکملت لکم دینکم عرفه اور جمعه کے دن نازل ہوئی           |
| 7136      | الناس من پشتری نفسه کا ثانِ نزول                          |
| 7266      | . اتینا موسلی تسع آیات بینات کی <i>آفیر</i>               |
| 7281      | يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يره كي تفير                         |
| 7331      | ی من ماء صدید یتجرعه کی تفسیر                             |
| 7433      | رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين كآنفير           |

فقهي فهرست

| جلد پنجم  | المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7544      | رانخین ہے مراد کون ہے؟                                                              |
| 7569      | لا تسألوا عن اشياء كي تفسيراور شان نزول                                             |
| 7574      | اقم الصلوة طرفى النهار وزلفًا من اليل كا ثنانِ نزول                                 |
| 7650,7651 | ومن الناس من يشتري لهو الحديث كي تفيير                                              |
| 7633      | اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا كي تشير                               |
| 7763      | ومن الناس من يشتري لهو الحديث كي تفير                                               |
| 7806      | وعبس وتولى ان جاء الاعملي كي تفير                                                   |
| 7810      | وانذر عشيرتك الاقربين كينفير                                                        |
| 7811      | ونضع الموازين القسط بيوم القيامة كآتفير                                             |
| 7813      | من ذالذي يقرض الله قرضًا حسنًا كي تفير                                              |
| 7814      | ان تبدوا الصدقات فنعماهي كي تفير                                                    |
| 7874      | فرش المرفوعه كي تفيير                                                               |
| 7960,7961 | چندآ یتول کی تفسیر                                                                  |
| 7992      | ما ضربوه لك الا جدلًا بل هم قوم خصمون كي تفير                                       |
|           | كتاب الحج                                                                           |
| 6751,6895 | حج ا كبر                                                                            |
| 731417299 | حالت احرام میں شکار منع ہے                                                          |
| 7807      | منی میں جانے کے متعلق                                                               |
|           | كتاب الجنة والجهنم                                                                  |
| 6742,6743 | جنت الفردوس مانکنی حیا ہیے                                                          |
| 6746      | جہنم میں عذاب گنا ہوں کے برابر ہوگا                                                 |
| 6842,6845 | رسول الله ملتي يُلِيكِم كاايك خواب اورمختلف لوگوں كوعذاب ميں ديھنا'اس كى مكمل تفصيل |
| 6942      | جنت کے درخت کی لمبائی                                                               |
| 6956      | حضور ما تا آنا ہم لوگوں کو جہنم سے بیجانے کی کوشش کرتے ہیں                          |
| 7076      | جن لوگوں سے جہنم والے بھی پناہ مانگیں گے                                            |
| 7351,7352 | جنتی آ دمی کے متعلق                                                                 |
| 7354      | حیاءوشرم دونوں جنت کے قریب کرنے والے عمل ہیں                                        |
|           |                                                                                     |

7402 7420 7430 7562,7570 7623 7632 7719 7793 7848 7863 7883 7912,7913,7916 7943 فظهم فهرست كتاب البيوع 6665 \$ 6658 6690 6695 16691 کے خریدار دوآ دمی ہوں تو پہلا اس کا زیادہ حق دار ہے 6696,6697 6703t6701 670816704 6726,6727 6777,6780,6798,6922,7102,7103,7104,7105 6786,6787 6797 6879,6880 6911 6920,6921

| المراكب المراك | المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 6946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جانوررہن رکھنے کے متعلق                                        |
| 7191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اچھی تجارت کرنے والے کے ساتھ اللّٰہ کی مدد ہوتی ہے             |
| 7471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کھل کینے سے پہلے فروخت کرنا' ناجا کڑ ہے                        |
| 7473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اپنا حصہ فروخت کرنا' نا جائز ہے       |
| 7673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جب شی یک جائے اُس وقت فروخت کرنی چاہیے                         |
| 7678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذ خیرہ اندوزی منع ہے                                           |
| 7709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | گانے والیوں کے گانے کی تجارت حرام ہے                           |
| 7769,7770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جن کی کمائی حرام ہے                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتاب الجهاد                                                    |
| 6576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بدر کے مقتولین سے حضور ملتی ایم کا خطاب                        |
| 6759¢6757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بچوں کو مارنا جا ئزنہیں ہے                                     |
| 6855¢6850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جس نے کسی کا فرکونل کیا تو اس کا سامان قبل کرنے والے کے لیے ہے |
| 6892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کا فروں سے جہاد کرنے کے متعلق                                  |
| 6897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسلمان پراسلجہ لہرانامنع ہے                                    |
| 6992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کسی عورت کونل کرنا' نا جا ئز ہے                                |
| 7042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غز وهٔ حنین کا واقعه                                           |
| 7118:7116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فتح مکہ کے متعلق                                               |
| 732817315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جہاد کے متعلق                                                  |
| 7355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے ثواب                     |
| 7434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تیراندازی کرنے کے متعلق                                        |
| 7490,7492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اللّٰد کی رضائے لیے جہاد کرنے کا ثواب                          |
| 7610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر ہبا نیت اللہ کی راہ میں مگہبانی کرنا ہے                      |
| 7648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جہاد کی نیت رکھنی جا ہیے                                       |
| 7784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المضل جهاد                                                     |
| 7805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جباد کے متعلق                                                  |
| 8007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے                  |

| The contract of the contract o |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| المحالا ( 13 المحالا ( المحالا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | « <البعجم الكبب للطبراني > % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |

| ب النكاح                    | كتام                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| رکھتا ہے 6698,6700          | عورت کے دوولی ہوں قو پہلا نکاح کرنے کا زیادہ حق       |
| 6750                        | یی کرنی چاہیےا گروسائل ہوں تو                         |
| 6755,6789                   | ں کی منگنی تڑوانی نہیں جا ہیے                         |
| 6765                        | ى دوغورتو ل كوايك نكاح مين جمع كرنا جائز نهي <u>ن</u> |
| 6877                        | یی کرنی چاہیے                                         |
| 6923                        | <i>عورت کے دوو</i> لی ہوں                             |
| 7148                        | مہر دینا ضروری ہے                                     |
| 7150                        | مہرادانہ کرنے والا قیامت کے دن خائن کہلائے گا         |
| ر 7602                      | اعت سے وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جونب سے ہونی             |
| 7674                        | ۔عورتوں سے نکاح جائز کیکن وطی کرنا جائز نہیں ہے       |
| لطعام والشراب               |                                                       |
| 6816,6817,6821              | ین کم کھا تا ہے اور کا فرزیادہ                        |
| 6825                        | بہ کرام مل کر کھانا کھاتے تھے                         |
| 6898,6899                   | ین کم کھا تا ہے                                       |
| 7074                        | کرتے وقت اور شراب چیتے وقت ایمان نکل جاتا ہے          |
| 7181:7179                   | ثت کھانے کا طریقہ .                                   |
| 7718                        | نا کھانے کا طریقہ                                     |
| 7725                        | _ح متعلق                                              |
| 7828                        | ور سے آیا ہے کے کھانے کی برکت                         |
| 7829                        | ت قبول کرنی چاہیے                                     |
| 8009                        | ر<br>مهن                                              |
| المريض                      | كتاب                                                  |
| 6766,6846,7008;7001,6986;69 | نالگوانے کے متعلق 978                                 |
| 6804,6805                   | بوتو عسل کرنا چاہیے                                   |
| 7059,7060                   | ون کی بیاری کے متعلق                                  |
| 7083                        | ے گناہ معاف ہوتے ہیں                                  |

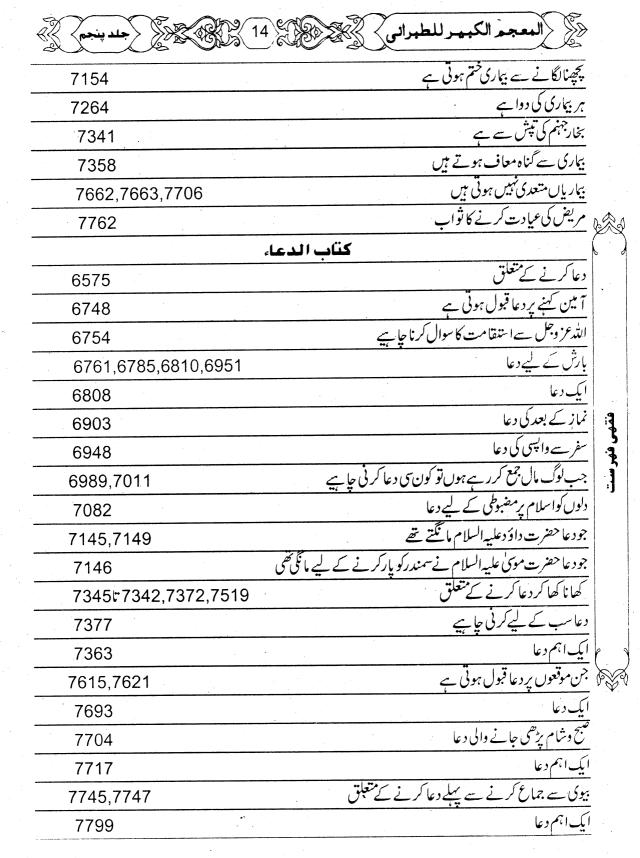

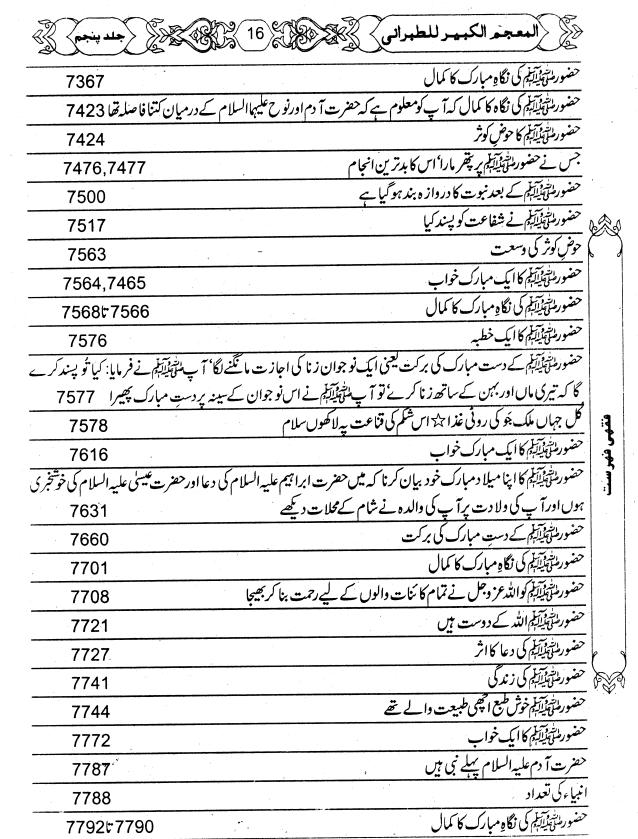



| 7630         | ز کو ۃ خوش طبعی سے دینی جا ہیے                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7740         | ز کو ۃ خوش طبعی سے دینی چاہیے<br>رشتے دار کوصد قہ دینے کا زیادہ ثواب ہے |
| 7783         | الضل صدقه                                                               |
| 7841         | انضل صدقه' دودھ والا جانور کسی کودینا ہے                                |
|              | كتاب الذكر                                                              |
| 6649         | لَا الله الا الله الله البرُسجان الله بُرِيرُ هنا الله كوبهت پيند ہے    |
| 6712         | سوتے وقت ذکرالٰہی کر کے سونا چاہیے                                      |
| 7026,7037    | سيّدالاستغفار پڙھنے کا تُواب                                            |
| 7030,7028,70 |                                                                         |
| 7348         | تو کلت علی اللهٔ پڑھنے کے متعلق                                         |
| 7160         | گدھاجب بولتا ہے تو شیطان سے پناہ مانگنی حاہیے                           |
| 7409         | لا اله الا الله وحده لاشريك لهُ كا ثواب                                 |
| 7410         | سبحان والله وبحمده پڑھنے کا ثواب                                        |
| 7411         | الحمدللد پڑھنے کا ثواب                                                  |
| 7412         | اللَّدا كبريرٌ صنه كا ثواب                                              |
| 7480         | پریشانی کے وقت اناللہ واناالیہ راجعون پڑھنا جا ہیے                      |
| 7491         | درود پاک پڑھنے کا ثواب                                                  |
| 7659         | جن سورتوں میں اسم اعظم ہے                                               |
| 7699,7705    | سجانِ اللَّدُو بَكِرُهُ بِرِّ صِنِي كَا تُوابِ                          |
| 7730         | جب کسی کوتکایف پہنچے تو اناللہ واناالیہ راجعون پڑھے                     |
| 7780         | لاحول ولاقو ة'جنتی خزانه ہے                                             |
| 7797         | سبحان الله و بحمه ه کا ثواب                                             |
| 7852         | جن سورتوں میں اسم اعظم ہے                                               |
| 7857         | چندذ کروالے کلمات                                                       |
| 7892         | بازار میں جب کوئی آئے؟                                                  |
| 7914,7919    | ذکر کے چندالفاظ                                                         |
| 7938,7954    | نمازِ عصراور فجر کے بعد ذکر کرنے کا ثواب                                |

|              | • |      | ~ |              |
|--------------|---|------|---|--------------|
|              |   | <br> |   | J            |
| <b>'</b> 950 |   |      | 8 | ذ کر کا ثواب |
|              |   |      |   |              |

| ن | لفت | وا | عة | لسا | 1 | ت | ما | L | ، ع | ۰ | کتا |  |
|---|-----|----|----|-----|---|---|----|---|-----|---|-----|--|
| _ |     | •  |    |     |   |   |    |   |     | • |     |  |
|   |     |    |    |     |   |   |    |   |     |   |     |  |

|           | •                            |                     |
|-----------|------------------------------|---------------------|
| 6714      |                              | قیامت کی نشانی      |
| 6775,6776 |                              | د جال کا حلیه       |
| 6827,6829 | ناہوں کے مطابق ہو گا         | قیامت کے دن عذاب گن |
| 6932      | مقدس کی طرف لوت اکٹھے ہوں گے | قیامت کے قریب بیت ا |
| 6938      |                              | وحال كاجله          |

| 6939      |                              |                 | قيامت كى نشانياں   |
|-----------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| 7032,7034 | سے نکالی جائے گی'وہ امانت ہے | و گوں کے دلوں _ | سب ہے پہلے جوشی لأ |

| 7437 | ÷ . | • | , |                                       | _ | قربِ قیامت کے لوگ |
|------|-----|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| 7529 | • . |   |   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |   | دجال کے متعلق     |

| 7658,7817 |  | لوگوں پر قیامت آئے گی | جن |
|-----------|--|-----------------------|----|
| 7681      |  | یت. کے دن کا منظر     |    |

| 7835 | تنوں کا زمانہ<br>ا          |
|------|-----------------------------|
| 7891 | بامت کی نشانی               |
| 7893 | نت الفردوس كاسوال كرنا جاسے |

|      |   | <u> </u>          |
|------|---|-------------------|
| 7896 | • | ہم والوں کے متعلق |
| 7948 |   | امت کی بہلی نشانی |

|      | لمواريت | حياب ١١ |  |                |
|------|---------|---------|--|----------------|
| 6910 |         |         |  | کلالہ کے متعلق |

| 7407 |  | ارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہیں ہے |
|------|--|----------------------------------|
| 7495 |  | - 2 " V : 1                      |
| 1733 |  | م وارت و را سم رہے ۔             |

|    |    |      |                   | 6            |                |
|----|----|------|-------------------|--------------|----------------|
| 76 | 76 |      | ت کرنا' ناجائز ہے | ہے پہلے فروذ | ص<br>صبه سيم . |
|    |    | <br> |                   |              |                |

| س | u | <i>-</i> | 4 |
|---|---|----------|---|
| • | • | •        |   |
|   |   |          |   |

| 6772 |   | شلوار کہاں تک ہونی حیا ہیے |
|------|---|----------------------------|
| 6829 |   | شلوار کہاں تک رکھنی جائیے  |
| 7090 | • | تہبند کہاں تِک ہونا جا ہے؟ |

7068,7073

| 7075           | وں کے شرسے پناہ ما تکنے کے متعلق                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7079,7080      | ر کے دن                                                                                           |
| 7081           | کےعیب پریردہ ڈالنے کا ثواب                                                                        |
| 7085           | نشش                                                                                               |
| 7087,7088,7089 | نعاریننے کے متعلق                                                                                 |
| 7092,7093      | طريقه                                                                                             |
| 7106           | ونڈ ی                                                                                             |
| 7115;7112,7111 | ں با تیں                                                                                          |
| 7119,7120,7123 | رقل اور حضور سُرَائِيَةِ کِی خوبياں                                                               |
| 7124,7125      | کے کا م میں برکت ہوتی ہے                                                                          |
| 7129           | اللہ نے مال دیا ہواس کا اثر بندہ پرنظر آنا جا ہے                                                  |
| 7131           | کے لیے وہی تی پیند کر ٹی جا ہیے' جواپنے لیے پیند کرتا ہے                                          |
| 7132           | بلیغ کرنے ہے متعلق                                                                                |
| 7134           | . لے جانے والے صحابہ                                                                              |
| 7143           | جُرت                                                                                              |
| 7162           | الےلوگول کے چبرے سفید ہول گے                                                                      |
| 7163,7164      | کے سارے کام اچھے ہیں                                                                              |
| 7165,7166      | رُوَيْتِهُ كَى نَكَاهِ مِبَارِكَ كَا كَمَالَ                                                      |
| 7167,7168      | بمن اوراس سے جادو کیھنے کے لیے آنے والے بچے کا واقعہ                                              |
| 7198,7208      | ی کے ساتھ ہوگا جس ہے محبت کرتا ہوگا                                                               |
| 7200,7209      | رواز ہ قیامت کے دن تک کھلا رہے گا                                                                 |
| 7257           | کی عیادت کرنے کا ثواب                                                                             |
| 7258           | ، کی عیادت کرنے کا ثواب<br>للّہ کی سبیح کرتا ہے                                                   |
| 7559           | ف نصنیت                                                                                           |
| 7263           | خلاق والاالتدكو پسند ہے                                                                           |
| 7270           | س كے ساتھ ہوگا جس ہے محبت كرے كا                                                                  |
| 7276           | ی فضیت<br>خلاق والا اللہ کو پہند ہے<br>س کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا<br>کا خیال رکھنے کے متعلق |
| 7277           | ي ڪ متعلق                                                                                         |
| 7282           | جابلیت کے نیک کام کے متعلق<br>پ کی خدمت' دو سروں کوصد قد دینے ہے بہتر سے                          |

|             | Wisco of the control |                                  |                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| جلد پنجم کی | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بهر للطبراني کی                  | المعجم الكب               |
| 7284        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بناء پرفخر کریں گے               | حضور مل آيني كثرت أمت كي  |
| 7332,7333   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نے والا اللہ ہے محبت کرتا ہے     | اللہ کے بندوں سے محبت کر۔ |
| 7349        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔<br>۔ | اینے بیوی بچوں پرخرچ کر۔  |
| 7350        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | نرمی کواللہ پسند کرتا ہے  |
| 7357        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عمال                             | جنت میں لے جانے والے ا    |

رن وملد پالد روہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال رزق کا ذمہ دار اللہ عز وجل کی ذات ہے

ق کا ذمہ دار اللہ عزو جمل کی ذات ہے مصافلاق والاجنتی آ دئی ہے مین کام اللہ کے سیر د کھے جائمیں مین کام اللہ کے سیر د کھے جائمیں

ومین کام اللہ کئے ہر دیے جا میں 7374,7365 ومن کی فراست سے بچوٰ وہ اللہ کنور سے دکھتا ہے 7369 ن کے دل زم ہیں

تضور ملٹی آبلے کی اُمت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جا گئیں کے نس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مرنے سے پہلے نیک انبال کی قائین دیتا ہے۔

نظبہُ جمۃ الوداع قیامت کے دن جن کے چبر نے نور کی طرح چبک رہے ہوں گے گھوڑ وں کو تعلیم دینے کے متعلق مخطرت خطر علیہ السلام کے متعلق چند مفید ہاتیں مفید ہاتیں

جس کو گناه برا گلے اور نیکی انجھی گلے وہ مؤمن ہے۔ جب اللہ عز وجل کسی بند ہے سے محبت کرتا ہے۔ معجابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا

س ممل کی وجہ ہے جنت میں جانے کا سبب بن جا تا ہے چھے اشعار سننا جائز میں واف کرنے کا ثواب

ف نرئے کا لواب نی میں عبادت کرنے والے کے لیے ثواب میں دن القد کی راہ میں تنظیم بانی کرنے کا ثواب میں دن القد کی راہ میں تنظیم بانی کرنے کا ثواب میں کے لیے بغض اور محت کرنے کا انعام

ع بي اورجب رح 100 م يه ججة الوداع • مجمع • مجمع الوداع •

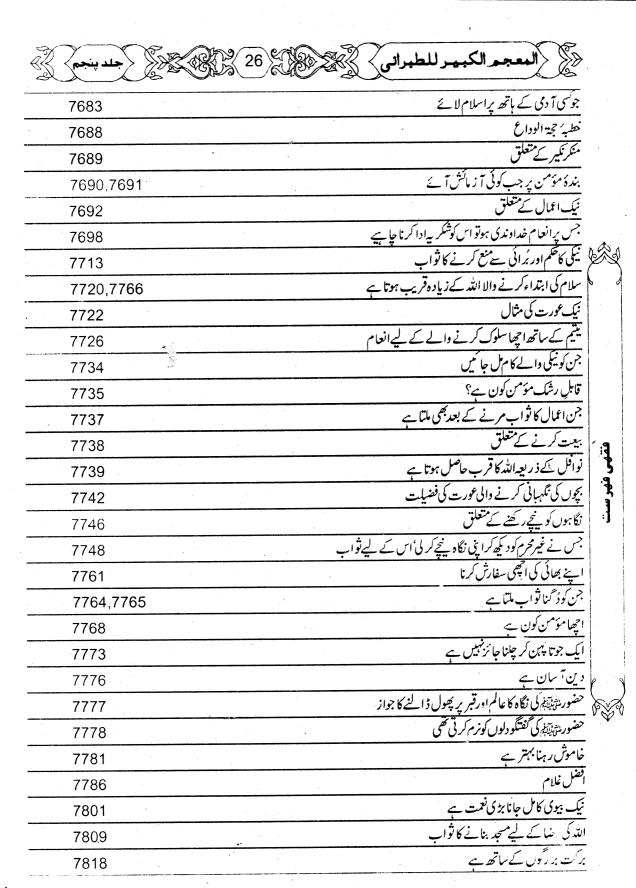

| علد پنجم کے کھا کے کہ انجم                   | المعجم الكبير للطبراني من المعجم الكبير للطبراني 7                                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| یا'اس کے بعد حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ دو۔ | ۔<br>ن ابو ہر ریہ رضی اللّٰدعنہ کا شوقِ جہاد اور حضور یہ ہیتے ہے والدہ کی خدمت کا حکم د |
| 7820                                         | مباد میں شریک نہ ہوئے والدہ کی خدمت کی وجہ سے                                           |
| 7821                                         | ے اچھی بات کرنی حیا ہے                                                                  |
| 7822                                         | لے کام                                                                                  |
| 7823                                         | ے معاملہ میں سستی نہیں کرنی جا ہے                                                       |
| 7825                                         | عمال کی تو فیق مل جانا                                                                  |
| 7832,7833                                    | ن دوسر ہے مسلمان کو پناہ د ہے سکتا ہے '                                                 |
| 7838                                         | ر َوا جَسِي طرح ذبح كرتا ہے اللہ اس پررحم كرتا ہے                                       |
| 7843                                         | ئە دوقطر بے جواللد كوپىندىي                                                             |
| 7849                                         | رِ مبندی لگانی چاہیے                                                                    |
| 7851                                         | )<br>م اور دارهمی بره صانی چاہیے                                                        |
| 7855                                         | يا چا ي                                                                                 |
| 7856                                         | ئے سریر ہاتھ در کھنے کا ثواب                                                            |
| 7859                                         | و پراور بیوی بچوں پرخرچ کرناصدقہ ہے                                                     |
| 7862                                         | ن آ دميوں کوعرشِ الٰهي کا سايەنصيب ہوگا                                                 |
| 7866                                         | ۔ اتی کرنی چاہیے جتنی کوئی طاقت رکھتا ہے                                                |
| 7876,7877                                    | رادا کرنے کے لیے لیتا ہے اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے                              |
| 7878                                         | کے پاس پیمیے ہوں تو قرض وینا حیا ہیے                                                    |
| 7880                                         | (اُ کیں ہاتھ میں پہننی حیا ہیے                                                          |
| 7889                                         | رتی کوانلہ پیند کرتا ہے                                                                 |
| 7890                                         | بگه ملے و میں بیٹھنا جا ہیے                                                             |
| 7898                                         | ندہ نیکی کاارادہ کرتا ہے تو نیکی کا تو اب لکھاجا تا ہے                                  |
| 7903                                         | ديخ كا نواب                                                                             |
| 7904                                         | ئے متعلق                                                                                |
| 7906                                         | ذ ان دینے کا ثبوت                                                                       |
| 7918                                         | سم تعلق                                                                                 |
| 7920                                         | ونيليال                                                                                 |
| 7926                                         | میں صلح کروانے کا ثواب                                                                  |

یں گے اُس کا نام بدل کر

7175;7173,7182,7183,7184,7185,7186

| *************************************** |                                    | متفرق المسائل                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 661616612                          | قرض کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے                                           |
|                                         | 658216580                          | ذئ کرنے کے متعلق                                                                       |
| *****                                   | 6583                               | عتیر ہ کے متعلق                                                                        |
| ****                                    | 6618                               | جب برتنول مے منع کیا گیا                                                               |
|                                         | 6625r6623                          | عورت کی نمازِ جناز ہ پڑھانے کے متعلق                                                   |
| Ý                                       | 6749,6632r6626                     | ما تکنے والے کے چبرے پر گوشت نہیں ہوگا                                                 |
| d                                       | 6641                               | م شرہ تی کاحق دار ما لک ہی ہے                                                          |
|                                         | 6642,6643                          | دو ماہ ساٹھ دنوں کے نہیں ہوتے ہیں                                                      |
| 1.1                                     | 6644,6646                          | بجيهنا كى فضيلت                                                                        |
|                                         | 6647,6648                          | گوه کے متعلق                                                                           |
|                                         | 6715,6716                          | لعنت کرنا جائزنہیں ہے                                                                  |
|                                         | 6720,6724,6725                     | جس نے کوئی شی گھیر لی                                                                  |
|                                         | 6728,6729,6730                     | حضرت نوح علیہ السلام کے بچوں کے نام                                                    |
|                                         | ۔ وہاں نہ ہوتو بھی پی لے 6734,6735 | اگر کسی آ دمی کو بھوک لگی ہوئی تو وہاں جانور ہوتو ما لک کی اجازت سے دودھ پیۓ اگر مالکہ |
|                                         | 6745                               | انسان کے دل میں دو چیز وں کی محبت جوان رہتی ہے ٔ دنیا اور کمبی عمر کی                  |
|                                         | 6753                               | میت پررونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے                                                      |
|                                         | 6762                               | کافروں ٹے ساتھ مل کے نہیں رہنا جا ہیے                                                  |
|                                         | 6778,6779                          | بعد والے لوگوں کے متعلق                                                                |
|                                         | 6793                               | عقیقہ کرنے کے متعلق                                                                    |
| -                                       | 6806                               | لعنت کرنا جا بڑنہیں ہے                                                                 |
|                                         | 6818                               | زندہ جانور کا گوشت کا ثنامنع ہے                                                        |
| 4                                       | 6848                               | مشر کوں کے بچول کے متعلق                                                               |
| { <u> </u>                              | 6861                               | آ دمی کا جی دنیا ہے بھی نہیں بھر تا ہے ·                                               |
|                                         | 6868,6869                          | تعنت کرنا جا ترنهیں ہے                                                                 |
|                                         | 6883                               | حدل وحرام چیزوں کے متعلق                                                               |
|                                         | 6885                               | ی د بینامنع ہے                                                                         |
|                                         | 6886                               | تشم اللہ کے نام کی اُٹھانی چاہیے                                                       |
|                                         | 6888                               | حضرت نوح علیه السلام کے بچوں کے متعلق                                                  |
| -                                       | 6894                               | چوری شده مال ملے تو مالک ہی اس کا زیادہ حق دار ہے                                      |
|                                         |                                    |                                                                                        |

| جلد پنجم  | 30    | المعجم الكبير للطبراني                                       |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 6896      | , and | بالغ عورت دوسری بالغ عورت کے ساتھ نہ لیٹے                    |
| 6901      |       | حلال وحزام واضح مبي                                          |
| 6905      |       | لوٹنامنع ہے                                                  |
| 6906      |       | عورت ٹیڑھی کیلی سے پیدا ہوتی ہے                              |
| 6914      |       | مثله کرنا'نا جائز ہے                                         |
| 6917      |       | کسی کے جانور کا دودھاس کے مالک کی اجازت کے بغیر نکالنامنع ہے |
| 6923      |       | گوه <u>ک</u> متعلق                                           |
| 6929      |       | یالتو گدھوں کا گوشت منع ہے 🕟                                 |
| 6940      |       | دنیا حسرت کی جگہ ہے                                          |
| 6943      |       | مؤمن کی مثال                                                 |
| 6949      |       | نبيز كے متعلق                                                |
| 6950      |       | غلوہے پر بیز کرنا جاہیے                                      |
| 6952      |       | چناقبیلوں کے متعلق                                           |
| 6954      |       | لوگوں کی مثال نمک کی طرح ہے                                  |
| 6955      |       | قتل کرنا جائز نہیں ہے 📑 💮 💮                                  |
| 6958      |       | چنەقبىيوں كى نشانى                                           |
| 6968,6970 |       | ختنه مردول کے لیے سنت ہے                                     |
| 6987      |       | لا لینی اشعار سننامنع ہے                                     |
| 6991      | •     | ایک جوتا پہن کر چلنامنع ہے                                   |
| 6993      |       | د کھاوا شرک ہے                                               |
| 6994      |       | لوگ پہلے لوگوں کے مل کوا پنا کیں گے<br>پیپ                   |
| 6995,6997 |       | عقل منداورغير عقل مند                                        |
| 7013,7014 |       | ریا کاری کے لیےاعمال کرنا منافقت ہے                          |
| 7015      | >     | دھوکہ کے لیے اکٹھا ہونا                                      |
| 7018,7019 |       | یبود یول کی مشابهت منع ہے                                    |
| 7036      |       | امارت شروع میں ندامت درمیان میں ملامت اور آخرے میں عذاب ہے   |
| 7043      |       | تصور لاکا کی نہیں جا ہیے                                     |
| 7084      |       | فضاب كمتعلق                                                  |
| 7086      |       | جس میں حیاء نہ ہو                                            |
| 7095      | •     | کسی جانور کو بلاوجہ مارنے کا گناہ                            |
|           |       |                                                              |

| 31) See Line 1                                     | المعجم الكبير للطبراني                                                                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7099                                               | اِنَ کورو کنے کے لیے شکایت کرنا' جائز ہے                                                                  |
| 7100                                               | ۔ ان وروعے کے بیے تنافیت رہا جا رہے<br>کسی کے ساتھ نیکی کرنا                                              |
| 7107                                               | ی جے میں حربا<br>گھی نذر ماننے کے متعلق                                                                   |
| 7107                                               | پن مدر مائے ہے ہ<br>میہ بن صلت کے اشعار                                                                   |
| 7106                                               | ميد.ن صلت سے استفار<br>ر دوں کو گالی نہیں دینی جا ہے                                                      |
| 7127                                               | ر دوں وہاں میں دیں جا ہے۔<br>کسی مسلمان کا خون بہانا' جا ئز نہیں ہے                                       |
| 7128                                               | ی میان کا خون بہا جا جر بیل ہے<br>ایعنی نذر ماننا جا ئرنہیں ہے                                            |
|                                                    | آیی مدر ما حاج سرت ہے<br>مجدہ صرف اللّٰہ کی ذات کے لیے ہے                                                 |
| 7141                                               | جدہ سرف اللہ کی دائے ہے ہے<br>قر آن کے حرام کوحلال جاننے والامسلمان نہیں ہے                               |
| 7142                                               | ہر آن نے سرام و حلال جانے والا سلمان ہیں ہے<br>بحرت کے متعلق                                              |
| 7189                                               |                                                                                                           |
| 7271                                               | ن کے اضطراری جائز ہے<br>• سرمتان                                                                          |
| 7273,7275                                          | بیذ کے متعلق<br>د میں                                                 |
| 7278                                               | جس رول نے آنا ہے وہ آ کر بی رہے کی<br>خت <sup>یں میں سرمتواہ</sup> کھ                                     |
| 7340                                               | دین اسلام ختم کرنے والے کے متعلق تھی<br>دیسی اسلام ختم کرنے والے کے متعلق تھی                             |
| 7362                                               | ہن آ دمیوں پراللّٰہ کی لعنت عرش سے پڑتی ہے<br>روز کر میروں کیا ہے۔                                        |
| 7370                                               | اں کا ذرج بچے کا ذرج ہے<br>ذرجہ میں میں میں میں اس کا درجہ ہے اور میں |
| 7373                                               | فس کی پیروی کرنے والا<br>م سیر سر پر                                                                      |
| 7378,7381                                          | کسی کے گھر حجھا نکنا جائز نہیں ہے<br>                                                                     |
| 7379,7383                                          | مقروض آ دمی کوقرض ادا کرنا چاہیے<br>ا                                                                     |
| 7386,7387                                          | د نیا میں رکثیم پہننا جا ئرنہیں ہے<br>**                                                                  |
| ے اور شوحی والی نفتگو کریں گئے ایسے لوگ بدترین ہول | قرب قیامت کے لوگ طرح طرح کے کھانے اور مشروبات 'رنگ برگنگے کپڑ<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 7392,7394                                          | 7388,7389<br>چھے اور بُر ہے حکمران                                                                        |
| 7414                                               | بھے اور پر سے ممران<br>ناحق کسی کا مال لینا                                                               |
| 7417                                               | یا ب کا کا مال میں<br>گناہ کی تعریف                                                                       |
| 7417                                               | شاہ کی شریف<br>جن کے فرض ونوافل قبول نہیں ہوتے ہیں                                                        |
|                                                    |                                                                                                           |
| 7459                                               | مانت میں خیانت نہیں کر نی حیا ہیے<br>. منع ۔ .                                                            |
| 7470                                               | نوحہ منع ہے<br>مدالہ اورون عمل میں                                                                        |
| 7448                                               | حمالَ لینا نابِہندیدہ ممل ہے<br>حمال کے مسر ملید روز ملع                                                  |
| 7481                                               | جن لوگوں کومسجد میں لا نامنع ہے                                                                           |

| 7482,7483      | اجا نک موت آنے کے متعلق                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7489           | بزرگوں کو گالی دیے منع ہے                                                                                   |
| 7496           | نىب بدلنا ناجائز ب                                                                                          |
| 7499           | آ خرز مانہ کےلوگ صبح وشام ابتد کی ناراضگی میں کریں گے                                                       |
| 7501           | شیطان ہرروز بازار میں نکتا ہے                                                                               |
| 7521           | وهو که کرنا' ناجائز ہے                                                                                      |
| 7539           | ) اُمت پر <sup>ج</sup> ن لوگوں کا خوف ہے                                                                    |
| 7540           | قرض جیموڑنے کا گناہ                                                                                         |
| 7544,7545      | ر یا کاری مؤمن کی شان نہیں ہے                                                                               |
| 7589           | بوی ہے جماع کرتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے<br>جس بُرائی کو بدلنے کی طاقت ندر کھتا ہوتو صبر کرے اللہ مدد کرے گا |
| 7585           |                                                                                                             |
| 7596           | منه بھٹ آ دی اللہ کو نالپند ہے                                                                              |
| 7600           | زردرنگ کی انگوشمی پہننا جائز نہیں ہے                                                                        |
| 7605           | سورج کے ساتھ نوفر شتے ہوتے ہیں جواس پر ہرروز برف ڈالتے ہیں                                                  |
| 7614           | تصویر بنانے کے متعلق                                                                                        |
| 7620           | ملك شام كي فضيلت                                                                                            |
| 7622,7626      | پیشوا بننا                                                                                                  |
| 7628           | سانپ اور چھکلی کو ہارنے کے متعلق                                                                            |
| 7669           | جب بُر انی ہے منع نہ کیا جائے                                                                               |
| 7671,7684;7686 | ریشم اور سونانہیں پہنیا جا ہے                                                                               |
| 7675           | جن عورتوں پر لعنت کی ٹنی ہے                                                                                 |
| 7679           | حلال کوحرام نبیس کہنا جا ہیے                                                                                |
| 7694,7696      | راسته نگ ہونے کے متعلق                                                                                      |
| 7695           | جو جا نور حرام ہیں                                                                                          |
| 7700           | ملک شام والوں کی فضیلت                                                                                      |
| 7703           | پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے                                                                                 |
| 7723           | نوحه کرنے والیوں کے متعلق                                                                                   |
| 7727           | تكبرى تعريف                                                                                                 |
| 7733           | ہن پر حضور رہے ہے نے لعنت فر ما ئی ہے<br>غیر محرم عور تو ل کے ساتھ تنہا ئی میں نہیں بیٹھنا جیا ہے           |
| 7736           | <u>غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہا کی میں نہیں بیٹھنا چاہیے</u>                                                |



## فهرست (بلحاظ حروف تهجی)

| صفحہ  |                                            | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مفحه | عنوانات المستحدين                                 |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 67    | اری' حضرت سمرہ بن جندب ہے                  | 🕁 حضرت زید بن عقبه فز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39   | 🖈 حفزت آبی اللحم رضی الله عنه                     |
| 73    | ' حضرت سمرہ رضی اللّٰہ عنہ <i>ہے</i>       | 🕁 حضرت حصین بن ابوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39   | ا ہے جس کا نام سیدان ہے                           |
| 75    | حضرت سمرہ بن جندب سے                       | المرحضرت ربيع بن عميله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39   | 🖈 حضرت سيدان ابوعبدالله رضي الله عنه              |
| 76    | بدی مخفرت سمرہ سے                          | 🖈 حضرت تغلبه بن عبادع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40   | ا ہے جن کانام سرق ہے                              |
| 78    | والحسن' حضرت سمرہ بن جندب ہے               | حضرت امام حسن بن ابه     حضر ت ام | 40   | 🖈 حضرت سرق رضی الله عنه                           |
| 87    | فسن سے روایت کرتے ہیں                      | 🖈 حضرت قباده ٔ حضرت ٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42   | ا المج جن كا نام سابط ہے                          |
| 89    |                                            | ⊹اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42   | 🖈 حفرت سابط ابوعبدالرحن بحي رضي الله عنه          |
| 91    |                                            | - i 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 442  | ا ہے جن کا نام بیار ہے                            |
| 92    |                                            | ード☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42   | 🖈 حضرت سيار بن بلزق ابواني العشر اءداري           |
| 93    |                                            | ー・は☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44   | ہ جن کا نام سابہ ہے                               |
| 94    |                                            | 一にな                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44   | 🖈 حضرت سیا به بن عاصم سلمی رضی الله عنه           |
| 96    |                                            | ا⇔اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45   | 🕁 حضرت سيمو بيدرضي الله عنه                       |
| 98    |                                            | ナドな                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46   | ہ جن کا نام سندر ہے                               |
| 99    | er en  | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46   | 🖈 حضرت سندرا بوعبدالله حضرت زنباع جذا می کے غلام  |
| 100   |                                            | ۵باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46   | ☆جن کانام سر ہے                                   |
| 102   |                                            | ☆جس کا نام سرہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46   | 🖈 حضرت سعر الدؤلي رضي الله عنه                    |
| ث 102 | ب رضی الله عنه کی روایت کرد ه احادیب       | ☆ حضرت سمره بن جند ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47   | 🖈 جن کا نام سمرہ ہے                               |
| 102   |                                            | ماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47   | م 🖈 حضرت سمره بن معير ابومحذ در همچی رضی الله عنه |
| 106   |                                            | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59   | 🕏 🌣 حضرت سمرہ بن جندب فزاریٰ آپ بصرہ آئے تھے      |
| 108   |                                            | خاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60   | 🖈 حضرت سمره بن جندب کی روایات کرده احادیث         |
| 1     | ن حسن سے اور وہ حضرت سمرہ سے               | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60   | ام عامر معنی حضرت سمرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں  |
| 129   | حسن سے اور وہ حضرت سمرہ سے                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63   | 🖈 حفزت عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ 'حضرت سمرہ سے      |
| 131   | سن ہےروایت کرتے ہیں                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64   | 🖈 علی بن ربیعه والبی ٔ حضرت سمره رضی الله عنه سے  |
|       | ' حضرت حسن سے' وہ حضر ت سمر ہ سے           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64   | 🖈 حضرت میمون بن ابوشهیب مضرت سمره سے              |
| 134   | ی <sup>ا</sup> ن محضرت حسن ہے وہ حضرت سروت | 🖈 ابوحره واصل بن عبدالرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66   | 🖈 حضرت عبدالله بن بریدهٔ حضرت سمره بن جندب سے     |

شيوع كى فهرست

|            | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                      | المعجم الكبير للطبراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | المرجبير بن نفير' حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 230                                                                                     | 🖈 ہشام بن حسان معفرت حسن ہے وہ حضرت سمرہ ہے 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | کی ضمرہ بن جبیب مفرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 233                                                                                       | 🖈 حمام بن مصک مفرت حسن ہے وہ حضرت سمرہ ہے ۔۔۔۔۔ 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | عبادہ بننی حضرت شداد ہے روایت کرتے ہیں 🕏 234                                                                                                 | الماعیل بن مسلم کی مفرت حسن ہے وہ حفرت سمرہ ہے ۔۔۔۔138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | الما ابواساءرجي مطرت شداد سے روایت کرتے ہیں 236                                                                                              | 🖈 مبارک بن فضالهٔ حضرت حسن سے وہ حضرت سمرہ سے 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | کٹا ابوادریس خولائی 'حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 239                                                                                  | الم جرير بن حازم حصرت حسن عوه حضرت سمره عيد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 🖈 ابوعبيدالله مسلم بن مشكم عضرت شدادرضي الله عنه 🗕 💴 240                                                                                     | ابوبکرالہذ کی ٔ حضرت حسن ہے وہ حضرت سمرہ ہے ۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N .        | 🖈 کثیر بن مرہ حضری مخضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 🛮 241                                                                                        | 🖈 عبدالرحمٰن الواشعث ' حفرت سمره رضی اللّٰدعنه سے ۔۔۔۔۔ 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ž          | المالواسيم مقراني مضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 242                                                                                     | الم ہیاج بن عمران مصرت سمرہ بن جندب سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d          | 🖈 یعلیٰ بن شداد بن اول اپ والد ہے روایت کرتے ہیں 🛮 242                                                                                       | الله بن عبدالله بن شخير الوالعلاء ٔ حضرت سمره بن جندب سے147 الله عند بند بسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 🖈 محمود بن ربح ' حضرت شداد بن اوس رضي الله عنه ہے 245                                                                                        | خیر ابوابوب عتکی' حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے ۔۔۔۔۔ 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | کے محمود بن لبید حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 246                                                                                      | 🕏 ابونظر ہ منذر بن ما لک ٔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 🖈 بشربن کعب عدوی مخضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 247                                                                                            | الله عند سے روایت کرتے ہیں 149 اللہ عند سے روایت کرتے ہیں 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 🖈 خطلی' حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 💮 248                                                                                             | الله الوالدهاءُ حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه سے 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 🖈 حسن بن ابوحسن مصرت شداد بن اوس رضى الله عنه سے 251                                                                                         | مہلب بن ابی صفرہ' حضرت سمرہ بن جندب سے 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · 3        | کے علاء بن زیاد عدوی حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 252                                                                                         | الموال بالجرى كے چاحضرت ابومہلب سمرہ بن جندب سے 151 الموری کے بیاد میں جندب سے 151 الموری کے بیاد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | المعنبسه بن ابوسفیان عضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 253                                                                                         | ا کم ابوکیلز لاحق بن حمید ٔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے 152 ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3          | 🛱 عمر بن ربیعهٔ حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 254                                                                                       | الملاقدامه بن وبره جیفی مضرت سمره رضی الله عنه ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4          | ﷺ عبدالرحمٰن بن سابط مفرت شداد سے روایت کرتے ہیں 254 ﷺ                                                                                       | الله على الله عند سے 153 سے 1     |
| .]         | الله مغیره بن سعید بن نوفل ' حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 255                                                                                 | الله عناده بن حظله قشری ٔ حضرت سمره رضی الله عنه ہے ۔۔۔۔۔ 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | خن کانام شیبہ ہے کام شیبہ ہے                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | الم حضرت شيبه بن عثان بن طلحه بن عبدالعزى                                                                                                    | ا جلم حدد سر رو روا را فضر ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ہے حضرت معاویہ بن ابوسفیان کے خالوحضرت شیبہ بن عتبہ 261                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | ☆ حضرت ثيبه بن الى كثير المجعى رضى الله عنه                                                                                                  | <b>باب الشین</b> المشین کانام شداد ہے کانام شدا |
|            | <ul> <li>۲۵ حضرت شرصیل بن اعور ابوشمر ضبا بی ذوالجوثن رضی الله عنه ۲۶۱</li> <li>۲۵ حسر سیده در در</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | کہ جن کانام شراحیل ہے<br>میں دونہ شاحیل ہے۔                                                                                                  | • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ×          | کھ حضرت شراحیل بن مرہ ہمدانی رضی اللہ عنہ 273 🦠 🔻 🔻 💘 جبرین اور ش                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . <b>V</b> | کانام تریک ہے 273 کانام تریک ہے گئا کے میں القام می                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | الله شریک بن طارق بن سفیان ٔ احد بن نظبه بن ذبیان 273 الله عند من شار یک بن صنبل شریک محابه میں سے ایک آ دمی ہے 276                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | الدون شكل به عليه ضا                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | م حده شف تعرف صد                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | ه ده شا نون                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | کھا مصرت بل بن معبد مدی رضی اللہ عنہ<br>پھر شیبان ابو یجی انصاری رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہمبیرہ کے دادا۔ 279                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | المسيبان أبوين انصاري رن الله عنه خطرت أبو بيره في دادا 2/9                                                                                  | 220 20000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

279

280

280

281

الله عنرت شبیب بن تعیم رضی الله عنه جن کانس معلوم نہیں ہے 282 🛠 حضرت شعيب بن عمر ورضى الله عنه آپ كانسب معلوم نهيس 282

🕁 حضرت شطب الممد ودابوطويل رضي التُدعنه 282 🚓 حضرت شويفع رضي الله عنه أن كانسب معلوم نهيس 283

المنتزيد بن سوير ثقفي جوحديثين حضرت عمرو بن شريداينے والدسے .... 284

🖈 ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن مصرت شریدرضی اللّہ عنہ ہے۔۔۔۔۔۔۔ 🖈 عطاء بن ابور باح و مفرت شريدرضي الله عنه سے .....

🖈 عمرو بن رافع' حضرت شریدرضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں 293 باب الصاد

294 ☆جن کا نام صحر ہے . الم صحر بن حرب بن اميه بن عبر شس بن عبد مناف الوسفيان كي ما تيس 294

🖈 حفرت صحر بن جبرانصاری رضی الله عنه 336 🖈 حضرت صحر بن قعقاع با ہلی رضی اللہ عنہ 336

🖈 حضرت احنف بن قيس مخضر م رضي الله عنه 337 338 الم جن كا نام صهيب ہے

🖈 حضرت صهیب بن سنان بن ما لک بن عبدعمر ورضی الله عنه 338

🛠 حضرت صهیب کی وفات اور آپ کی باتوں کے بیان میں 🛠 حضرت صهیب کی روایات کرده احادیث ٔ حضرت عبدالله بن عمرُ

حفزت صہیب سے روایت کرتے ہیں 340

🖈 ابولیلیٰ ، حضرت صهیب رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں 🖈 342

الم سعید بن میتب حضرت صهیب سے روایت کرتے ہیں 343 🛠 حفزت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ کے غلام اسلم' حفزت صہیب سے

345 روایت کرتے ہیں الم حضرت كعب احمار حضرت صهيب سے روايت كرتے ہيں 346

🚓 صفی بن صهیب ٔ حضرت صهیب سے روایت کرتے ہیں 348

🖈 حفرت حمزه بن صهيب 'اينے والدے روايت كرتے ہيں 354

اسے والد سے روایت کرتے ہیں این والد سے روایت کرتے ہیں 354 المعبيد بن عميرليثي عضرت صهيب سے روايت كرتے ہال 356

لمعجم الكبير للطبراني

🛠 عبدالرحمن بن ابولیلی ، حضرت صهیب ہے روایت کرتے ہیں 356 🖈 ابوالسلیل ' حضرت صهیب رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں 367 🚓 حضرت صهیب بن نعمان رضی اللّٰدعنه 367 🛪 حضرت صفوان بن اميه رضي الله عنه كي روايت كرده احاديث 371 🕁 حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللّه عنه 379 🚓 حضرت صفوان بن معطل کی روایت کرد ہ ا حادیث 379 🛠 حضرت زربن حبیش اسدی مضرت صفوان سے زبیدالیا می حضرت زربن مبیش ہےاور وہ حضرت صفوان ہے روایت کرتے ہیں 382 🛠 طلحہ بن مصرف ٔ حضرت زررضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں 384 🌣 🛠 عاصم بن ابونجود ٔ حضرت زررضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 385 🛠 عيسيٰ بن عبدالرحمٰن بن ابوليلٰ ، حضرت زربن صفوان ہے ....408 410 🛠 عبدالله بن سلمهٔ حضرت صفوان سے روایت کرتے ہیں

🖈 ابوغریب عبدالله بن خلیفهٔ حضرت صفوان سے روایت کرتے ہیں 411 🛠 ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ٔ حضرت صفوان ہے روایت کرتے ہیں 412

☆ حضرت صفوان ابوالقاسم الزهري رضي الله عنه 412 🛠 حضرت صفوان بن قدامه المرائي رضي الله عنه 413 🛠 صفوان بن محمر' بعض نے کہا محمد بن صفوان بن محمد 413

🚓 حضرت صفوان باابن صفوان رضی الله عنه 414

415 ☆ جن کا نام صحار ہے 🏠 صحار بن عماس' آ پکوابن عابس العبدی بھی کہا جا تا ہے 415

416 ☆ جس کا نام صلہ ہے 417 🛠 حضرت صله بن حارث الغفاري رضي التُدعنه

انام صرمه ہے 417 417

🖈 حضرت صرمه العذ ري رضي الله عنه بن کانام صالح ہے 418

🖈 رسول الله الله الله الله عنه 🚄 غلام حضرت صالح شقر ان رضى الله عنه ..... 418

🛠 حفزت صعصه بن معاويه بن حصين بن عباده بن نزال المحصعه بن ناجه بن عقال بن محمد بن سفيان بن محاشع بن دارم .... 420

423 ☆جن کا نام صنائح ہے

🖈 حضرت صنائح بن اعسر التجلي پھرائمسي 'آپ کوفه آئے تھے۔ 423

انام صعب ہے 426

| <u>ت</u> |
|----------|
| T        |
|          |
| -        |
|          |
|          |
|          |
|          |
| - 2      |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
| •        |
|          |
|          |
| -        |
|          |
| •        |
|          |
| .   :    |
|          |
| •        |
|          |
| 1        |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

🖈 عاصم بن رجاء بن حيوهٔ قاسم ہے وہ ابوا مامہ ہے روایت کرتے ہی 599

🛠 حفرت صعب بن حثامه بن قيس ليثي رضي اللّه عنه 426 435 🛣 حضرت صدى بن عجلان ابوامامه اليابلي رضى الله عنه 440 🛱 عبدالله بن بسر تحصی محضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے ..... ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 🛠 رحاء بن حیوۃ ' حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 442 🛠 ابوادریس خولانی ' حضرت ابوا مامه سے روایت کرتے ہیں 445 🖈 خالدین معدان ٔ حضرت ابوا مامه ہے روایت کرتے ہیں 447 🛣 حضرت ضمر ہ بن حبیب' حضرت ابوا مامہ ہے روایت کرتے ہیں 465 🖈 یزید بن شریح حضری ٔ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہی 466 🖈 ابوعتبه کندی ٔ حضرت ابوامامه ہے روایت کرتے ہیں 467 🖈 حبیب بن عبیدالرجی ٔ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 468 🖈 شریح بن عبید' حضرت ابوا مامه سے روایت کرتے ہیں 470 🛣 محمر بن زیادالہانی 'حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 🖈 ابوسلام اسودٔ حضرت ابوا مامه ہے روایت کرتے ہیں 485 🖈 ابوظبیهٔ حضرت ابوا مامه سے روایت کرتے ہیں 490 🖈 بیٹم بن بزید ٔ حضرت ابوا مامہ سے روایت کرتے ہیں 490 🖈 شہر بن حوشب ٔ حضرت ابوا مامہ ہے روایت کرتے ہیں 491 🖈 مکول الشامی مضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 500 🖈 شرحبیل بن مسلم خولانی' حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے .... 515 🖈 صفوان الاصم طائي' حضرت ابوا مامه ہے روایت کرتے ہیں - 519 🛣 اسدین وداعهٔ حضرت ابوا مامه ہے وہ حضور ملتو النام ہے ..... 519 🖈 شدادابوممار ٔ حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 520 🖈 رزیدانقینی' حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 525 🖈 قحافہ بن ربعہ' حضرت ابوامامہ ہے روایت کرتے ہیں 525 ایوا مامه سیروایت کرتے ہیں 🖈 سلمة بسی دوایت کرتے ہیں 526 🖈 عبدالاعلیٰ بن ہلال اسلمیٰ حضرت ابوامامه رضی الله عنه ہے.....527 🖈 حاتم بن حريث طائي عضرت ابوامامه سے روايت كرتے ہيں 528 🛠 عبدالرحمٰن بن ميسره حضرمي حضرت ابوامامدرضي الله عنه عيس 529 🖈 ابوالغازی عنسی' حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 529 🖈 زائدہ بن حسین مضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 530 🖈 ابوسفیان رمینی' حضرت ابوا مامه ہے روایت کرتے ہیں 530

مج عمر و بن عبدالله حفيزي حضرت الوامامه رضي الله عنه نسط ..... 531 ·







|                                                                                | _ |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 🖈 عمر بن مویٰ بن وجیہ ٔ حضرت قاسم ہے روایت کرتے ہیں۔ 708                       |   |
| 🛠 سعید بن عبدالله اود کی حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 708                   | 6 |
| اساعیل الشامی ان کانب معلوم نہیں ہے حضرت ابوامامہ ہے ۔۔۔ 710                   |   |
| 🖈 میمون بن مہران الجزری ٔ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 710                  |   |
| 🖈 زبیر بن خریق ٔ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 👚 711                         | e |
| 🖈 جوابل کوفہ میں سے ہے جو حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 🕆                    |   |
| حضرت سالم بن ابوالجعد' حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 712                     |   |
| 🖈 عام التعمی 'حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں                                  |   |
| 🖈 فطرُ حضرت الوامامه سے روایت کرتے ہیں 🕏 715                                   |   |
| 🖈 من الزيات وطرت الوامامه سے روایت کرتے ہیں 💮 716                              |   |
| 717 بھرہ والوں میں سے جوابوا مامہ سے روایت کرتے ہیں                            |   |
| ابوالعاليهٔ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 118                                |   |
| 🖈 لقيط الوالمشاءُ حضرت الوامامه سے روایت کرتے ہیں 🕏                            | ( |
| 🛠 حسن بھری' حضرت ابوامامہ ہے روایت کرتے ہیں 🕏                                  | • |
| 🖈 عاصم بن عمر و بحل ٔ حضرت ابوامامه با بلی سے                                  |   |
| 🛱 شعیب بن جحاب مضرت ابوامامه ہے روایت کرتے ہیں 721                             | 6 |
| 🛪 عبدالله بن حفص ٔ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 121                         |   |
| 🖈 سارالشای حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 722                                 |   |
| 🖈 ابولیح بن اسامه مذلی ٔ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 723                   |   |
| 🖈 یونس بن شعیب ٔ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 🕏                             |   |
| 🖈 عبدالرحمٰن بن عداء ٔ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 725                     |   |
| ایمن ٔ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں                                         | ( |
| ☆ ابوالجعد ٔ حضرت ابوامامہ ہے روایت کرتے ہیں                                   |   |
| 🛱 عبدالرحمن ابویزید مصرت ابوام مے سے روایت کرتے ہیں 🥱                          | 6 |
| المعترت زياد كے غلام قزعه بن يحييٰ عضرت ابوامامه سے 729                        | 6 |
| 🖈 فضال بن جبیر' حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 🕏 729                          |   |
| 🛱 ابوطالب صبعی منظرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں 🕏 735                          |   |
| 🛪 ابو کیم منفرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں                                     |   |
| ابورصا فدالثائ بيكوفه ميس آئے تھے حضرت ابوامامه سے 336                         | 6 |
| 🖈 ابوسلم عضرت ابوامامہ ہے روایت کرتے ہیں' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
| 738 لبوغالب صاحبٍ مجن 'ان کا نام حزور ہے۔                                      | L |

🖈 عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر ٔ حضرت قاسم سے روایت كرتے ہيں 600 🖈 عبدالرحمٰن بن عمر واوزاعیٰ حضرت قاسم سے روایت کرتے 🛚 ہیں 602 🖈 معاویه بن صالح 'حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 🖈 معاویہ بن یجی صدفی حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 604 🖈 سلیمان بن عبدالرحمٰن وشقی ٔ حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 605 🖈 ثور بن بزید قاسم ہے وہ حضرت ابوا مامہ ہے روایت کرتے ہیں 607 🖈 ثابت بن محلان مضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 607 الله عباس بن ميمون حضرت قاسم سے روایت كرتے ہيں 611 العريز بن عبيدالله عضرت قاسم سروايت كرتے ہيں 612 المعتب بن عبد الرحمن حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 613 🖈 عبدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان مضرت قاسم سے ابت بن ثوبان حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 615 🖈 علی بن یزیداز قاسم ازعلی بن یزیداز حضرت قاسم روایت کرتے ہیں 615 🖈 فرج بن فضالهٔ علی بن یزید ہے ٔ وہ قاسم سے روایت کرتے ہیں 617 الله بن زحر على بن يزيد ب وه عبيد الله بن زحر سے 🖈 يجيٰ عبيدالله يؤوه على يؤه قاسم يؤه حضرت ابوامامه يے ....626 🖈 بكر بن مضزُ عبيدالله بن زحر ہے وہ حضرت علی بن زید ہے ..... 644 کہ لیث بن ابوسلیم' حضرت عبیداللہ بن زحر سے روایت کرتے ہی 645 🖈 خلادالصفار ٔ حضرت عبیدالله بن زحر سے روایت کرتے ہیں 646 🖈 محمد بن عبيدالله العرزي حضرت عبيدالله سے روايت كرتے ہيں 646 🖈 عثمان بن ابوالعا تکهٔ حضرت علی بن یزید سے روایت کرتے ہیں 658 ابوعبدالرحيم ابوعبدالملك يؤه حضرت قاسم يه الموعبدالملك 🖈 محمد بن عبیداللهٔ علی ہے وہ قاسم ہے وہ حضرت ابوا مامہ ہے .... 677 🛠 عثمان بن الى العاتكة قاسم ئے وہ ابوامامہ سے روایت كرتے ہیں 678 🖈 ولید بن ابوما لک واسم ہے وہ ابوامامہ ہے روایت کرتے ہیں 678 ملا وليد بن سلمان بن ابوالسائب قاسم سے روایت کرتے ہیں 680 🖈 ولید بن جمیل دشقی واسم سے روایت کرتے ہیں 681 🖈 عبدالله بن علاء بن زبر دمشقی' حضرت قاسم ہے روایت کرتے ہیں 686 🖈 عیسیٰ بن سعید' حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 688

🖈 بشرابونفر' حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں





689

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْنِي ﴾ ﴿ وَالْمُؤْمِنِ فَي الْمُعْبِدِ مِنْ الْمُ

بِسُعِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## آبى اللَّحُم وَاسْمُهُ

6575 - حَـدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْب، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِلَالِ، عَنُ يَزِيدَ بُن الْهَادِ، أَنَّ عُمِّيرًا، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ أَخْبَرَهُ عَنْ آبِى اللَّحْمِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّـمَ عِـنُدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، وَهُوَ مُقَنَّعٌ بكَفَّيْهِ

### مَنِ اسْمُهُ سِيدَانُ سِيدَانُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

6576 - حَسَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ إِبْرَاهِيهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ الْعَسْكُرِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الشَّامِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ الْعَسِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سِيدَانَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: أَشُرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ

# حضرت آبي اللحم رضى الله عنه

حضرت آبی اللحم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلی المیام کو اتجارزیت کے پاس دیکھا، آپ نے اپنی ہتھیلیاں ڈھانپی ہوئی تھیں اور آپ دعا کررہے تھے۔

### جس کا نام سیدان ہے حضرت سيدان ابوعبدالله رضى الله عنه

حضرت عبدالله بن سيدان اپنے والد سے روايت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آلم نے بدر کے کویں میں گرنے والوں کو جھانکا اور فرمایا: اے کنویں میں گرنے والو! کیاتم نے پالیا جس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ تمہارے رب کاسھا وعده - صحابه كرام نے عرض كى: يارسول الله! كيا يد سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جس طرح تم سنتے ہواسی طرح یہ بھی

ورواه أحمد جلد 5صفحه 223 وأبو داؤد رقم الحديث: 1156 والنسائي جلد 3صفحه 159,158 والترمذي رقم -6575 الحديث: 554 الا أن أحسد جعله من مسند عمير وكذا أبو داؤد . ثم لا يظهر لي وجه ذكر أبي اللحم في حرف السين اذ الاختلاف في اسمه مشهور وليس فيها اسم أوله السين .

قال في المجمع جلد6صفحه 91 وعبد الله بن سيدان مجهول . كذا في المجمع وكذا الاصبة عبد الله -6576



سنتے ہیں کیکن ریہ جواب نہیں دیتے ہیں۔

🧖 ﴿المعجم الكبير للطبراني ۖ 🎊

الْقَلِيبِ، هَلُ وَجَدْتُهُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا؟

مَنِ اسْمُهُ سُرَّقٌ سُرق

6577 - حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى بُنُ مَهْدِيِّ الْمَوْصِلِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي الْعَبَّاسُ بُنُ

الْوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، قَالَا: ثِنا مُسْلِمُ بْنُ حَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

إبن الْبَيْلَمَانِيّ، قَالَ: كُنْتُ بِمِصْرَ، فَقَالَ لِي إِ ارْجُلْ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى ' فَأَشَارَ إِلَى رَجُلٍ بِجَنْبِهِ، فَقُلْتُ: مَنُ أَنْتَ

يَرْحَـمُكَ اللهُ؟ قَالَ: أَنَا سُرَّقٌ فَقُلْتُ: سُبْحَانَ

اللَّهِ مَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَمَّى بِهَذَا الاسم وَأَنتَ رَجُـلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ا وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كُلْ أَوَسَلَّمَ سَمَّانِي سُرَّقًا، فَلَنْ أَدَعَ ذَلِكَ أَبَدًا، قَالَ:

قُلُتُ: وَلِمَ سَمَّاكَ سُرَّقًا؟ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ بِبَعِيرَيْنِ لَهُ يَبِيعُهُمَا ' فَابْتَعْتُهُمَا

فَـقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلُ يَسْمَعُونَ؟ قَالَ: يَسْمَعُونَ كَمَا تَسْمَعُونَ، وَلَكِنْ لَا يُحيبُونَ

### جن کانام سرق ہے حضرت سرق رضى اللدعنه

حضرت عبدالرحمٰن بن بیلمانی فرماتے ہیں: میں مصر میں تھا تو آیک آ دی نے مجھ سے کہا: میں آ پ کو رسول كريم من يتالم كايك صحابي سے نه ملواؤں؟ ميں نے عرض کی: کیونہیں! پس اس نے اینے بہلو میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا؟ میں نے کہا: اللہ آب پررحم كرے آپكون بيں؟ انہوں نے جواب ديا: ميں سُر ق ہوں۔ میں نے کہا: اللہ پاک ہے مناسب نہیں ہے کہ آب اپنا یہ نام رکھیں حالانکہ آب رسول کریم التہ ایم کے صحابی میں؟ انہوں نے فر مایا: بے شک رسول کر یم ملت اللہ اللہ نے میرا نام سرق رکھا تھا' پس میں ہرگز اس کو بھی بھی نہ جھوڑوں گا۔ میں نے کہا: رسول کریم طری آئی کے آپ کا نام سر ق كيول ركها؟ انهول نے كها: جنگل سے إيك آ دى آیا'اس کے پاس دواونٹ تھے جووہ بیچنا حیا ہتا تھا'پس میں نے اس سے وہ دونوں خرید لیے پس میں نے اسے کہا: چل! میں تحقیے ان کی قیمت دول' پس میں اینے گھر میں داخل ہوا' میں نے ان دواونٹوں کی قیمت اپنی ضرورت پر

قال في المجمع جلد 4صفحه 142 وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه أبن معين وابن حبان وضعفه جماعة . ورواه

الحاكم جلد4صفحه 45 وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي .

🦠 ﴿المعجم الكبير للطبراني

مِنْهُ، فَقُلُتُ لَهُ: انْطَلِقْ حَتَّى أَعْطِيَكَ، فَدَخَلْتُ

بَيْتِي وَقَصَيْتُ بِثَمَنِ الْبَعِيرَيْنِ حَاجَتِي، وَتَغَيَّبُتُ ' حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ الْأَعُرَابِيَّ قَدْ خَرَجَ، فَخَرَجُتُ فَإِذَا الْأَعُوابِيُّ مُبِقِيمٌ، فَأَخَذَنِي، فَقَدَّمَنِي إِلَى رَسُولِ السُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَأَحْبَرَهُ

الْخَبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعُتَ؟ قُلُتُ: قَضَيْتُ بشَمَنِهِ مَا حَاجَتِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَاقْضِهِ

قُـلُتُ: لَيْسَ عِنْدِى قَالَ: أَنْتَ سُرَّقٌ، اذْهَبُ بِهِ يَا أَعُرَابِيُّ فَبِعُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسُومُونَهُ ويَلْتَفِتُ إِلَيْهِمُ، فَيَقُولُ: مَاذَا

تُريدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ نَفُدِيَهُ مِنْكَ، قَالَ: فَوَاللَّهِ إِنْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَحُوَّ جُ إِلَى اللهِ مِنِّي، اذْهَبُ فَقَدُ أَعْتَقُتُكَ

6578 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا جُوَيْرِيَةُ بُنُ أَسْمَاء ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بُنِ يَنزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنِ الرِّجَالِ، مِنْ أَهْ لِ مِـصُرَ، عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ سُرَّقٌ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ

وَيمِينٍ -6578

لگالی اورخود غائب ہو گیا یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ اعرابی چلا گیا ہوگا' پس میں (گھرے) نکلا تو اجا نک دیہاتی موجود تھا۔ پس اس نے مجھے پکڑ کر رسول

كريم مُنْهُ يُدَيِّم كي بارگاه ميں پيش كيا اور آپ مُنْهُ يُدَيِّم كو بات بنائی نبی کریم المنظیم نے فرمایا کس وجہ سے تو نے بیاکام

کیا؟ میں نے کہا: ان دونوں کی قیمت کے ساتھ میں نے ایی ضرورت بوری کی اے اللہ کے رسول! فرمایا: اس کا قرض ادا کرو۔ میں نے عرض کی: میرے یاس کوئی چیز نہیں۔فرمایا: تُوسُرِ ق ہے اے اعرابی! اس کوایے ساتھ

لے جاکر بیج دو یہاں تک کہتم اپناحق پورا کراو۔ پس لوگوں نے اس کا مول لگانا شروع کر دیا اور وہ آ دمی ان کی طرف و كيضے لگا۔ پس وہ كہتا ہے: تم كيا جا ہے ہو؟ انہوں نے كہا: ہم چاہتے ہیں کہ ہم فدیہ دے کراس کو آپ سے چھڑا

لیں۔ اس نے کہا: قشم ہے! تم میں سے کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ مختاج نہیں ہے۔ جا! میں نے تجھے

حضرت عبدالله بن بزید حضرت منبعث کے غلام مصر

کے پچھلوگوں سے روایت کرتے ہیں' اُن میں سے ایک آ دمی تھا جس کا نام سرق تھا' اُس نے کہا:حضور ملتہ یہ لیے

ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ کیا۔

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 2371 في الزوائد التابعي مجهول ولم يخرج لسرق هذا غير هذا الحديث الذي

مَن اسْمُهُ سَابِطٌ

سَابِطٌ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَن

الجُمَحِيُّ

التُّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو بُرُدَةَ،

عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَدٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

سَابِطٍ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَصِيبَ أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةٍ،

فَلْيَذْكُرُ مُصِيبَتَهُ بِي، فَإِنَّهَا أَعْظُمُ الْمَصَائِبِ

6579 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

جن کا نام سابط ہے

حضرت سابط ابوعبدالرحمٰن

حضرت عبدالرحمٰن بن سابط اپنے والد سے روایت

کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیا ہے نے فر مایا: جب تم میں ہے کسی کو

مصیبت پنچے تو وہ میری مصیبت کو یاد کرے کیونکہ مجھ پر

جن کا نام سیار ہے

حضرت سياربن بلزق ابوابي

العشر اءدارمي اورعشراء كا

نام بلان ہے

ضعيف لكن للحديث شواهد ذكرها شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد 3ه.97مفحه,98,9 وصححه بشو بعده

فـراجعه . أما الحافظ فقال في الاصابة جلد 4صفحه3٬ وروى بـقي بن مخلد والبارودي وابن شاهين من طريق أبي

بـودـة عـن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمٰن بن سابط عن أبيه عن النبي - ثم ذكر الحديث - واسناده حسن ككن

ورواه أحمد جلد 4صفحه 334 وأبو داؤد رقم الحديث: 2808 والترمذي رقم الحديث: 1510 والنسائي

حضرت ابوعشراء دارمی اپنے والد سے روایت کرتے

آنے والےمصائب بڑے ہیں۔

بمحى رضى اللدعنه

42 گرگی خدینجم

مَنِ اسْمُهُ لِكَيَّارٌ سَيَّارُ بْنُ بِلِزْقِ أَبُو أَبِي

الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيَّ وَاسْمُ

الُعُشَرَاءِ بَلَّانُ

اختلف فيه على علقمة .

جلد7صفحه 228 وأبو العشراء مجهول فهو ضعيف.

6580 - حَـدُّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، قال في المجمع جلد 3صفحه 2 وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد وثقه ابن حبان وضعفه غيره . قلت: ويحيى الحماني

ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ذریح ملق اور لبہ

کے درمیان ہوتا ہے آپ نے فرمایا: (اگر مجبوری کی بناء

ر) توران میں بھی تیر مارے تو تیرے لیے کافی ہے معنی

حضرت ابوعشراء دارمی اپنے والدسے روایت کرتے

ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ذریح' حلق اور لبہ

کے درمیان ہوتاہے' آپ نے فرمایا: (اگر مجبوری کی بناء

یر) توران میں بھی تیر مارے تو تیرے لیے کافی ہے لیعنی

حضرت ابوعشراء دارمی اپنے والد سے روایت کرتے

ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ذریح' حلق اور لبہ

کے درمیان ہوتاہے آپ نے فرمایا: (اگر مجبوری کی بناء

یر) توران میں بھی تیر مارے تو تیرے لیے کافی ہے لیعنی

حضرت ابوعشراء دارمی اپنے والد سے روایت کرتے

ہیں کہ حضور ملٹی کیلم سے عتیرہ کے متعلق بوجھا گیا تو آپ



ذنح ہو گیا۔

ذبح ہو گیا۔

ذبح ہو گیا۔

ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَال، وَعَارِهٌ أَبُو النَّعْمَان، ح

وَحَـدَّتَنَا الْمِقُدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى،

قَالًا: ثننا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ

اللَّذَارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ '

أَمَا يَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ؟ قَالَ:

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَجِذِهَا لَأَجْزَأَتُ عَنْكَ

6581 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَرِيزِ بُنُ

الْحَسَنِ بُنِ بَكْرِ بُنِ الشَّرُودِ الصَّنْعَانِيُّ، حَـدَّتَنِي أَبِي، عَنُ جَدِّي، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ،

عَنُ حَـمَّادِ بُن سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي الْعُشَرَاءِ

الدَّارِمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ '

أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ؟ قَالَ:

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِلِهُمَا لَأَجُزَأَتُ عَنْكَ

6582 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

الْأَخُرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو مَحُذُورَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا دَاوُدُ بُنُ شَبِيبٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ

زَيْدٍ، عَنُ حَـمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ

الدَّارِمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

6583 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأً عَنْكَ

الْجَمَّالِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ

6583 . قال في المجمع جلد 4صفحه 28 وفيه عبد الرحمن بن قيس الضبي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. قلت:

وأبو العشراء مجهول .

المعجم الكبير للطبراني المعجم

الْفُرَاتِ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ الضَّبِيُّ، ثنا حَـمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

عَنِ الْعَتِيرَةِ فَحَسَّنَهَا

6584 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ

شَهُ رَيَارَ، ثنا أبي ح وَحَدَّثَنَا أَسُلَمُ بُنُ سَهُل الْوَاسِطِيُّ، ثنا سَعُدٌ أَبُو الرَّضِيِّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ الْقَرْقَسَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَانَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى يَمُوثُ فَتَفَلَ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى

> رُضَاضِ الْبُزَاقِ عَلَى جَسَدِهِ مَنِ اسْمُهُ سِيَابَةً

سِيَابَةُ بُنُ عَاصِمِ السُّلَمِيُّ

6585 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ

نے اسے اچھا قرار دیا۔

حضرت ابوعشراء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل الميريم مارے ياس اس حالت ميں تشريف لائے كه میرے والدفوت ہو گئے تھے آپ نے گردن سے لے کر

قدم تك ابنا لعاب اطهر لكايا "كويا مين اب بهي لعاب اطہرے ملکے ملکے مکڑے اپنے والد کے جسم پر دیکھ رہا

> جن کا نام سیابہ ہے حضرت سيابه بن عاصم سلمي رضي اللدعنه

حضرت سیابہ بن عاصم سلمی رضی الله عنه فرماتے ہیں

أبو العشراء مجهول؛ وفي محمد بن مصعب كلام وخاصة في روايته عن حماد بن سلمة ولم أر ترجمة لسعد أبي

قال في المجمع جلد 8صفحه 219 ورجاله رجال الصحيح. قلت: ورواه البيهقي في الدلائل من طريق محمد بن هشيم به . ورواه سعيد بن منصور في سننه ( 2841) عن هشيم عن يحيى ابن سعيد بن عمرو القرشي عن سيابة به وللحديث شاهد من حديث جابر رواه ابن عساكر جلد 15صفحه128 بـلفظ (خذها وأنا ابن العواتك) قال شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد4صفحه97 وهذا اسناده رجاله ثقات غير اسحاق بن زيد وهو الخطابي الحراني ترجمه ابن أبي حاتم وَلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ثم قال: فالحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات .

کہ حضور ملی اللہ کے حنین کے دن فرمایا: میں عوا تک کا بیٹا

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، أنا سِيَابَةُ بُنُ عَاصِمٍ السُّلَمِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ يَوْمَ حُنينِ: أَنَّا ابْنُ الْعَوَاتِكِ

سِيمُويُهِ

6586 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا صَالِحُ بُنُ قَطَنِ الْبُخَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ صُبَيْح، أُخُو الرَّبِيع بُنِ صَبِيح، حَدَّثَنِي سِيمُ وَيُهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعُتُ مِنْ فِيهِ إِلَى أَذُنِي، وَحَمَلُنَا قَمْحًا مِنَ الْبَلْقَاء ِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَبِعْنَا وَأَرَدُنَا أَنْ نَشْتَرِيَ تَـمْرَ الْمَدِينَةِ، فَمَنعُونَا ' فَأَتَيْنَا النَّبِيُّ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَحَبَّرْنَاهُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِينَ مَنَعُونَا: أَمَا يَكُفِيكُمْ رُخُصُ هَذَا الطَّعَامِ بِغَلَاءِ هَذَا التَّمْرِ

الَّذِي يَحْمِلُونَهُ، ذَرُوهُمْ يَحْمِلُونَهُ وَكَانَ سِيهُ وَيْهِ مِنْ بَلْقَاء كَصُرَانِيًّا شَمَّاسًا، فَأَسْلَمَ

وَحَسُنَ إِسُلَامُهُ، وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً

#### حضرت سيمو بهرضي اللدعنه

حضرت سیمویه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور التي يَرَامُ ك ياس آيا عيل في آپ التي يَرَامُ ك منه سے اور اینے کان سے سنا'ہم نے بلقاء سے مدینہ تک گندم اُٹھائی 'ہم نے فروخت کی اور ہم نے مدینہ کی محبور خریدنے کا ارادہ کیا' کیکن ہمیں منع کیا گیا' ہم حضور ملت کیا ہے پاس

آئے آپ کو بتایا تو آپ التی کیلئے نے انہیں فرمایا جن کیلئے انہوں نے ہمیں منع کیا' کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے' اس کھانے کی رخصت اس مہنگی تھجور کے بدلے میں جووہ

أَتُمَائِ موئ ميں۔ ان كو جھوڑ دو يه أَتُمَائِ كھرين

حضرت سمویہ بلقاء کے سورج کے پجاری نصرانی تھے آپ اسلام لائے اور اچھا اسلام لائے ایک سوہیں سال زندہ

زے۔

قال في المجمع جلد 4صفحه99٬ وفيه جماعة ولم أجد من ترجمهم . ونسبه الحافظ في الاصابة جلد 4 صفحه 238 الى ابن قانع وابن منده أيضًا 'ثم ظاهر سياق خيره عند الخطيب في المؤتلف أنه أسلم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 46 کی کھی کے ان کی ک

جن کا نام سندر ہے حضرت سندرابوعبداللہ ٔ حضرت زنباع جذامی کےغلام

زنباع سے ناراض ہوئے اور ان سے آزاد کروا دیا۔ عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے وصیت فرمایے! فرمایا: میں ہرمسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔

جن کا نام سعر ہے حضرت سعر الدؤ لی رضی اللہ عنہ

حضرت ابوسع الدؤلی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی ایک بستی میں تھا' ایک مسلمان آ دمی آیا' میں اپنی بکریوں کے درمیان تھا' میں نے

مَنِ اسْمُهُ سَنُدَرٌ سَنُدَرٌ سَنُدَرٌ اللهِ سَنُدَرٌ أَبُو عَبُدِ اللهِ مَوْلَى زِنْبَاعِ الْجُذَامِيّ مَوْلَى زِنْبَاعِ الْجُذَامِيّ 6587 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

صَالِحٍ، ثنا أَبُو الْأَسُودِ النَّصُرُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثنا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ لَقِيطٍ التَّجِيبِيّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَنُدَدٍ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ عِنُدَ الزِّنْبَاعِ بُنِ سَلَامَةَ الْجُذَامِيّ، فَغَضِبَ عَلَيْهِ فَأَخْصَاهُ وَجَدَعَهُ، وَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَجَعَهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ فَأَغْلَظَ للزِّنْبَاعِ الْقَوْلَ، وَأَعْتَقَهُ مِنْهُ، قَالَ: أَوْصِ بِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أُوصِي

مَنِ اسْمُهُ سَعْرٌ سَعْرٌ الدُّوَلِيُ

6588 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا إِبْرَاهِيهُ بُنُ الْمُنْدِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي

6587- قال في المجمع جلد 4صفحه 239 رواه البزار (120-121 زوائد البزار) والطبراني وفيه عبد الله ابن سندر ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات .

ورواه أحمد جلد3صفحه414-415 وأبو داؤد رقم الحديث: 1566 والنسائي جلد5صفحه32-33 وأبوعبيد في الأموال (1090) والبيهقي جلد4صفحه96 كلهم من طريق آخر

سندرأ سندر ابو عبدالله أمن اسمه سعر أسعر الدولى



مُرَارَةَ الْبُهِ نِيِّ، عَنُ أَبِي سَعُو الدُّؤَلِيِّ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ فِي نَاحِيَةِ مَكَّةً، فَجَاءَ رَجُلَّ مُسُلِمٌ وَأَنَا بَيْنَ ظَهُرَانَى غَنَمِى، فَقُلْتُ: مَنُ مُسُلِمٌ وَأَنَا بَيْنَ ظَهُرَانَى غَنَمِى، فَقُلْتُ: مَنُ أَنْتَ، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ، فَقُلْتُ: مَرْحَبًا بِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ وَأَهَلًا ' فَمَا تُرِيدُ؟ مَرْحَبًا بِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ وَأَهَلًا ' فَمَا تُرِيدُ؟ قَالَ: فَجِنْتُهُ بِشَاةٍ قَالَ: فَجِنتُهُ بِشَاةٍ مَا خِينَ وُلِدَتْ، فَلَتَّا فَلِيمَ خَقُّكَ؟ قَالَ: فَي هَذِهِ ، قُلْتُ: فَفِيمَ حَقُّكَ؟ قَالَ: فِي الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ اللَّحَةِ

جن کا نام سمرہ ہے
حضرت سمرہ بن معیر
ابومحذورہ محی رضی اللہ عنہ
رسول اللہ طلح کی ہے
مو ذن
یہ سمرہ بن معیر بن وہب بن دعوص بن سعد بن جمح
رضی اللہ عنہ ہیں آپ کے نام میں اختلاف ہے۔ ابن کلبی
فرماتے ہیں: آپ کا نام اوس بن معیر ہے۔
عضرت ابن محیر یز فرماتے ہیں کہ حضرت ابومحذورہ

ورواه أحمد جلد 30م عدد 200 - 408 عدد 60م فحد 401 ومسلم رقم الحديث: 379 وأبو داؤد رقم الحديث: 409 وأبو داؤد رقم الحديث: 409 أوالترمذي رقم الحديث: 199 والنسائي جلد 2صفحه 4-2 والدارمي رقم الحديث: 199 وابن الجارود رقم الحديث: 162 وابن ماجه رقم الحديث: 709 وابن خزيمة رقم الحديث: 377 تا 379 وابن حين الجارود رقم الحديث: 167 وابن ماجه رقم الحديث: 167 وابن ماجه رقم الحديث: 1672 تا 1674 والبيه قي حين رقم الحديث: 1672 تا 1674 والطحاوي في شرح معاني الآثار جلد اصفحه 130 والبيه قي حين المعكوفين بن رواية فاطمة فقط وليس عند المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3548 الآذان بين المعكوفين من مسند الشاميين

المعجم الكبير للطبراني في المحيد الكبير للطبراني في المحيد الكبير للطبراني في المحيد الكبير للطبراني المحيد الكبير المحيد المحيد

ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَـحْيَى بُـنِ الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، ثنا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ

الْحَوْضِيُّ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ

حَـمُـدَوَيْهِ الصَّفَّارُ، ثنا عَفَّانُ، قَالُوا: ثنا هَمَّامٌ، ) ثنا عَامِرٌ الْأَحُوَلُ، حَدَّثِنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ ابْنَ

مُحَيْرِينٍ حَلَّاتُهُ، أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَلَّاتُهُ: أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَمةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشُرَةَ

كَلِمَةً، الْأَذَانُ: اللُّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللُّسهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـةَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ

عَلَى الصَّلاةِ، حَتَّ عَلَى الْفَلاح، حَتَّ عَلَى

الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ﴾ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى

عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

6590 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ شُعَيْبٍ أَبُو بُنِ رَاهَـوَيْـهِ، ثنا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَـامِرِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

رضی الله عندنے بتایا کہ حضور ملٹی کیا کم نے مجھے اذان کے سترہ كلمات كمائ وه يه بين الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ ، الله

أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشُهَدُ أَنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَــُدُ أَنَّ مُـحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ

عَلَى الصَّلاةِ، حَتَّى عَلَى الصَّلاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلاحِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ اورا قامت کے کلمات بھی دومرتبہ۔

حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يَتِيم ن مجھاذان سكھائي وه كلمات بير بين الله أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ

اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحُذُورَةَ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَسُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ يَعُودُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللُّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلاح، حَتَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

6591 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ اللِّدَمْيَاطِيُّ، ثنا عَمْرُو بنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثنا عَبْلَدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: عَلَّمَ نِسَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةً كُلْمَةً

6592 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى، ثنا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّثِنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے تہیں کہ حضور ملی آیم نے مجھے اذان کے انیس کلمات اور اقامت کے ستر ہ کلمات سکھائے۔

حضرت عبدالله بن محيريز بيان كرتے بيں كميس نے حضرت ابومحذوره رضى الله عنه كي گود ميں پرورش يائي ميں نے ملک شام کی طرف جانے کی تیاری کی میں نے حضرت ابومحذوره رضی الله عنه سے عرض کی: میں ملک شام کی طرف





المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد ا جار ہاہوں' مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کی اذان کے متعلق مجھ بُنِ أَبِي مَحْدُورَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُحَيْرِيزِ،

حَـدَّثَهُ وَكَانَ يَتِيـمًا فِي حِجْرٍ أَبِي مَحُذُورَةَ

فَجَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ: فَقُلُتُ لِأَبِي مَحُذُورَةَ:

إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ، فَأَخْشَى أَنْ أَسُأَلَ عَنْ

خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ ' وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ

مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالصَّلاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّن وَنَحُنُ عِنْدَهُ،

فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ لِيَسْمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْتَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَوَقَفْنَا بَيْنَ

يَدَيْهِ ' فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟ فَأَشَارَ

الْقَوْمُ كُلَّهُمْ إِلَى ' وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ

وَحَبَسَنِي، قَالَ: فَقُمْ فَأَذِّنُ بِالصَّلَاةِ فَقُمْتُ،

وَلَا شَسَىءَ أَكُرَهُ إِلَىَّ مِنْ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَلَا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ ، فَقُمْتُ بَيْنَ

يَدَىُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَلْقَى

) عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ

هُ وَ بِنَهُ فُسِهِ، فَقَالَ: قُلِ: اللهُ أَكْبَرُ ' اللهُ أَكْبَرُ،

اللُّهُ أَكْبَرُ ' اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،

مَا أَذِينِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ:

سے پوچھیں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محذورہ

رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں ایک گروہ میں نکلا ابھی ہم

راستے میں ہی تھے کہ رسول اللہ طبی ایک مؤذن نے

آپ کے پاس نماز کی اذان دینا شروع کی ہم نے مؤذن

کی آواز سنی اور ہم آپ کے پاس تھے ہم چیخ تا کہرسول

بھیجا 'ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے وضور می آپ

فر مایا: کون ہے جس کی میں نے او نجی آ واز سی ہے سارے

لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا اور سی کہا' ان کومیری

طرف بھیجا اور مجھے روک کیا گیا' آپ نے فرمایا: اُٹھواور

اذ ان دو! میں کھڑ اہوا' اذ ان دی' میں کھڑ ا ہوا تو مجھے رسول

ہے زیادہ کوئی ناپیندشی نہیں تھی اپس میں رسول کریم ملت المیاتیم

ك سأمنح كفرا موا كب رسول كريم التَّوْيَالِم ن بذاتِ خود

اذان میرے سامنے ارشاد فرمائی کی آپ اُٹ ایکٹی کے

فرمايا: كهدِ اللَّهُ أَكْبَرُ ' اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ' اللَّهُ

أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ' أَشُهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَهِر مجھے فرمایا: پیچھے لوٹ کراپی

آوازكوبلندكرك كهد:أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ' أَشُهَدُ

أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَـ دُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ

حَى عَلَى الصَّلاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ حَىَّ عَلَى

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ۚ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ

قَالَ لِيَى: ارْجِعُ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ، فَقُلْ: أَشْهَدُ

الْفَلاح، اللُّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جب

میں اذان مکمل کر چکا تو آپ اُٹھ اُلکم نے مجھے بلایا مجھے ایک

تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ جا ندی تھی۔ پھر آ پ ساتھ ایکھ

نے حضرت ابومحذورہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا پھراہے ان

کے چبرے پر پھیرا' پھران کے سینے (جگر) یہ پھیرا' پھر

رسول كريم التي يتيلم كالهاته مبارك حضرت ابومحذوره رضى الله

عنه كي تقيلي يريبنيا عمر رسول كريم التي يتنام في مايا الله تعالى

تخفیے اس میں برکت دے اور اللہ تجھ پر برکت فرمائے۔

میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مکہ میں اذ ان دینے

کی ذمہ داری مجھے دے دیں! آپ التی ایکے فرمایا: تجھے

دے دی۔حضرت ابومحدورہ فرماتے ہیں: رسول

كريم مليناتيم كوالے سے ميرے دل ميں جو ناپنديدگي

وغيره تھی سب ختم ہوگئ اس کی جگہ رسول کریم ملتی ایک کی

محبت نے لے لی۔ پس میں رسول کریم طبق ایم کے عامل

حضرت عتاب بن اُسید کے یاس آیا تو میں نے رسول

كريم من يترزم كے حكم كے تحت ان كے ساتھ نماز كيلي اذان

حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مُنْ يُنْدِيمُ نِهِ مِجْ اذان كاايك ايك حرف سكها يا الله

أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا

إِلَـهَ إِلَّا اللُّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللُّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجُمُ الْكِبِيرُ لِلْطِيرِ الْكِلِيرُ لِلْطِيرِ الْكِيرِ لِلْطِيرِ الْكِيرِ لِلْطِيرِ الْكِيرِ الْمُعْمِيرِ لِلْطِيرِ الْكِيرِ لِلْطِيرِ الْمُعْمِيرِ لِلْطِيرِ الْمُعْمِيرِ للْطِيرِ الْكِيرِ لِلْطِيرِ الْمُعْمِيرِ للْطِيرِ الْمُعْمِيرِ للْطِيرِ الْمُعْمِيرِ للْطِيرِ الْمُعْمِيرِ للْطِيرِ الْمُعْمِيرِ للْطِيرِ الْمُعْمِيرِ للْطِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ للْطِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ للْطِيرِ الْمُعْمِيرِ للْطِيرِ الْمُعْمِيرِ لِلْطِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ لِلْطِيرِ الْمُعْمِيرِ لِلْطِيرِ الْمُعْمِيرِ لِلْطِيرِ الْمُعْمِيرِ لِلْطِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ لِلْطِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ لِلْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْلِيلِينِ الْمُعْمِيرِ الْلِلْطِيرِ الْمُعِيرِ لِلْطِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعِيمِ الْمُعْمِيرِ الْمُعِيمِ الْمُعِيرِ الْمُعِيمِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعِيمِ الْمُعْمِيرِ الْمُع

أَنْ لَا إِلَــةَ إِلَّا اللَّهُ \* أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَـةَ إِلَّا اللَّهُ ،

اللُّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ دَعَانِي

حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ، فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ

مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي

رَسُولُ اللُّهِ، حَتَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّ عَلَى

الصَّلاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلاحِ حَتَّى عَلَى الْفَلاحِ،

مَحُذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجُهِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتُ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةَ أَبِي مَحُذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَارَكَ اللَّهُ

فِيكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ وَذَهَبَ

كُلَّ شَـىء كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَــَلَّــمَ فِــى قَلْبِي مِنْ كَرَاهِيَةٍ، وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ

مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بَنِ أَسَيْدٍ عَامَلِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بالصَّلاةِ

عَنُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6593 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ

الْفِرْيَابِيُّ، وَأَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِقَالٍ،

الرُّمَّانِيُّ الْمِصِيصِيُّ، وَجَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

فَالُوا: ثنيا أَبُو جَعُفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

سُمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي مَحُدُلُورَةً،

قَسالَ: سَمِعْتُ جَدِّى عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي

مَحْذُورَةَ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَحْذُورَةَ، يَقُولُ:

أَلُقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ٱلْأَذَانَ حَـرُفًا حَرُفًا، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ

إِنَّنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

' أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ

إِلَّا اللَّهُ ' أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ' أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللهِ، حَى عَلَى الصَّلاةِ 'حَى عَلَى الصَّلاةِ، حَى

عَـلَى الْفَلاح ' حَى عَلَى الْفَلاح، اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنُسَاعِ دَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ

الْمِصُوتُ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

أَبِي مَـحُـذُورَـةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ جَدَّهُ أَبَا مَحُذُورَةَ،

الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ،

أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ مَوْلَاهُمْ، عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخ مَوْلَى

أَبِي مَـحُـذُورَـةَ، وَعَـنُ أَمِّ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي

مَحُذُورَةً، قَالًا: قَالَ أَبُو مَحُذُورَةً: خَرَجُتُ فِي

عَشَرَةِ فِتُيَانِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِلَى حُنيُنِ، وَهُمْ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْنَا ' فَأَذَّنُوا

6594 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

فَذَكَرَ مِثْلَهُ

أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ أَشُهَدُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلاةِ، حَتَّى عَلَى الصَّلاةِ،

حَى عَلَى اللَّهُ أَكْبَرُ،

حضرت ابراہیم بن ابومحذ ورہ اینے والدے وہ ان

حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں

رسول الله ملتي ليلم كے ہمراہ دس نو جوانوں كے ساتھ حنين كى

طرف تكلاً آپ مجھےلوگوں میں سےسب سے زیادہ ناپند

تھے اُنہوں نے اذان دی اور ہم کھڑے ہوئے ہم ان کا

مْدَاقِ أَرْانِ لِكُ حَضُورِ اللَّهِ لِيَهِمْ نِهِ فَرِمَا مِا: ان نوجوانوں كو

میرے پاس لاؤ' فرمایا: اذان دہ! اُنہوں نے اذان دی تو

میں ان اذان دینے والوں میں سے آخری تھا، حضور ملتی اللہ

کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طاق اللہ اے میرے

دادا ابومحذورہ کو اذان دینے کا حکم دیا' اس کے بعد اس کی

اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ \_

مثل حدیث ذکر کی۔

وَقُمْنَا نَسْتَهُزِءُ بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّــمَ: ائْتُونِي بِهَؤُكَاءِ الْفِتْيَانِ فَقَالَ: أَذِّنُوا '

فَأَذُّنُوا، فَكُنْتُ آخِرَهُمْ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ ' هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ، اذُهَبُ فَأَذِّنُ لِأُهُلِ مَكَّةَ، وَقُلُ لِعَتَّابِ بُن أَسَيْدٍ:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أُؤَذِّنَ لِأَهُل مَكَّةَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، فَقَالَ: قُلِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ ارْجِعُ، فَقُلُ: أَشُهَدُ أَنْ كَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، مَرَّتَيْن، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَـمَّـدًا رَسُولُ اللهِ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللُّهِ، مَرَّتَيُنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيُنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيُنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَقُلِ:

الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّوْمِ ' الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَإِذَا أَقَدَمُتَ فَقُلُهَا مَرَّتَيْنِ، قَدُ قَامَتِ الصَّلاةُ '

سَـمِعُت؟ فَكَانَ أَبُو مَحُذُورَةَ: لَا يَجُزُ نَاصِيَتَهُ،

وَلَا يَفُرُقُهَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــَّهُمَ مَسَـحَ عَـلَيْهَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: عُثْمَانُ الَّـذِى رَوَى ابْسُ جُرَيْج عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ هُوَ

عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي جُمَعٍ 6595 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

نے فرمایا: جس کی آواز میں نے سی ہے آپ کی آواز

اچھی ہے جاؤ! مکہ والوں کیلیے اذا نیں دواور حضرت عمّاب بن أسيد سے كہنا: مجھے رسول كريم التي اللم نے حكم ديا ہے كه

میں مکہ والوں کے لیے اذان دوں اوران کی پیشانی پر ہاتھ يُصِيرا فرمايا كهو! اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ

أَكْبَسُ، أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وومرتبه يُعِرَرْ جَيْح كرو اوردوباركهو:أشهَدُ أَنْ لَا إلَـة إلَّا اللَّهُ ' أَشُهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ دومرتبُحَىَّ عَلَى الصَّلاةِ دومرتبُ

حَى عَلَى الْفَلَاحِ وومرتب اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ اور جب صبح كى بهلى اذان كهوتوالصلوة حير من

النوم الصلوة حير من النوم كهواورجب اقامت كهو

تودومرتبه كهو: قلد قامت الصلوة ليكيا تُون في الجيم طرح

س لیا؟ پس حضرت ابومحذوره رضی الله عنه کی عادت یه بن

م کئی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ بھی پیشانی کے بالوں کو

ا تارا اور نه بھی ان میں مانگ نکالی کیونکہ رسول کریم ملتہ این آئی

نے ان کو اپنا ہاتھ مبارک لگایا تھا۔ راوی کریث حضرت

ابوالقاسم عثان جن سے اس حدیث کو حضرت ابن جریج

نے روایت کیا ہے یہ بنو بھے کے غلام حضرت عثمان بن

حضرت محمد بن عبدالملك بن ابومحذوره اینے والد

سائب ہیں۔

الصَّلاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا

عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الَّأَذَانِ، فَـمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسَهِ، قَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، تَرْفَعُ بِهَا ) صَوْتَكَ، ثُمَّ تَقُولُ: أَشْهَا إِنَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَـ دُأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاح ' حَيَّ عَلَى الْفَلاح، فَإِنْ كَانَ صَلَادةُ الصُّبُحِ قُلْتَ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ،

6596 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا دَاوُدُ بُنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، ثنا مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ، قَالَ: صَعِدُتُ إِلَى ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ الْحُرَام بَعْدَمَا أَذَّنَ، فَقُلُتُ لَهُ: أَخُبرُنِي عَنُ أَذَانَ أَبِيكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَـقَالَ: كَانَ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ فَيَقُولُ: أَشُهَدُ أَنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ \* أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى

سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں كه مين في عرض كى: يارسول الله! مجھے سنت اذان سکھائیں آپ نے اپنا دست مبارک سرکے آگے والے ه ير چيرا كير فرمايا: تُو رِرُه: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَــُدُ أَنَّ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللُّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاح، صبح كي اذان موتو يرصا: الصَّلاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ' الصَّلاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ \_

حضرت ما لک بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں مسجد حرام کے اور ابومحذورہ کے اذان دینے کے بعد آیا میں نے آپ سے عرض کی: مجھے اپنے والد کی اذان کے متعلق بتا کیں جووہ رسول اللّٰہ اللّٰ فرمایا: وہ الله اکبرے ابتداء کرتے تھے اس کے بعد اَللہ بھد أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا الـلّٰـٰهُ ۚ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، مَرَّةً مَرَّةً 'ثُمَّ يَرُجِعُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ' أَشُهَدُ أَنْ

يَـرُجعُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ' أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

' أَشْهَـ دُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى يَأْتِيَ إِلَى آخِرِ الْأَذَانِ: اللُّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهُ إِلَّا

6597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الْهُذَيْلُ بْنُ بِكُلْلِ، قَسَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَحْ نُورَ ـةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ

الصَّائِغُ الْمَكِّكَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ السِّفَايَةَ، وَلِبَنِي عَبُدِ الدَّارِ الْحِجَابَةَ، وَجَعَلَ

الْأَذَانَ لَنَا وَلِمَوَالِينَا

6598 - حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ

أَبِي جَعُفَرِ، عَنُ أَبِي سَلْمَانَ، عَنُ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: كُنتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ فِـي صَلاـةِ الْفَجْرِ، فَأَقُولُ إِذَا قُلُتُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ: حَتَّى عَلَى الْفَلاحِ، الصَّلاةُ خَيْرٌ

مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ' أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

حضرت ابن ابومحذورہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی الیم نے بن عبد المطلب کے لیے یانی پلانا

اور بنی عبدالدار کے لیے چوکیداری اور ہمارے اور ہمارے

غلاموں کے لیے اذان کی ذمہ داری لگائی۔

خضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول اللّٰدط ﷺ کے لیے فجر کی نماز کی اذان دیتا' میں پہلی

اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلوٰۃ خیرمن النومُ الصلوٰۃ خير من النوم يره هتا تھا۔



6598- ورواه أحمد جلد 6صفحه 401 قال في المجمع جلد اصفحه 336 بعد أن نسبه لأحمد فقط وفيه راو لم يسم. وقال جلد 4صفحه 285 رواه أحمد والطبراني في الأوسط ( 154 مجمع البحرين)، والكبير وفيه هذيل بن بلال الأشعرى وثقه أحمد وغيره وضعفه.

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُعَامِدُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِ

الْحَضُرَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، اللهِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى الْحِصَّانِیُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيْد الْعَزِيزِ بُنُ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَيَّاشٍ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَحُذُورَةَ يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا صَبِيًّا، فَأَذَّنْتُ

) بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنيَّنِ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ، قَالَ لِىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُ فِيهَا: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

6600 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِى الْمِصِيصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيُنَّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُويُنَّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلُتُ أَبَا مَحُدُورَةَ: كَيُفَ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلُتُ أَبَا مَحُدُورَةَ: كَيُفَ

كُنْتَ تُوَدِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَيُّ شَيْءِ كُنْتُ شَيْءٍ كُنْتُ أَذَانِكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَثَنِي الْإِقَامَةَ، وَأَجْعَلُ آخِرَ أَذَانِي

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 6601 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الُحَضَرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِي مَحُذُورَةَ، قَالَ: كَانَ آخِرَ الْأَذَانِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا

حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا' میں نے رسول اللہ طبی ہے کہ ساتھ حنین کے دن اذان دی' جب میں حی علی الصلوٰ ق' حی علی الفلاح پر پہنچا تو مجھے

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے بوچھا: رسول اللہ اللہ اللہ اللہ میں کے خرست زمانہ میں آپاذان کے آخر میں کیا کلمات بڑھتے تھے؟ فرمایا: میں اذان اورا قامت کے کلمات دودومر تبہ کہتا تھا اوراذان کے آخر میں لا اللہ الا اللہ

حضرت ابومحذورہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اذان کے آخر میں الله اکبرالله اکبرلا الله الله پڑھتا تھا۔

يره هتا تھا۔

6602 - حَـدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ سَعِیدٍ الرَّازِيُّ، ثِنا إِبْرَاهِيـمُ بُنُ يَزِيدَ الْأَزْرَقُ، ثنا مُحَدِّمَّ لُدُ بُنُ نَصُر بُن خَالِدٍ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثِني أُسى، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأُسُودِ، قَالَ: سَأَلُتُ أَبَا مَحْـُدُورَـةَ عَـنُ آخِرِ الْأَذَانِ؟ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللُّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

6603 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْتُسْتَرِيُّ، قَالًا: ثننا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي مَحْ ذُورَةَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أبي مَحْ نُورَ ـةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤَذِّنُونَ أَمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى فطرهم وسحورهم

6604 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا أَذَّنْتَ الْمَغُرِبَ فَاحْدُرُهَا مَعَ الشَّمُسِ حَدُرًا

6605 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُوسِ بُنِ كَامِلِ السَّوَّاجُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ أَبَانَ، تَسَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اذان کے آخر میں کیا بر صنامي؟ فرمايا: لا الله الا الله والله اكبر

حضرت ابومحذورہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ اذ ان دینے والے سحری وافطاری میں مسلمانوں کے امین ہیں۔

حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیم نے مجھے فرمایا: جب تُومغرب کی اذان دے تو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی دے۔

حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتاليكم في مايا: مغرب كاوقت سورج غروب مول. کے ساتھ ہے۔

> قال في المجمع جلد3صفحه 2 واسناده حسن قلت: فيه يحيى الحماني وهو ضعيف . -66 -

قال في المجمع جلد 1 صفحه 311؛ واسناده حسن . قلت: فيه أيضًا يحيى الحماني . -6515



أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: وَقُتُ الْمَغُوبِ احُدُرُهَا مَعَ الشَّمُسِ

6606 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

رُهُمْ اللَّهُ عُذَيْفَةَ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنُ صَفِيَّةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴾ بِنُتِ مَجْزَأَةَ، أَنَّ أَبَا مَحُذُورَةَ، كَانَتُ لَهُ قُصَّةٌ

إِنِي مُقَدَّم رَأْسَهِ ' إِذَا قَعَدَ أَرْسَلَهَا، فَتَبُلُغُ

الْأَرْضَ، فَقَالُوا لَهُ: أَلَا تَحُلِقُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا

بيَدِهِ فَلَمُ أَكُنْ لِأَحْلِقَهَا حَتَّى أَمُوتَ، فَلَمُ

6607 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ

قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلانِيُّ، ثنا مُوسَى بُنُ سَهُلِ الرَّمُلِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ

اللُّهِ بُنِ مُحَيْرِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ وَلَهُ شَعَرٌ، فَقُلْتُ

لَـهُ: أَلَا تَـأَخُـلُ شَعْرَكَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَحِفَ أَشَعَرًا مَسَحَ -أَمَرَّ -رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهِ

حضرت صفید بنت مجزاہ سے روایت ہے کہ حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کے سر کے آ گے بالوں کا گچھا تھا' جب بيضة تو جهورُ دية توبال زمين تك لئلة ته أب سے عرض کی گئی: آپ ان کو کاشے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضور ملٹی کیلئم نے ان پر اپنا دستِ مبارک پھیرا' میں مرنے تک نہیں کٹاؤں گا' آپ نے بیمرتے وقت تک نہیں کاٹے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن محيريز اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں' وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کود یکھا' آپ کے بال تھے' میں نے

آپ سے عرض کی: کیا آپ بال نہیں کا شخے ہیں؟ اُنہوں نے فرمایا: میں ان بالوں کو تم نہیں کروں گا جن پر رسول الله طبی این وست مبارک پھیراہے۔

حضرت اوس بن خالد فرماتے ہیں کہ میں حضرت

قال في المجمع جلد اصفحه 311 واسناده حسن. -6606

6608 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

قال في المجمع جلد5صفحه 165 وفيه أيوب بن ثابت المكي قال أبو حاتم: لا يصح حديثه . -6607

> في رواية فاطمة بدل مسح. -6608

يَحْلِقُهَا حَتَّى مَاتَ

ثنيا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً،

عَنُ عَلِمَ بن زَيْدٍ، عَنُ أُوسِ بن خَالِدٍ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا قَدِمْتُ عَلَى أَبِي مَحْذُورَةَ سَأَلَنِي عَنْ

رَجُلٍ ' وَإِذَا قَدِمْتُ عَلَى الرَّجُلِ سَأَلَنِي عَنْ أَبِي مَحْدُدُورَةَ، فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْدُورَةَ: إِذَا قَدِمْتُ

عَـلَيْكَ سَـأَلْتَنِـى عَـنُ فُلان، وَإِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ سَأَلَنِي عَنْكَ؟ فَقَالَ: كُنْتُ أَنَّا وَأَبُو هُرَيْرَةَ

وَفُكِانٌ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ: آخِـرُكُـمُ مَـوْتًـا فِـي النَّارِ فَمَاتَ أَبُو

هُرَيْرَةَ، ثُمَّ مَاتَ أَبُو مَحْذُورَةَ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ

سَمُرَةُ بَنُ جُندُب الْفَزَارِيُّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَمَاتَ بِهَا

مِنْ أَخَبَارِهِ

6609 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُوسِ بُنِ كَامِلِ السَّوَّاجُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْهَرَوِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، أنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، مَاتَ

عَـنُهَـا زَوْجُهَا، وَتَرَكَ ابْنَهُ سَمُرَةَ وَكَانَتِ امْرَأَةً حَمِيلَةً، فَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، فَخُطِبَتُ فَجَعَلَتُ

نَفُولُ: لَا أَتَنزَوَّ جُرَجُلًا إِلَّا رَجُلًا يَكُفُلُ لَهَا

ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا' آپ نے مجھے سے ایک آ دمی کے متعلق بوچھا'جب میں اس آ دمی کے پاس آیا تو مجھے حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یو چھا' میں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے کہا: جب میں

آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فلاں کے متعلق یوچھا'جب میں اس کے باس آیا تو اس نے آپ کے متعلق پوچھا۔حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں

حضور التي يَيْلِم نے فرمايا: تم ميں سے آخر ميں جومرے گا وہ جہنم میں ہوگا' اس کے بعد حضرت ابو ہر ریہ اور ان کے بعد

اور حضرت ابوہر ریرہ اور فلاں شخص ایک گھر میں تھے'

حضرت ابومحذوره كاوصال موا كيراس آ دمي كاوصال موا

حضرت شمره بن جندب فزاری آپ بصرہ آئے تھے اور بہاں وصال ہوا

اورآپ کی ہاتوں کے متعلق

حضرت عبدالحميد بن جعفر اين والدسے روايت کرتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی والدہ

كا شوهر وصال كر كيا اور بيثا سمره جيمور كيا' ان كي والده خوبصورت تھیں مدینہ میں آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا'

آپ فرماتیں: میں ایسے آ دی سے شادی کروں گی جوسمرہ

کے بیٹے کی بالغ ہونے تک خرج کی ذمدداری لے۔ انصار

کے ایک آ دمی نے اس شرط پرشادی کرلی آپ اپن والدہ





﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللّل

بِنَفَقَةِ النِهَا سَمُرَةً، حَتَّى يَبْلُغَ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ كَمَاتِه الصاريس ربـ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَتُ مَعَهُ فِي

6610 - وَكَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، يَعُرِضُ غِلْمَانَ الْأَنْصَارِ فِي كُلِّ عَامٍ، وَسَلَّمَ مَنْ مَلْعُ مِنْهُمُ بَعَثَهُ، فَعَرَضَهُمُ ذَاتَ عَامٍ، فَمَرَّ

إِيهِ غُلَامٌ، فَبَعَثَهُ فِي الْبَعْثِ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ سَمُرَةُ مِنْ بَعْدِهِ فَرَدَّهُ، فَقَالَ سَمُرَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ،

أَجَــزْتَ غُلامًـا، وَرَدَدْتَنِي، وَلَوْ صَارَعَنِي لَصَرَعْتُهُ؟ قَالَ: فَدُونَكَ، فَصَارِعُهُ قَالَ:

فَصَرَعتُهُ، فَأَجَازَنِي فِي الْبَعْثِ

مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ وه و دو بن جندب

عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، عَنْ

سَمُرَةَ بن جُنْدُب 6611- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَثِّنَى، ثنا

حضور ملٹی کیلیم کو ہر سال انصار کے بیٹے بیش کیے جاتے 'جوان میں سے بالغ موجاتا اس کوآپ جنگ کے لي بعج "آب پر بچ پش كے گئاتو آپ نے جنگ ك ليے بھيجا' اس كے بعد حضرت سمرہ پيش كيے گئے تو آپ نے واپس کر دیا۔حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یارسول الله! آپ نے بیج کو اجازت دی ہے اور مجھے واپس کردیا' اگر آپ میری کشتی کروا دیں تو میں گرالوں گا۔

آپ المُتَالِيم نے فرمایا: مُعیک ہے! آپ کشتی کروائیں۔ حضرت سمرہ فرماتے ہیں: میں نے گرالیا تو مجھ جہاد پر جانے کی اجازت دے دی گئی۔

حضرت سمرہ بن جندب کی روایات كرده احاديث

عام شعبی ٔ حضرت سمره بن جندب سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

قال في المجمع جلد5صفحه319 رواه الطبراني مرسلًا ورجاله ثقات .

ورواه أحمد جلد 5صفحه 20,13,11 والطيالسي رقم الحديث: 1381 وأبو داؤد رقم الحديث: 3325 والنسائي جلد 7صـفحه315؛ والـحاكم جلد 2صـفحه26,25؛ والبيهـقى جلد6صـفحه49 قـال شيـخـنـا في أحكام الجنائز صفحه 15 أخرجه بعضهم عن الشعبي عن سمرة وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط. وقال في

حضور مل الميتنظم نے نماز فجر پڑھائی فرمایا: یہاں بنی فلاں کا

أسے قرض كى وجه سے روك ليا كيا ہے۔

کوئی ہے؟ فرمایا: تمہارا ساتھی جنت کے دروازے پر ہے

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

رسول الله التُولِيَّة لِيَّمِين كُونَى نماز يرِّ هانَى كَمر فر مايا: يهال

بنی فلاں کا رہنے والا کوئی ہے؟ فرمایا: تنہارے ساتھی کو

جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے اس پر قرض ہونے

کی وجہ سے یا تو تم اس کواللہ کے عذاب سے فدید دے کر

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی لیا کم

نے ایک دن فرمایا: یہاں کوئی بنی نجار کا رہنے والاہے؟

تین مرتبہ آپ نے یہی فرمایا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا'

پھرایک آ دمی نے جواب دیا تو آپ نے فرمایا: میں نے

آ وازسنی ہے اس نے عرض کی جی ہاں! فرمایا: تمہارا ساتھی

تم میں سے فوت ہواہے اس کو جنت میں جانے سے روک

دیا گیا' اس کے ذمہ قرض ہونے کی وجہ سے اگرتم جا ہوتو

اس كوجہنم ميں وال دؤ اگرتم جا ہوتو اسے عذاب اللي سے

المجمع جلد 4صفحه129 رواه البطيراني في الأوسط وفيه أسلم ابن سهل الواسطى؛ قال الذهبي: لينه الدارقطني

وهذه عبارة سهلة في التضعيف وبقية رجاله ثقات . لكن فيه زيادة فقال رجل على دينه يا رسول الله .

آ زاد کرو یا اس کوعذاب کے حوالے کر دو۔

عَــمْـرُو بْنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنُ فِرَاسٍ، عَنِ

الشُّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْح،

فَقَالَ: هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فَكَانٍ، إِنَّ صَاحِبَكُمُ

مَحْبُوسٌ بِبَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنِ عَلَيْهِ

12-66- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

ابُنُ الْأَصْبَهَانِيّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ

الُـمُـحَـادِبيُّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الدَّالَانِيّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ سَمُرَةً

بُنِ جُنُدُب، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ

هَهُ نَا مِنْ رَهُطِ فُلان؟ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدِ احْتَبَسَ

عَنِ الْحَنَّةِ بِدَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَفُدُوهُ مِنُ

6613- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلٍ، ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو كَامِل

الْجَـحْدَدِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ فِرَاسٍ، عَنِ

الشَّعْبِيّ، عَنْ سَـمُورَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ

سِي النَّجَارِ؟ فَنَادَى ثَلاثًا لَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ، ثُمَّ إِنَّ

رُجُلًا أَجَابَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتَ نِدَائِي؟ قَالَ: نَعَمُ،

قَالَ: إِنَّ فَكَانًا الَّذِي تُوُقِّي مِنْكُمْ قَدِ احْتَبَسَ عَنِ

عَذَابِ اللَّهِ، وَإِمَّا أَنَّ تُسْلِمُوهُ

الْحَنَّةِ، مِنْ أَجُلِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ، فَإِنْ شِنْتُمُ فَافُدُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوهُ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ

6614- حَدَّثَ نَسَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللّهِ بن مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَن فِرَاسٍ، عَن فِرَاسٍ، عَن فِرَاسٍ، عَن فِرَاسٍ، عَن سَمْرَةَ بن جُندُبِ، قَالَ:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: هَهُنَا مِنْ بَنِي النَّجَارِ أَحَدٌ؟ فَنَادَى ثَلاثًا، فَأَجَابَهُ رَجُلٌ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ:

هَـلُ سَمِعْتَ نِهَائِي؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَإِنَّ

صَاحِبَكُمُ فُلانًا احْتَبَسَ عَنِ الْجَنَّةِ مِنْ أَجُلِ الدَّيْسُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَإِنْ شِئتُمْ فَافْدُوهُ مِنْ

عَذَابِ اللَّهِ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسُلِمُوهُ 6615- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

الْأَزُدِيُّ، ثِنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَادِيّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ

الشُّعُبِيّ، عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاتَ يَوْم

لْعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: هَهُنَا مِنْ يَنِي فُلانِ أَحَدٌ؟

فَسَكَتَ الْقَوْمُ، وَكَانَ إِذَا ابْتَدَأَهُمْ بِشَيْءٍ سَكَّتُوا، ثُمَّ قَالَ: هَهُنَا مِنْ بَنِي فُلان أَحَدٌ؟ فَقَالَ

رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: هَذَا فُلانٌ، قَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمُ

مَحُبُوسٌ دُونَ الْجَنَّةِ بِدَيْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: عَلَىَّ دَيْنُهُ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله ملتَّ وَيَهِمْ نِهِ جَمِينِ كُو كَي نماز برِهُ ها كَيْ بِيرِفْرِ ما يا: يها ل بنی فلاں کا رہنے والا کوئی ہے؟ فرمایا: تمہارے ساتھی کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے اس پر قرض ہونے کی وجہ سے یا تو تم اس کواللہ کے عذاب سے فدیہ دے کر بحالونیااس کوعذاب کے سپر دکر دو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ ایک دن قوم کے پاس آئے فرمایا: یہاں کوئی بنی فلاں کا رہنے والا ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے أنس التي يَلْمِ جب كسى شی کی ابتداء کرتے تو صحابہ کرام خاموش ہو جاتے تھے' پھر فرمایا: یہاں کوئی بنی فلاں کا رہنے والا ہے کوئی ہےلوگوں میں سے؟ ایک آ دی نے عرض کی: جی ہاں! یہ فلال ہے آپ نے فرمایا: تہهارے ساتھی کو جنت میں جانے ہے۔ روك ليا گيا ہے اس كے ذمه قرض ہونے كى وجه ہے۔

لوگوں میں سے ایک آ دمی نے عرض کی: اس کا قرض

میرے ذمہے۔

6616- حَدَّثَنَسَا الْـحُسَيْسُ بُنُ جَعُفَرٍ

الْهَتَّاتُ الْكُوفِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا

أَبُو الْأَحُوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسُرُوقِ، عَنِ

الشَّعْبِيّ، عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشَنَّج، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

جُنْدُبِ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا سَعِيدٌ

الُوَرَّاقُ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَن

الشُّعْبِيِّ، عَنْ سَمْعَانَ بُنِ مُشَنَّجٍ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ

جُندُب، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى عَلَى جنَازَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: هَهُنَا

أَحَـدٌ مِـنُ آل فُكان؟ قَـالَ: فَلَمْ يَقُمُ أَحَدٌ، حَتَّى

قَىالَهَا ثَلاثًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ

اللُّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا

مَنَعَكَ أَنْ تَقُومَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؟ أَمَا إِنِّي

لَـمُ أُنوِّهُ بِالسَّمِكَ إِلَّا لَخَيْرٍ، إِنَّ فُكَانًا رَجُلٌ مَاتَ

مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ قَالَ: فَلَقَدُ رَأَيْتُ أَهْلَهُ وَمَنُ

يَحْزَنُ بِأُمُرِهِ \* قَالَ: فَقَضَوُا مَا عَلَيْهِ حَتَّى مَا

حَـدَّتَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي

شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن

الشُّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَبُدُ الرَّحْمَن

بْنُ أَبِي لَيْلَي

وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذُكُرُ سَمْعَانَ

بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضورطت کی نماز جنازہ پڑھائی جب سلام پھیراتو

فر مایا: بنی فلاں کا یہاں کوئی رہنے والا ہے؟ کوئی کھڑا نہ ہوا'

آپ نے تین مرتبہ فرمایا' ایک آ دمی کھڑا ہوا اور عرض کی:

يارسول الله! مين هون! حضور مليناتيتم نے فرمايا: تمهين دو

مرتبہ بلانے پر کھڑے ہونے سے کیار کاوٹ تھی؟ میں نے

تمہارا نام اچھائی کے لیے لیا ہے کہ فلاں آ دمی جومر گیا ہے

وہ جنت میں جانے سے روک لیا گیا ہے قرض اس کے

ذمه ہونے کی وجہ سے۔حضرت سمرہ رضی اللہ عنه فرماتے

ہیں: میں نے اس کے گھروالوں کو پریشان دیکھا' آپ

نے فرمایا: اس کا قرض دو یہاں تک کہ کوئی شی باتی نہ

حضرت سمره رضى الله عنه حضور طبق اللم سے اس كى

مثل حدیث روایت کرتے ہیں'اس میں سمعان کا ذکر نہیں ﴿ ﴿ ﴿ اِلَّهِ اِلَّهِ اِلَّهِ اِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

حضرت عبدالرحمٰن بن ابي ليليٰ،

حضرت سمره رضى اللدعنه

#### روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التاييم نے فرمايا: جو ميرے حوالہ سے كوكى حديث بیان کرے جبکہ اسے پتا ہو کہ (اس کی بیان کردہ حدیث) ِ حجوثی ہے تو وہ حجموثوں میں سے ایک حجموثا ہے۔

> على بن ربيعه والبي حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتي ليلم نے لوگوں كوخطبه ديا اور آپ نے دباء ومزفت کے برتنوں سے منع کیا۔

حضرت ميمون بن ابوشبيب مضرت

### عَنْ سَمُرَةً

6617- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرِ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ﴿ عَبُدُوسِ بُنِ كَامِلٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، قَالُوا:

لنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْكَى، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا

> وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَاذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبينَ عَلِيَّ بُنُ رَبيعَةً الُوَالِبِيُّ عَنْ

6618- حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَـالِح، ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أنا وِقَاءُ بُنُ إِيَاسٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

م أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ، فَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ مَيْمُونُ بُنُ أَبِي شَبِيب

ورواه أحمد جلد 5صفحه 20,19,14 ومسلم في مقدمه صحيحه جلد 1صفحه 9 وابن ماجه رقم الحديث: 39 ،

وابن حبان في صحيحه رقم الحديث: 29 وفي كتاب المجروحين جلد [صفحه 7 . ورواه أحمد جلد كصفحه 17 قال في المجمع جلد كصفحه 63 وفيه وقاء بن اياس وثقه أبو حاتم وابن حبان والثوري وضعفه غيرهم وبقية رجاله ثقات

6620- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَـابِتٍ، عَنُ مَيْمُون بُنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسُوا النِّيَابَ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أُطْيَبُ وَأُطْهَرُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ

6621- حَـدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُون بُنِ أَبِى شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسُوا القِّيَابَ

#### سمرہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يتنظم في فرمايا: سفيد كير عديهنو اور اس مين مُر دول کو کفن دو کیونکه بیزیاده پاک اور خوبصورت ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يتنظم في فرمايا: سفيد كيرك يبنو اور ال مين مردول کو گفن دو کیونکه بیزیاده پاک اورخوبصورت ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يتنظم في فرمايا: سفيد كيرك يبنو اور اس ميل مردول کوکفن دو کیونکه بیزیاده پاک اورخوبصورت ہیں۔



رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 6199,6198 وأحمد جلد 5صفحه 21,20,19,18,17,13,12,10 والنسائي جلد 4صفحه 344 والترمذي رقم الحديث: 2962 وابن ماجه رقم الحديث: 3567 وابن الجارود رقم الحديث: 523 والحاكم جلد 4صفحه 185 والبيه في جلد 4صفحه 403,402 وهو حديث صحيح كما قال الترمذي والحاكم والذهبي والحافظ في الفتح جلد 3صفحه 135 .

6622- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزُدَادَ

التُّوزِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، ثنا عَبُدُ

الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَالسَّمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَالسَّمَاعِيلَ بن مُسْلِمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي

شَبِيبٍ، عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطُهَرَ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَالْبَسُوهَا وَكَفِّنُوا فِيهَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةً بِن

جُنُدُب

6623- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا

هَــمَّامٌ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ إُسْرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ: أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتُ

فِي نِفَاسِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل الم الله عن فرمایا: سفید کیڑے پہنو اور اس میں مردول کوکفن دو کیونکه بیزیاده پاک اورخوبصورت ہیں۔

حضرت عبدالله بن بریدهٔ حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور ملٹی تیلم کے زمانہ میں حالتِ نفاس میں مر اکئ حضور ملی آیتم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی آپ اس کے درمیان کھڑے ہوئے۔

ورواه أحمد جلد 5صفحه 19,14، والبخاري رقم الحديث: 1332,1331، ومسلم رقم الحديث: 964، وأبو دأود

رقم الحديث: 3179 والنسائي جلد 4صفحه 72 والترمذي رقم الحديث: 1040 وابن ماجه رقم الحديث: 1493 وابن الجارود رقم الحديث: 544 والطيالسي رقم الحديث: 777 والطحاوي جلد 1 صفحه 490 والبيهقي

جلد4صفحه33-34.

6624- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ، فَقَامَ

6625- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُرٍ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ: أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتُ فِي الْبَطْنِ، فَصَلَّى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ وَسَطَهَا

> زَيْدُ بُنُ عُقْبَةً الَفَزَارِيُّ عَنُ سَمُرَةً بن جُنَدُب

6626- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَامَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الُفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ

> رواه ابن أبي شيبة جلد3صفحه312 . -6624

> > رقم الحديث:843,842 .

ورواه أحمد جلد 5صفحه 22,19,10 وأبو داؤ درقم الحديث: 1623 والترمذي رقم الحديث: 676 وابن حبان -6626

وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی' آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ایک عورت پیٹ کی بماری میں مری تو حضور ملتی اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی' آپ اس کے درمیان میں کھڑے

حضرت زیدبن عقبه فیزاری ٔ حضرت سمره بن جندب سے روایت کرتے ہیں

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایم نے فرمایا: مانگنے والا آ دمی این چہرے کو خراشے گا' جو حاہے اپنے چبرے پر گوشت رکھے اور جو عاہے جھوڑ دے۔



جاره نههو۔

چارہ نہ ہو۔

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التوليم نے فرمایا: ما تگنے والا آ دمی اینے چبرے کو

خراشے گا' جو چاہے اپنے چہرے پر گوشت رکھے اور جو

حاہے حیموڑ دے۔ (ایک روایت میں ہے:) ہاں اگر

بادشاہ سے مانگے یا ضروری کام کے لیے کہاس کے بغیر

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

خراشے گا' جو چاہے اپنے چہرے پر گوشت رکھے اور جو

حاہے چھوڑ دے۔ (ایک روایت میں ہے:) ہاں اگر

بادشاہ سے مانگے یا ضروری کام کے لیے کہاں کے بغیر

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الم اللَّهُ مِنْ أَمَايا: ما تَكُنَّ والله آ دمي الني جبرك كو

خراشے گا' جو چاہے اپنے چہرے پر گوشت رکھے اور جو

حاہے جھوڑ دے۔ (ایک روایت میں ہے:) ہاں اگر

جُنْدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

6627- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ

6628- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

إِبْنِ جُنْدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا

التَّحُدُكُمُ وَجُهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانِ

6629- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَارِمٌ أَبُو النُّعُمَانِ، ثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنُ عَبُدِ

الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ

بُنِ جُنُدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

الله عَنْهُ أَوْ أَمُرًا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ

وَسَلَّمَ: الْمَسَائِلُ كَدٌّ يَكُدُّ الرَّجُلُ بِهَا وَجُهَهُ،

فَمَنُ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجُهِهِ، وَمَنُ شَاءَ تَرَكَ

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ،

ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، وَأَحْمَدُ بُنُ عَـمُـرِو الْقَطِرَانِيُّ، قَالًا: ثنا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ،

أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ

إِبْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

كُدُوحٌ يَكُدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجُهِهِ، وَمَنْ شَاء كَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْمَسَائِلُ

إِذَا سُلُطَانِ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا

بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ سَمُرَةً

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 69 ﴿ الله بنجم ﴾ ﴿ والمعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ والمعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ والمعجم الكبير للطبراني ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاذِهِ الْمَسَائِلُ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَسَلَّمَ: هَاذِهِ الْمَسَائِلُ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلُطَانٍ أَوْ فِي أَمْرِ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدَّا

التُستَوِيُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثَمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدِ التُستَوِيُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ عَبُدِ الْسَيْبَانُ، عَنْ عَبُدِ الْسَيْبَانُ، عَنْ عَبُدِ الْسَيْبِ مُعَدِّ بَيْ عُفْبَةَ الْفَزَارِيّ، عَنْ سَمُورَةَ بُنِ جُنُدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَمُورَةَ بُنِ جُنُدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَمُورَةً بُنِ جُنُدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَمُورَةً بُنِ جُنُدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَمُورَةً بَهُ الرَّجُلُ وَجُهَهُ، فَمَنْ شَاء البَّهُ عَلَى عَلَى يَكُدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ، فَمَنْ شَاء البَّهُ عَلَى وَجُهِهُ، فَمَنْ شَاء البَّهُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ، وَمَنْ شَاء آبُقَى عَلَى وَجُهِهُ، فَمَنْ شَاء آبُقَى عَلَى وَجُهِهِ، وَمَنْ شَاء آبُقَى عَلَى اللَّهُ اللَ

مَّ مَنْ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُسنِ عُسَمُسٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُسنِ عُسَمُسٍ، عَنْ عُقْبَةَ أَوْ فَلَانِ بُنِ عُقْبَةَ الْمَسَائِلُ الْفَزَارِيّ، عَنْ سَسُمُ رَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ، فَمَنْ شَاء أَبْقَى عَلَى وَجُهَهُ، فَمَنْ شَاء أَبْقَى عَلَى وَجُهَهُ، فَمَنْ شَاء أَبُقَى عَلَى وَجُهِدٍ بِهِ وَمَنْ شَاء تَرَكَ، إِلَّا أَنَّ يَسَأَلُ لَا بُرَّجُلُ ذَا سُلُطَانِ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

6632- حَدَّثَنَا الُعَبَّاسُ بُنُ الْفَصُٰلِ لَّاسُفَاطِیٌ، ثنا الرَّبِیعُ بُنُ یَحْیَی الْأُشُنَانِیُّ، ثنا زَئِسَةُ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَیْرٍ، عَنْ زَیْدِ بُنِ

بادشاہ سے مانگے یا ضروری کام کے لیے کہ اس کے بغیر

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله عنه فرمایا: مانگنے والا آ دمی اپنے چرے کو خما سرا سر جمہ سریر گوشت کھراہ جم

خراشے گا'جو چاہے اپنے چہرے پر گوشت رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ (ایک روایت میں ہے:) ہاں اگر بادشاہ سے مانگے یا ضروری کام کے لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایک خرمایا: ما نگنے والا آ دمی این چہرے کو

خراشے گا جو چاہے اپنے چہرے پر گوشت رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ (ایک روایت میں ہے:) ہاں اگر بادشاہ سے مانگے یا ضروری کام کے لیے کہ اس کے بغیر

چاره نه بهو ـ

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور اللہ نے فرمایا: مانگنے والا آ دمی اینے چہرے کو خراشے گا' جو چاہے اینے چہرے پر گوشت رکھے اور جو

663- رواه ابن أبي شيبة جلد3صفحه 208 £.

عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا

6633- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنُ ) عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ

سَـمُرَـةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلُ

ج التَّاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ

6634- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَـكُـرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ

مَعْبَدِ بُنِنِ خَالِدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةً، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَدَفُراً فِي الْعِيدَيْنِ سَيِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

6635- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ ٱلْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ، عَنْ سَمُرَةً بَن جُندُبِ، قَالَ: كَانَ

رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْـجُــمُ عَةِ سَبِّح اسْــمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلُ أَتَاكَ

حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ 6636- حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو

جاہے چھوڑ دے۔

حضرت سمره رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی لیا ہم فعيدين كى نماز مين سبح اسم ربك الاعلى اورهل اتاك حديث الغاشيه پڑھتے ہو۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی لیا تم في عيدين كى نماز مين سبح اسم ربك الاعلى اورهل

اتاك حديث الغاشيه پڑھتے ہو۔

اتاك حديث الغاشيه پڑھتے ہو۔

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التا يتلم فعيدين كى نماز ميسسب اسم ربك الاعلى اورهل

حضرت سمره رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہم

ورواه أحمد جلد 5صفحه 7,14,13,7 قال في المجمع جلد 2صفحه 204 ورجال أحمد ثقات. -6633

6634- رواه ابن أبي شيبة جلد2صفحه 176

فعيدين كى نماز ميسسح اسم ربك الاعلى اورهل

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنتَّ عَیْلَاہِمْ

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التي يالم

حضرت سمرہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ حضور طال اللہ عنہ

فعيدين كى نمازيس سبح اسم ربك الاعلى اورهل

فعيدين كى نماز مين سبح اسم ربك الاعلى اورهل

فعيدين كى نمازيس سبح اسم ربك الاعلى اورهل

اتاك حديث الغاشيه پڑھتے ہو۔

اتاك حديث الغاشيه پڑھتے ہو۔

اتاك حديث الغاشيه يرصح مور

اتاك حديث الغاشيه يرصح مور

الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

ثنا عَاصِمُ بنُ عَلِيّ، قَالَا: ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ

مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةً، عَنْ سَمُرَةَ

بْنِ جُنُدُبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرأُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبِّح اسْمَ رَبُّكَ

يَـقُراً فِي الْعِيدَيْنِ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

نَصُوِ، قَالًا: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ

أَرْطَأَةً، عَنْ زَيْدِ بِنِ عُقْبَةً، عَنْ سَمْرَةً: أَنَّ النَّبِيَّ

عَنُ سَـمُـرَـةَ بُـنِ جُنُدُبِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاةٍ

6637- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْحَجَّاجُ، عَنْ مَعْبَدِ بُنِ

خَسَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بُن

جُنْدُب: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

6638- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم

الْمَرُوزِيُّ، ثنا حَبَّانُ بُنُ مُوسَى، وَسُويَدُ بُنُ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ

سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي الْأُولَى، وَفِي

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا الرَّبيعُ بُنُ يَحْيَى الْأَشْنَانِيُّ، ثنا

شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بن خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بن عُقْبَةَ،

6639- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُل

الثَّانِيَةِ: هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

نُعَيْم، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ،



المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير الكبر

الْجُهُمْ عَةِ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلُ أَتَاكَ

حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

6640- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُـمَرُ بُنُ عَوْن، ثنا أَبُو بَكُرِ الدَّاهِرِيُّ، عَنُ

مِسْعَرِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

إِسَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ

يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ

6641- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ الْمُثَنَّى،

ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَا: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاج، عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ

سَـمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي

يَـدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِى

عَلَى الْبَائِعِ بِالشَّمَنِ 6642- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنُ أَبِي

شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيلِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

﴾ عَنْ سَـمُ رَ-ةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُتِمُّ شَهْرَان سِتِّينَ يَوْمًا 6643- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور المائية إلى أورى كوروالكيول كى ديت لين سامنع فرمایا۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور التينيم في فرمايا: جس كاسامان كم موكيا مواوروه سي آ دمی کے پاس پائے تو وہ اس کا زیادہ حق دارہے وہ مشتری

بائع سے پیسے واپس لے لے۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طاق اللہ ع نے فرمایا: دو ماہ ساٹھ دنوں کو کمل نہیں کرتے ہیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور طاق اللہ ع

ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 2572 . -6640

ورواه أحمد جلد 5صفحه 13 وابن ماجه رقم الحديث: 2331 . وفي اسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف. -6641

ورواه البزار رقم الحديث: 971 زوائد البزار قال في المجمع جلد 3صفحه 147 واسناده ضعيف. -6642

73 منجم کی کی تاہم کی کی کھند پنجم

ہو'وہ کچھناہے۔

قال في المجمع جلد5صفحه92 ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن أبي الحر وهو ثقة.

حضرت حصین بن ابوح' حضرت سمره

رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضور ملتي يَرَام ني فرمايا: بهترين شي جوتم دواء كے طور پر ليت

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله المِنْتِلْمِ نِ ایک پجھنا لگوانے والے کو بلایا' اُس نے

آپ کو بچھنا لگایا' تلوار (یا نیزے) اور اس کی چوٹج کے

نشر کے ساتھ بجھنا لگایا' بنی فزارہ کے ایک دیہاتی نے

ديكها تو أس نے عرض كى: يا رسول الله! آپ اس آ دمى كو

س بات پر چھوڑتے ہیں جوآپ کے گوشت کو کا ٹا ہے؟

آ پ الٹی آیٹے نے فر مایا: کیا جہیں معلوم ہے کہ اس کے بچھنے

میں کیا ہے؟ یہ بہتر ہے جوتم دواء کے طور پر کیتے ہو۔

نے فرمایا: دو ماہ ساٹھ دنوں کو کمل نہیں کرتے ہیں۔

أُسَيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى

الرَّازِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِدْرِيسَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ

بُنُ الْعَلَاءِ، عَنْ سَعِيلِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةً، عَنْ

حُصَيْنُ بُنُ أَبِي الْحُرِّ

بُنُ مَرْزُوقٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ

جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: خَيْرُ مَا تَدَاوَيُتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ

6645- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَانِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ عَبُدِ

الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ أَبِي الْحُرِّ،

عَنْ سَـمُـرَةَ بُنِ جُنْدُبِ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّامًا، فَحَجَمَهُ بِقَرْنِ

وَشَرْطَةِ شَفْرَةٍ، فَرَآهُ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةً،

لَحْمَكَ؟ قَالَ: هَلُ تَدُرِى مَا هَذَا الْحَجُمُ، وَهُوَ

أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَـةَ بُنِ جُنْدُبِ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُتِمُّ

عَنْ سَمُرَةً

6644- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّقُ، وَأَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْقَطِرَانِيُّ، قَالًا: ثنا عَمْرُو

عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَكَامَ تَذَعُ هَذَا يَقُطَعُ

6646- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ

خَالِيدٍ الْحَرَّالِينُ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ، حَدَّثِنِي حُصَيْنُ بُنُ أَبِي

الْـحُرِّ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ

يَحُجُمَهُ، فَأَخُرَجَ مَحَاجِمَ لَهُ مِنْ قُرُون،

فَأَلْزَمَهُنَّ إِيَّاهُ، ثُمَّ شَرَطَهُ بِطَرَفِ شَفْرَةٍ، وَصَبَّ اللَّهُمْ فِي إِنَّاءً عِنْدَهُ، فَلَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي

فَزَارَدةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ عَكَامَ

تُسَمَّكِّنُ هَـذَا مِنْ جِـلْدِكَ يَقُطُعُهُ؟ فَقَالَ: هَذَا

الْحَجْمُ قَالَ: هُوَ خَيْرُ مَا يَتَدَاوَى بِهِ النَّاسُ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ،

عَنُ حُصَيْنِ بُنِ أَبِي الْحُرِّ، عَنُ سَمُرَةً، عَن

النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ 6647- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصُل

الْأَسْفَ اطِيُّ، ثِنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثِنا أَبُو

عَـوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سُنَّ الْآلِيم ك ياس تها' آپ نے پچھنا لگانے والے كو بلایا اس کو پچھنالگانے کا حکم دیا اُس نے پچھنالگانے کے لیے تیجینے کوتر کش سے نکالا'وہ لگایا پھر تلوار کے ایک کنارے سے نشتر لگایا اور خون آپ کے باس برتن میں نکالا بنی فزارہ كالك آ دى داخل ہوا اور عرض كى: يارسول الله! يدكيا ہے؟ کیا آپ اپنے جسم کو کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں' آپ نے فرمایا: یہ پچھنا ہے بہترین دواء ہے جولوگ لیتے ہیں وہ یجھنا ہے۔

حضرت سمره رضى الله عنه حضور ملته للهم سے اس كى مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیباتی نے اس حالت میں رسول اللہ طاقی آیلی سے پوچھا جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے وہ خطبہ کے دوران

هكذا في الأصل محاجمًا والصواب محاجم . -6646

ورواه أحمد جلد 5صفحه 21,19 والبزار رقم الحديث:1216 ورجاله ثقات كما قال في المجمع جلد 4 صفحه 37؛ وعند أحمد عن حصين رجل من بني فزارة وليس عنده عن رجل من بني فزارة ولعل نسخة الحافظ الهيثمي كانت كذلك.

عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ

عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

جُنْدُبِ، قَالَ: سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَخُطُبُ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ

خُـطُبَتَـهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ وَهُوَ عَنُ يَمِينِهِ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ السُّهِ، مَا تَقُولُ فِي الضِّبَابِ؟ قَالَ:

مُسِخَتُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللَّهُ أَعْلَمُ فِي أَيِّ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا

عُبَيْـدُ الـلَّــهِ بُـنُ مُـوسَـى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ عَبُدِ

الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ أَبِي الْحُرِّ،

عَنْ سَـمُـرَـةَ، قَـالَ: سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَقُولُ فِي الضِّبَابِ؟

فَقَالَ: مُسِخَتُ أَمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاللَّهُ

عَفَّانُ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ

عُمَيْرٍ، عَنُ حُصَيْنِ بُنِ أَبِي الْحُرِّ، عَنُ أَبِي

الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الرَّبِيعُ بَنُ عُمَيْلَةً،

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ مُسَاوِرٍ، ثنا

أَعْلَمُ ' أَيُّ الدَّوَاتِ مُسِخَتُ

6648- حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُرِ

الدورات مُسِخت

بول پڑا' آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے وہ آپ کی دائیں

جانب تھا' اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ گوہ کے

متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بنی اسرائیل سے

ایک اُمت کی شکلیں بگڑی تھیں' اللّٰدعز وجل زیادہ جانتاہے

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی

نے رسول اللہ ملتی آرائم سے بوچھا: آپ گوہ کے متعلق کیا

فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بنی اسرائیل سے ایک اُمت

ک شکلیں بگاڑی گئے تھیں اللہ عزوجل زیادہ جانتا ہے کہ ان

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضور ملی اللم سے اسی کی

حضرت ربيع بن عميله ٔ حضرت سمره

کی شکلیں بگاڑ کرکون سے جانور بنائے گئے ہیں۔

مثل روایت کرتے ہیں۔

کہان کی شکلیں بگاڑ کر کون سے جانور بنائے گئے ہیں۔

الْمِصْرِيُّ، ثنا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

بن جندب رضی اللّدعنہ ہے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

حضور ملی آیا آیا الله عزوجل کو جار باتیں بڑی پسند سند اللہ عزوجل کو جار باتیں بڑی پسند

بین: لا الله الله الله الله اکبر سبحان الله الحمد لله تم جس وجی پہلے پر هوكوئى حرج نہیں ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے۔ حضور ملتی ہیں ہوگی پیند

> رو بَلَةَ، مُ

عَنْ سَمْرَةً بِن جُندُب

6649- حَـدَّثَـنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَوَلِهِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِى، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ،

عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ سَمُ رَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُ الْكَلامِ إِلَى اللهِ

عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُلُهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَ

بَدَاتَ 6650- حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ

الصَّبَّاحِ الرَّقِّى، ثنا أَبُو مَعْمَرِ الْمُقُعَدُ، حَ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ

سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَبُّ

الْكَكَلامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: سُبُحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا

يَضُرُّكَ بأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ

-6649 ورواه أحمد جلد 5صفحه 21,10 ومسلم رقم الحديث: 2137 وعند أحمد جلد 5صفحه 20,11 بلفظ - أربع وهن

6651- حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةً، عَنْ سَـمُ رَةَ بُنِ جُنُدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَيِّينَ غُلَامَكَ

يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفَلَحَ، فَإِنَّكَ تَـقُولُ: أَثُمَّ هُوَ؟ فَلا يَكُونُ، فَيُقَالُ: لا، إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعٌ ' وَلَا تَزِيدُوا عَلَيْهِنَّ

ثنا أَبُو مَعْمَرِ الْمُقْعَدُ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحُيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبُدُ

6652- حَـدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِيِّ،

الْـوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ عُمَارَةَ بَنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بَنِ عُمَيْلَةَ،

عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُسَمِّ عَبُدَكَ رَبَاحًا، وَلَا نَجيحًا، وَلَا

أَفُلَحَ، وَلَا يَسَارًا

6653- حَـدَّثَـنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكِر بُنُ أَسِي شَيْبَةَ، ح وَحَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ

حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه فرمات بيب كه اورافلح نەركھۇ كيونكە تُو كىچىگا: وەكيا ہے؟ ايسانېيى ہوگا، كہا جائے گانہیں! وہ تو چوتھاہے ان پراضا فہ نہ کرو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور طاق اللہ عنہ نے فرمایا: اپنے بچوں کے نام رہاح، بچے، اللے اور بیار نہ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور مالیالیم

نے ہمیں اپنے غلاموں کے جارنام رکھنے سے منع کیا: نافع اللح 'رباح 'سار۔

ورواه مسلم رقم الحديث: 2136 ورواه أيسضًا أبو داؤد رقم الحديث: 4938,4937 والتسرمذي رقم

الحديث: 2992 . كذا في المخطوطة ولا أفلحا .

رواه ابن أبي شيبة في المصنف جلد 8صفحه 666 . -6653

المعجد الكبير للطبراني في المعجد الكبير للطبراني في المعجد الكبير للطبراني في المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد المعتد الكبير المعتد الم

نُسَمِّى رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ: نَافِع، وَأَفَلَحَ،

تُعْلَبُهُ بُنُ عِبَادِ الْعَبْدِيُّ عَنْ سَمْرَة

6654- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أُبِسَى عَبَّادٍ، عَنْ سَـمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ: أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بهم فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، لَا يُسْمَعُ لَهُ صَوَّتٌ

6655- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا حَبَّانُ بُنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعُدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْهَرَوِيُّ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالًا: ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ عِبَادٍ الْعَبْدِي، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُب فِي خُـطْبَتِهِ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ﴿ نَرُمِى غَرَضًا إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتُ فِي عَيْنِ النَّسَاظِرِ عَلَى قَدْرِ رُمْحَيْنِ وَثَلَاثَةٍ، ثُمٌّ

أَشُرَقَتُ حَتَّى أَضَاء كَ كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ، فَقَالَ

حضرت تغلبه بن عباد عبدي مضرت سمره رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل آیا ہم نے سورج گربن کی نماز پڑھائی' آپ کی آ واز سنائی نہیں دےرہی تھی۔

حضرت تغلبہ بن عباد العبدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه کواییخ ایک خطبه میں فرماتے ہوئے سنا: اس اثناء میں کہ میں اور ایک انصاری جوان تیراندازی (یا نشانہ بازی) کر رہے تھے کہ سورج طلوعهوا۔پس وہ دیکھنےوالے کی نظر میں دویا تین نیزوں کی مقدارتها' پھر وہ جیکا حتیٰ کہ خوب روشن ہو گیا گویا کہ وہ صحرائی درخت ہے ہیں ہم میں سے ایک نے اینے ساتھی سے کہا: ہمیں لے چلو! رسول کریم طاق کیلم ضرور اپنی اُمت کے کام میں سورج گرہن کی حدیث بیان فرمائیں گے۔ یں ہم چل کرمسجد تک آئے کیا دیکھتے ہیں کہ سجد بڑی

6654- انظر ما بعده ورواه الترمذي رقم الحديث: 559 وابن ماجه رقم الحديث: 1264 والنسائي جلد 3 صفحه 149,148 قال الحافظ: وسنده قوى .

6655- انظر ما بعده .

أَحَـدُنَـا لِصَاحِبهِ: اذْهَبْ بِنَا ' لَيُحَدِّثَنَّ رَسُولُ

مصیبت کی وجہ سے بھری ہوئی ہے اور بیرسول کریم سائیڈیلیم

کی آمد کی نشانی تھی۔ آپ ملٹھ آلیم نے آگے ہو کر لوگوں کو مماز پڑھائی اور اس کے بعد تھے۔ پس آپ ملٹھ آلیم نے

ہمیں قیام کرایا اس سے لمباجونماز میں ہمیں کراتے تھے۔ ہریس الاہین کیوریند یو

ہم آپ مٹی آئی آ واز نہیں من رہے تھے ( کیونکہ دور تھے ' معلد منہیں تی ماہی آئیل ز کی رہوں) کھ ہمیں لی کہ ع

معلوم نہیں آپ التی آئی ہے کیا پڑھا) پھر ہمیں لمبارکوع کروایا جتنا کہ نماز میں کراتے تھے ہم آپ التی آئی ہی آواز

نہیں من سکتے تھے۔ پھر ہمیں اس سے کمباسجدہ کروایا جونماز میں کرواتے تھے لیکن ہم آپ کی آواز نہیں س پارہے

تھے۔ پھر دوسری رکعت میں ای طرح کیا جب رسول کر کم ملتی ایک ایک ملتی ایک ملت

پھر آ پ ملٹھ ایلے نے سلام پھیرا۔ پس اللہ کی حمدوثناء کی اللہ کی حمدوثناء کی گواہی دی کہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا:

آپ اللہ کے بندے اور آل کے رسوں ہیں۔ چھر سرمایا: اے لوگو! میں بشر رسول ہوں (فرشتہ رسول نہیں) مجھ سے

شی کی کمی کی ہے تو تم نے مجھے نہیں بتایا کی میں نے اپنے رب کے پیغامات ایسے پہنچائے جیسے ان کو پہنچانے کاحق تھا

اورا گرمیں نے اپنے رب کا پیغام پہنچادیا تھا تو تم نے مجھے گا بتایا کیوں نہیں۔ پس انہوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ

آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچادیا ہے اور اپنی اُمت کیلئے مخلص ہیں اور آپ نے وہ فرض پورا کر دیا جو آپ کے اوپر

ں ہیں اور آپ نے وہ مر ل پورا سردیا ہوا پ سے او پر تھا۔ پھر فرمایا: اس کے بعد بے شک پچھ لوگ مگمان کرتے السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كُسُوفِ الشَّمُسِ فِى شَأْنِ أُمَّتِهِ حَدِيثًا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْسَّمُسِ فِى شَأْنِ أُمَّتِهِ حَدِيثًا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْسَمَسِجِدِ، فَإِذَا الْمَسْجِدُ مَلْآنُ بِأَزَزٍ، وَوَافَقَ ذَلِكَ خُرُوجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَقُدَمَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَنَحْنُ بَعُدَهُ، فَقَامَ بِنَا فِى صَلاقٍ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ مَحَد بِنَا عَا طُولِ مَا رَكَع بِنَا فِى صَلاقٍ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا فِى صَلاقٍ مَا رَكَع بِنَا فِى صَلاقٍ مَا رَكَع بِنَا فِى صَلاقٍ مَا رَكَع بِنَا فِى صَلاقٍ مَا تُلَم مَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا السَّمُودِ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَل كَاللَّهُ وَافَقَ تَجَلِّى الشَّمُسِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ فَعَل الشَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَافَقَ تَجَلِّى الشَّمُسِ فَعَى الشَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَافَقَ تَجَلِّى الشَّمُسِ فَعَى الشَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَافَقَ تَجَلِّى الشَّمُسِ فَعَل الشَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَافَقَ تَجَلِّى الشَّمُسِ فَعَى الشَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَافَقَ تَجَلِّى الشَّمُ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنُ الصَّرَف ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثَنَى عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنُ

لَا إِلَىهَ إِلَّا اللَّهُ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَسَالَ: أَيُّهَسَا النَّسَاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ رَسُولٌ ' أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّى قَصَّرْتُ

عَنُ شَــيُءَ مِنُ تَبُلِيغِ رِسَـالَاتِ رَبِّى لَمَا أَخْبَرْتُمُونِي، فَبَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّى كَمَا يَنْبَغِى

لَهَا أَنُ تُبَلَّغَ، وَإِنُ كُنْتُ بَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّى لَـمَا أَخْبَرْتُـمُونِي؟ فَقَالُوا: نَشُهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ

لَـمَـا أَخَبَـرُتُـمُونِي؟ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنْكَ بَلَغَتَ رِسَـالَاتِ رَبِّكَ، وَنَـصَـحُتَ لِأُمَّتِكَ، وَقَضَيْتَ

رِسه و ربِع المحتف مِ سِن المحتف و سيت و سيت الله الله و ا

الدِى عَلَيك، ثم قال: اما بعد قان رِجالاً يَزْعُمُ ونَ أَنَّ كُسُوفَ هَلْهِ الشَّمْسِ وَهَذَا

الْقَمَرِ ' أَوْ زَوَالَ النَّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ

ثعلبة بن عباد العبد

رِجَالٍ مِنْ عُظَمَاءِ الْأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا،

وَلَكِنْ هُوَ آيَاتٌ مِنُ آيَاتِ اللَّهِ يَعْتَبِرُ بِهَا عِبَادُهُ

' لِيَـنُـظُرَ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً، فَقَدُ أُرِيثُ

فِي مَقَامِي وَأَنَا أَصَلِّي مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ فِي دُنْيَاكُمُ

وَآخِرَتِكُم، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ

﴾ ثَلَاثُونَ كَـذَّابًا ' آخِـرُهُـمُ الْأَعْـوَرُ الدَّجَّـالُ،

مَسْمُسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي تِحْيَى

-شَيْخِ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةً -

وَإِنَّـٰهُ مَتَى خَرَجَ يَـزُعُمُ أَنَّهُ اللَّهُ، فَمَنُ آمَنَ بِهِ

وَصَدَّقَهُ لَمْ يَنْفَعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ، وَمَنْ

كَفَرَ بِهِ وَكُذَّبَ بِهِ لَمْ يُعَاقَبُ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِ

اسَلَفَ، وَإِنَّهُ سَيَطُهَ رُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا

الْحَرَمَ، وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَإِنَّهُ سَيُحْصَرُ

الْـمُـؤُمِـنُونَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَصْرًا شَدِيدًا

وَيُوْزَلُونَ أَزَّلًا شَدِيدًا قَالَ الْأَسُودُ بُنُ قَيْسٍ:

وَحَسِبُتُ أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ فِيهِمْ عِيسَى ابْنُ

مَرْيَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَهْزِمُهُ اللَّهُ

وَجُنُودَهُ ' حَتَّى إِنَّ جِلْمَ الْحَسَائِطِ وَغُصْنَ

﴾ الشُّجَـرِ لَيُنَادِي الْمُؤْمِنَ ' يَـقُـولُ: هَذَا كَافِرٌ

اسْتَتَ رَبِي، تَعَالَ فَاقْتُلُهُ، وَلَمْ يَكُنُ ذَلِكَ كَذَلِكَ

حَتَّى تَوَوُنَ أَشْيَاء كِمِنْ شَأَنِكُمْ يَتَفَاقَمُ فِي

أَنْفُسِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلْ ذَكَرَ نَبِيُّكُمْ

مِنْ هَـذَا ذِكُرًا؟ وَحَتَّى تَـزُولَ الْحِبَالُ عَنْ

مَرَاتِبِهَا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَى ذَلِكَ الْقَبْضُ الْقَبْضُ

ہیں کہ بیسورج اور بیر چاند یا ستاروں کا اپنی طلوع کی جگہ

سے ہٹ جانا' زمین کے بڑے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے'

وہ جھوٹے ہیں بلکہ بیاللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں

جن کے ساتھ اللہ تعالی اینے بندوں کیلئے عبرت کا سامان

کرتا ہے تا کہ وہ دیکھیں کہ ان میں سے کون تو بہ کرتا ہے۔

تحقیق یہاں کھڑے ہوئے مجھے دکھایا گیا اس حال میں کہ

میں نماز پڑھ رہا تھا۔تم اپنی دنیا وآخرت میں ملنے والے

نہیں ہواور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہمیں کذاب

آئیں۔ان کے آخر میں کانا دجال ہوگا، اُس کی بائیں

آ کھ گویا بوڑھے انصاری ابو تحیی کی آ نکھ ہے۔ اس کے

حضرت عائش کے جرے کے درمیان ہے اور جب وہ نکلے

گا تو گمان کرے گا کہ وہی خداہے کیں جواس پر ایمان لایا

اوراس کی تصدیق کی اس کواس سے پہلے کیا ہوا کوئی نیک

عمل فائدہ نہ دے گا۔ جس نے اس کا انکار کیا اور اسے

حملایا تواس کے لیے اعمال میں سے سی عمل پرسز انہیں دی

جائے گی' وہ ساری زمین پر ظاہر ہو گا مگر حرم اور بیت

المقدس میں نہیں آئے گا۔مؤمن بیت المقدس میں محصور

ہو جائیں گے اور بہت زیادہ تنگ اور پریشان ہوں گے۔

اسود بن قیس نے کہا: میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا:

حضرت غیسیٰ بن مریم علیہا السلام ان میں صبح کریں گے۔

پس اللّٰداس کواوراس کےلشکر کوشکست دے گاجتیٰ کہ دیوار

کا بقیہ اور درخت کی شاخ بھی یکار کرمؤمن کو بتائے گی کہ

ید کافر ہے۔ میرے ساتھ حجیب گیا ہے۔ آؤاور آ کراہے

قتل کر دو۔ پیرسارا کام اس طرح نه ہو گا یہاں تک که تم

الیی بڑی چیزیں دیکھو جوتمہارے نزدیک بڑی سنجیدہ ہوں

یہاں تک کہتم ایک دوسرے سے سوال کرو گئ کیا

تہارے نی التائیم نے تہارے لیے ان میں ہے سی چیز

کا ذکر کیا تھا؟ اورحتیٰ کہ پہاڑا بنی جگہوں سے ہٹ جا کیں

حضرت تعلبہ بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں نے

ہیں: میں اور ایک انصاری بچہ تیراندازی کررہے تھے رسول كريم مَنْ يُنْكِيمُ كا زمانه تها عب سورج طلوع موا تو وه دين ولے کی آئکھ میں ایسے تھا جیسے اُفق سے ایک یا دونیز وں کی قید میں ہے۔ پس وہ کالا سیاہ ہو گیا یہاں تک کہ (پھر) روثن ہو گیا' گویا کہ وہ کلونجی کا دانہ ہے۔ پس ان دو میں سے ایک نے دوسر ہے ساتھی کو کہا: ہم مسجد نبوی میں چلیں ۔ يس فتم بخدا! آ ب التي أيم ضرور اين أمت ميس آج اس

گئ پھراس کے بعد موت ہوگی موت ہوگی۔حضرت ابن مبارک نے ''القبض'' کامعنی موت بیان فرمایا ہے۔ حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه كومشامده كيا اس حال میں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے۔ پس انہوں نے اپنے خطبہ میں رسول کریم سٹھی ایک آیک حدیث ذکر کی۔ فرماتے سورج کے حوالے سے کوئی بات کریں گے۔ فرماتے ہیں: پس ہم دوڑ کرمسجد کی طرف گئے۔ ادھر سے ہم گئے 'اُدھر سے رسول کریم ملٹھیالیم لوگوں کی طرف نکلے۔ پس

6656- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَبِجًاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، حِ وَجَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ تَعْلَبَةَ بُن عِبَادٍ، قَالَ: شَهِدُتُ سَمُرَةَ بُنَ جُندُبٍ وَهُوَ يَـخُـطُبُ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرُمِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهٰدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ' فَكَانَتُ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ قَيْدَ رُمُح أَوْ رُمُحَيُنِ مِنَ الْأَفْقِ، فَاسُوَدَّتُ حَتَّى أَضَاء كُ كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: انُطَلِقُ بِنَا إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَوَاللَّهِ لَيُحَدِّثَنَّ لَهُ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ

ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 1172 والنسائي جلد 3صفحه 140 وابن ماجه مختصرًا وابن حبان رقم الحديث: 598,597 والحاكم جلد 1صفحه 329-331 ورواه أحمد جلد 5صفحه 16 قال في المجمع جلد 7صفحه342 ورجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد وثقه ابن حبان . وكذا رواه أحمد جلد 5 صفحه 16-17. ورواه البيهقي جلد 339هـ 339 .



المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني 82 المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير في المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

الشُّمُسِ الْيَوْمَ فِي أُمَّتِهِ حَدِيثًا، قَالَ: فَدَفَعْنَا

آپ التَّ الله في آ كے موكر نماز ير صائى - بمين لمبا قيام كروايا اس سے جتنا كہ عام طور پرنماز میں كرواتے تھے۔ ہم آپ لئے مُلِیّن کی آواز نہیں من یارہے تھے پھر آپ طبّی لیّنہ نے ہمیں لمبارکوع کروایا جیسا بھی نماز میں نہ کروایا تھا۔ ہمیں آپ لیٹ آئیلیم کی آ واز سنائی نہیں دے رہی تھی' پھر آپ نے ہمیں اتنالمباسجدہ کروایا کہ بھی نماز میں اتنالمباسجدہ نہ كروايا تقار بهم أ پ مائي آيا کي آ وازنہيں سن سكتے تھے۔ پھر آپ اور رکعت پہلے کی طرح يرٌ هانَيُ ' پھر بنيٹھ گئے ۔ ليس إدهر آپ كا بيٹھنا مكمل موا ' أدهر سورج کی روشی مکمل ہوئی۔ بیس آپ ساتی نیا ہم سلام پھیر کر مْرُ \_ يَوْ اللّٰهُ كَي حَمْرُوثْنَاءِ كَيْ بِحُرِفْرِ مايا: ا \_ يُولُو! مِين تمهمين اللهُ كانام دے كريوچقا'اگرتم جانتے ہوكہ میں نے تہہیں اللہ كاپيغام پنجاديا۔ يقيناً تم نے مجھنہيں بتايا اورا گرتم جانتے ہو کہ میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچانے میں کوئی کی کی ہےتو بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ لوگوں نے (بیک زبان بوكر) كہا: ہم گواہى ديتے ہيں كه آپ نے اپنے رب كا پیغام پہنیا دیا' این اُمت کے لیے خوب نصیحت کی اور اپنا فرض نبھا دیا۔ پیر فر مایا: اس کے بعد کچھلوگ گمان کرتے ہیں' سورج اورستاروں کا اپنے طلوع کی جگہ سے ہٹ جانا' اہل زمین کے سی بڑے کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے بے شک وه جموت بولنے ہیں بلکہ بیاللہ کی نشانیاں ہیں'ان کے ذریعے اس کے بندے عبرت حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھے ان میں نے کون توب کرتا ہے۔ قتم بخدا! میں نے ویکھا ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہاتھا کہتم اینے دنیا و

إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَافَقُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ حِينَ حَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَاسْتَقُدَمَ فَصَلَّى، فَقَامَ بِنَا كَأَطُوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلاةٍ قَطُّ، مَا نَسُمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطُولِ مَا رَكَعَ بِنَا كَأَطُولِ مَا رَكَعَ بِنَا كَأَطُولِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلاقٍ قَطُّ، مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأُطُولِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكُعَةً أَخْرَى مِثْلَهَا ثُمَّ جَلَسَ، فَوَافَقَ جُلُوسُهُ تَجَلِّي الشَّمْسِ، فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ، فَحَمِدَ اللَّهَ ' وَأَثْنَى عَلَيْهِ ' ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ أَنِّي قَدُ بَلَّغُتُ رِسَالَةَ رَبِّي لَمَا أَخْبَرُتُ مُونِي، وَإِنْ كُنتُهُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ شَىء مِنْ تَبْلِيغ رِسَالَةِ رَبِّي لَمَا أُخْبَرُتُمُونِي ' قَالُوا: نَشُهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ رِسَالَةَ رَبِّكَ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ ' وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعُدُ، فَإِنَّ رِجَالًا يَزُعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَـذِهِ الشَّـمُـسِ وحُسُوفَ هَذَا الْـقَمَرِ ، وَزَوَالَ النُّـجُـومِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالِ عُظَمَاء َمِنُ أَهُلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ قَدُ كَـذَبُوا، وَلَكِنْ إِنَّمَا هِيَ آيَاتُ اللَّهِ ' يَعْتَبُرُ بِهَا عِبَادُهُ ' لِيَسْنَظُرَ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً، وَإِنِّي وَاللَّهِ، لَقَدُ رَأَيْتُ مَا أَنْتُمُ لَاقُونَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ

وَآخِرَتِكُمْ، مُنْذُ قُمْتُ أَصَلِي، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا

تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ ثَلاثُونَ كَذَّابًا

آجِسرُهُمُ الْأَعُورُ الدَّجَالُ مَهُسُوحُ الْعَيْنِ

الْيُسْرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي يِحْيَى -شَيْخ بَيْنَهُ





وَبَيْنَ حُـجُرَةِ عَائِشَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ -فَإِنَّهُ مَتَى

يَخُرُجُ فَسَوُكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ اللَّهُ، فَمَنُ آمَنَ بِهِ

وَصَدَّقَهُ فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ،

وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَقَاتَلَهُ فَلَيْسَ يُعَاقَبُ بِشَيءٍ مِنْ

عَـمَـلِهِ سَلَفَ، وَإِنَّهُ سَيَظُهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا

غَيْرَ الْحَرَم، وَبَيْتِ الْمَقْدِس، وَإِنَّهُ يَسُوقُ

النَّاسَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِس، فَيُحْصَرُونَ حَصْرًا

شَدِيدًا قَالَ: وَأَحْسِبُهُ أَنَّهُ قَالَ: فَيُصْبِحُ فِيهِمُ

عِيسَى ابُنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُهُ وَجُنُودَهُ ' حَتَّى إِنَّ

الْحَجَرَ أُوْ جِذُمَ الْحَائِطِ لَيُنَادِى: يَا مُسْلِمُ ' أَوْ يَا مُؤُمِنُ، هَذَا كَافِرٌ مُسْتَتِرٌ بي ' فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ،

وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى تَرَوُا أُمُورًا عِظَامًا يَتَفَاقَمُ

شَأْنُهَا فِي أَنَّفُسِكُمْ، وَتَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلُ كَانَ نَبِيُّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لَكُمُ

مُهَا ذِكُرًا؟ ثُمَّ قَالَ: عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ الْقَبْضُ

آ خرت کے امر کونہیں ملو گے اور قتم بخدا! قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میں جھوٹے آ دمی پیدا ہوں' ان میں ہے آ خری جھوٹا کا نا د جال ہوگا'اس کی بائیں آ نکھ لیٹی ہوئی ہو گی' گویاوہ ابو تحیی کی آنکھ ہے' یہ انصار میں سے ایک بوڑھا آ دى تھا' پس جب وہ نکلے گا تو وہ اينے آپ كوخدا كمان کرے گا۔ پس جواس برایمان لایا اور اس کی تصدیق کی تو اس کوکوئی نیک عمل فائدہ نیدے گا جواس نے کیا ہوگا اور جس نے اس کا انکار کیا اور اس سے جنگ کی تو اس کواس

کے کئی عمل کی سزانہ دی جائے گی۔ حرم شریف اور بیت المقدس کے علاوہ' وہ ساری زمین پر ظاہر ہو گا۔ پس وہ لوگوں کو بیت المقدس کی طرف ہائک دے گا' پس وہ بیت

المقدس میں محصور ہو جائیں گے۔ راوی فرماتے ہیں: میرا گان ہے کہ آ پ سٹی آیا ہے فرمایا: پس حضرت عیسی بن

مریم ان میں صبح کریں گے۔اس کو اور اس کے شکر کو تل كريل مع حتى كه پھريا ديوار كا بقيه حصه يكارے كا: اے

مسلمان! یا اے مؤمن! په کافر میرے ساتھ چھیا ہوا ہے ٔ آ کراہے آل کردے۔ بیکام ہرگزنہیں ہوگاحتیٰ کہتم بوے

بڑے کام نہ دیکھ لؤ تمہاری جانوں میں وہ بہت سکین ہوں گے۔تم ایک دوسرے سے پوچھو گے: کیا تمہارے نبی نے

اس میں ہے کسی چیز کا ذکر فرمایا تھا؟ پھر فرمایا: اس کے ساتھ ہی بعد میں موت ہوگی۔

حضرت ثقلبه بن عبادہ عبدی فرماتے ہیں: میں نے ایک دن حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه کا خطبه دیکها 6657- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أُبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

پس اُنہوں نے رسول کریم ملتی اللہ سے روایت کر کے اپنے

خطبه میں ذکر کیا۔فر مایا: اسی دوران که میں اورایک انصاری

بچہ تیراندازی کر رہے تھے رسول کریم ملٹی ایکم کا زمانہ تھا'

حتیٰ کہ جب سورج اُفق سے دویا تین نیزوں کی مقدار ہو

گیا' دیکھنے والے کی آئکھ میں حتیٰ کے سیاہ ہو گیا پھر روثن ہو

گیا گویا کہ وہ کلونجی کا دانہ ہے۔ پس ہم میں سے ایک نے

ابن ساتھی سے کہا: ہمیں مسجد میں جانا جاہیے۔ پس قسم

بخدا! اس سورج کے بارے میں رسول کر یم التو ایک ضرور

کوئی بات فرما کیں گے۔ پس میں مسجد میں گیا تو مسجد بھری

ہوئی تھی ہم نے رسول کریم اللہ اللہ کی موافقت کی جب

آپ التي ايم الوگوں کی طرف تشريف لائے 'پس آپ التي ايم ا

آ گے ہوئے ہیں آپ نے ہمیں قیام کروایا اس سے کہیں

لمباجو بھی نماز میں آپ سٹی آیا ہم قیام کرواتے سے ہم

آ پ طرف این کی آ واز نہیں من یارہے تھے۔ پھر آ پ نے امب

ركوع كيا جتنا تبھى نماز ميں ركوع نه كيا ہو ہم آپ كى آواز

نہیں س ہے تھے (آپ النہ کا بڑھا) کھ

آپ التي تيم نه كيا جننا نماز ميں بھي نه كيا۔ ہم

آپ التاریم کی آ واز سننے سے محروم رہے۔ پھر آپ التاریک

نے دوسری رکعت میں بھی اسی کی مثل کیا' دوسری رکعت

کے بعد آپ میں ایم نے لیا قعدہ کیا یہاں تک کہ سورت

خوب روش ہو گیا پھر آپ نے سلام پھیرا۔ پھر اللہ ک

حدوثناء کی اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دی اور یہ کہ

آپ اللہ کے بندے اور سول ہیں۔ پھر فر مایا: ا

لوگو! بے شک میں بشر رسول ہوں ( فرشتہ نہیں ) میں تہہیں

بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي قَالَا :، ثنا

جُنْدُبِ، فَذَكَرَ فِي خُطْيَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَغُلامٌ مِنَ

) الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ

الشَّــمُــسُ قَــدر رُمْـحَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ فِي عَيْـنِ

النَّىاظِ رِينَ مِنَ الْأَفُقِ، اسُوَدَّتُ حَتَّى أَضَاء تُ

كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقُ بِنَا

إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَاللَّهِ، لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ

الشَّهُ مُ سِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا فَذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا هُوَ

إَبَّأَزَز -يَعْنِي مُمْتَلِءٌ -فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَرَجَ إِلَى النَّاسِ،

فَاسْتَقُدَمَ، فَقَامَ بِنَا كَأُطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ

قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ كَأُطُولِ مَا

زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ الْعَبُدِيّ، قَالَ: شَهِدُتُ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةً بُنِ

وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ

عَلَيْهِ ' وَشَهِدَ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ' وَأَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ

ذَلِكَ، فَوَافَقَ تَجَلِّى الشَّمْسِ جُلُوسُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَسَلَّمَ ' ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ ' وَأَثْنَى

نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ

رَكَعَ بِنَا فِي صَلاةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ السَجَـدَ كَأَطُـوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطَّ لَا

قَصَّرُتُ عَنْ شَىءٍ مِنْ تَبُلِيعِ رِسَالَاتِ رَبِّى لَمَا

أَخْبَرْتُمُونِي، فَبَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي كَمَا يَنْبَغِي

لَهَا أَنْ تُبَلَّغَ؟ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ أَنِّي قَدُ بَلَّغُتُ

رسَالَاتِ رَبِّي لَـمَا أُخْبَرْتُمُونِي؟ فَقَامَ النَّاسُ،

فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدُ بَلَّغُتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ،

وَنَصَحُتَ لِلْمَتِكَ، وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ، ثُمَّ

سَكَّتُوا ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ' فَإِنَّ رِجَالًا يَزُعُمُونَ

أَنَّ كُسُوفَ هَـ ذِهِ الشَّـمُـسِ وَكُسُوفَ هَذَا

الْقَمَر ' وَزُوَالَ هَـذِهِ النَّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا

لِمَوْتِ رِجَالِ مِنْ عُظَمَاءً أَهْلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ

قَدُ كَذَبُوا، وَلَكِنُ إِنَّمَا هِيَ آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

عَزَّ وَجَلَّ يَغْتَبرُ بِهَا عِبَادُهُ لِيَنْظُرَ مَن يُحُدِثُ لَهُ

مِنْهُمْ تَوْبَةً، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ أَقَمْتُ

أُصَـلِّــى مَــا أَنتُـمُ لَاقُونَ فِـى أَمْـرِ دُنْيَاكُـمُ

وَآخِرَتِكُمْ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

يَخُرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا آخِرُهُمُ الدَّجَّالُ الْأَعُورُ

مَـمُسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي تِحْيَى

-شَيْخ مِنَ الْأَنْصَارِ حِينَئِذٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ

عَائِشَةَ -وَإِنَّهُ مَتَى يَخُرُجُ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ

اللُّهُ، فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ لَمْ يَنْفَعُهُ

صَالِحُ عَمَلِهِ سَلَفَ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ لَمُ

يُعَاقَبُ بِشَىء مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ، وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ

عَـلَـى الْأَرْضِ كُلِهَا إِلَّا الْحَرَمَ، وَبَيْتَ

الله كى قتم دے كر يو چھتا ہوں اگرتم جانتے ہوكہ ميں نے رَسُولٌ، فَأَنْشَدُتُكُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ أَنِّي

اینے رب کا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی ہے تو تم لوگوں نے

مجھے بتایا نہیں؟ پس (جہاں تک مجھے معلوم ہے) میں این

رب كا بيغامتم تك بهنيا ديا جيسے پهنيانا جاہيے تھا (كيول

نہیں! بتاؤناں)؟ اوراگرتم سجھتے ہو کہ میں نے اپنے رب

کا پیغام پہنچا دیا ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پس

(ایک دم) لوگ کھڑے ہو گئے۔ پس انہوں نے کہا: ہم

گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے آپ رب کا پیغام پہنچا دیا

ہے اور اپنی اُمت کوخوب نصیحت کی اور جو آپ پر فرض تھا

اسے بوا کر دیا ہے پھر لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر

آ پ سٹی لیٹے کے فرمایا: اس کے بعد کچھ لوگ گمان کرتے

ہیں کہ بیسورج و چاند کا گرہن اور ان ستاروں کا بھی اپنی

طلوع کی جگہ سے إدهر أدهر موجانا' اہل زمین کے بڑے

لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے بے شک ان لوگوں کا گمان جھوٹا

ے بلکہ بیاللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں ان

کے ذریعے اللہ کے بندے عبرت حاصل کرتے ہیں تاکہ

وہ دیکھے کہان میں سے کون توبہ کرتا ہے اور بے شک جب

میں نماز میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھاہے کہتم اینے دنیوی و

ديني امرييل ملنے والے نہيں ہواور قتم بخدا! قيامت قائم نه

ہوگ جب تک تمیں جھوٹے نہ آئیں ان میں سے آخری

حبوٹا کا نا د جال ہوگا'اس کی بائیں آئکھسٹے ہوگی' گویا کہوہ

انصاری بوڑھے ابو تحیی کی آئھے ہے اس وقت وہ آپ کے

اور حضرت عائشہ کے حجرہ کے درمیان تھا اور بے شک جب

وہ نکلے گا تو اس کا گمان یہی ہوگا کہ وہ خداہے۔ پس جواس

الْمَ قُدِسِ، وَإِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ

الْمَقْدِسِ، فَيُؤْزَلُونَ أَزَّلا شَدِيدًا، ثُمَّ يُهْلِكُهُ اللهُ

وَجُنُودَهُ \* حَتَّى إنَّ جِنْهُ الْحَاثِطِ وَأَصُلَ

الشَّجَرَةِ لَيَقُولُ: يَا مُؤُمِنُ ' أُو يَا مُسْلِمُ، هَذَا

كَافِرٌ تَعَالُ اقْتُلُهُ، وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى تَرَوُا

﴾ أُمُورًا عِظَامًا يَتَ فَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، ثُمُّ

تَسَاء لُونَ بَيْنَكُمْ هَلُ كَانَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكُرًا؟ وَحَتَّى تَزُولَ

حِبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِهَا، ثُمَّ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ الْقَبْصُ

وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، وَأَشَارَ يَمِينًا وَشِمَالًا، ثُمَّ

شَهِدُتُ خُطْبَةً لِسَمُ رَةَ، فَذَكَرَ فِيهَا هَذَا

الْحَدِيثَ فَمَا قَدَّمَ كَلِمَةً وَإِلا أَخَّرَهَا عَنُ

الْحَسَنُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ

الْبَصْرِيُّ عَنْ سَمُرَةَ بَنِ

جُنُدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

یرایمان لایا'اس کی تصدیق کی اوراس کے پیچھے چلا۔اس کو

اس کا کیا ہوا کوئی عمل نفع نہ دے گا اور جس نے اس کا انکار

کیا اور اس کو جھٹلایا اس سے اس کے کسی عمل کا مؤاخذہ

نہیں کیا جائے گا'وہ حرم شریف اور بیت المقدس کے ملاوہ

ہر جگہ آئے گا۔ وہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں محصور کر

دے گا'وہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے سخت پریشان ہوں گے پھر

اللهٰ اس کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کرے گاحتیٰ کہ دیوار کا

بقیہ حصداور درخت کا تنابھی کیے گا: اےمؤمن! یا اے

مسلمان! بیکافر ہے (جومیرے ساتھ چھیا ہواہے) آ کر

اسے قتل کر دے۔ (اور یاد رکھو!) پیرسب کچھنہیں ہو گا

یہاں تک کہتم بڑے بڑے کم دیکھوجن کا معاملہ تمہارے

دلول میں بہت سنجیدہ اور اہم ہوگا۔ پھرتم ایک دوسرے

سے سوال کرو گے کیا تمہارے نبی ان میں سے کوئی چیز

تہمارے لیے ذکر کی تھی؟ حتیٰ کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں

ك كهراس كے بعد موت ہوگى۔ آپ للن اللہ فار ان

انگلیوں کو اکٹھا کیا اور دائیں بائیں اشارہ فرمایا' پھر میں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کے خطبہ میں شامل موا کی آ ب

رضی اللّٰدعنہ نے بیرحدیث ذکر کی' نہ تو اُنہوں نے کو کی کلمہ

حضرت امام حسن بن ابوانحسن بصری'

حضرت شمره بن جندب سے روایت

کرتے ہیں

آ گے کیا اور نہانی جگہ سے پیچھے کیا۔

المعجم الكبير للطبراني ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ الْمعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿

## حضرت قنادهٔ حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبی اللہ ع نے بڑوس کے لیے فیصلہ کیا۔

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طلي يليم نے فرمایا گھر کا پڑوی زیادہ حقدار ہے دوسرے سے گھر اور ز مین کا۔

1

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التي الملم نے فرمایا: گھر کا پڑوی زیادہ حقدارہے دوسرے سے گھر -6

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طن آیا آن فرمایا: گھر کا پڑوی پڑوی کے گھر کے شفعہ کا زیادہ حق دار ہے۔

## بَابٌ قَتَادَةُ عَن الْحَسَن

6658- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالًا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً: أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْحِوَارِ 6659- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

التَّـمَّارُ، وَأَبُو خَلِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بُن سَوْرَ-ةَ الْبَغُدَادِيُّ، قَسَالُوا: ثنسا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَن الْحَسَن، عَنْ سَمُرَدةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بالدَّارِ، وَالْأَرْضِ

6660- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَاكَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

6661- حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ، ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ انْحَسَنِ،

ورواه أحمد جلد 5صفحه 22,18,17,13,12,8 وأبو داؤ درقم الحديث: 2500 والترمذي رقم الحديث: 1380

عَنْ سَمْرَة، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إسُحَاقَ اللَّاقِيقِيُّ التُّسْتَرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ

عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثنا يَحُيَى بُنُ فُضِيلٍ، عَنْ حَسَنِ

) بُنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ

قَسَادَـةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ

سَيَّارِ الشِّيرَازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ

المُثَنَّى الْبَاهِلِتُّ، ثنا سَالِمُ بُنُ نُوحٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ

عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى

6664- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْبَزَّارُ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ

الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عُمَرُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ

فَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

السَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو

دَاوُدَ، ثِنا هِشَامٌ اللَّاسْتُوائِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

6665- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى

6663- حَـدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

6662- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُن

قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ الدَّارِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور طبق لیا ہم

حضرت سمره رضي الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي يمينه

حضرت سمرہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ حضور طاق لیا تیم

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ

نے فرمایا: گھر کا پڑوی زیادہ حقدارہے ووسرے سے گھر

نے فرمایا: گھر کا پڑوی زیادہ حقدار ہے دوسرے سے گھر

نے فرمایا: گھر کا پڑوی زیادہ حقدار ہے ٔ دوسرے سے گھر

نے پڑوی کے لیے فیصلہ کیا۔

-6

وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

بَابٌ

السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَدةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ

عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدُهُ جَدَعْنَاهُ

الُـجُـذُوعِيُّ الْقَاضِى، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِیُّ، الْحُـدُوعِیُّ الْقَاضِی، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِیُّ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَـةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ سَمُرَةً، قَالَ مَنْ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَنْهُ جَدَعْنَاهُ

خَنْبَلٍ، ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، حَنْبَلٍ، ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ جَدَعُناهُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ جَدَعُناهُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ جَدَعُناهُ هُمَا ذُبُنُ الْمُثَنَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، فَسَادَ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، فَنَا خَدَاشٍ، قَالاً: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ

بأب

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التھائی ہے فرمایا: جواپنے غلام کونل کرے گا'ہم اُس کونل کریں گے' جواس کاعضو کاٹے گا ہم اُس کےعضو

کاٹیں گے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے فلام کولل کرے گا ہم اُس کولل کریں گے جواس کاعضو کا ٹیں گریں گے جواس کاعضو کا ٹیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیکی نے فرمایا: جواپنے غلام کوتل کرے گا ہم اُس کونل کریں گئے جواس کاعضو کا نے گا ہم اُس کاعضو کا ٹیس گے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے فرمایا جوایئے غلام کوتل کرے گا'ہم اُس کوتل کریں گے'جواس کاعضو کاٹے گاہم اُس کاعضو کا ٹیس

ورواه أحمد جلد 5صفحه 18,12,11,10، وأبو دأود رقم الحديث: 4420 والترمذي رقم الحديث: 1432 وحسنه النسائي جلد 8صفحه 21، وابن ماجه رقم الحديث: 2663 والدارمي رقم الحديث: 2363 والحاكم جلد 40صفحه 367 وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وله شاهد من حديث أبي هريرة ثم ذكره.

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

قَتَادَدةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

ه قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه 6670 - حَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى

الْفَرْزَازُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرْ سَمْرَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتَلَ عَبْدَهُ وَمِنْ فَتَالُهُ

6671- حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُ، ثنا مُسَكِمِ الْكَشِّيُ، ثنا مُسَحِمَّدُ بُنُ أُرَيْعٍ، ثنا مُسَحِمَّدُ بُنُ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، صَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَتَلَ عَبُدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنُ جَدَعَ عَبُدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنُ جَدَعَ عَبُدَهُ جَدَعُنَاهُ عَبُدَهُ جَدَعُنَاهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ إِلْسُحَاقَ التَّلْتَوِيَّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ إِلْسُحَاقَ التَّلْتَوِيَّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ

إستحاق الدقيقي التسترى، ثنا الحسن بُنُ فَضيل، ثنا عَلِي بَنِ عَفَّانَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الْسَيْرِي بُنِ فُضيل، ثنا الْحَسَنُ بُنُ صَالِح، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَة، الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَة، أَنَّ نَبِي عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبُدَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبُدَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبُدَهُ

قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَاللَّهِ عَنْ فَرَمَاتِ بِينَ كَهِ وَمُونَ اللهِ عَنْ فَرَمَاتِ بِينَ كَهُ وَمُؤْنَ اللهِ عَنْ فَرَمَاتِ اللهِ عَنْ فَرَمَاتِ اللهِ عَنْ فَرَمَاتِ اللَّهُ عَنْ فَرَمَاتُ اللَّهُ عَنْ فَرَاتُ اللَّهُ عَنْ فَرَمَاتُ اللَّهُ عَنْ فَرَمَاتُ اللَّهُ عَنْ فَرَاتُ اللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَبْدُهُ وَلَعْنَالُولُولُ وَلَا لَا لَهُ عَنْ فَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَل

حضرت سمرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التَّيْنِيَةِ لِمِنْ فِي أَمَاياً: جوابي غلام كُوْتِل كرے گا' ہم أس

کونل کریں گے جواس کاعضو کا ٹے گا ہم اُس کاعضو کا ٹیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ يُلَيِّم في فرمايا: جواي غلام كوتل كرے گا، ہم أس

کونل کریں گے جواس کاعضو کا ٹے گا ہم اُس کاعضو کا ٹیس

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يُسَلِم نے فر مايا: جواينے غلام کونل کرے گا' ہم اُس

کونل کریں گے جواس کاعضو کا سٹے گا ہم اُس کاعضو کا ٹیں

حضور ملٹی لیکٹی نے فرمایا: جواپنے غلام کوٹل کرے گا' ہم اُس کوٹل کریں گے' جواس کاعضو کاٹے گا ہم اُس کاعضو کاٹیں گے۔ جوابینے غلام کوخسی کرے گا ہم اس کوخسی کریں گے'

سَعُدَوَيْهِ الطَّاحِيُّ الْبَصْرِیُّ، ثنا أَبُو الْحَطَّابِ
زِيَادُ بُنُ يَحْيَى، وَنَصَرُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالاً: ثنا بَكُرُ
بُنُ بَكَادٍ، قَالاً: ثنا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ
قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ
عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ خَصَيْنَاهُ
خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ

السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُعَاذُ بُنُ السَّاجِيُّ، ثنا مُعَاذُ بُنُ السَّاجِيُّ، ثنا مُعَاذُ بُنُ السَّامِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَسَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَسَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَسَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَسَمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ أَنْفَهُ جَدَعُنَاهُ

## بَابٌ

وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ الْمُنْدِرِ الْقَزَّازُ، قَالاً: ثنا وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ الْمُنْدِرِ الْقَزَّازُ، قَالاً: ثنا أَبُو عُمِيمَ الْحَوْضِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، وَيُوسُفُ الْحَاضِي، قَالاً: ثننا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالاً: ثننا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیلی کے حضور ملتی کی ایک جوابی نظام کوخصی کرے گا ہم اس کا کوخصی کریں گئے جواس کے کسی عضو کو کاٹے گا ہم اُس کا عضو کو کاٹے گا ہم اُس کا عضو کو کاٹیس گے۔

باب

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سلٹھ آئی ہے۔ حضور سلٹھ آئی ہے ہیں اللہ عنہ کے دن وضو کیا اُس نے اچھا کیا اور جس نے عسل کیا تو عسل کرنا زیادہ افضل

-*ج* 



7

🎇 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴾ 🎇 ﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكِبِيرِ للطَّبْرَانِي ﴾ ﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْمُعْجَمُ الْمُعْمِ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمِ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمِ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمِ الْمُعْجَمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمِعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمِعِمِ الْمِ

فَبِهَا وَنِعُمَتُ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ أَفْضَلُ

6676- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْع، عَنُ

شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ) مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَيِهَا وَنِعُمَتُ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ أَفْضَلُ

حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا سَعِيدُ بنُ سُفُيَانَ

الْجَحُدَرِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6677- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَاكَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأُ فَبِهَا وَنِعُمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ

6678- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الُـمُوزَ دِب، ثنا عَفَّانُ، ثنا هَمَّامٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يتم إلى فرمايا: جس في جمعه ك دن وضوكيا أس نے اچھا کیا اورجس نے عسل کیا توعسل کرنا زیادہ افضل

حضرت سمره رضى الله عنه حضور ملته الله سے اس كى مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يَتِينِم في فرمايا: جس في جمعه كي دن وضوكيا أس نے اچھا کیا اورجس نے عسل کیا تو عسل کرنا زیادہ اُفضل -4

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بيل كه حضور طل التاليم نے شندی رات میں اعلان کرنے والے کو تھم دیا کہ وہ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 22,19,15,13,8 والبزار وزاد: كراهية أن يشق علينا ورجال أحمد رجال الصحيح كما في المجمع جلد2صفحه 47.

هشَام، حَـدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَـمُـرَةً، قَالَ: أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ وَنَحْنُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَى:

6680- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبُو الْجُمَاهر،

ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَهُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نُحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ

وَالصَّلاةِ الْؤُسُطَى، وَأَنَّبَأَنَا أَنَّهَا صَلاةُ الْعَصُرِ

6681- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ

قَتَادَـةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، فِي قَوْلِهِ عَزَّ

وَجَلَّ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ

الْوُسُطَى) (البقرة: 238) قَالَ: قَالَ رَسُولُ

في مسند الشاميين رقم الحديث: 2640 .

الصَّلاةُ فِي الرِّحَالِ

الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

حضرت سمره رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللّٰہ

حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه فرمات ميں كه

حضور ملتوريتهم نے ہميں ساري نمازوں اور نماز وسطني پر ہيڪي

كرنے كا حكم ديا اور ہميں بتايا كه صلوق وسطى سے مراد نماز

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ اللہ عز وجل کے اس ارشاد:

''ساری نمازوں پر ہیشگی کرو اور (خاص کر) صلوٰۃ وسطی

یر'۔ (حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے) فرمایا کہ

حضور میں ایم نے فرمایا صلوۃ وسطی سے مرادنما زعصر ہے۔

نے شندی رات میں اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ

گھروں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دے۔

گھروں میں نماز پڑھنے کا اعلان کردے۔

عصرے۔

ورواه أحمد جلد 5صفحه 22,13,8,7، والترمذي رقم الحديث: 4067,182 قال: حسن صحيح ورواه المصنف

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّهَ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ أَنْ يُنَادِيَ:

6679- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى

السَّاجيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثنَّى، ثنا مُعَاذُ بنُ

🖠 ﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴿ المعجد

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ

6682- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بُسُ هَارُوْنَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، ثنا خَالِدُ

بُنُ الْحَارِثِ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنْ رَسُولِ

اللُّبِهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاةً الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

6683- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمِ بُنِ مَرْزُوقٍ الرَّازِيُّ،

ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُ رَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

6684- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَبَّحًاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، وَابْنُ عَائِشَةَ، قَالَا: ثنا حَـمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

إسَمُ رَدَة ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضور ملتی الم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: نمازِ وسطی سے مراد نمازِ عصرے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضور ملٹی کیا ہم سے روایت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا: نمازِ وسطى سے مراد نمازِ

عصرہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ نے فرمایا بچے عقیقہ نہ ہونے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے۔

ورواه أحـمـد جـلد5صـفـحـــ7,18,17,12,8,7 وأبـو داؤ د رقـم الـحديـث:2821,2820 والـنســائـي جلد 7 صفحه 166 والترمذي رقم الحديث: 1560,1559 وابن ماجه رقم الحديث: 165 والحاكم جلد 4 صفحه 237 وهو حديث صحيح حيث قال (5472) حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرنى ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب وانظر الفتح جلد9صفحه593 .

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بي كه حضور التي أياتي

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التي يَلِيني

نے فرمایا: ہر بچہ عقیقہ کا اگروی ہوتا ہے لہذا بچہ کا ساتویں

دن عقیقہ کیا جائے اور اس کے سرکے بال کاٹے جائیں

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التوثيليم

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بيل كه حضور التي الله

نے فرمایا: ہر بچہ عقیقہ کا گروی ہوتا ہے لہذا بچہ کا ساتویں

دن عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال کاٹے جائیں

نے فرمایا: ہر بچہ عقیقہ کا گروی ہوتا ہے لہذا بچہ کا ساتویں

دُن عقیقہ کیا جائے اور اس کے سرکے بال کاٹے جائیں

نے فرمایا: ہر بچہ عقیقہ کا گردی ہوتا ہے لہذا بچہ کا ساتویں

دن عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال کاٹے جائیں

(اورنام رکھاجائے)۔

(اورنام رکھاجائے)۔

(اورنام رکھاجائے)۔

6685- حَدَّثَنَا مُرجَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُن

الْمُنْفِر الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ،

قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ غُلامِ

يَـحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ

غَيُلانَ بُنِ جَامِعٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

سَـمُـرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلُّمَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذُبَحُ عَنُهُ

6688- حَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى ' وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

هَـمَّامٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ 6686- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى بُنُ أَسَدٍ الْعَمِّى ، حَ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِتُ، قَالًا: ثنا سَلَّاهُ بُنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنُ

مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ، وَيُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

6687- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةً، ثنا يَزِيدُ

🌋 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴾

بُنُ زُرَيْع، ثنا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ غُلامٍ رَهُنَّ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، ويُلَطَّخُ رَأْسُهُ '

6689- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ \* ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ، عَنُ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُ رَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: الْغُلامُ رَهُنَّ بِعَقِيقَتِهِ، يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

6690- حَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، ثنا

قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا بِالْخِيَارِ

6691- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ﴿ الْفَزَّازُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي

عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيَّعَان

اورنام رکھاجائے۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ

نے فرمایا ہر بچہ عقیقہ کا گروی ہوتا ہے لہذا بچہ کا ساتویں دن عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال کاٹے جا کیں اورنام رکھاجائے۔

حضرت سمرہ رضی اللّٰدعنه فر ماتنے ہیں کہ حضور ملتَّ اللّٰہِ نے فرمایا: دو بیچ کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک

دونوں علیحدہ نہ ہول ہاں اگر دونوں کے درمیان

خرید وفروخت اختیار کی شرط کے ساتھ ہو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے فرمایا: دو بیع کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک

دونول علیجد ہ نہ ہوں۔

ورواه أحمد جلد 5صفحه23,22,21,17,12؛ والنسائي جلد 7صفحه215؛ وابـن ماجه رقم الحديث: 2183؛ وفي

سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة خلاف.

دونول عليحده نه ہول۔

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

6692- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا هَمَّامُ بُنُ

يَـحُيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَان بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنَ الْبَيْعِ

6693- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثـنـا أَبُـو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا

6694- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاس الْأَخْرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ،

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

6695- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ

السُّلَمِيُّ الْعَزَّالُ، ثنا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، ثنا سَالِمُ بُنُ نُوح، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةً،

عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ

-6692

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضوره والتابيخ نے فرمایا: وو بیع کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک دونول علیحد ہ نہ ہوں۔

حضرت سمره رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضورط الجالیا کی نے فرمایا: دو بیچ کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طاق الله نے فرمایا: دو بیچ کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک دونول عليجد ه نه ہوں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ ع نے فرمایا: دو بیع کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں علیحدہ نہ ہوں۔



حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے دوولی نکاح کریں'ان میں سے پہلا زیادہ حق دار ہوتا ہے کوئی دوآ دمیوں سے خریدے تو ان میں سے پہلے کے کیے ہوگی۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس عورت کے دو ولی نکاح کردیں (عدم علم کی بنیاد پر آ گے بیتھیے)' ان میں سے پہلا زیادہ حق دار ہوتا ہے کوئی دو آ دمیوں نے خریداتوان میں سے پہلا زیادہ حقدار ہے۔

6696- حَـدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنَ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيّ ﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا

﴿ وَلِيَّان، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا

6697- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ابن عَائِشَة، ح وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بن يَحْيَى جَيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالُوا: ثنا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَـمُـرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ، فَالْأَوَّلُ

أَحَقُّ، وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلان بَيْعًا، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

6698- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرمانے ہیں کہ جب ایک

6696- ورواه أحمد جلد 5صفحه 22,19,18,12,11,8 وأبو دأو درقم الحديث: 2074 والنسائي جلد 7صفحه 314 والترمندي رقم الحديث: 1116 وابس ماجمه رقم الحديث: 2191 بالنسبة للبيع فقط. ورواه الحاكم جلد 2 صفحه 175,174,35 وصبححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي . ورواه الدارمي رقم الحديث: 2200 . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2649 . قال الحافظ في التلخيص جلد 3صفحه 165 حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم . . . وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فان رجاله ثقات . قلت: الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع فهو ضعيف .

ما بين المعكوفين من زيادتنا لأن المعنى يقتضيه ولموافقة الفقرة الثانية .

الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا هَمَّامٌ، عَنُ

قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نُكِحَتِ

الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بِيعَ

6699- حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُن

إِسْحَاقَ اللَّاقِيقِيُّ التَّسْتَرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ

عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بُنُ فُضَّيْلٍ، عَنْ حَسَنِ

بُنِ صَالِح، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ

قَتَادَدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنَّكَحَهَا

وَلِيَّانِ جَمِيعًا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلِ

بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ جَمِيعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ،

ثنسا سَلَّاهُ بُنُ أَبِسى مُطِيع، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ

لِلْأَوّْلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

6701- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، وَأَبُو

-6701

6700- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِعٍ

الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

ان میں سے پہلے کے لیے ہوگی۔

عورت کا نکاح دوآ دمیوں سے کر دیا جائے ان میں سے

پہلا زیادہ حق دار ہوتا ہے کوئی دوآ دمیوں سے خریدے تو

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت

7

کے دوولی نکاح کریں ان میں سے پہلا زیادہ حق دار ہوتا

ہے کوئی دوآ دمیوں سے خریدے توان میں سے پہلے کے

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت

کے دو ولی نکاح کر دیں تو ان میں سے پہلا زیادہ حق دار

ہوتا ہے کوئی دووکیل بیچ کردیں توان میں سے پہلے کے

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتنے ہیں کہ حضور ملے اللہ کے

لیے ہوگی۔

لیے ہوگی۔

ورواه أحمد جلد 5صفحه 22,13,8 وأبو داؤد رقم الحديث: 3532 والترمذي رقم الحديث: 1360 .

المعجم الكبير للطبراني الم

خَلِيفَةَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا هَمَّامٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

6702- حَـدَّثَـنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّتَى، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الُقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي

عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى

6703- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّام، ثنا أَبُو

بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَـمُـرَـةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

6704- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ كِيْسَانَ الْمِصِيصِيُّ، ثنا حَبانُ بُنُ هِكَلالِ، ثنا

﴿ أَبَانُ بُنُ يَنِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

سَـمُـرَـةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

6704- ورواه أحمد جلد 5صفحه 22,21,12 وأبو داؤد رقم الحديث: 3340 والنسائي جلد 7صفحه 292 والترمذي رفم

الحديث: 1255 وقال: حسن صحيح وفيه ما سبق من سماع الحسن من سمرة بالإضافة الى تدليس الحسن ر-

يصرح بالسماع .

نے فرمایا: آباد کردہ زمین انعام ہے۔

حضرت همره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طبق ليلم

نے فرمایا: آباد کردہ زمین انعام ہے۔

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طلق ليالم

نے فرمایا: آباد کردہ زمین انعام ہے۔

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات عبي كه حضور طالي ليتيا نے جانور کی بیج جانور کے بدلے اُدھار کرنے سے منع کیا۔

6705- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاس

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات ببيل كه حضور التابيل

نے جانور کی بیج جانور کے بدلےاُ دھار کرنے سے منع کیا۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ

نے جانور کی بیع جانور کے بدلے اُدھار کرنے سے منع کیا۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طرق اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طرق اللہ عنہ کیا۔ نے جانور کی بیج جانور کے بدلے اُدھار کرنے سے منع کیا۔

الْمُوَ قِرْبُ، ثنا سُرَيْجُ بِنُ النَّعْمَان، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بنُ عَلِيّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ،

ثنا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالُوا: ثنا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَـمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً 6706- حَدَّشَنَا إِدْرِيسسُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ

وَحَـدَّتَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَىالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْع وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، قَالًا: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَمُرَ قَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً 6707- حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارِ الشِّيرَازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ الْمُثَنَّى الْبَاهِلِيُّ، ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

6708- حَسدَّ ثَسنَسا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا

عُبَيْــــُدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى، ثنا حَسَنُ بُنُ صَالِح، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

6709- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، وَمُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثنا سُرَيْحُ النُّ عُمَان، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدٍ التَّـمَّارُ، ثنا عُبَيْـدُ اللَّهِ ابْنُ عَائِشَةَ، وَحَدَّثَنَا

يُوسُفُ اللَّقَ اضِي، ثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ،

الله عَلَيْهِ الله عَنْ سَمُرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةٌ مَا اَسْنَدَ سَمُرَةُ بَنِ جُنَدُبِ

حضرت سمره رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور طلّٰ اللّٰہِ نے جانور کی بیع جانور کے بدلے اُدھار کرنے سے منع کیا۔

جس کا نام سمرہ ہے

حضرت سمره بن جندب رضی اللّٰدعنه

کی روایت کرده احادیث

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور الله يتنام نے فرمایا: جواینے ذی محرم غلام کا مالک بنا' وہ غلام آزاد

ع فَالُوا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 20,18,5 وأبو داؤد رقم الحديث: 3930 والترمذي رقم الحديث: 1376 وقال: هذا

حمديث لا نعرفه مسندًا الا من حديث حماد بن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئًا من هذا . ورواه النسائي في الكبرى . قال على بن المديني حديث منكر وقال البخاري لا يصح . المراكز المراك

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے فرمایا: قرآن تین قر اُتوں پر نازل ہوا۔

6710- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ مُسَاوِرِ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَفَّانُ،، حَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُ رَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُنْزِلَ الْقُرُآنُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحُرُفٍ

6711- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُوزَدِّبُ، وَالْحَسَنُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، قَالَا: ثنا سُرَيْحُ بُنُ النُّعُمَانِ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا الْحَكُمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَة، عَن الْحَسَن، عَنُ سَـمُـرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَام، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الْمَنْزِلَةُ فِي الْجَنَّةِ، فَيَتَأَخَّرُ عَنِ الْجُمُعَةِ، فَيُؤَخَّرُ عَنْهَا

6712- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات مبيل كه حضور التوليليم

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات ببي كه حضور التا ويتالم

نے فرمایا جعدے لیے آؤ توامام کے قریب ہو کیونکہ آ دی

امام کے قریب ہونے سے جنت کے مقام پر ہوتا ہے جمعہ

میں شریک نہ ہونا جنت میں بیچھے رہنے کا ذریعہ ہے۔

ورواه أحمد جلد 5صفحه 22,16 والبزار جلد 2صفحه 212 زوائد البزار) قال في المجمع جلد 3صفحه 152 و ورجال أحمد وأحد اسنادي الطبراني والبزار رجال الصحيح بعد أن نسبة الى الأوسط والصغير أيضًا.

ورواه أحمد جلد 5صفحه 10 والمصنف في الصغير جلد اصفحه 126,125 من هذا الطريق. ورواه أحمد -6711 جلد5صفحه 11 وأبو داؤد رقم الحديث: 1095 والحاكم جلد اصفحه 289 والبيهقي جلد 3صفحه 238 . قال في المجمع جلد 2صفحه177 بعد أن نسبة الى الصغير فقط: وفيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف. مع أنه بهذا السندفي المسندوفي الكبير.

قال في المجمع جلد5صفحه ي 9 رواه البزار (285-286 زوائد البزار) باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح خـلا سعيــد بـن بشيـر وقــد وثـقــه شعبة وغيـره وضعفه ابن معين وغيره . ولم ينسبه الى الطبراني . وقال جلد 2 صفحه 262 بعد أن نسبه للطبراني وفيه الحكم بن عبد الملك القرشي وهو ضعيف. قلت: والحسن بن بشر قال ابن خراش منكر الحديث.



نکلتی ہے۔

ويكھے تھے۔

قال في المجمع جلد10صفحه365 رواه أحمد باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير على بن زيد وقد وثق عملي ضعف فيه٬ ورواه الطبراني بأسانيد ورجاله كرجال أحمد . قلت: ليس عند أحمد كما أن الطبراني لم

يروه الابسند واحد ورواه في الأوسط (472 مجمع البحرين) بنفس السند.

قال في المجمع جلد7صفحه326 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.

نے فرمایا: شیطان کے پاس ایک سرمہ اور ایک چٹنی

(معجون) ہے جب وہ انسان کی آئکھ میں سرمہ ڈالتا ہے تو

اس کی آئکھیں ذکرالہی کے بغیر سو جاتی ہیں' جب اس کو

اپنی چئنی (معجون) چٹاتا ہے تو اس کی زبان ہے بُرائی ہی

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التَّويُّكِمْ اللَّهِ

نے فرمایا جھھ پر کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے جومیرے

ساتھ تھے جب وہ میری طرف اپنا سر اُٹھا کیں گے تو

میرے آگے سے پردہ ہوگا' میں عرض کروں گا: میرے

رب! مير صحابي! مير عصابي! كها جائ كا: آپكو

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلہم

نے فرمایا: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ پہاڑا بی جگہ

سے نہ ہٹیں' بوے بوے کام دیکھیں گے جوتم نے نہیں

معلوم ہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا!

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الله المعرف الكبير المعجم الكبير المعرف المعرف المعرف الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير المعرف الكبير المعرف الكبير الكبير المعرف الكبير ال

شُعَيْبٍ السِّمُسَارُ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرٍ، ثنا

الُحَكُمُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلشَّيْطَانِ كُحَّلًا

وَلَعُهُوقًا، فَإِذَا كَحَّلَ الْإِنْسَانَ مِنْ كُحُلِهِ نَامَتُ

) عَيْنَاهُ عَنِ الدِّكُرِ، وَإِذَا لَكَّقَهُ مِنْ لَعُوقِهِ ذَرَبَ

ثنيا الْحَكَمُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن

الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

كَانَ مَعِي، فَإِذَا رَفَعُوا إِلَىَّ رَأْسَهُمُ اخْتُلِجُوا

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

كُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

تَزُولَ الْحِبَالُ عَنْ أَمَا كِنِهَا، وَتَرَوُنَ الْأُمُورَ

لِسَانُهُ بِالشَّرِّ 6713- حَدَّثَنَا مُرَحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ

أَعْيَنَ الْبَغُدَادِيُّ الْبَصُرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرِ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرِدُ عَلَىَّ قَوْمٌ مِمَّنُ

دُونِي، فَأَقُولُ: رَبِّي، أَصْحَابِي أَصْحَابِي؟

فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدُرِي مَا أَحْدَثُوا بَعُدَكَ 6714- حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٌ الْحَوْطِيُّ، ثنا

أُبُو الْيَــمَــانِ، ثنا عُفَيْرُ بُنُ مَعْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

الْعِظَامَ الَّتِي لَمُ تَكُونُوا تَرَوُنَهَا

6715- حَـدَّثَـنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّتُى، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، ثنا

قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ، وَلَا بِالنَّارِ

الُجَارُودِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ جَعْقَرِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَسَادَةَ، عَن

6716- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَلِيّ

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكَاعَنُوا

بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ، وَلَا بِالنَّارِ 6717- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَـمُرُو بُنُ عَوْن، ثنا هُشَيْمٌ، عَنُ مُوسَى بُنِ السَّائِب، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَـدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتْبَعُ الْبَيْعَ

6718- حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ خَالِدِ بُن

عَمُرِو السَّلَفِيُّ الْحِمْصِيُّ، ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ

-6717

خضرت سمره رضى الله عنه فرمات يبي كه حضور للتي يالم نے فرمایاً: الله کی لعنت اور الله کے غضب اور جہنم کے ساتھ

باہم ایک دوسرے کولعنت نہ کرو۔

حضرت سمره رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی لیا ہم

نے فرمایا: الله کی لعنت اور الله کے غضب اور جہنم کے ساتھ باہم ایک دوسرے کولعنت نہ کرو۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایکم نے فرمایا: جواپنا مال پالے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے اور

خريدنے والافروخت كرنے والے سے اپنے پيسے لے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ

نے فرمایا: جواپنا مال بہچان لے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے

ورواه أحمد جلد 5صفحه 15 وأبو داؤد رقم الحديث: 4885 والترمذي رقم الحديث: 2042 والحاكم جلد 1 صفحه 148 وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي وفيه عنعنة الحسن البصري، وله شواهد .

ورواه أحمد جلد 5صفحه 13 وأبو داؤد رقم الحديث: 3514 والنسائي جلد 7صفحه 313-314.

1

الْجَبَّارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ

نَافِع بُنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

سَـمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَنْ عَرَفَ مَالَهُ، فَلْيَأْخُذُهُ، وَيَطْلُبُ الْبَيِّعُ بَيْعَهُ

6719- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أُبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا مُرَجَّى بُنُ رَجَاءٍ،

وَحَدَّثَنَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ

الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، وَحَدَّثَنَّا عُبَيْدُ بْنُ

غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

بِشْرٍ، كُلَّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ

قَتَادَدةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ

6720- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم الْكَشِّيُ،

الحسن مدلس وقد عنعنه .

مَا أُخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي

اور بیچ کرنے والا اپنی بیچ کو تلاش کرئے جہاں وہ ہو۔

حضرت سمره رضي الله عنه فرمات بين كه حضوره التي يتم

حضرت سمره رضی الله عنه فرمات بین که حضور طرق الله

نے فرمایا: ہاتھ پر جواس ہاتھ نے پکڑا ہے یہاں کہ وہ ادا

کروے۔

ورواه أحمد جلد 5صفحه 13,12,8 وأبو داؤد رقم الحديث: 3544 والدارمي رقم الحديث: 2599 وابن ماجه

رقم الحديث: 2400 والنسائي في الكبراي وابن أبي شيبة في المصنف جلد 6صفحه 146 والحاكم جلد 4

صفحه 47؛ والبيهقي جلد 6صفحه 90؛ والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 280؛ وهو حديث ضعيف لأن

ورواه أحمد جلد 5صفحه 21,12 وأبو داؤد رقم الحديث: 3061 وابن أبي شيبة جلد 7صفحه 76 والمصنف في

مسند الشاميين رقم الحديث: 2628 وأبو دأود الطيالسي رقم الحديث: 1396 والنسائي في الكبري وابر

الجارود في المنتقى رقم الحديث: 1015 والبيهقي جلد6صفحه 142 وله شواهد .

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد ا

نے فرمایا جس نے کوئی شی گھیرلی وہ اس کی ہے (جس نے وَيُوسُفُ الْقَاضِى، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

زمین گھیر لی)۔

الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَّةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنُ أَحَاطَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ 6721- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الُحُسَيْنِ الصَّابُونِيُّ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنا يَحْيَى بُنُ

أَبِي بُكَيْر، ثنا هُرَيْمُ بنُ سُفْيَانَ الْبَجَلِيُّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَن، عَنُ سَــمُـرَـةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضِ فَهِيَ

6722- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ

الْفُرَاتِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا فَهِيَ لَهُ

6723- حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي الْمِصِيدِ صِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، ثنا

عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

حضرت سمرہ رضی اللّٰہ عنه فر ماتے ہیں کہ حضور طلّ اللّٰہ علم نے فرمایا: جس نے کوئی شی گھیرلی وہ اس کی ہے (جس نے

زمین گیرلی)۔

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور الله المالية نے فرمایا: جس نے کوئی چارد بواری (باغ) گھیر لی وہ اس

ی ہے (جس نے زمین گھیرلی)۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل آئیلیلم نے فرمایا: جس نے کوئی زمین گھیر لی وہ اس کی ہے (جس نے زمین گھیر لی)۔

6721 كان مكان ما بين المعكوفين بياضًا بالمخطوطة فملأناه وسواء كان عن هريم أو ثنا هريم٬ واحترنا ثنا لأن قبله ثنا يحيلي ويحتمل أن تكون عن هريم .

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَاطَ عَلَى أَرْضٍ حَائِطًا فَهِيَ لَهُ

الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَبَلَةً، الْبَعَوِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَبَلَةً، ثن أبسى مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْبَعَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى

## بَابٌ

6725- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

أرْضِ فَهِيَ لَهُ

الُوَاسِطِیُ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِیَّةَ، ثنا خَالِدٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِیُّ، ثنا مُحَدَّمَدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِیُّ، حَدَّثَننی أَبِی، ثنيا سَعِيدُ بُنُ أَبِی عَرُو بَةَ، عَنُ

مُحَدَّمَّ لُهُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیْ، حَدَّثَنِی أَبِی، ثنا سَعِیدُ بُنُ أَبِی عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ غَلَبَ عَلَى مَاء فَهُو لَهُ وَقَالَ وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً: فَهُوَ أَحَقُ بِهِ

6726- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الدِّمَشُقِتُ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ رَاشِدِ اللهِ مَثْ سَعِيدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرمایے: جس نے کوئی زمین گھیر لی وہ اس کی ہے (جس نے زمین گھیر لی)۔

بإب

ج ب حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

زیاده حق دار ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیا ہے۔ نے شہری کودیہاتی سے بیچ کرنے سے منع فرمایا۔

6725- ورواه الضياء وهو ضعيف.

6726- ضعيف لما تقدم.

بُنِ أَبِسِي عَسرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

سَـمُـرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّ

6727- حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ دَوُحُ بُنُ الْفَرَج، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ،

فَالَا: ثنا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ، ثنا كَهُمَسُ بْنُ

المُصِنْهَالِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، غَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ السِّنِينَ 6728- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثنا يَزيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَن

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ: سَسامٌ أَبُو الْعَرَبِ، وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ

6729- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن يَـحُيَـى بُنِ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبُو الْجُمَاهر،

ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةً؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: وَلَدُ نُوحِ سَامٌ، وَيَافِثُ، وَحَامٌ -6727

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایکی

نے دوسال کی بیج ہے منع فرمایا۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی آیم نے فرمایا سام عرب کا باپ ہے اور حام حبشہ

کاباپ ہے اور یافث روم کا باپ ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللم نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے

سام یافت اور حام تھے۔

قال في المجمع جلد4صفحه104 ورجاله موثقون .

ورواه البحاكم جلد 2صفحه546 وصبححه ووافقه النهبي . وأورده شيخنا في ضعيف الجامع الصغير رقم -6728

> ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2642 . -6729

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَدُ نُوحٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكَامٌ

6731- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ

أُحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَا:

ثْنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ،

عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُهْدَةُ

مُحَدَّمَدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنُ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

6732- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُ، ثنا

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2643.

الحسن البصري وهو مدلس بالاضافة الى أنها رواية الأقلين

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 2244 قال في الزوائد: رجال اسناده ثقات الا أن سعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة

وعبدة بن سليمان روى عنه قبل . وسماع الحسن من سمرة فيه مقال . قلت وتدليس الحسن وقد عنعن . فهو

ورواه أحمد جلد 5صفحه 763,762,12,11,72 وأبو داؤد رقم الحديث: 763,762 وابن مساجسه رقم

الحديث: 845؛ وهـذه رواية الأكثرين كذلك ابن حبان رقم الحديث: 1798؛ والحاكم جلد 1صفحه 215 . ورواه

المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2650 . وأما رواية أحمد جلد 5صفحه 23,21 وأبو داؤد رقم

الحديث: 765,764 والترمذي رقم الحديث: 251 وابن ماجه رقم الحديث: 844 فهي مخالفة لتلك وفيها عنعنة

نے فر مایا: غلام کا وعدہ تین دن تک ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضوره لي الله

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله مل الله الله على عاد كياكه جب آب نے الله اكبر كها تو

آپ خاموش رہے اور جب قرائت سے فارغ ہوئے تو

حضور مل الله السلام ك بين

سام ٔ یافث اور حام تھے۔

المعجد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير الكبير للطبراني المحمد الكبير الكبير للطبراني المحمد الكبير الكب

6730- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ

مُسْلِم، ثنا خُلَيْدُ بُنُ دَعْلَج، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ،

عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ

المعجم الكويه للطبراني للمالي المعجم الكويه للطبراني المعجم الكويه الكويه المعجم الكويه المعجم الكويه المعجم الكويه المعجم الكويه المعجم الكويه الكويه المعجم المعجم الكويه المعجم المعج

فَالَ: قَالَ سَمُرَةُ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ آپ خاموش رہے۔حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً نے اس کومعیوب سمجھا' اُنہوں نے حضرت اُلی بن کعب إِذَا فَسَرَعَ مِسْ قِسَاءَةِ السُّورَةِ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ رضی اللہ عنہ کی طرف اس کے متعلق لکھا' حضرت أبی نے

عِـمْ رَانُ بُنُ حُصَيْنِ، فَكَتَبُوا إِلَى أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ فِي ذَٰلِكَ، فَكَتَبَ أَبَيٌّ: صَدَقَ سَمُرَةُ . وَيَقُولُ: نے رسول اللہ ملٹی لیا ہم سے مید حدیث یا د کی ہے۔

إِنَّ سَمُرَةَ حَفِظَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6733- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي سَمِينَةَ، ثنسا يَوِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَـةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكُتَتَان

6734- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بُنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، ثنا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةً،

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى

أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ رَأَى فِيهَا صَاحِبَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ، فَلْيَحْلِبُ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَـمْ يَكُسُ فِيهَا فَلْيُصَوِّتُ ثَلَاثًا، فَإِنْ جَاءَ

فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِلَّا فَلْيَحُلِبُ وَلْيَشُرَبُ، وَلَا 6734- ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 2602 والترمذي رقم الحديث: 1314 وله شاهد.

کھا کہ حفرت سمرہ نے سیج کہاہے اور فرمایا کہ حفرت سمرہ

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي الله

کیلئے (نماز میں) دوسکتے تھے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يَرَامُ في مايا: جبتم ميں سے كوئى جانوروں كے یاس آئے تو اگر وہاں ان کا مالک موجود ہوتو اس سے

اجازت مانگو ٔ اگر اجازت دے تو اس کا دودھ نکال کرپی لو' اگراُن کا ما لک وہاں موجود نہ ہوتو تین دفعہ آواز دیۓ اگر تو

ما لک آ جائے تو اُس سے اجازتِ مانگؤ اگر وہاں نہ آئے تو دودھ نکال کرنی لے اور ساتھ لے کرنہ جائے۔

يَحْمِلُ

6735- حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ، ثنا سَيِّفُ بُنُ عُبَيِّدِ اللهِ، ثنا سَرَّارُ بُنُ مُجَشَّرٍ، عَنْ سَعِيد بُنِ أَنِي عَرُو يَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُ كُمْ بِمَاشِيَةٍ فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُ كُمْ بِمَاشِيَةٍ فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُ كُمْ بِمَاشِيَةٍ فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُ عُرْ وَإِلَّا حَلَبَ

<u>َ</u> وَشَرِبَ

6736- حَـدَّثَنَا أَبُو زُرُعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَـمُ رِو الدِّمَشُقِيُّ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ

الْمِصِّيصِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ بُنِ بِلَالٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةً،

غَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشَـدُ حَسَرَاتِ يَنِي

آدَمَ عَلَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَانَتُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاء مُجَمِيلَةٌ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلامًا، فَمَاتَتْ،

وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَسْتَرْضِعُ لِابْنِهِ، وَرَجُلٍ كَانَ عَلَى فَرَسِ فِي غَزُوَةٍ، فَرَأَى الْغَنِيمَةَ، فَسَابَقَ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ سے نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی جانوروں کے پاس سے گزرے تو تین دفعہ آواز دے اگر کوئی آواز سن کر جواب دے تو ٹھیک ورنہ دودھ نکال کریی لو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ کے مواور وہ آ دمی جس کی خوبصورت ہوی ہواس کے ہاں بچہ ہواور

وہ عورت مر جائے اور بچہ کو دورھ پلانے والی نہ لے

(۲) ایک وہ آ دمی جو گھوڑے پر سوار کسی جنگ میں
جائے مال غنیمت و کھے کر اپنے ساتھیوں سے آ گے نکل
جائے اور جب اس کے قریب ہوتو گھوڑے سے گر کر م

جائے اس کے ساتھی مال غنیمت کے یاس آئیں اور وہ

لٍ كَانَ مالِ غنيمت تقسيم كرليس \_ فَسَابَقَ ما هَ قَهَ

قال في المجمع جلد4صفحه 273 رواه البزار (149 زوائد البزار) للحافظ ابن حجر والطبراني في الكبر والأوسط (108 مجمع البحرين)، واستاده حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة ومربر

المعكوفين من رواية فاطمة ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2637 .

فَاقْتَسَمُوهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ زَرْعٌ وَنَاضِحٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى زَرْعُهُ وَاسْتَحْصَدَ، مَاتَ نَاضِحُهُ،

وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَشُتَرِى بَعِيرًا 6737- حَـدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بُنُ عَمُرٍو الدِّمَشُقِیُّ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِيطِیُّ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، ثنا سَعِیدُ بُنُ بَشِیرٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَعُمرَدة، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُهَرِی بَدَنَةً، ثُمَّ الْمُهَرِی بَدَنَةً، ثُمَّ

كَالْمُهُدِى بَقَرَةً، ثُمَّ كَالْمُهُدِى شَاةً، ثُمَّ كَالْمُهُدِى شَاةً، ثُمَّ كَالْمُهُدِى شَاةً، ثُمَّ كَالُمُهُدِى دَجَاجَةً 673 كَالُمُهُدِى دَجَاجَةً

بُنُ عَـمُ رِو الدِّمَشُقِيُّ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْمِحْسَدِينَ الْمُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ، ثنا الْمِحْمَدُ بُنُ بَكَارٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ

سَمِّرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّ لِـكُـلِّ نَبِـيِّ حَـوُطًـا يَتَبَاهَوُنَ بِهِ، أَيُّهُمُ أَكُنَرُ وَارِدَةً، وَإِنِّى أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 1093 قال في النوائد: اسناده صحيح . أي اسناد ابن ماجه . وسيأتي ( 6968)

673- ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 1093 فيال في الزوائيد: اسناده صحيح . أي اسناد ابن ماجه . وسياسي ( 6908) ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2644 .

6738- ورواه الترمذى رقم الحديث: 2560 وقال: حسن غريب وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبى صلى الله عليه و آله وسلم مرسلًا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصبح ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2645.

6739 في اسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف قال في المجمع جلد 2صفحه94 رواه البزار والطبراني في الكبير واسناده

حضرت سمره رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ

نے فرمایا: جمعہ کے لیے جلدی آنے والے کو ثواب اونٹ

قربانی دینے کے برابر ثواب ملتا ہے بھراس کے بعد آنے

والے کو گائے کی قربانی کرنے جتنا نواب ملتا ہے چھراس

کے بعد آنے والے کومرغی کے صدقہ جتنا نواب ملتاہے۔

حضرت سمرہ رضی اللّٰد عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی لیاہم

نے فرمایا: ہر نبی کا حوض ہوگا'جس کے ذریعہ وہ فخر کرے گا'

ان میں کون ہوگا جس کے پاس زیادہ آئیں گئیں گفتین

کرتا ہوں کہ میرے حوض پر زیادہ لوگ آئیں گے۔

٦.

المعجم الكبير للطبراني المجاراتي المحالي المحا

الصُّورِيُّ، ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ

بَشِيرٍ، عَنْ قَتَاكَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ،

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيمُ الْمُهَاجِرُونَ، وَالْأَنْصَارُ فِي

الصَّلَاةِ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ ( الصَّلَاةِ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ ( الرَّحْمَنِ ( الرَّحْمَنِ ( الرَّحْمَنِ ( الرَّحْمَنِ ( ) الرَّحْمَنِ ( ) المَّلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ بُنُ عَـمُـرِو الدِّمَشُقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْن

إِلَالِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْتَدِلَ فِي السُّجُودِ

وَلَا نُسْتُو فِزَ

6741- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ جَرير

الصُّورِيُّ، ثنا أَبُو الْجُهمَاهر، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،

قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ نَعْتَدِلَ فِي الشُّجُودِ وَلَا نَسْتَوْفِزَ 6742- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ

بیند کرتے تھے کہ نماز میں مہاجرین اور انصار قریب کھڑے ہوں تا کہ وہ آپ سے سیکھیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں

جضور ما تا پیزام حکم دیتے کہ تجدہ میں میاندروی کریں اور اس انداز میں مجدہ نہ کریں کہ ابھی اُٹھنے کو تیار ہیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور ملی این حکم دیتے کہ سجدہ میں میانہ روی کریں' اور ایسے انداز میں مجدہ نہ کریں کہ اُٹھنے کیلئے تیار ہیں۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ

ضعيف ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2646 .

ورواه أحمد جلد 5صفحه 10 قال في المجمع جلد 2صفحه 127 وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام . وقال جلد 2صفحه 132 وفي الاحتجاج به اختلاف . ورواه الحاكم جلد اصفحه 271 وصبححه على شرط البخارى وعنده سعيد بن أبي عروبة بدل سعيد بن بشير

> ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2647. -6741

قال في المجمع جلد 10صفحه 398 رواه الطبراني والبزار جلد 1صفحه 331 (زوائد البزار) باختصار وزاد فيه فاد سألتم الله فسلوه الفردوس٬ وأحد أساننيد الطبراني رجاله وثقوا وفي بعضههم ضعف . ورواه البزار من طريق آحر قال في المجمع: وفيه يوسف بن خالد السمني وهو ضعيف.

-6742

الُهِ حِيدِهِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشُو، ثنا الْحَكَمُ

بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَن، عَنْ سَـمُـرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّــ مَ : جَـنَّةُ الْفِرْدَوُسِ هِيَ رَبُوةُ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا

الَّتِي هِيَ أُوْسَطُهَا وَأَحْسَنُهَا 6743- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ جَرير

الصُّوريُّ، ثنا أَبُو الُجُهَاهِر، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنُ قَسَادَدةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفِرْدَوْسُ رَبُوَـةُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا وَأُوسَطُهَا، وَمِنْهَا تَفَجُّرُ أَنَّهَارُ الْجَنَّةِ

6744- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ بُن مُحَمَّدِ بنِ بَكَارِ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ جَدِي، عَنْ

سَعِيدِ بُنِ بَشِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا مَخْلَدُ بُنُ مَالِكٍ، ثنا

مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ بن أَبى دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

سَـمُـرَـةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَقُمِ الْأَعْرَابُ خَلْفَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ،

لِيَقْتَدُوا بِهِمْ فِي الصَّكاةِ

نے فرمایا: جنت الفردوس بلند جنت کا ٹیلہ ہے جو بہتر اور

اچھی ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ساتی ایکیا ہے

نے فرمایا: فردوس جنت کا ٹیلہ ہے وہ اوپر اور درمیانی ہے

اس سے جنت کی نہرین لگتی ہیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ

نے فرمایا: دیہاتی مہاجرین اور انصار کے پیچھے کھڑے ہوں تا کہنماز میں ان کی اقتداء کریں۔

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2648 . -6743

قال في المجمع جلد 2صفحه94 وفيه سعيد بن بشير وقد اختلاف في الاحتجاج به ورواه المصنف في مسند -6744 الشاميين رقم الحديث: 2656 .

🦠 ﴿المعجم الكبير للطبراني} 🖔

6745- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَلَقَةَ الْبَغُدَادِيُّ، ثنا الْهَيْشَمُ بُنُ مَرُوانَ

اللِّمَشُقِيٌّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ

بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحِرُصُ

عَلَى الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ 6746- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ أَبِي حَسَّانَ

الْأَنْمَ اطِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم، ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

الْبِحَسَنِ، عَنْ سَـمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنُ أَهْلِ النَّارِ مَنُ تَأْخُلُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَإِلَى رُكْبَتَيُهِ، وَإِلَى حِقُولَيه، وَإِلَى تَرْقُولِيهِ

6747- حَالَّاتُ مَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرْقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفِّى، ثنا

الُوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا

الْإِمَامُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يترتم في فرمايا: انسان بورها موجا تاليكن دو چيزين اس کے دل میں جوان رہتی ہیں: (۱)مال کی حرص پر (۲) کمبی عمر کی خواہش پر۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبق لیالیم نے فرمایا: جہنم میں کچھ جہنم کے لوگوں کے ٹخنوں تک آگ

ہوگی' کچھ کے گھٹنوں تک' کچھ کے کانوں کی کو تک۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التينين الم ميل حكم دياكه جب امام سلام بهير ، و

ہم اس کا جواب دیں۔

﴾ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2657 والتحديث وان كان اسناده غير صحيح. فهو لي الصحيح من حديث أنس.

> ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2654 . -6746

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2641 . -6747 المعجم الكبير للطبراني للماراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

6748- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ خضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طلق ليتم فُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَفٍ نفرمايا جبامام غيسر المعنصوب عليهم ولا الْعَسْقَلَانِي، ثنا رَوَّادُ بُنُ الْجَرَّاح، عَنْ سَعِيدِ الضالين پڑھے توتم آمين كهؤالله عزوجل تمهاري دعا قبول

کرےگا۔

بُنِ جُنْدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (الفاتحة: 7) ، فَقُولُوا:

بُنِ بَشِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً

آمِينَ، يُجبُكُمُ اللهُ

6749- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي السَّرِيّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزيز، عَنُ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُب، ح وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ،

عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ

وَخُدُوجٌ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ ' أَوِ الْأَمِيرَ الَّذِي عَلَيْهِ

6750- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَـارُونَ، ثـنـا إِسْـحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثنا مُعَاذُ بْنُ

هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم منتی آلیم نے فرمایا: مانگنا' آ دمی کے چبرے میں خراش

اورخرابی کا باعث ہے' مگریہ کہ وہ اپنے باپ سے مانگے یا اس امیرے مانگے جواس پرمقررہے۔

رسول بھیج آپ سے پہلے ان کے لیے ہم نے بیویاں اور

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی لیا ہم نے بغیر شادی کے رہنے سے منع کیا' پھر حضرت قادہ نے دلیل کے طور پر پڑھ بے شک ہم نے

قال في المجمع جلد2صفحه 113 وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام . -6748

ورواه أحمد جلد 5صفحه17 والنسائي جلد6صفحه59 والترملذي رقم الحديث: 1089 وابن ماجه رقم -6750 الحديث:1849 وله شواهد.

(الرعد: 38)

-6751

-6752

نَهَى عَنِ التَّبَسُّلِ ، ثُمَّ قَرَأَ قَتَادَةُ: (وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا

رُسُلًا مِنْ قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُوَاجًا وَذُرِّيَّةً)

) الْـمَـعُمَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَرْعَرَةُ، ثنا

مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي،

عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

6752- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

وَالْعَبَّاسُ بُنُ الْفَحْضِلِ الْأَسْفَاطِيُّ، وَمُعَاذُ بُنُ

المُشَنَّى، وَأَبُو حَلِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ

الْمَازِنِيُّ، قَالُوا: ثنا شَاذَّ بْنُ الْفَيَّاضِ، ثنا عُمَرُ

مشهورًا واذا لم يصرح بالسماع فلايقبل كما هو هنا .

يَوْمَ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالنَّاسِ

6751- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضور ملتہ اللہ سے روایت

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ اللہ

نے فرمایا: حضرت حوا کے ہاں اولاد زندہ نہیں رہتی تھی'

شیطان نے آپ سے کہا: اس کا نام عبدالحارث رکھؤتو وہ

زندہ رہے گا' آپ نے بیان رکھا اور بیکھی شیطان کے

كرتے ہيں كه آپ نے فرمایا: حج اكبر كا دن وہ ہے جس

دن حضرت ابوبكررضي الله عنه نے لوگوں كو حج كروايا \_

اولا دہمی بنائی۔ عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال في المجمع جلد7صفحه29 ورجاله رجال الصحيح الا أن معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي .

ورواه الترمذي رقم الحديث: 5073 وقال: حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عمر بن ابراهيم عن قتادة.

وأحمد جلد5صفحه11٬ والحاكم جلد2صفحه545٬ وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي . ورواه ابن بشران في

الأمالي جلد2صفحه158، وابن جرير رقم الحديث: 15513، وابن أبي حاتم وان مردويه في تفاسيرهم . قال

المحافظ ابن كثير في تفسيره جلد2صفحه274 هـذا مـعـدول من ثلاثة أوجه: أحدها: أن عمر بن ابراهيم هذا هو

البصري وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به تم ذكر له متابعًا . الثاني: أنه قد روي من قول

سمرة نفسه ليس مرفوعًا . الثالث: أن الحسن نفسه فسر الأية بغير هذا افلو كان عنده هذا مرفوعًا لما عدل عنه .

انظر تفسير ابن كثير جلد 2صفحه275,274 والتبيان في أقسام القرآن صفحه246 لابن القيم. قلت: العلة

الحقيقية أن الحسن مدلس بل كثير التدليس فاذا قال في حديث عن فلان ولم يصرح بالسماع ضعف الاحتجاج

به . وما أعل به الحافظ ابن كثير يدل على ضعف الحديث هذا . كما أن في سماع الحسن من سمرة خلافً

الہام کرنے اور کہنے پر۔ پس حضرت حوا حاملہ ہوئیں لیکن

حمل ہلکا اور خفیف تھا' زیادہ ظاہر نہیں تھا' پس جب ان کا

حضرت سمرہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضورط فیالیا ہم

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ عنہ

نے فرمایا: نماز قائم کرو زکوۃ دو اور مج کرو اور عمرہ کرو

استقامت مانگونتمهیں استقامت دی جائے گی۔

نے فرمایا: گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کوعذاب

حمل ظاہر ہوگیا تو وہ اس کے پاس سے گزریں۔

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ال

ہوتا ہے۔

بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَن، عَنُ

سَمُ رَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِنَّ حَوَّاء كَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَقَالَ

لَهَا الشَّيْطَانُ: سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعِيشُ،

فَسَمُّوهُ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ فَحَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا لَمْ يَسْتَبِنُ، فَمَرَّتُ بِهِ

لَمَّا استبَانَ حَمْلُهَا

6753- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ

الْوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ح

وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، وَزَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى

السَّاجِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا عُمَرُ بُنُ

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،

فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْمَيّْتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيّ 6754- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ

الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أنا عِـمُ رَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

سَـمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَحُجُّوا

٦.

قال في المجمع جلد3صفحه 16 وفيه عمر بن ابراهيم الأنصاري وفيه كلام وهو ثقة . -6753 -6754

ورواه الصغير جلد 1صفحه52 والأوسط (141 مسجمع البحرين) قال في المجمع جلد3صفحه205 وفيه عمران الـقـطـان وثـقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره . وقال جلد اصفحه 46 وقـد استشهد به البخاري ووثقه أحمد وابن حبان وضعفه آخرون .

واعْتَمِرُوا، واستقيمُوا، يُسْتَقَمْ بِكُمْ

6755- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، حَلَّاثَنِي أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُر

المُم قَلَّامِيٌّ، ح و حَلَّاثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ إِسْحَاقَ

قَتَادَـةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَـمُرَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُخطُب

بُنِ نَـجُـدَـةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا

الْـحُسِينِينُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثِنا هِشَامُ بُنُ

عَـمَّـارٍ، قَالًا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ أَبِي

بَكُرِ الْهُلَالِيّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

سَـمُـرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

َ 6757- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ

الحديث: 2653 . وصحيح من حديث ابن عمر .

الْأَسْـفَاطِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ عَوْنِ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ

وَسَلَّمَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ' فَرُدُّوا عَلَيْهِ

6756- حَدِّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَاب

الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

حضرت سمرہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور طرُّجُورِیمُ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنه فزماتے ہیں کہ حضور مل المالیہ م

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضور طبقی آیم سے روایت

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مشرکوں کے بروں کو مارو'

ورواه أبو الطيالسي رقم الحديث: 1552 قبال في المجمع جلد 4صفحه 276 رواه البزار (1420 زوائد البزار)

والطبراني وفيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

في اسناده اسماعيل بن عياش وأبو بكر الهذلي وهما ضعيفان ورواه عن هشام به ابن ماجه رقم الحديث: 921 .

ورواه أحمد جلد 5صفحه20,13,12 وأبو داؤد رقم الحديث: 2653 والترمىذي رقم الحديث: 1632 وقال

نے فرمایا جب امام سلام پھیرے تواس کا جواب دو۔

نے فرمایا آ دمی اینے بھائی کے نکاح کے پیغام پر پیغام نہ

المعجم الكبير للطبراني المجمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المعجم المعرب ا

حديث حسن صحيح . وأورده شيخنا في ضعيف الجامع الصغير .

-6756

-6757

الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةً، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ

الْعَزِيزِ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الْمَدَنِيُّ، ثنا

الْمِنْهَالُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ،

عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتُلُوا شُيُو حَ الْمُشُرِكِينَ،

بَكْرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثِنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ

الْحَجَّاج، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شَرْحَهُمْ

اللِّهَ مُسْقِيٌّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم،

ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنُ سَـمُرَـةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ،

الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ بُنِ غِيَاثٍ،

حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ شِعَارُ

وهو مدلس .

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2639 .

6760- حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ

6759- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْم

6758- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

وَاسْتَحْيُوا شُرْخَهُمُ

وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ

-6759

-6760

ان کے بچوں کو پچھانہ کہو۔

ان کے بچول کو پچھنہ کہو۔

ان کے بچوں کو پچھ نہ کہو۔

ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 2578 وفي استاده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف بالاضافة الى الحسن البصري

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضور طبقی الم سے روایت

حضرت سمره رضى الله عنه حضور ملته لالم سے روایت

كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا: مشركوں كے بروں كو مارؤ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین کی نشانی عبداللہ اورانصار کی نشانی عبدالرحمٰن تھی۔

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مشرکوں کے بروں کو مارو'

زينتها وَسَكَّنَهَا

جَامَعَهُمْ ' فَهُوَ مِنْهُمُ

الْمُهَاجِرِينَ عَبْدَ اللَّهِ، وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ عَبْدَ

الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَبِي

كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: اللَّهُمَّ أَنُزِلُ فِي أَرْضِنَا

-6762- حَدَّثَنَا إِبْسَرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةً

الْأَصْبَهَ الِنُّ ، وَالْـحُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَرَقِيُّ

الْبَغْدَادِيُّ، قَالًا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُسْتَمِرِّ

الُعُرُوقِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِدْرِيسَ، ثنا هَمَّامٌ،

عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسِنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَاكِنُوا

الْـمُشْرِكِينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُم، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ

6763- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ

حجر باختصار واسناده حسن صحيح ' يعنى اسناد البزار .

على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وفيه عنعة .

زَائِدَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6761- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمِ

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات ببي كه حضور التي يَالِيَمْ

جب بارش کے لیے دعاما لگتے تو سیدعا کرتے: 'اللّٰہم

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضوره التيليم

نے فرمایا: نہ مشرکوں کے گھروں میں رہونہان کے ساتھ مل

کررہؤجوان کے گھروں میں رہایاان کے ساتھ مل کررہا'

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

انزل في ارضنا الى آخره"\_

وہ ان میں سے ہے۔

قال في المجمع جلد 2صفحه215 رواه الطبراني والبزار (662 كشف الأستار و76,75 زوائد البزار) للحافظ ابن

ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 2770 من طريق آخر عن سمرة . ورواه الحاكم جلد 2صفحه141-142 وصححه

ورواه أبىو داؤد رقم الحديث: 988 من طريق أبى البجماهر عن سعيد بن بشير عن قتادة به ورواه ابن ماجه رقم

الحديث: 922؛ والبزار كما في البدر المنير (2/58/3) من طريق عبد الأعلى بن قال ابن القطان: اسناد ابن ماجه

جيد . ورواه الحاكم جلد 1صفحه270 من طريق أبي الجماهر به وصححه ووافقه الذهبي مع أن في اسناده سعيد

بن بشير وهو ضعيف. ورواه البغوى في شرح السنة رقم الحديث: 700 والبيه قي رقم الحديث: 800 وليس

حضور التي المين علم دية كه مم ايخ غلامول برسلام

الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، وَزَكِرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالًا: ثنا عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا

الْـحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَرَقِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْـمُسْتَـمِـرِ الْعُرُوقِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ

الْقَاسِمِ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

سَـمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَيْمَانِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعُضُنَا

6764- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْحَرَّانِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ مِقْسَمٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَــمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى نِسَائِنَا، وَأَنْ يَرُدَّ

بَعُضْنَا عَلَى بَعْضِ 6765- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

الْحَضْرَمِيُّ، وَعُبَيْدٌ الْعِجْلُ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ بِلَالِ، ثنا

هَــمَّامٌ، عَـنُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةً،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا

کریں اور ایک دوسرے کوسلام کرنے کا حکم فرماتے تھے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیا ہم

نے فرمایا: عورت اور اس کی پھو پھی اور خالہ کی موجودگی

حضور مان آین میں حکم دیتے کہ ہم اپنی عورتوں اور ایک

میں نکاح نہ کیا جائے۔

دوسرےکوسلام کریں۔

عند أحدهم على أيماننا بل على أمتنا أو على الامام ولكن هكذا هو في المخطوطة.

قال في المجمع جلد4صفحه 263 ورواه إلبزار (1437 زوائد البزار) والطبراني في الكبير والأوسط (200 مجمع البحريين) ورجال البزار ثقات . قلت: وكذا رجال الطبراني وله شواهد في الصحيح وغيره عن جماعة من

-6765

6766- حَدَّثَسَسَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ

التُستَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبُدَانُ، عَنْ أَحْمَدَ بُن إِسْحَاقَ

الْأَهْ وَازِيُّ، قَالَا: ثنا يَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ؛ ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ

﴾ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفُطَرَ الكاجم والمكحجوم

6767- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ أَحْمَدَ بُن يُونُسَ الْأَهُوَازِيُّ الْكَاتِبُ، ثنا رَاشِدُ بُنُ سَلَّام الْأَهْ وَازِيُّ، ثنا يَغَلَى بْنُ عَبَّادٍ، ثنا هَمَّامٌ، عَنُ

قَتَاكَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحُزَّ

الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ 6768- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَوِيُّ، وَزَكُولِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، قَالًا: ثنيا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ، ثنا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ أَخِيهِ خَالِيدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَن، عَنُ سَـمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــُكُــمَ: مَـنُ فَــاتَتُهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقَ بِدِينَارِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَنِصْفُ دِينَارِ

قال في المجمع جلد 3صفحه169 رواه البزار (1003 زوائد البزار) والطبراني في الكبير وفيه يعلى بن عباد وهو

ورواه أحمد جلد 5صفحه 14,8 وأبو داؤد رقم الحديث: 1040 والنسائي جلد 3صفحه89 وابن ماجه رقم الحديث:1128.

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملا اللہ عنہ فر نے پچچنالگانے اورلگوانے والا افطار کرے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی لیا ہے منع فرمایا کہ آ دمی اپنے تھے کو دو

انگلیوں کے درمیان رکھ کر کاٹے۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی الله نے فرمایا: جس کا جمعہ رہ جائے تو وہ ایک دینارصدقہ کرے

اگرایک دینارنه پائے تو آ دھادینارصدقه کرے۔

6769- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ،

قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا

سَلَّاهُ بُنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنُ سَـمُـرَـةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقُوَى

عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيّ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّام، ثنا

أَبُو بَكُو بِنُنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالًا: ثنا يُونُسُ بُنُ

مُحَمَّدٍ، ثنا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَبُ الْمَالُ،

6770- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملت النظم نے فرمایا: حسب مال ہے اور سخاوت تقوی

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورطن يرام فرمايا: حسب مال ب اور سخاوت تقوى

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التافيليلم نے فرمایا: مشورہ امانت ہوتاہے۔

وَالْكَرَمُ النَّقُورَى 6771- حَدَّثَنَسَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَبَلَةً،

الشهاب ورقم: 21,20 .

ورواه أحمد جلد كصفحه 10 والترمذي رقم الحديث: 3325 وابن ماجه رقم الحديث: 4219 والحاكم جلد 2 صفحه 163٬ وصبحت على شرط البحاري ووافقه الذهبي. وصححه فقط جلد 4صفحه 325٬ ووافقه الذهبي والدارقطني جلد 3صفحه302 والبيهقي جلد 7صفحه135-136 والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 3545 والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 21 وفي رواية سلام أبي مطيع عن قتادة ضعيف والحسن عنعن وهو

مـدلـس٬ ولـكـن لـه شـاهدان من حديث أبي هريرة عند الدارقطني جلد 3صفحه302٬ وبـريـدة عند أحمد حلدا صفحه 361,353 والنسائي جلد 6صفحه 164 وابس حبان رقم الحديث: 1233 والدارقطني جلد 3صفحه التحاري والحاكم جلد 2صفحه 162 والبيهقي جلد 7صفحه 135 والقضاعي رقم الحديث: 982 وانظر تعليقنا على مسند

قال في المجمع جلد8صفحه 97 فيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة وهو متروك . ولكنه صحح من حديث غيره . ورواه القضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 4 من طريق آخر عن الحسن به فانظره.

ثينا سَلَّاهُ بُنُ أَبِسَى مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ

الْحَسَنِ عَنْ سَمُسرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

6772- حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةً عَبُدُ الْوَارِثِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّ

ه بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسُكُرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ

كَا عَدُمُ رِو بُسِ جَبَلَةَ، ثنا سَلَّاهُ بُنُ أَبِي مُطِيع، عَنُ

قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَوْضِعُ

السَّاجِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ

مُحَكَمَد بُنِ إِسْحَاق، عَنْ عُمَر بُنِ مُوسَى، عَنْ

قَتَادَدةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: لَزَلَتِ

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) (المائدة:

3) يَوْمَ عَرَفَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا كِنَانَةُ بْنُ

6774- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ

وله شاهد في الصحيح من حديث جندب وتقدم .

وَسَلَّمَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةً يَوْمَ الْحُمُعَةِ

6773- حَدَّثَنَسَا زَكَسِرِيَسَا بُنُ يَحْيَى

الْإِزَارِ السَّاقْ، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیہ

آیت ''آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا اور تم پر

این نعمت مکمل کردی اورتههار بهاسام کو پسند کیا"نوی دی

الحجہ کے دن نازل ہوئی اور حضور مائی پہنم عرفات میں جمعہ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نے فرمایا: جس نے نماز فجر پڑھی وہ اللہ کی

کے دن کھڑے تھے۔

قال في المجمع جلد7صفحه14 رواه الطبراني والبزار (1/203-2 زوائد البزار)، وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو

ورواه أحمد جلد5صفحه10 وابن ماجه رقم الحديث: 3946 من غير هذا الطريق وفيه عنعنة الحسن وهو مدلس

حضور ملی کیلیم نے فرمایا: تہبند پنڈلی تک ہونا جا ہے نخوں

سے نیخ تہبند کے لیے کوئی جگہیں۔

6775- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ

بَكُرِ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ

بُنِ خَالِدٍ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْخَلِيلِ بُنِ

مُرَّةً، وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثنا

سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَكِيمٍ، ثنا

إِلْسَرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَاجِ بُنِ

الْحَجَّاج، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

سَـمُـرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِنَّ الـدَّجَّالَ حَارِجٌ، وَإِنَّهُ أَعُورُ عَيْنِ

رَبُّكُمْ، فَمَنْ قَالَ: أَنَّتَ رَبِّي، فَقَدِ افْتَرَى، وَمَنْ

عُصِمَ مِنُ فِتُنَةِ الدَّجَّالِ وَاللَّهُ فُكُ لِلْحَلِيلِ بُن

كَامِلٍ السَّرَّاجُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ،

6776- حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ

ذمدداری میں ہے الله عزوجل تم سے اپنے ذمه کی کوئی شی

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التي يَرَام في الله عنها وجال فك كا وه باكيس آنكه سے كانا

ہوگا'اس کے ناخن سخت' وہ کوڑھ برص والوں کوٹھیک کر ہے

گا اور مرے ہوئے کو زندہ کرے گا'لوگوں ہے کہے گا: میں

تہارارب ہوں میں نے کہا: میں نے کہا: تو میرارب ہے

اس في جهوف باندها ،جس في كها: الله ميرارب بي اس

نے جھوٹ باندھا'جس نے کہا: الله میرارب ہے اس پر

ڈٹ گیا' اللہ عزوجل اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور طني يَرَيَم نے فرمايا: دجال نكلے گا' وہ باكيں آ كھ سے كانا

6775 قال في المجمع جلد7صفحه336 رواه الطبراني وأحمد جلد5صفحه13 ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار

گا۔اور بیالفاظ حضرت خلیل بن مرہ کے ہیں۔

نہیں مائگے گا۔

جَبَلَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاج،

عَنْ قَتَاْدَةً، عَنِ الْحَسِّنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى

الْفَجُرَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلا يَطُلُبَنَّكُمُ اللَّهُ

بشَيء مِنُ ذِمَّتِهِ

الشِّمَالِ، فِيهَا ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، وَإِنَّهُ يُبْرِءُ الْأَكُمَة وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيَى الْمَوْتَى، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: أَنَّا

قَالَ: رَبِّي اللَّهُ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدُ

ثنا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةً،

عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ،

أَنَّ رَسُولَ السُّلِّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

اللَّاجَالُ خَسارِجٌ، وَهُوَ أَعُورُ عَيْنِ الشِّمَالِ،

هُ عَلَيْهَا ظَفُرَةٌ غَلِيظٌةٌ، وَإِنَّهُ يُبُرِءُ الْأَكُمَة

﴾ وَالْأَبْسُرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: أَنَا

رَبُّكُمُ، فَمَنْ قَالَ: أَنَّتَ رَبِّي، فَقَدُ فُتِنَ، وَمَنْ

قَىالَ: رَبِّمَ اللَّهُ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدُ

عُصِمَ مِنُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَلَا فِتْنَةَ عَلَيْهِ، فَيَلْبَتُ

فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَجِيء ُ عِيسَى ابْنُ

مَسرُيَهُم مِنْ قِبَلِ الْمَغُرِبِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، وَإِنَّمَا هُوَ قِيَامُ

يَحْيَى بُنُ أَبِي

كَثِيرِ عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَمُرَةً

﴿ الْجَارُودِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ

يَسْزِيسَةَ بُسْنِ إِبْسُوَاهِيسَمَ التَّسْتَسُوتُّ، ثنيا حَلَفُ بُنُ

الُوَنِيدِ، ثِنا أَيُّوبُ بُنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي

كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِ،

قَىالَ: قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

6777- حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ

ہوگا'اس کے ناخن شخت' وہ کوڑھ برص والوں کوٹھیک کرے

گا اور مرے ہوئے کو زندہ کرے گا'لوگوں سے کہے گا: میں

تمہارا رب ہوں جس نے کہا: تُو میرا رب ہے اس نے

جھوٹ باندھا' جس نے کہا: اللہ میرا رب ہے' یہاں تک

کہای پرمر گیا'اللّٰدعز وجل اس کو د خال کے فتنے سے محفوظ

رکھے گا'اس پر کوئی فتنہ نہ ہوگا' جتنی دیراللہ جا ہے گاوہ زمین

یررہے گا' پھر عیسیٰ علیہ السلام مغرب کی جانب ہے آئیں

ے محمر ملتی کیا ہم کے دین پر ہوں گے د جال کوتل کریں گے ہیہ

کی بن ابوکثیر' حضرت حسن سے

اوروہ حضرت سمرہ سے

روایت کرتے ہیں

نے فرمایا: گھر کا پڑوی زیادہ حقدار ہے۔

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي ليلزم

ہی قیامت قائم ہونے کی نشانی ہے۔

یونس بن عبید' حضرت حسن سے اور وه حضرت سمره رضی الله عنه ہے

روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی لیا تم

نے فرمایا: ہوسکتا ہے کہ اللہ عز وجل تمہارے ہاتھوں کوعجم ہے بھر دے گا' پھر اللہ ان کوشیر بنا دے گا' وہ نہیں بھا گیں

گئ بلکہ وہ تمہارے ساتھ لڑنے والوں کو ماریں گے اور

تہارامالِ فئ کھائیں گے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم مان کیتا ہم نے فرمایا: اس آ دمی کی مثال جوموت

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ يُونُسُ بَنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً

67.78- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حِجّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ

مُحَمَّدِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُسَاوِرٍ، ثنا عَفَّانُ، قَالَا: تْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ قَـالَ: يُوشِكُ أَنْ يَمَلَّا اللَّهُ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْعَجِمِ، ثُمَّ يَجْعَلَهُمْ أُسُدًا لَا يَفِرُّونَ، فَيَقْتُلُونَ

مُقَاتِلِيكُم، وَيَأْكُلُونَ فَيُأْكُمُ

6779- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 22,21,17,11 والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح كذا قال في المجمع جلد 7 صفحه 310؛ ورواه أبو نعيم جلد 2صفحه 24-25؛ وفيه عنعنة الحسن وهو مدلس؛ ورواه البزار (جلد اصفحه 236

زوائمد البزار للحافظ ابن حجر) والحاكم في المستدرك جلد 4صفحه 519 وصححه من حديث حذيفة فرده الـذهبـي بـقـوله: بل محمد بن يزيد بن سنان واه كأبيه . أما الهيثمي فقال جلد7صفحه 11 3 فيـه يزيد بن سنان أبو

فروة وهو متروك وورد من حديث أنس وفيه مجهول ومن حديث عبد الله بن عمرو وفيه ضعيفان انظر المجمع

قال في المجمع جلد 2صفحه 320 رواه الطبراني في الكبير والأوسط ( 14 مجمع البحرين)، وفيه معاذبن محمد الهـذلـي قـال العقيلي: لا يتابع على رفع حديثه . ورواه الراهرمزي في الأمثال صفحه 110 من طريق آخر وفيه من تكلم فيه وعند الجميع فيه عنعنة الحسن وهو مدلس.



المعجد الكبير للطبراني في المعجد الكبير للطبراني في المعجد الكبير للطبراني في المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير اللطبراني في المعجد الكبير اللطبراني المعجد الكبير اللطبراني في المعجد الكبير اللطبراني المعجد الكبير المعجد الكبير اللطبراني المعجد الكبير اللطبراني المعدد الكبير المعجد المعدد المعد

سے بھا گتا ہے اس لومڑ کی ہے جس کو قرض کی وجہ سے

زمین تلاش کرتی ہے ہیں وہ دوڑ نا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ

تھک ہارکراہے بل میں داخل ہوجاتا ہے زمین اس سے

مخاطب ہوکر کہتی ہے: اے لومز! میرا قرض کہاں ہے؟ پس

وہ اس حال میں نکاتا ہے کہ اس کے بال جمر سے ہوتے

ہیں کی وہ اس حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول

كريم المَّوْنِيَةِ لِمْ فَي فرمايا: جب دو ولى نكاح كر كے ديں تو

جس نے پہلے کر کے دیا' وہ زیادہ حقدار ہے اور جب دو بھے

کرنے والے بیع کریں تو پہلے بیع کرنے والا زیادہ حقدار

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورہ ہوئیات

قال في المجمع جلد 2صفحه 252 رواه البزار رقم الحديث: 714,713 والطبراني في الأوسط (93-94 مجمع

البحريين)؛ والكبير وأبو يعلى واسناده ضعيف قلت: قال البزار: تفرد به سلام وهو بصري ضعيف قدري في

المخطوطة ما قل أو كثر وهو خطأ م خالف لما في المراجع الأحرى. مع أنه في الأوسط بنفس الاسناد.

گردن کٹ جاتی ہے اور وہ مرجا تا ہے۔

نے فرمایا گھر کاپڑوی زیادہ حقدارہے۔

6780- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْن

عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَارُ الدَّارِ

أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ طَارِقِ الْوَابِشِيُّ، ثنا

يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ،

عَن الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

أَصَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّان

6782- حَدَّتَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَيَانِ الْمُطَرِّزُ،

فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ، وَإِذَا بَاعَ الْبَيِّعَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

6781- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

الْهُذَلِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

سَـمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَشَلُ الَّذِي يَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ

كَمَشَلِ الشَّعُلَبِ، تَطْلُبُهُ الْأَرْضُ بِدَيْنِ، فَجَعَلَ هُ يَسْعَى ' حَتَّى إِذَا أَعْيَى وَانْتَهَرَ دَخَلَ جُحُرَهُ،

﴾ فَــقَــالَتْ لَهُ الْأَرْضُ: يَا ثَعْلَبُ ' دَيْنِي؟ فَخَرَجَ، وَلَهُ حُصَاصٌ، فَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى تَقَطَّعَتْ

عُنْقُهُ ، فَمَاتَ حَنْسَلٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حُبَابِ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بُنِ

أحَقُّ بالدَّار

وَعَبُـدُ الـلَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّيَالِسِتُّ، قَالَا: ثنا أَبُو

مَعْمَرِ صَالِحُ بْنُ حَرْبِ، ثنا سَلَّامُ بْنُ أَبِي خُبْزَةَ،

عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً،

قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنُ نُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَأَنْ نَجُعَلَ

6783- حَـدَّثَنَا عَبُـدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

الْحَرَّاحُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثنا خَالِدُ بُنُ يَحْيَى، ثنا

يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ

الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعِمَتُ، وَمَن اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ

6784- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا هَارُونُ بُنُ الْـمُـغِيرَةِ، ثنا أَبُو جَعُفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ يُونُسَ بُنِ

عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَة، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَتَلَ

عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعُنَاهُ

مَطُرٌ الوَرَّاقُ،

عَن الحَسَن

6785- حَـدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَـمُرِو، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ

حَـمْزَةَ الدِّمَشُقِيَّانِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثنا

ہمیں رات کونماز پڑھنے کا حکم دیتے' تھوڑی یا زیادہ اور پہ

کہ ہم اس کو وتر بنالیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

كريم التي تيلم نے فرمايا جس نے جمعہ كے دن وضوكيا تو بھي ٹھیک ہے اور اچھا ہے اور جس نے عسل کیا تو عسل کرنا

زیادہ فضیلت والا ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں: جس نے اپنے

غلام کومل کیا' (اس کے بدلے) ہم اس کومل کیا' (اس کے بدلے) اورجس نے اپنے غلام کاعضو کاٹا' (قصاص میں) ہم اس کا

عضو کاٹ دیں گے۔

مطرالوراق حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول كريم مَنْ يُنْكِلُم جب بارش ما تكت تويه دعا كرتے: اے اللہ! ہاری زمین میں اس کی برکت ڈال دے (یا رکھ دے) اوراس کی زینت اوراس کوسا کن فر مادے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سمرہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملّٰتُ لِیّالِم

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی

كريم مَلَيْ أَيْلِمْ نِهِ فِر مايا: هر بچه اپنے عقیقہ كے بدلے كروك

رکھا ہوا ہوتا ہے ساتویں دن اس کی طرف سے بکرا ذیج کیا

جائے اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوں

أتروائے جائیں۔

ورواه أحمد جلد 5صفحه 11 والبزار رقم الحديث: 1271,1270 والطبراني في الأوسط ( 172 مجمع البحرير

بيع الحاض للباد فقط قال في المجمع جلد4صفحه82، ورجال أحمد رجال الصحيح .

نے فرمایا: شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے۔

حضور سلط النام فی منڈی میں پہنچنے سے پہلے سوداگر سے ملنے

كومنع فرمايا ـ

المعجم الكبير للطبراني للمناس المراتي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ال

6786- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ

الْأَسْفَ اطِيُّ، ثنا عَلِيُّ بنُ الْمَدِينِيّ، ثنا مُعَاذُ بنُ

هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنُ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاجِيَةَ،

تنا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ، قَالَا: ثنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ،

حَـدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَن،

عَنْ سَمُ رَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

التَّسْتَرِيُّ، ثِنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَسَنِ، ثِنا

إِبْرَاهِيهُ بُنُ طَهُ مَانَ، عَنُ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنِ

اللَّحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ' قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ،

6789- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى ' وَيُحْلَقُ

6788- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

قَالَ: لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

6787- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ حَتَّى تَبُلُعَ السُّوقَ

سَعِيدُ بُنُ بَشِيدٍ، عَنُ مَطَدِ الْوَرَّاقِ، عَنَ

الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو إِذَا اسْتَسْقَى: اللَّهُمَّ

ضَعْ فِي أَرْضِنَا بَرَكَتَهَا وَزِينَتَهَا وَسَكَنَهَا

التُّسْتَويُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّادٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ

مَ طَرِ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ:

قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الْكُفَّارِ: اقْتُلُوا شُيُوخَهُم، وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْهَيْتُمُ بِنُ مَرُوانَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا

زَيْدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ،

عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً: أَنَّ

النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا

أَشْعَثُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ

عَن الكَسَن

عَنَّ سَمْرَةً

التُستَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بُنْدَارٌ، ثنا رَوْحُ

بُنُ عُبَادَةَ، ثنا أَشْعَتُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى

عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا قُرَيْشُ بُنُ أَنَسٍ، عَنُ

قلت: وسعيد بن بشير ضعيف.

6792- حَـكَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ

6791- حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ

خَطَبَ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

6790- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ

سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

6790- قال في المجمع جلد 2صفحه 216 ورجاله موثقون الا اني لم أجد محمد بن راشد الأصبهاني شيخ الطبراني .

کریم ملتی آئیم نے کفار کے بارے فر مایا: ان کے بڑوں کول

حضرت سمرہ رضی اللّٰہ عنه فر ماتے ہیں کہ حضورط اللّٰہ علیہ

خطبہ دیتے وقت جب ہاتھ اُٹھاتے تو آپ کی بغلوں کی

اشعث بن عبدالملك مضرت حسن

سے وہ حضرت سمرہ سے

روایت کرتے ہیں

نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی' وہ اللہ کے ذمہ میں

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی

كريم التي النبي فرمايا كه آدمي تسميح كوايني دو انگليول

کر ولیکن ان کے بچوں کوزندہ چھوڑ دو۔

المحالية الم

أَشْعَتْ بُنِ عَبُدِ الْمَالِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ

سَمُرَةً: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ

يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ أَبُو حُرَّةً وَاصِلَ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَن عَن الكحسن عَنْ سَمُرَةً

6793- حَـلَاثَـنَا أَسُلَمُ بُنُ سَهُل الْوَاسِطِيُّ، ثنا طَلْقُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكَنِ، ثنا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ النَّجَّارُ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلَّ غُلام مُرْتَهَ نُ بِعَقِيقَتِهِ، يُذُبَحُ عَنُهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى

> هشَامُ بَنُ حَسَّانَ عَن الُحَسَن

عَنْ سَمُرَةً 6794- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

وَأَبُو حَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَا: ثنا عُثُمَانُ بُنُ الْهَيْثَمِ الْمُؤَذِّنُ، ثنا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ الُفِرُدَوُسِيٌّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَـمُرَةَ بُنَ جُنُدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کے درمیان رکھ کر کائے۔

ابوحره واصل بن عبدالرحمٰن حضرت حسن سے وہ حضرت سمرہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم اللّٰ اللّٰہِ نے فرمایا: ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے گروی رکھا ہوا ہوتا ہے ٔ ساتویں دن اس کی طرف ہے ذبح کیا جائے' اس کے سرکے سارے بال اتارے جا کیں اور

اس کا خوبصورت نام رکھا جائے۔

ہشام بن حسان حضرت حسن سے وه حضرت سمره سے روایت

کرتے ہیں حضرت سمرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں که رسول

كريم المُؤْرِين في الله عنه الله عنه الله علام كوفل كيا عمر اس کو قل کریں گے اور جس نے اپنے غلام کا عضو کا ٹا' ہم اس کاعضو کا ٹیں گے۔ المعجم الكبير للطبراني ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 35﴿ الْمعجم الكبير للطبراني ﴿ 35﴾

عَطَاء 'بُنُ أَبِي مَيْمُونَةَ

عن الحسن

السَّاجِيُّ، ثـنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا رَوْحُ

بُنُ عَطَاء بِبُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي،

وَحَفْصٌ الْمِنْقَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

6796- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا رَجَاء بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَجَاءٍ

الْعَدَويُّ، ثنا شَاهِينُ أَبُو حَازِمٍ، ثنا رَوْحُ بنُ

عَطَاء بن أبي مَيْمُونَة، عَنْ أبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَـمُـرَـةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى سُلْطَانِ فَلَمْ يُجِب،

مَجَاعَةُ بُنُ الزُّبَيْر

الْعَتَكِيُّ عَنِ الْحَسَنِ

في أحكامه٬ وروح بن عطاء ضعيف قدري٬ وعنعنه الحسن .

قال في المجمع جلد4صفحه198 وفيه روح بن عطاء وثقه ابن عدى وضعفه الأئمة .

يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً حِيَالَ وَجُهِهِ

فَهُوَ ظَالِمٌ ' لَا حَقَّ لَهُ

-6795

-6796

6795- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى

وَسَـلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ

سيدها كرتے تھے۔

نیک صالح بادشاہ)۔

ورواه البيهتي جلد2صفحه179 والدارقطني جلد1صفحه358-359 وابن عدى في الكامل ومن طريقه عبد الحق

عطاء بن ابومیمونهٔ حضرت حسن سے

روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضورط تا اللہ عنہ فر

مجاعہ بن زبیر عتکی مضرت حسن سے کھی

وه حفرت سمره سے

نے فرمایا: جس کو بادشاہی کی دعوت دی گئ اُس نے قبول

نہ کی تو وہ ظالم ہے اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے (مراد

روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی لاہم

عَنَ سَمُرَة

6797- حَـدَّ ثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُر

التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بن كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَجَاعَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ

هُ الْبَصْرِي، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْجَيَوَانِ

بالُحَيَوَان نَسِيئَةً

6798- حَدِّ ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا

عُبَيْـدُ اللَّـهِ بُـنُ مُوسَــى، عَـنُ مَجَاعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

> وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالشَّفُعَةِ حُمَيْدٌ الطويلَ

عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةً

6799- حَدَّثَنَا أُحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ مُمْسَاوِرِ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَفَّانُ، وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ

كُلُّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنُبَلِ، ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُكُتُ سَكُتَتَيْنِ إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلاةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ،

نے جانور کی بیع جانور کے بدلے اُدھارکرنے سے منع فرمایا ـ

حضرت سمره رضی الله عنه فر مات بین که حضور ملتی الله

نے فرمایا: گھر کا پڑوی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے۔

حميد طويل مضرت حسن ہے وہ حضرت سمره رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے فرہ! حضور ملتا يَآلِم ووسكت كرت تصح جب نماز مين داخل موت اور جب قرائت سے فارغ ہوتے۔ پس حضرت عمران : ن

حصین رضی الله عنه نے اس کا انکار کیا ہے پس انہوں \_ اس بارے حضرت الی بن کعب رضی الله عنه کولکھ بھیج' ۔ َ ۔

أنهول نے ان کی طرف لکھا کہ حضرت سمرہ رضی ابتہ سے

نے سیج کہاہے۔

عَنْسَبَةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ الْغَنُوتُ الْأَعُورُ عَن الْحَسَن

6800- حَـدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ، ثنا الْفَيْضُ بنُ وَثِيقِ الثَّقَفِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، ثِنا عَنْبَسَةُ الْأَعُورُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَـهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ،

> يَزِيدُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتُرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً

6801 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّكَيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ

-6801

عنبسه بن ابي را ئطه غنوي اعور ' حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنی موت کے وقت چھ غلام آ زاد کیے اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا' حضور مُنْ اِلْمَامِ نے ان کے درمیان قرعہ ڈالا دو آزاد کر دیئے اور جار غلام

يزيد بن ابرا ہيم تستري حضرت حسن ہے ٔ وہ حضرت سمرہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیم مثله کرنے اور صدقه دینے پر

قال في المجمع جلد 4 صفحه 211 قلت: حديث عمران في الصحيح - عند مسلم رقم الحديث: 1668 - رواه الطبراني في الكبير والأوسط (180 مجمع البحرين)، وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب .

رہے دیئے۔

ورواه أحمد جلدة صفحه 20,12 ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 2650 .

حسام بن مصك عفرت حسن سے

وه حضرت سمره سے

روایت کرتے ہیں

كريم الموليم الم المالم من المارا كرتے تھے اور مثلہ سے منع

اساعیل بن مسلم کی ٔ حضرت حسن

سے ٔوہ حضرت سمرہ سے روایت

حضرت سمرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک

نے فرمایا سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے وقت نمار

نہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان

کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

المراجعة الم

أبھارتے تھے۔

کرتے تھے۔

قبال في السمجمع جلد2صفحه 225-226 وواه أحسمد جلد 5صفحه 20,15 والبيزار والبطبيراني في الكبير من

| 1 ~       |   |
|-----------|---|
| No of the |   |
| W 72      | ١ |
| N / 29    |   |
|           |   |

كَاسِب، ثنا وَكِيعٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ،

حُسَامُ بْنُ مِصَلِّ

عَنِ الْحَسَنِ

عَنُ سَمُرَةً

الْخَلَّالُ الْمَدِّكِتُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ مَالِكٍ، ثنا

سَلَمَةُ بُنُ رَجَاءٍ ، عَنْ حُسَامٍ بُنِ مِصَكٍ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ

إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ

الْمَكِّى عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةً

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ

بْنُ مُسْلِعِ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً،

طريق . . . . ورجال أحمد ثقات .

6803 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

6802 - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمْرٍو

وَيَحُثُ عَلَى الصَّدَقَةِ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

تَحَرَّوُا بِصَلَاتِكُمُ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا،

فَإِنَّهَا تَـطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ، وَتَغُرُبُ فِي

6804 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ

بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُمَّى قِطُعَةٌ

6805 - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

6806 - حَـدُّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ، إِذَا حُمَّ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ،

ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبيع، عَنُ

إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُوةَ،

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ

ثنيا عَباصِهُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنُ

إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً،

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال في المجمع جلد2صفحه106 واسناده حسن .

وهو متروك .

-6804

-6807

6807 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

يُتَّلَاعَنَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ، أَوْ بِغَضَبِهِ \* أَوْ بِالنَّارِ

مِنَ النَّارِ، فَأَبُرِ دُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

فَأَفْرَغَهَا عَلَى قَرْنِهِ، فَاغْتَسَلَ

طلوع اورغروب ہوتاہے۔

مھنڈے یانی سے مھنڈا کرو۔

دوسرے كولعنت نه كرو\_

قال في المجمع جلد5صفحه94 رواه الطبراني والبزار جلد اصفحه285 زوائد البزار وفيه اسماعيل بن مسلم

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ اللہ عنہ کارجہنم سے ایک ٹکڑا ہے' اس کو ر

اور حضور ملط الله الله كو جب بخار ہوتا تھا تو آپ پانی

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي ليلم

حضرت سمره رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ عنہ

نے منع کیا کہ ہم میں سے کوئی آ دمی کوئی شی یا تھہ کا لے

ا پی دوانگلیوں کے درمیان رکھ کر ککڑی توڑنے کی طرح

سے اور اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ گاڑے۔

الله كى لعنت يا الله كے غضب يا آگ كے ساتھ ايك

منگواتے'اپنجسم پرڈالتے اور شل کرتے تھے۔

أَنْ يَقْطَعَ أَحَدُنَا الشَّىٰءَ ۖ أَوِ السَّيْرَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ

عَتَبُيْنِ: عَتَبَ الْقَطْعِ، وَيُغُوزُ بِيَدِهِ

6808 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي نُعَيْمِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ

بْنُ يَزِيدَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدُنِي مِنُ ذُنُوبِي كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ، وَنَـقِّنِي مِنُ خَطِيئتِي كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ

مِنَ الدَّنَسِ 6809 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الْأَبَّارُ،

ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسُلِعٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمْرَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا ثَلاثَةً أَنْ نُـقَـدِهمَ أَحَدَنَا، فَيَكُونَ إِمَامًا، وَإِذَا كُنَّا اثْنَيْنِ

6810 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْجَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى، ثنا

مُعْتَهِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، أَنَّ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْلِيَّلِمُ بِيدِ عاكرتِ شِي "اللَّهِم بساعدني من ذنوبي الي آخره''۔

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات ببيل كه حضور التي ياليم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم تین ہوں تو ہم ایک کو

امامت کے لیے آ گے کریں اور اگر دو ہوں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا حکم دیتے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضور طبق الم سے روایت كرتے ہيں كه حضور التي التي جب بارش كے ليے دعا كرتے

تواس طرح كرتے:"اللهم انول في ارضنا زينتها الى آخره"-

ورواه الترمذي رقم الحديث: 323 وله شواهد ولذا حسنه . -6808

قال في المجمع جلد3صفحه158 رواه البزار والطبراني في الكبير واسناده ضعيف . وقال جلد3صفحه148 وفيه -6810 اسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف.

کہ ہم

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی ہیں ہے نے ہمیں لگا تار روزے رکھنے سے منع کیا ' یعنی نہ رات کو افطار کرنا نہ دن کو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضورطنی میں کے ساتھ سفر کرتے 'جب بارش ہوتی تو ہم

حضور طلق الميتم كي طرف سے اعلان كرنے والے كے اعلان

کو سنتے کہا پنے گھروں میں نماز پڑھاو۔

حفرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملتی آئی نے فرمایا: بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے اس کی طرف سے ساتویں دن عقیقہ کیا جائے نام

رکھا جائے اور اس کا سرمنڈ وایا جائے۔

قَالَ: اللّٰهُمَّ أَنْزِلُ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا، وَأَنْزِلُ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا، وَأَنْزِلُ فِي أَرْضِنَا رَينَتَهَا، وَأَزُولُ فِي أَرْضِنَا سَكَنَهَا، وَارُزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 1681 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ السَّمُوسِيُّ، ثنا الْحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ الْبَصُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسلِم، مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسلِم، عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ عَنِ اللّٰمِ اللّٰهِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَصِلَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ

النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى

الُحَضُرَمِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، ثنا عَبُدِ اللهِ بَنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، ثنا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنّا مُسلِمٍ، عَنِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَإِذَا مَطَرَتِ السّمَاءُ سَمِعْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، صَلّوا فِي رِحَالِكُمْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، صَلّوا فِي رِحَالِكُمْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، صَلّوا فِي رِحَالِكُمْ

الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ سَلَمٍ الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثُمَانَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ هَا الرَّازِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ هَا شِمٍ، وَالْمُحَارِبِيُّ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّدَ الْغُلَاهُ مُ ثَقَدٌ بِعَقَقَتِه،

صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُلَامُ مُوْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ، يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ



حضرت سمره رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتا اینتا

نے فرمایا جبتم میں سے کسی کو جمعہ کے دن اولکھ آنے

لگے اور امام خطبہ دے رہا ہوتو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتَّ اللَّهُم

نے نماز میں پیڈلی اور ران ملا کر کھڑی کر کے کولہوں کے

اوراپنے بھائی کواس جگہ پر بٹھائے۔

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ لَا الْمُعْجِمُ الْمُعْمِ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعِمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْ

6814 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ

الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَبُو مَعْمَرِ صَالِحُ بْنُ حَرّْبٍ، ثنا سَلَّاهُ بُنُ أَبِى خُبُزَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ،

عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمُ يَوْمَ

﴿ الْجُ مُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ، فَلْيَقُمْ مِنْ مَقْعَدِهِ، وَلَيْجُلِسُ أَخَاهُ فِي مَكَانِهِ

6815 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَبَّاسِ الطَّيَ السِّيُّ، ثنا أَبُو مَعْمَرٍ صَالِحُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا

سَلَّاهُ بُنُ أَبِي خُبُزَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: نَهَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْعَاءَ

مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةً

الْأُبُلِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ

6816 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ

-6814

-6815

-6816

کے لیے کافی ہوتا ہے۔

بل بیٹھنے سے منع کیا۔

مبارک بن فضالہ حضرت حسن ہے ' وہ حضرت سمرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے فرمایا: ایک آ دمی کا کھانا دو کے لیے اور دو کا کھانا جار

قال في المجمع جلد2صفحه136 وفيه سلام بن أبي خبرة وهو متروك .

قال في المجمع جلد5صفحه 21 فيه من لم أعرفه

قال في المجمع جلد 5صفحه33 وواه البزار (جلد 1صفحه273 زوائد البزار) الطبراني وله في رواية المنافق بدر الكافر وفيه الوليد بن محمد الأبلي وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد وقد أورده ابن عدى في الكامل.

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي

الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكُفِي الْأَرْبَعَةَ

6817 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْن مُحَمَّدٍ الْأُبُلِّيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا مُبَارَكُ بُنُ فَصَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَّى وَاحِدٍ، وَالْمُنَافِقُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

6818 - حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّرِّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الصَّابُونِيُّ التُّسْتَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

الْـمُسْتَمِرِ الْعُرُوقِيُّ، ثنا حَلَّادُ بُنُ بَزِيعِ الْهَرَّانِيُّ صَاحِبُ الْمَحَامِلِ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهِيمَةُ، وَأَنْ يُؤُكِّلَ لَحُمُهَا إِذَا صُبِّرَتُ

> جَرِيرُ بْنُ حَازِم عَنِ الْحَسَنِ

> > -6818

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ

گوشت کاشنے سے منع کیا۔

نے فرمایا: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات ببي كه حضور ملتي يتم نے جانورکو باندھ کر مارنے سے منع کیا اور ڈندہ جانور کا

جربر بن حازم ٔ حضرت حسن ہے وہ حضرت سمره رضى الله عنه سے

قال في الذهبي في الميزان جلد 1صفحه 656 والمتن محفوظ لكنه بسند آخر وقال في المجمع جلد 4صفحه إ 3 -6817 وفيه خالدبن بزيغ ولم يجرحه أحد

قال في المجمع جلد 4صفحه154 وواه البزار رقم الحديث: 1260 والطبراني في الكبير والأوسط ( 170 مجمع البحرين) وفيه عبد الله بن اسماعيل الجوداني قال أبو حاتم: لين وبقية رجال البزار ثقات

عَنُ سَمُرَةً

6819 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُن

بَكُورِ السَّرَّاجُ الْعَسْكُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي

سَمِينَةَ، ثنا أَبُو مَالِكٍ الْجُودَانِيُّ، ثنا جَريرُ بُنُ

المُحْ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي، قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ

أَبُو بَكُرِ الْهُذَلِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً

6820 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ

إُسُنُ يَنْ يِنْ مَنْ أَبِي بَكُرِ الْهُذَلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَمُ رَةَ بُنِ جُنْدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اللِّسَانُ

ع ' قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا صَدَقَةُ اللِّسَان؟

اللُّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضور ملتُ الله على إلى آيا اس في عرض كي: يارسول الله! میراباپ میرا مال پوچھے بغیر لے لیتائے آپ نے فرمایا:

تُو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔

ابوبکرالہذ کی حضرت حسن سے وہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰد عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يكتم فرمايا سب سے زيادہ افضل صدقه زبان ہے عرض کی: یا رسول اللہ! زبان کے صدیے سے کیا مرادہے؟ آپ نے فرمایا: قیدی کوآ زاد کروانا مکسی کی جان

کی حفاظت کرنا' اینے مسلمان بھائی سے نیکی اور احسان کرنا اوراس ہے کوئی ناپبندشی دور کرنا۔

قال في المجمع جلد 8صفحه194 وفيـه بكر الهذلي وهو ضعيف . قلت: ورواه المصنف في مكارم الأخلاق رقم الحديث: 131 والبيهقي في الشعب والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 1279 .

ورواه البزار جلد 1صفحه272 زوائـد البـزار)٬ ولـفظه (طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وبــ -6820 الله تعالى على الجماعة) قال في المجمع جلد5صفحه 21 وفيه أبو مكر الهذلي وهو ضعيف جدًا .

-6819

الدَّهُ، وَتَـجُرُّ بِهَا الْمَعْرُوفَ وَالْإِحْسَانَ إِلَى

أَحِيكَ، وَتَدُفَعُ عَنْهُ الْكُرِيهَةَ

6821 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

أَيُّوبُ بُـنُ مُـحَـمَّدٍ الْوَزَّانُ، ثنا فُهَيْرٌ يَحْيَى بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْج، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ

الْأَرْبَعَةِ كَافِي الثَّمَانِيَةِ

6822 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عَقِيلِ الْمُقُرِءُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَلْمِ الْهُ جَيْمِيٌّ، ثنا عَوْنُ بُنُ

عُمَارَةَ، ثنا أَبُو بَكُرِ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةٍ مِثْلَ

-6822

عَبُدُ الرَّحْمَن أَبُو الْإَشْعَثِ عَنْ سَمُرَةً

6823 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمَ

الْجَوْهَ رِيُّ، ثنا عَفَّانُ، وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثنا هُذُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثنا

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طرق المالية نے فرمایا: دوآ دمیوں کا کھانا جار کے لیے اور جار کا آٹھ

کے لیے کافی ہوتا ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التي الله علم بھيلانے سے زيادہ لوگوں پر صدقہ کرنے نے بہتر کوئی نہیں ہے۔

عبدالرحمٰن ابواشعث ُ حضرت سمره رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول الله! میں نے خواب دیکھا

گویا که آسان سے ایک ڈول اُنرا' حضرت ابوبکرتشریف

قال في المجمع جلد1صفحه166 وفيه عون بن عمارة وهو ضعيف. قلت وأبو بكر الهذلي ضعيف جدًا. -6821

ورواه أحمد جلد5صفحه 21 قال في المجمع جلد7صفحه 180 بعد أن نسبه الى أحمد فقط ورجاله ثقات.

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي } ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ 146 ﴿ الْحَالِمُ

حَــمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضُّلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى

الطُّويلُ، أنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ كَأَنَّ وَلُوًّا

﴾ دُلِّيَتْ مِنَ السَّمَاءِ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا ' فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيفًا،

ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَحَذَ بِعَرَاقِيبِهَا

حَتَّى تَسَلَّعَ، ثُمَّ جَاء كَثُمَّانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ،

فَأَخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا، فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا،

فَاشْتَطَّتْ مِنْهُ، وَانْتَضَحَ

هَيًّا جُ بُنُ عِمْرَانَ عَنْ سَمُرَةً

بُن جُنْدُب

6824 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ مُسَاوِرٍ، ثنا عَفَّانُ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَن الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

جُنْدُبِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، وَيَحُثُّ عَلَى

لائے اپ نے اس کے ڈنڈوں سے بکڑا اور پیالیکن آپ کا بیناتھوڑا تھا' پھرحضرت عمرآئے اورآپ نے اس کو اس کے ڈنڈوں سے بکڑا' آپ نے سیر ہو کر پیا' پھر حضرت عثان آئے اور اُنہوں نے اسے اس کے ڈنڈوں ئے پکڑا' آپ نے بھی سیر ہوکر پیا' پھر حضرت علی تشریف لائے اور آپ نے اس کوڈنڈوں سے پکڑا تو آپ سے دور ہو گیااور آپ نے چھڑک دیا۔

هیاج بن عمران حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے رسول کریم مٹھ ایکم کو مثلہ سے منع فرماتے ہوئے اورصدقه پراُ بھارتے ہوئے سا۔

يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن الشِّخِيرِ، أَبُو الْعَلاَءِ

عَنْ سَمُرَةَ بن جُنُدُب

6825 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّام، ثنا

هَارُونَ، أَنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ رَضِمَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

أُبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا يَزيدُ بُنُ

وَسَلَّمَ أَتِي بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِ، فَسَعَاقَبُوهَا إِلَى الظَّهُرِ مِنْ غُدُوةٍ يَقُومُ قَوُمٌ، وَيَجُلِسُ آخَرُونَ فَقَالَ رَجُلٌ لِسَمُرَةً:

أَكَانَتُ تُمَدُّ؟ فَقَالَ سَمُرَةُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ؟ مَا كَانَتُ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاء

أَبُو أَيُّوبَ الْعَتَكِيُّ

عَنْ سَمُرَةً

بُن جُنْدُب

6826 - حَدَّثَنَا أَبُو زَّرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنيا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنُ

يزيد بن عبدالله بن شخير ابوالعلاء ، حضرت سمرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کے ہاتھوں کے درمیان دست مبارک رکھا' لوگ صبح ہے

کے کرظہرتک لگا تارکھاتے رہے کچھالوگ کھا کرا ٹھتے تو دوسرے آجاتے' ایک آ دمی نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ

سے کہا: کیا وہ لمباتھا؟ حضرت سمرہ نے کہا: مہیں کیا ثی تعجب میں ڈالتی ہے؟ وہ یہاں تک لمباتھا' آپ نے اینے

ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا۔

ابوايوب عتكي مضرت سمره بن جندب رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مائی جو جعہ کے لیے

قَتَادَة، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ

مَشَلَ الْمُهَجِّرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَالنَّاحِرِ بَدَنَةً،

وَكَذَابِحِ الْبَقَرَةِ، وَكَذَابِحِ الشَّاةِ، وَكَذَابِحِ الشَّادِ، حَتَى انْتَهَى إِلَى الْعُصْفُورَةِ

أَبُّو نَضْرَةَ الْمُنْذِرُ بُنُ مَالِكِ عَنْ سَمُرَةَ 6827 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن

يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ اللِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بُنُ عُشْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ أَبِى نَضْرَةَ، عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنُ أَهْلِ النَّارِ مَنُ تَأْخُذُهُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنُ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَيْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرَاقِيهِ حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرَاقِيهِ حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرَاقِيهِ

الْبَصْرِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَدةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

جلدی آتا ہے اس کے لیے اتنا ثواب ہے جتنا اونٹ کی قربانی والے کو ملتا ہے اور اس کے بعد آنے والے کو گائے

قربانی والے لوملتا ہے اور اس کے بعد آئے والے لوگائے کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے اس کے بعد بحری کی قربانی والے کی مثل ثواب ملتا ہے اس کے بعد آئے والے کو پرندہ صدقہ کرنے جتنا ثواب ملتا ہے آپ نے چڑیا تک کی

ابونضر ہ منذر بن ما لک ٔ حضرت سمرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

مثال بیان کی۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملی آئیلم نے فرمایا: اہل نار سے وہ بھی ہوں گے

جن کے نخنوں تک اور بعض کے گھٹنوں تک اور بعض کی کمر تک اور بعض کے گلے تک آگ آرہی ہوگی۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہرسول کریم ملتہ ایکٹم نے فرمایا: دوز خیوں میں سے بعض کر آگٹخوں سے بعض کو گھٹنوں سے بعض کو کمر سے او۔

ا ک حول سے بھی و صوا بعض کو گلے سے پکڑے گی۔

6827- ورواه أحمد جلد 5صفحه 18,10 ومسلم رقم الحديث: 2845.

6828- ورواه أحمد جلد5صفحه 15,9

مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى

الْأَسْقَعُ بْنُ الْأَسْلَعِ عَنْ سَمُرَةً

6829 - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّوْطِيُّ، ثِنا عَقَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثِنا وُهَيُبُ بُنُ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ

أَبُو النَّعْمَان، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِ نُسكَ، عَنْ أَبِى قَزَعَةَ، عَنِ الْأَسْقَعِ بُنِ الْأَسْلَعِ،

عَنْ سَمُرَدَةَ بُنِ جُنْدُبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ

أَبُو الدَّهُمَاءِ عَنُ

سَمُرَةً بَن جُندُب 6830 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى الرَّازِيُّ، ثنا

إِسْحَاقُ بُنُ إِذْرِيسَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ دِينَارٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدُّهُمَاءِ، عَنْ سَمُرَةً

بُسِنِ جُسنُدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اسقع بن اسلع٬ حضرت سمره رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورطنَّ اللَّمِ نَهِ عَرَما يا: جوٹخنوں سے پنچے تہدند کا کپڑالٹک

ر ہاہؤوہ جہنم میں چلا جائے گا۔

ابوالدهماء حضرت سمره بن جندب رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مل المينظم نے فرمایا: جب رزقِ حلال ملے پھرتم میں سے کوئی بھی اپنی بھوک دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو

تکلیف نہ دے۔

قال في المجمع جلد4صفحه464 وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف. -6829

عَلَيْدِ وَسَلَّمَ: لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ مَا يَسُدُّ بِهِ الْجُوعَ إِذَا أَصَابَ حَلاًلا

ُ الْمُهَلَّبُ بُنُ أَبِى صُفْرَةَ عَنْ سَمُرَةَ صُفْرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُن جُنْدُب

السَّوْطِيُّ، ثنا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثنا وَهُبُ بُنُ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو النَّعُمَان،

ح وَحَدَّدَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ حَنُبَلٍ، حَدَّثَنِى أَبِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، ثنا شُعُبَةُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعُتُ الْمُهَلَّبَ

جُنْدُبٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لا تُصَلُّوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَلا حِينَ

بُنَ أَبِي صُفْرَةَ يَخُطُبُ يَقُولُ: قَالَ سَمُرَةُ بُنُ

تَسُقُطُ، فَإِنَّهَا تَسُقُطُ بَيْنَ قَرْنَى شَيُطَانٍ، وَتَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيُطَان

وَبَعِيبَ بِينَ فَرَبِي الشَّيْطَانِ 6832 - حَــدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

﴿ بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْـمُهَـلَّبَ بُنَ أَبِى صُفْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بُن

مہلب بن ابی صفرہ ٔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرمایے نے فرمایا: سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے وقت نماز نہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ اللہ عنہ فرمایا: سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔

6831- ورواه الطيالسي رقم الحديث: 315 وابن أبي شيبة جلد 2 صفحه 349 .

6832- ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 6198.

،بن ابی صفرة عن سمرة بن ج

جُـنُدُب، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى بَعُدَ الصُّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطُلُعُ عَلَى قَرْنَى شَيْطَانِ

أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمَّ

أبى قِلابَةَ الْجَرُمِيّ

عَنْ سَمْرَةً بن جُنَدُب 6833 - حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ، عَنُ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنُ

سَمُرَةَ بُنِ جُندُب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيَاضِ، لِيَلْبَسْهُ

أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ

6834 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَـنُبَلِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ

بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ

سَـمُـرَـةَ بُنِ جُنُدُبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ: عَلَيْكُمْ بِسَالْبَيَاضِ، لِيَلْبَسُهُ

أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِ

ابوقلا بہالجری کے چیاحضرت ابومهلب ٔ حضرت سمره بن جندب سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیسفیدی تم پر لازم ہے تا کہ تمہارے زندہ لوگ اس کو

ا پنالباس بنائیں اورتم ان میں اینے مُر دوں کوکفن دو کیونکہ یہ تمہارے کیڑوں میں سے بہترین ہے۔

حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه نبي كريم التَّاليَّالِم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم پر سفیدی لازم ہے تمہارے زندہ لوگ اس کا لباس پہنیں اور اس میں تم

اینے مُر دوں کو گفن دو کیونکہ بیتمہارے کیڑوں میں سے بہترین ہے۔



المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب ا

## ابومجلز لاحق بن حميد' حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اُلیّا ہے نے فرمایا: جونماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اس کو پڑھ لئے جب دوسرے دن وقت آنے کی وجہ سے اسے یا د آئے۔

قدامه بن وبره عجفی ٔ حضرت سمره رضی الله عنه سے روایت الشِّيَابِ الْبَيَاضِ، فَلْيَلْبَسُهَا أَخْيَاؤُكُمْ، وَكُفِّنُوا فَيَاؤُكُمْ، وَكُفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَلَمْ يَذُكُرِ ابْنُ عُلَيَّةَ أَبَا الْمُهَلَّبِ أَبُو مِجْلَزٍ لَا حِقُ بُنُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّ

6836 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَى، ثنا أَبُو الْمُثَنَى، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَاصِمٍ الْأَحُولِ، عَنُ أَبِي مِجُلَزٍ، عَنُ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَ: مَنْ نَسِى صَلَاةً

فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا مِنَ الْغَدِ لِلُوَقْتِ قُدامَةُ بُنُ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيُّ عَنْ

قال في المجمع جلد 1صفحه322، ورجاله رجال الصحيح . قلت: أبو مجلز لاحق بن حميد قال ابن المديني لم يلق سمرة، ثم انه مخالف للأحاديث الصحيحة .

68- ورواه أحمد جلد 5صفحه 41,8 وأبو داؤد رقم الحديث: 1041,1040 والنسائي جلد 3 صفحه 89 وفي اسناده قدامة بن وبرة وهو مجهول وفي اسناد أبي داؤد الثاني جهالة وانقطاع ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 1128 بسند آخر قال المنذري: منقطع

6837 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّتُّ، ثنا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثِنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ الْمُنْلِدِ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ، ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ الرَّازِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالُوا: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بُنِ وَبَرَةَ، عَنْ ' سَـمُـرَـةَ بُـنِ جُنُدُبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قَسَالَ: مَنْ تَرَكَ جُهِمُعَةً مِنْ غَيْرِ عُذُرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ' فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَيِنِصُفِ دِينَارٍ سَوَادَةً بُنُ حَنظَلَةً

## الَقُشَيْرِيُّ عَنُ سَمُرَةً

6838 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُوَ مُسُلِمِ الْكَشِّتُ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ

الْمِنْهَالِ، ثنا هَمَّامٌ، ثنا سَوَادَةُ بُنُ حَنْظَلَةً، إِمَامُ مَسْجِدِ بَنِي قُشَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنُدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ يَيْلِمُ نے فرمايا: جس نے بغير عذر کے جمعہ چھوڑا 'وہ ایک دینارصدقه دے جوایک دینارنه پائے وہ آ دھا دینار صدقہ کرے۔

سواده بن خظله قشیری ٔ حضرت سمره رضى اللدعنه سے

روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ الآلِمَ نَهِ عَرِما يا جمهيں بلال كي اذان دهوكه ميں نه ڈالئے نہ وہ سفیدی جو سحری کے وقت بلندی پر دیکھی جاتی

ورواه أحمد جلد 5صفحه 7,7,14,13,9 ومسلم رقم الحديث: 1094 والنسائي جلد 4صفحه 148 وأبو داؤد

رقم الحديث: 2329 والترمذي رقم الحديث: 701 وأبو عوانة جلد 1 صفحه 373 .

## ﴿ ﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 154 ﴿ الله الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجد الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعدد المعد

وَسَـلَّـمَ: لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضٌ يُرَى بأنجكي السكور

6839 - حَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَـمُـرُو بُنُ مَـرُزُوقِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَوَادِ بُن حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةً بْنَ ﴾ جُنُدُبِ، يَفُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغُرَّنُّكُمُ أَذَانُ بِلَالِ وَلَا هَذَا السَّوَادُ ' حَتَّى يَنْفَجِرَ هَكَذَا وَقَالَ بِيَدِهِ عَرْضًا 6840 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرِ، وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِى، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْقَطِرَانِيُّ، ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَ وَحَدَّثْنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيُّ، ثنا مُسلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: ثنا أَبُو هَلال، عَنْ سَوَادَةَ بْن حَنْظَلَة، عَنْ سَمُرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَـمْنَعُكُمْ مِنَ السُّحُورِ أَذَانُ بلالِ وَلا الصُّبُحُ الْـمُسْتَطِيلُ، وَلَكِينِ الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيلُ فِي اللَّافُقِ وَاللَّفُظُ لِحَجَّاجِ بُنِ نُصَيْرٍ

6841 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَان، وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی از ان اور یہ سیابی مضور ملی اذان اور یہ سیابی دھوکہ میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس طرح سفیدی نہ ہو جائے آپ نے اپنے ہاتھ سے چوڑائی کی طرف اشارہ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يَرَبِم نے فرمايا جمهيں بلال کي اذان اور صبح کا پھيلنا' نہ کہ وہ صبح جو اُفق پر پھیلتی ہے وہ سحری کھانے سے نہ روکے۔ بیالفاظِ حدیث حجاج بن نصیر کے ہیں۔

حضرت سره بن جندب رضی الله عنه فرماتے میں که حضور الله يتنظم نے فرمايا جمهيں بلال كى اذان دھوكہ ميں نہ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 8-9 والبخاري رقم الحديث: 7047,6096,4674,3354,1143 مختصر ومطولان والنسائي في الكبري، واستدركه الحاكم على الشيخين جلد 4صفحه 397 فأخطأ . ورواه ابن أبي شب جلد 1 اصفحه 62-66.

ڈالئے نہ وہ صبح کی سفیدی اس طرح (اور اپنے ہاتھوں کو

جائے اور آپ نے چوڑائی میں اینے ہاتھوں سے اشارہ

بلند کیا) یہاں تک کہ وہ آسان کے کناروں میں بھیل

ابور جاءعطار دی ٔ حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول كريم مالي التابي بات مين موت تصح جوآب التي التي المالية

صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کیاتم میں سے کسی نے خواب و یکھا ہے؟ راوی کا بیان ہے: پس آ پ التَّوَالِيَالِم كے سامنے

ہم بیان کرتے جو اللہ چاہتا کہ ہم بیان کریں۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک دن آپ اللہ ایک نے فرمایا: ب شک شان

یہ ہے کہ آج رات میرے پاس دوآ دی آئے یا دوآ نے والے پس اُنہوں نے مجھے اُٹھایا اور مجھ سے کہا: چلو! پس

میں ان کے ساتھ چلا' ہم ایک پہلو کے بل لیٹے ہوئے آدمی کے یاس آئے۔ پس ایک دوسرا آدمی اس پر چٹان کے ساتھ کھڑا تھا جبکہ وہ اس کے سرکے لیے چٹان کو نیچے أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرِ الْـمُقَدَّمِيُّ، قَالًا: ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنُدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمُ أَذَانُ بِلالٍ وَلا بَيَاضُ الصُّبْحِ هَكَذَا

-وَرَفَعَ يَدَيْهِ -حَتَّى يَطِيرَ فِي ٱلْأَفْقِ، وَعَرَّضِ أَبُو رَجَاء ِ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ سَمُرَةً

بُن جُندُب 6842 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمُ بُنُ الْعَبَّاس الْمُوَ قِرْبُ، ثنا هَوْ ذَهُ بُنُ خَلِيفَةَ، ثنا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاء ِ الْعُطَارِدِيّ، ثنا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُب،

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: هَلُ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ رُؤُيكا؟ قَالَ: فَنَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَقُصَّ، قَالَ: فَقَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: إِنَّهُ أَتَانِيَ اللَّيْلَةَ اثْنَان '

أُو آتِيَان فَابُتَعَشَانِي، وَقَالَا لِيَ: انْطَلِقُ، فَانُطَلَقُتُ مَعَهُمًا ' وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ

مُضْطَجِع، فَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ \* وَإِذَا هُوَ يَهُوِى بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ

المعجم الكبير للطبراني المحيد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

فَيَتَدَهُدَهُ الْحَجَرُ فَيَذُهَبُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُهُ فَيَأْخُذُهُ ' فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ ' حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ،

ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ فِعْلِ الْمَرَّةِ الْأُولَى،

قُلُتُ لَهُمَا: سُبُحَانَ اللهِ ' مَا هَذَا؟ قَالَا لِيَ: انُطلِقُ، فَانُطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقِ

﴾ لِقَفَاهُ ' وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُ وَ يَـأَتِي إِحْدَى شِقَّىٰ وَجُهِهِ، فَيُشَرُّشِرُ شِدُقَهُ إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ،

فَيَهُ فُعَلُ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَمَا يَفُرُ غُ مِنْهُ حَتَّى يَصِحَّ 
 ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ ' فَيَفْعَلُ

بِهِ كَمَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ ' مَا هَـذَان؟ قَـالَا لِـىَ: انْطَلِقُ،

فَانُطَلَقُنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى بِنَاء مِثْلِ النَّنُّورِ -قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ -فَسَمِعْنَا لِغَطَّا وَأَصُواتًا -

قَالَ - فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرادةٌ، وَإِذَا هُو يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُم، فَإِذَا أَتَاهُمُ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوا قُلْتُ لَهُمَا:

اسُبْحَانَ اللهِ ، مَا هَـؤُلاءِ ؟ قَـالَا لِيَ: انْطَلِقُ -) قَالَ: فَانُـطَلَقُنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرِ -حَسِبْتُ أَنَّهُ

قَالَ: -أَحْـمَـرَ مِثْلِ الدُّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَاطِءِ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدُ جَمَعَ

عِنْدَهُ حِجَارَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً فَيَفُغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَذْهَبُ

کرتا ہے۔ پس وہ اس کا سرکچل دیتا ہے۔ پس پھرلڑھک جاتا ہے۔ پس وہ اس کو پکڑ لیتا ہے پس وہ اس کی طرف

والی نہیں آتا ہے یہاں تک کہاس کا سر درست ہو جاتا ہے جس طرح پہلے ہوتا ہے پھروہ لوٹنا ہے تواسی طرح کرتا

ہے جس طرح اس نے پہلے کیا ہوتا ہے (بیمل مسلسل جاری ہے)۔ میں نے ان دوآ دمیوں سے کہا: الله یاک

ہے! یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا: چلو! پس ہم چلے پس ہم ایک ایسے آدی کے پاس آئے جوگدی کے بل حت لیٹا ہوا ہے۔ جبکہ ایک دوسرا آ دمی اوہے کی موٹی سلاخ لے کر

کھڑا ہے اور اچا تک وہ آتا ہے اس کے چہرے کے دونوں حصوں میں سے ایک کے پاس ۔ پس وہ اس کی باجھ

ہے اس کی گدی تک درانتی کی طرح دندانے بنادیتاہے پھر وہ دوسری طرف پھر جاتا ہے۔ پس اس کے ساتھ بھی وہی کام کرتا ہے پس وہ اس کام ہے ممل طور پر فارغ نہیں ہوتا

ہے یہاں تک کہ اس کی پہلی طرف درست ہو جاتی ہے جس طرح پہلے تھی' پھروہ اس کی طرف لوٹنا ہے' پس وہ اس کے ساتھ ای طرح کرتا ہے جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا۔

آپ الله الله فرماتے ہیں: میں نے ان سے کہا: یہ دو کیا ہیں؟ اُنہوں نے مجھ سے کہا: چلو! پس ہم طلے تو ایک تور جیسی دیوار ہے آئے۔راوی کا بیان ہے: میرا گمان ہے کہ

آپ نے فرمایا: پس میں نے اوٹ پٹانگ باتیں اور آوازیں ساعت کیں۔ فرماتے ہیں: ہم نے اس میں جھا تک کرد کیصا تو ہماری نظر پڑی کہ کچھ ننگے مرداورعور تیں

ہیں اور احیا تک ان کے بنیج سے آگ کا شعلہ آتا ہے ۔ ر

فَيَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ، ' كُلَّمَا رَجَعَ فَعَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالًا

لِيَ: انْطَلِقُ ' فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كُرِيهِ

الْمَرْآةِ ' كَأْكُرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مِرْآةً، وَإِذَا

نَارٌ يَحُشَّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا -قَالَ -قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَـذَا؟ قَالَا لِيَ: انْطَلِقِ ' انْطَلِقُ، فَانْطَلَقْنَا،

فَأَتَيْنَا رَوْضَةً مُعُشِبَةً فِيهَا مِن كُلِّ الرَّبيع، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ ' لَا أَكَادُ أَنْ

أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِسى السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ السرَّجُ لِ مِنْ أَكْثَ رِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ '

وَأَحْسَنِهُمْ -قَالَ -قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ ' مَا هَذَا؟ وَمَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لِيَ: انْطَلِقُ \* فَانْتَهَيْنَا

إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا،

وَلَا أَحْسَنَ -قَالَ -قَالَ إِلَى: ارْقَ فِيهَا،

فَارْتَقَيْنَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَنْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبِ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَفْتَحْنَاهَا،

فَـفُتِـحَ لَنَا، فَدَحَلُنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطُرٌ

مِنْ خَلْقِهِمْ كَأْخُسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطُرٌ كَـأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاء رِرُجُلًا -قَالَ -فَقَالًا:

اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، وَإِذَا نَهُرٌ مُعْتَرِضٌ

يَجُرِى كَأَنَّ مَاءَةُ الْمَحْضُ بِالْبَيَاضِ -قَالَ:

فَ لَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا وَقَدُ ذَهَبَ عَنْهُمُ السُّوءُ ، وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ -

فَالَ: قَالَا لِي: هَاذِهِ جَنَّةُ عَدُن، وَهَا هُوَ ذَاكَ

جب انہیں آ گ کا شعلہ پنچا ہے تو وہ شور کرتے ہیں۔ میں

نے ان دونوں سے کہا: سجان اللہ! یہ کیا ہیں؟ أنہوں نے

مجھ سے کہا: چلوا پس ہم چلے تو ایک نہر پر آئے۔ (راوی

كہتا ہے: ) ميرا كمان ہے كه آپ التيكيم فرمايا: سرخ

خون کی مانند۔اس نہر میں ایک آ دمی تیرر ہاتھا اور اس نہر

کے کنارے ایک آ دی تھاجس نے پھراکھے کرر کھے تھے

تیرنے والا آ دمی تیرتا جتنا وہ تیرتا چھروہ اس کے پاس آتا

جس نے پھراکھے کرر کھے تھے۔ پس وہ اس کے سامنے

ا پنا منه کھولتا اور وہ اس میں ایک پھر ڈال دیتا تھا۔ پس وہ

چلا جاتا' وه تیرتا رہتا جتنا وه تیرتا پھر ہولوٹ آتا' جب بھی وہ لوٹنا تو وہ اپنا منہ کھولتا اور دوسرا آ دمی اس کے منہ میں پھر

مچینک دیتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا: یہ کیا ہے؟

أنهول نے مجھ سے كها: چلوا پس بم چل كرايك ايسے آدى كے ياس آئے جوانتهائي بھيا تك منظروالاتھا، جتنا ناپسنديده

آپ نے کوئی نہ دیکھا ہوگا' ایک آگ ہے جسے وہ بھڑ کا تا ہاوراس کے گرد چکر لگا تا ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے

دونوں سے کہا: بدکیا ہے؟ ان دونوں نے مجھے کہا: چلو! پس ہم چلے۔ پس ہم ایک گھاس والے باغ پر آئے اس میں مرقتم کی گھاس تھی' اس باغ کے درمیان ایک لمباتر نگا آ دی

تھا' قریب تھا کہ میں اس کے سرکولسائی میں آسان میں

جاتا ہوا دیکھوں' اس کے اردگرد بہت سارے خوبصورت

بي تھے۔ فرماتے ہیں كہ میں نے ان دونوں سے كہا: سجان الله! يدكيا بي؟ اوريد بي كيابين؟ ان دونول في

مجھ سے کہا: چلو! پس ہم ایک بہت بڑے تھیلے ہوئے گنجان

المعجد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير المعدد الكبير المحدد الكبير الكبير المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الكبير المحدد المح

مَسْنِولُكَ، فَسَسَمَا بَصَوْرَى مُصْعِدًا -قَالَ -فَإِذَا درخت تک پہنچ۔ میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت درخت نه دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں: ان دونوں نے مجھے کہا: اس میں چڑھیں کس ہم ایک شہرتک پہنی جوسونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا' پس ہم شہر کے درواز ہے کے پاس پہنچ ہی ہم نے اس کے کھلنے کی خواہش کی تو ہمارے لیےاسے کھولا گیا۔ پس ہم اس میں داخل ہوئے تو ہمیں اس میں پچھلوگ ملے جن کی طرف تو اتنی خوبصورت تھی جیسی تُو نے دیکھی نہ ہواورایک طرف اتنی بدصورت کہ تُو نے الیا آ دمی نه دیکھا ہو۔ آپ فرماتے ہیں: تو ان دونوں نے کہا: جاؤ! اس نہر میں داخل ہو جاؤ جبکہ وہاں ایک الیی نهر تھی جس میں بہت زیادہ سفید یانی چلتا تھا۔ فرماتے ہیں: وہ جا کر اس میں داخل ہو گئے پھر لوٹ کر ہاری طرف آئے اس حال میں کہ وہ تکلیف اُن ہے دور ہو چکی تھی' ان کی شکل خوبصورت ہو چکی تھی۔ فرماتے ہیں: ان دونوں نے مجھ سے کہا: یہ جنت عدن ہے اور یہوہ جگہ ہے جوآپ کی منزل ہے۔ پس میں نے اپنی نظروں کواوپر أنُّهاياً- فرمات بين: مجھے سفيد بادل کی مانندایک محل نظر آیا۔ فرماتے ہیں: اُنہوں نے مجھے بتایا: یہ آپ کی منزل ہے۔ میں نے ان سے کہا: الله آپ کو برکت دے! مجھے اجازت دو! مجھے چھوڑو! میں تو اس میں جاتا ہوں \_ اُنہوں نے مجھ سے کہا: لیکن ابھی آپ داخل نہ ہوں گے۔فرماتے بیں: میں نے ان سے کہا: بے شک آج رات میں نے تعجب خیز چیزیں دیکھی ہیں۔ پس یہ کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے (لوگوں کی خاطر حکایت بنانے کیلئے پوچھا ورنہ

قَـصُـرٌ مِثُـلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ -قَالَ: قَالَا: هُوَ ذَاكَ مَنْ زِلُكَ، فَقُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ' خَلِّيَانِي، ذَرَانِي أَدُخُلُهُ، قَالًا لِي: أَمَّا الْآنَ ' فَلا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ -قَالَ -قُلُتُ لَهُ مَا: إِنِّى قَدُ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ -قَالَ -قَـالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْجَجَرِ فَإِنَّـهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ \* وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاةِ الْمَكُتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيُتَ عَلَيْهِ كُشَورُشِورُ شِدُقُهُ وَعَيْنُهُ وَمِنْحَرَاهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغُدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكُذِبُ الْكَذِبَةَ تَبَلُغُ الْآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثُلِ بِنَاءِ التَّنُورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا السرَّجُلُ الَّذِي يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ، وَيُلْقَمُ الْـحِـجَارَةَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي عِنْدَهُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأُمَّنَا الرَّجُلُ الَّـذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ كُ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا الَّوِلَدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ الْمُسُلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْلَادُ الْـمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرًا مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطُرًا مِنْهُمْ قَبِيحًا ' فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا

وَآخَرَ سَيَّنًا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمُ

آب التي يَدَيْم وعلم تقا) أنهول نے مجھ سے كہا: (اب) ہم آپ کوخر دیتے ہیں کہ وہ پہلا آ دمی جس پرآئے جس کاسر پھر سے کیلا جار ہاتھا' اس کی وجہ پیھی کہ وہ قرآن کاعلم

حاصل کرنے والا تھالیکن فرض نماز کے وقت سو جاتا تھا' بہرحال وہ آ دمی جس پر آپ آئے اور اس کی باجھوں آ تکھوں اور ناک کے دندانے بنائے جا رہے تھے تو وہ

آ دمی گھر سے نکلتا تھا تو جھوٹ بولتا تھا جو آسان کے کناروں میں پھیل جاتا تو وہ ننگے مرداورعورتیں جوتنورجیسی

عا دیواری میں تھے وہ زانی تھے کیکن وہ آ دمی جونہر میں تیر ر ہاتھا اور پھرنگل رہاتھا' وہ سود کھانے والاتھا۔ بہرحال وہ

آ دمی جس کے پاس مکر وہ صورت عورت تھی تو وہ خاز ن جہنم ما لك تها' وه آ دمي جو باغ مين تها وه حضرت ابراجيم عليه

السلام تھے اور وہ بچے جوان کے اردگر دیتھے وہ ہر بحے فطرتِ

اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ راوی کا بیان ہے: اور بعض مسلمانوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا وہ مشرکین

کے بچے تھے؟ آپ ملت کیل منے فرمایا ہاں! وہ مشرکین کے بيح تھے اور وہ گروہ جن كى ايك طرف خوبصورت اور

دوسری بدصورت تھی' وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بعض اعمال اچھے کیے اور بعض اعمال بُرے کیے لیکن اللہ تعالیٰ

نے ان پرمہر بانی فرمائی' ان کومعاف کر دیا۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم مان ایک جب بھی صبح کرتے تو صحابہ کرام سے فرماتے: کیاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟

رادی کا بیان ہے: ایک دن رسول کریم ملتی این نے صبح

6843 - حَدِدَّنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّتُ، بمِصْرَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَطَاءٍ

الْحُزَاعِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِي، عَنْ سَمْرَةَ بنِ جُنْدُبِ، قَالَ: كَانَ



المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير العبراني المحمد الكبير المعمد المعمد الكبير المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد الكبير المعمد الكبير المعمد الكبير المعمد الم

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا أَصْبَحَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلُ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ رُوُيًا؟ قَالَ:

وَإِنَّهُ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ

اثُنيَينِ أَتَيانِي، فَقَالَا: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْتُ

مَعَهُ مَا ' حَتَّى انْتَهَيَا بِي عَلَى شَيْخٍ أَبْيَضَ

الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ \* كَـنِيبٍ حَزِينٍ عِنْدَهُ نَارٌ وَهُوَ

يَحُشُّهَا وَيُصُلِحُ مِنْهَا، فَقُلْتُ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا

' مَنْ هَــذَا الشَّيْخُ؟ وَمَا هَلِهِ النَّارُ؟ فَقَالَا لِيَ: الْعَطِيْقِ الْطَلِقُ، فَالْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ' حَتَّى الْتَهَيَا

بِي إِلَى رَجُلِ، وَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسَهِ وَإِذَا

بِيَدِهِ كُلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ ' وَهُوَ يُشَرِّشِرُ فَمَهُ إِلَى

قَفَاهُ، وَمَنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ

يَفُعَلُ بِهَذِهِ النَّاحِيَةِ الْأُخُرَى، فَمَا يَفُرُغُ مِنْهَا

حَتَّى تَعُودَ تِلْكَ النَّاحِيَةُ كَأَصَحٌ مَا كَانَتُ،

فَقُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ مَا هَذَانِ الرَّجُلانِ؟ قَـالَا لِـى: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى

أَتَيَا بِي إِلَى رَجُلِ مُسْتَلُقِ عَلَى قَفَاهُ، وَإِذَا رَجُلٌ

قَائِمٌ عَلَى رَأْسَهِ بِيَدِهِ صَحُرَةٌ، وَهُوَ يَثُلَعُ بِهَا

﴾ رَأْسَهُ، فَيُسَدَّهُ مَدَّهُ الْسَحَجَرُ مَكَانًا أَتَاكَ أَتَاكَ أَتَاكَ '

فَيَدُهُ مَبُ فَيَأْخُذُهُ، فَمَا يَرُجِعُ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَـرُجِعَ رَأْسُهُ كَأْصَحْ مَا كَانَ ' فَيَـفُعَلُ نَحْوَ مَا

فَعَلَ، فَقُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ' مَا هَذَان؟

قَالَا: انْطَلِقِ انْطَلِقُ، فَانْطَلَقُتُ مَعَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَدا بِسَى إِلَى شِبْدِهِ الْبِرْكَةِ، وَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ

فرمائی تو فرمایا: میں نے (خواب) دیکھا ہے گویا دوآ دی میرے پاس آئے' کہا: چلو' چلو! پس میں ان کے ساتھ چلا' حتیٰ کہ ہم ایک سفید سراور سفیدریش آدمی کے پاس پہنچے جو عملین اور پریشان تھا' اس کے پاس آگ تھی اور وہ اُسے

بھڑ کا رہا تھا اور اس سے اصلاح کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا: اللہ آپ کو برکت دے! یہ بوڑھا آ دمی کون ہے

اور بيآ گ كيا ہے؟ أنهول نے مجھ سے كها: چلو چلو! ميں

ان کے ساتھ چلاحتیٰ کہ وہ مجھے ایک آ دمی کے پاس لائے'

جس کے سریر دوسرا آ دمی کھڑا تھا'جس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی'وہ اس کے منہ سے اس کی گدی تک دندانے

بنا رہا تھا درانتی کی طرح 'ناک سے گدی تک اور اس کی آ نکھ سے گدی تک' پھر وہ اس دوسری طرف سے ایسا کرتا

ہے کیں وہ دوسری طرف سے ابھی فارغ نہیں ہوا ہوتا کہ اس کا پہلا حصہ بالکل پہلے کی طرح درست ہوجا تا ہے۔ میں نے ان سے کہا: الله آپ دونوں کو برکت دے! بيدو

آدى كيابين؟ أنهول نے مجھ سے كہا: آ كے چلوا آ كے چلوا پس میں ان کے ساتھ چلاحتیٰ کہوہ مجھے ایک گدی کے بل

لیے ہوئے آ دی کے پاس لائے اس کے سر پرایک آ دی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں پھر ہے اس کے ساتھ وہ اس کا سر کچل دیتا ہے' پس وہ پھرلڑھک جاتا ہے' ایک جگہ آ ہت۔

آ ہشہ۔ پس وہ جاتا ہے اور اس کو پکڑ لاتا ہے۔ پس وہ اس آ دمی کی طرف لوٹ کرآتا ہے تو اٹنے تک اس کا سر بھی

درست ہوجا تاہے کی وہ پہلے جیسا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا: اللّٰد آپ کو برکت دے! بید دونوں کیا ہیں؟ ان دونو

يَسْبَحُ، وَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى شَفَةِ الْبِرْكَةِ بِيَدِهِ

نے کہا: چلؤ چلو! پس میں ان کے ساتھ چلاحتیٰ کہ وہ مجھے لے کرایک تالا بجیسی چیز کے پاس آئے۔اس میں ایک

آ دمی تیرر ہاتھا'اس تالاب کے ایک کنارے پر دوسرا آ دمی موجود تھا جس کے ہاتھ میں پھرتھا' وہ تیرنے والا اس کے یاس آ کر اپنا منہ کھولتا اور وہ آ دمی وہ پھر اس کے منہ میں

یاں اسراپا سنہ سوسا اور وہ ا دی وہ پسراں سے منہ یں ڈالتا۔ میں نے ان سے کہا: اللّٰہ آپ کو برکت دے! یہ نز کے سب دین نہ میں کا اللہ آپ کو برکت دے! یہ

دونوں کون ہیں؟ اُنہوں نے مجھسے کہا: چلؤ چلو! حتیٰ کہوہ مجھے لے کر تنور کی مانندایک چیز کے پاس آئے 'اس میں

مرد اورعورتیں تھیں ، پس نیچ سے ان کے پاس آ گ کا شعلہ آتا تو وہ شور میاد ہے۔ میں نے کہا: اللہ آپ کو برکت

دے! بیکون ہیں؟ اُنہوں نے مجھ سے کہا: چلؤ چلو! پس معرب سے مقد ماہ جاتا ہے۔

میں ان کے ساتھ چلاحتیٰ کہ وہ مجھے ایک سفید زمین تک لائے ' گویا وہ چاندی ہے' اس میں موسم بہار کا ہر نور ہے'

اس میں سفید سروالا اور سفیدریش آ دمی ہے ایسا خوبصورت کہ آپ نے لوگوں میں سے نہ دیکھا ہوگا' اس کے پاس

بچے ہیں۔ پس میں نے ان سے کہا: اللہ تم کو برکت دے! یہ بزرگ کون ہیں اور یہ بچے کون ہیں؟ اُنہوں نے مجھ سے کہا: چلو چلو! پس میں ان کے ساتھ چلاحتیٰ کہ وہ مجھے

کے کرایک اور سفید زمین تک آئے گویا وہ چاندی ہے اس میں ایک نہر جاری ہے اور ایک گروہ آتا ہے جن کے

آ دھے جسم انتہائی خوبصورت ہیں اور آ دھے بہت برصورت پس وہ اس نہر میں داخل ہوتے ہیں 'گویاان کو حکم اساس کے انہ سے انکات میں کا نام

دیا گیا ہے کیں وہ اس سے نکلتے ہیں تو گویا ان کوخوبصورت بنانے والا تیل لگا دیا گیا ہے۔ پس میں نے کہا: اللہ تم کو

صَحْرَةٌ، فَيَجِيءُ السَّابِحُ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ ذَلِكَ الْحَجَرَ، فَقُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ' مَا هَـذَان؟ قَالَا لِيَ: انْطَلِقِ انْطَلِقُ، فَانْطَلَقُتُ مَعَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا بِي إِلَى شِبْهِ التَّنُّورِ، وَإِذَا فِيهِ رجَالٌ وَنِسَاءٌ ' فَيَأْتِيهِمْ لَهَبْ أَسْفَلَ مِنْهُمُ فَيُصَـوُضِوُوا، فَقُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ' مَا هَـؤُلاءِ؟ فَـقَـالَا لِـىَ: انْـطَلِقِ انْطَلِقُ، فَانُطَلَقُتُ مَعَهُمَا حَتَّى انتهَيَا بي إلى أرض بَيْضَاء كَأَنَّهَا الْفِضَّةُ، وَإِذَا فِيهَا كُلُّ نَوْرِ رَبِيع، وَإِذَا رَجُلٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ كَأَجْمَلِ مَا أَنْتَ رَاء ِمِنَ الرِّجَالِ، وَإِذَا عِنْدَهُ وِلْدَانٌ فَهُوَ مُحَوِّشُهُمُ وَيُصْلِحُ مِنْهُم، فَقُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ' مَنْ هَـٰذَا الشَّيْخُ؟ وَمَنْ هَؤُلَاءِ الْوِلْدَانِ؟ قَالَا لِيَ: انْطَلِقِ انْطَلِقُ، فَانْطَلَقُتُ مَعَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا بِي إِلَى أَرْضِ بَيْضَاء كَأَنَّهَا الْفِضَّةُ، وَإِذَا فِيهَا نَهَرٌ يَحُرِى، وَيَجِيء ُ قَوُمٌ نِصْفُ أَجْسَادِهم كَأْحُسَنِ مَا أُنَّتَ رَاءٍ ' وَيْصَفُ أَجْسَادِهمُ كَـأُقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ ، فَيَدُخُلُونَ فِي ذَلِكَ النَّهَرِ كَـأَنَّـمَـا أُمِرُوا بِهِ، فَيَحْرُجُونَ مِنْهُ كَأَنَّمَا دُهِنُوا بِاللِّهَانِ، فَقُلُتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ' مَا هَـؤُلاء ؟ قَـالًا: انْطَلِقِ انْطَلِقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا

حَتَّى انْتَهَيَا بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ جُنَّةُ

عَدُنِ، وَذَاكَ مَنْزِلُكُ، قُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا

' دَعَانِي فَأَدُخُلُهُ، قَالَا: لَا، وَأَنَّتَ دَاخِلُهُ، قُـلُتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ' إِنِّي قَدُ رَأَيْتُ مُنْذُ

اللُّيْلَةِ عَجَبًا ' قَالَا: نُحْبِرُكَ: أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ أَبْيَضَ الرَّأُس وَاللِّيحُيَةِ فَذَاكَ مَالِكٌ حَازِنُ

المَهُمُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ يُشَرِّشِرُ فَمُهُ إِلَى قَفَاهُ ﴾ وَمَنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ فَذَاكَ رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ ' يَكُلِدِبُ اللَّكِلْدِبَةَ، فَيَشِيعُ فِي الْآفَاق، وَأَمَّا

الَّذِي رَأَيْتَ يُشْلَعُ رَأْسُهُ، فَيُتْرَكُ كَأَنَّهُ خُبْزَةٌ، فَ لَذِلِكَ الرَّجُلُ النَّكَّامُ، وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ فِي

الْبِوْكَةِ يُلْقَمُ حَجَوًا فَذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي يَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيم، وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ فِي شِبْهِ التَّتُور

فَأُولَئِكَ الزَّوَانِي وَالزُّنَاةُ، وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ أَلَّا بُيَضَ الرَّأَسِ وَاللَّحْيَةِ فَذَاكَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللُّعِهِ، وَالْوِلْدَانُ الَّفِينَ رَأَيْتَ فَذَاكَ وِلْدَانُ

الْـمُسْـلِـمِينَ، وَكُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَأُمَّا الَّذِينَ رَأَيْتَ نِصْفَ أَجْسَادِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا

أَنْتَ رَاءٍ ' وَنِصْفَ أَجْسَادِهِمُ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ ' فَأُولَئِكَ قَوْمٌ عَمِلُوا عَمَّلا صَالِحًا وَآخَرَ سِيِّئًا، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ

بركت دے! يه كون بين؟ وه كہتے بين: چلؤ چلو! پس ميں ان کے ساتھ چلاحتیٰ کہوہ مجھے لے کر سدرۃ المنتہٰی یہ آئے' وہ جنت عدن ہے میآ ب کی منزل ہے میں کہتا ہوں: اللہ تم كو بركت دي! مجھے جھوڑو! ميں تو اس ميں داخل ہوتا مول \_ وه دونول كمتے مين: جي نہيں! آپ (اب) داخل ہونے والے نہیں۔ میں نے کہا: اللہ آپ دونوں کو برکت دے! میں نے رات سے عجیب چیزیں دیکھی ہیں۔ اُنہوں نے کہا: ہم آپ کو بتاتے ہیں! بہرحال وہ آ دی جوسفیدسر والا اورسفيدرليش آپ نے ديكھا تو وہ خازن جنت جناب

ما لک تھے اور وہ آ دمی جس کے منداور ناک سے گدی تک

درانتی کی طرح دندانے بنائے جارہے تھے تو وہ ایسا آ دی

ہے جو گھر سے نکاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ دنیامیں عام ہوجا تا ہے اور وہ آ دمی جس کا سر کیلا جارہا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے گویا کہ وہ روئی ہے تو وہ چغل خور ہے

مرداورعورتنين مين اوروه آ دمي سفيدسر والا اورسفيد دارهي والا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہ بیج جوآب نے

اور جو تالاب میں آ دمی تھا اور پھرنگل جا تا تھا تو وہ يتيم كا

مال کھانے والا ہے اور جوتنور کی ما نند جگہ میں ہیں وہ زانی

ویکھےوہ مسلمانوں کے بیج ہیں اور ہر بچ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور جن لوگوں کے آ دھےجسم خوبصورت اور آ دھے برصورت ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کے بعض اعمال اچھے

اور بعض اعمال بُرے ہیں کیس اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

6844 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

هَارُونُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ

أُبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ

الْعَبْدِيّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيّ، عَنْ سَمُرَةَ

بُنِ جُنُدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: هَلُ مِنْكُمُ مَنُ رَأَى

رُؤْيَا؟ ، فَيُعَبِّرُهَا لَـهُ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوُمًا،

فَـقَـالَ: هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ رَأَى رُؤْيًا؟ فَسَكَتَ

الْقَوْمُ، فَقَالَ: وَلَكِينِي أَنَّا رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ،

أَتُسانِسَ رَجُلان فَقَالَا لِيَ: انْطَلِقُ، فَمَرَّ بِي عَلَي

رَجُلِ فِي يَكَهِ صَخْرَةٌ ، يَضُرِبُ بِهَا رَأْسَ رَجُلِ

فَيَنْثُرُ دِمَاغَهُ ۚ فَتَعُودُ الصَّخُرَةُ فِي يَدِهِ ۚ وَيَعُودُ

رَأْسُهُ كَمَا كَانَ -قَالَ -فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَا:

انُطَلِقُ، فَمَرَّ بِي عَلَى رَجُلِ فِي يَدِهِ كُلَّابٌ مِنْ

حَدِيدٍ يَشُقُ بِهِ شِدُقَ رَجُلٍ ' حَتَّى إِذَا بَلَغَ

أَقْصَاهُ أَخَذَ فِي الْآخَرِ عَادَ هَذَا كَمَا كَانَ،

قُـلُتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَا لِيَ: انْطَلِقُ، فَمَرَّ بِي عَلَى

رَجُلٍ فِي نَهَرٍ مِنْ دَمِ وَقَدْ أَلْجَمَهُ، وَعَلَى شَطِّ

النَّهَرِ رَجُلٌ يُوقِدُ نَارًا فِيهَا حِجَارَةٌ ' كُلَّمَا أَرَادَ

أَنْ يَخُورُجَ أَحَلَ حَجَرًا مِنْهَا فَأَلْقَاهُ فِي فِيهِ

فَرَجَعَ، قُلُتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا لِيَ: انْطَلِقُ، فَمَرَّا

بِى عَلَى بَيْتٍ أَسْفَلُهُ أَضْيَقُ مِنْ أَعْلَاهُ ' فِيهِ

نَاسٌ عُرَاةٌ ' يُوقَدُ النَّارُ تَحْتَهُمُ، كُلَّمَا أُوقِدَتُ

ضَجُّوا فَإِذَا أُطِّفِئَتُ سَكَنُوا، قُلُتُ: مَا هَذَا؟

رسول کریم ملتی آیل جب صبح فرمایا کرتے تھے تو ارشاد

فرماتے: کیاتم میں سے کسی نے خواب و یکھا ہے؟ (اگر

كوئى خواب بيان كرتا) تو آپ اس كيلئے اس كى تعبير بيان

فرماتے یہاں تک کہ ایک دن آپ نے صبح کی تو فرمایا تم

میں سے کوئی ہے جس نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ سارے

خاموش رہے تو آپ مٹی کیا ہے فرمایا کیکن میں نے خواب

میں دیکھا ہے کہ دوآ دمی میرے پاس آئے۔ اُنہوں نے

مجھ سے کہا: چلو! پس وہ مجھے ایک ایسے آ دی پر لے چلے

جس کے ہاتھ میں پھرتھا' اس کے ساتھ وہ ایک آ دمی کے

سرکو مارر ہاتھا' اس کا بھیجا نکل کر بگھر جاتا' پس وہ پتھر اس

کے ہاتھ میں لوٹ آتا اور اس کا سرجھی اپنی پہلی حالت میں

لوث آتا۔ آپ اللہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے کہا: یہ کیا

ہے؟ تو ان دونوں نے کہا: چلو! پس وہ مجھے لے کر ایک

ایسے آدی کے پاس آئے جس کے ہاتھ میں اوہے کی

سلاخ تھی جس کے ساتھ وہ ایک آ دمی کی باچھیں چھاڑ دیتا

حتیٰ کہ جب وہ اس سے دور چلا جاتا تو وہ دوسری اُٹھالیتا'

اس آ دمی کی باچھیں اپنی پہلی حالت پر آ جاتی۔ میں نے کہا:

یہ کیا ہے؟ پس ان دونوں نے کہا: آپ چلیں! پس وہ مجھے

لے کرایک ایسے آ دمی کے پاس آئے جوخون کی نہر میں تھا

اوراسے لگام دی گئی تھی' نہر کے کنارے پر دوسرا آ دمی تھا جو

آ گ جلار ہاتھا جس میں پھر تھے جب بھی وہ نہر نے نکلنے

کا ارادہ کرتا تو ( کنارے والا) وہ آ دمی ان میں سے ایک

بچر پکڑ کراس کے منہ میں ڈال دیتا۔ پس وہ پیچھے لوٹ

جاتا۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ اُنہوں نے مجھ سے کہا: آپ

چلیں! پس وہ دونوں مجھے لے کرایک ایسے مکان پرآئے جواد پر کی نسبت نیچے سے زیاہ تنگ تھا' اس میں ننگےلوگ تھے ان کے نیچے آ گ جلائی جارہی تھی' جب آ گ جلتی تو

وه شور محاتے' پس جب آگ بجھ جاتی تو وہ خاموش ہو جاتے۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا: آپ

چلیں! پس وہ مجھے لے کرایک ایسے درخت کے پاس آئے جس کے نیچایک آ دمی آ گ جلار ہا تھا اور اسے درست کر

رہا تھا۔ پس جب وہ بھر جاتی تو وہ اسے اکٹھا کر دیتا تھا' میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا: آپ چلیں!حتیٰ کہوہ مجھے لے کر درخت کے درمیان آئے 'پس

وہاں خوبصورت منازل تھیں۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ اُنہوں نے کہا: آپ چلیں! پس وہ دونوں مجھے لے کراس

درخت کی بلندی پرآئے'وہ جو گھر تھے'وہ پہلوں سے زیادہ خوبصورت تھ تین کرے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ أنہوں نے كہا: اسى جگه تھرو! بہرحال وہ آ دى جس كے

ہاتھ میں پھر ہے اور وہ دوسرے آ دمی کے سرکو مارر ہا ہے تو بیروہ ہے جونماز سے سوجا تا تھا اور حضرت ابن عباس رضی

پس اس کے لیے اسے جگایا جاتا ہے۔ بہرحال وہ آ دی کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے اور اس کے ساتھ دوسرے

اللّه عنهما فرماتے ہیں: یہ وہ آ دمی ہے جس کوعلم عطا کیا گیا

آ دمی کی با چھیں بھاڑ دیتا ہے تو ایسے لوگ چغلی میں کوشش كرنے والے ہيں۔ بہرحال وہ آ دى جوخون كى نهر ميں

آپ نے دیکھا ایے لوگ سود کھانے والے ہیں ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جن کے بنیجے کی جگہ اوپر سے تنگ ہے اور

قَـالَا لِيَ: انْطَلِقُ، فَمَرًّا بِي عَلَى شَجَرَةٍ ' تَحْتَهَا رَجُلٌ يُوقِدُ نَارًا وَيُصَلِحُهَا، فَإِذَا تَفَرَّقَتُ جَـمَعَهَا، قُلُتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا لِيَ: انْطَلِقُ . حَتَّى أتَيَا بِي وَسُطَ شَجَرَدةٍ، فَإِذَا مَنَازِلُ حِسَانٌ، فَ قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا لِيَ: انْطَلِقُ، فَانْطَلَقَا بِي رُ حَتَّى أَتَيَا بِي أَعُلَى الشَّجَرَةِ، فَإِذَا مَنَازِلُ هِيَ

أَحْسَنُ مِنْهَا، وَإِذَا غُرَفٌ ثَلاثَةٌ، قُلُتُ: مَا هَذَا؟ قَالًا: عَلَى رسُلِكَ، أَمَّا الَّذِي فِي يَدِهِ صَخُرَةٌ يَضُوبُ عَلَى رَأْسِ الرَّجُلِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ

يَنَامُونَ عَنِ الصَّلَاةِ -وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا الَّذِي أُوتِي عِلْمًا فَهُوَ يُوقَظُ لَهُ -وَأَمَّا الرَّجُلُ

الَّذِي رَأَيْتَ فِي يَدِهِ كُلَّابٌ يَشُقُّ بِهِ شِدُقَ رَّجُلِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا

الَّذِي رَأَيْتَ فِي نَهَر مِنْ دَم فَأُولَئِكَ أَكَلَةُ الرّبَا، وَأَمَّا الَّذِينَ رَأَيْتَ أَسْفَلُهُ أَضْيَقُ مِنْ أَعُلاهُ ' فِيهِ نَساسٌ عُسرَادةٌ فَسأُولَئِكَ زُنَاةُ الْأُمَّةِ، وَكَذَلِكَ

يَكُونُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يُوقِدُ النَّارَ وَيُصْلِحُهَا

﴾ فَـمَـالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، وَأَمَّا الْمَنَازِلُ الَّتِي رَأَيْتَ وَسُطَ الشَّجَرَةِ فَتِلْكَ مَنَازِلُ الْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً،

وَهَــٰذِهِ مَـنَازِلُ النَّبِيِّينَ وَالصِّيِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ،

وَهَذِهِ الْغُرْفَةُ لَكَ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ

موں گے۔ بہر حال وہ آ دی جو درخت کے نیچے تھا' آ گ

جلا رہا تھا اور اس کی اصلاح کر رہا تھا تو وہ جہنم کا خازن

حضرت مالک تھا اور بہرحال وہ منازل درخت کے

ورمیان جو آپ نے ملاحظہ فرمائیں وہ عام مؤمنوں کی

منازل تھیں اور نبیوں صدیقوں اور شہداء کی منازل ہیں اور

یہ کمرہ آپ کے لیے مخصوص ہیں' میں جبریل ہوں اور یہ

حضرت میکائیل ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں:

ایک دن رسول کریم ملتی تیلم مسجد میں داخل ہوئے تو فر مایا جم

میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ (اگر دیکھا ہے) تو

اسے چاہیے کہ بیان کرئے چمراس جیسی حدیث بیان کی۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰہ عنه فرماتے ہیں کہ

نبی کریم النوئی آنم نے فرمایا: تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھاہے؟ پھراس جیسی حدیث ذکر کی۔

حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه نبي كريم التيوييم ہے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔ حَـدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ غَيْلانَ الْعُمَّانِيُّ، ثنا أَبُو كُـرَيْبِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ دِينَارِ الْبَصْرِيُّ، حَـدَّثَنِي أَبُو رَجَاء ِ الْعُطَارِدِيُّ، ثنا سَـمُـرَـةُ بُـنُ جُـنُـدُب، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الْمَسْجِدَ، فَقَالَ:

أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيَا فَلُيَتَحَدَّثْ بِهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوَهُ. حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ بُنِ حَسازِمٍ، ثنسا أَبِي، ثنا أَبُو رَجَاءٍ

الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى رُؤُيَا ،

ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوهُ.

حَــدَّتُنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصُّلِ، ثنا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سَـمُـرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب ا

6845 - حَدَّثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ خَالِدٍ

الْمِصِيصِيُّ، ثنا دَاوُدُ بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا

جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيّ، عَنْ

سَمُوَةَ بُنِ جُنِٰدُبِ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ

) عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: هَلُ رَأَى أَمَدٌ مِنْكُمُ اللَّيُلَةَ

رُؤُيا؟ فَإِنْ أَحَدٌ مِنَّا رَأَى رُؤُيَا يَقُصُّهَا عَلَيْهِ، قَالَ فِيْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَسَأَلْنَا يَوْمًا: هَلُ رَأَى أَحَدٌ

مِنْكُمْ رُؤُيا؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَنَا رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخَذَا بِيَدِي

' فَأَخُرَجَانِي إِلَى أَرْضِ مُسْتَوِيَةٍ أَوْ فَضَاءٍ،

فَمَرَرْتُ بِرَجُلِ \* وَرَجُـلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ

كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُدُحِلُهُ فِي شِدُقِهِ هَذَا '

فَيَشُـقُّهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفُعَلُ بِشِدُقِهِ الْآحَرِ

مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ بِهِ

مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ: مَسا هَذَا؟ قَسالًا: انْطَلِقُ،

فَ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتُيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلُقٍ عَلَى

قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسَهِ بِصَخْرَةٍ \* أَوْ فِهُر

كَيَشُدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ، فَيَنْطَلِقُ

إِلَيْهِ لِيَا أُحُدَهُ ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ، وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ،

فَهُ وَ يَفُعَلُ بِهِ ذَلِكَ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا:

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ رسول كريم المن يليم ايك دن تشريف لائے جب آپ التي الم

نماز پڑھ کیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ فرمایا: آج

رات تم میں سے کس ایک نے کوئی خواب ویکھا ہو؟ پس

اگر ہم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ کے

سامنے بیان کرتا' جواللہ چاہتا' آپ ملٹی کی آہم اس میں بیان

فرماتے۔ پس ایک دن آپ مل آیا ہم نے ہم سے بوچھا: کیا

تم میں سے کس ایک نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کی: جی نہیں! نبی کریم اللہ کی ایم نے دو

آ دمی دیکھے'جومیرے پاس آئے' پس ان دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ پس وہ مجھے کے کر ایک ہموار زمین یا تھلی فضا میں گئے کی میں ایک آ دمی کے پاس سے گزرا جس کے

سریردوسرا آ دمی لوہے کی سلاخ ہاتھ میں لے کر کھڑا تھا'وہ اسے اس کی باجھ میں داخل کرتا اور اسے پھاڑ کے رکھ دیتا

حتیٰ کہ وہ اس کی گدی تک پہنچ جاتی ' پھر دِوسری باچیہ کے ساتھائی کی مثل کرتا جبکہاننے میں وہ پہلی باچھ درست ہو جاتی۔ پس وہ پہلی کی طرف لوٹ کر آتا تو اس کے ساتھ

وہی پہلاکام کرتا۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ (لوگوں کے لیے

حکایت بنانے کی خاطر آپ ملٹی کیلیم نے سوال کیا' ورنہ آپ النوی کی اسب کچھ معلوم ہے)۔ انہوں نے کہا: آپ

چلیں! پس ہم چل کر ایک ایسے آ دمی کے پاس آئے جو گدی کے بل حیت لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آ دمی اس کے سر پر

رواه أحمد جلد 5صفحه 14-15 والبخاري رقم الحديث: 3235,2791,2085,1386,845 مطولًا ومختصرً " والبغوى في شرح السنة رقم الحديث: 2053.

کھڑا ہے جس کے پاس ایک شخص پھر یا ملائم پھر سے اس انُطلِقُ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتٍ قَدُ بُنِيَ بِنَاءَ التَّنُّورِ أَغَلَاهُ ضَيَّقٌ وَأَسْفَلَهُ وَاسِعٌ ، تُوقَدُ کا سر کچل دیتا ہے' پس وہ پھرلڑ ھک جاتا ہے' پس وہ آ دی تَحْتَهُ نَارٌ، وَفِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَإِذَا أُوقِدَ اسے پکڑنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے واپس لوٹنے تَـحْتَهُ ارْتَفَعُوا، حَتَّى يَكَادُونَ أَنْ يَخُرُجُوا مِنْهُ، تک وہ درست ہوجاتا ہے اوراس کا سرایسے ہی ہوجاتا ہے

جیسے پہلے تھا۔ پس وہ اس کی طرف لوٹ کر پھر مارتا ہے

الله وه بيكام كي جار ما ہے۔ ايس ميں نے كہا: بيكيا ہے؟

اُنہوں نے کہا: آپ چلیں! پس ہم چل کر ایک مکان تک

آئے جو تنور کی مانند بنا ہوا تھا' اس کا اوپر والا حصہ تنگ اور ینچے وسیع تھا' اس کے نیچے آگ جلائی جاتی تھی' اس میں

کچھ مرداور کچھ عورتیں تھیں جو ننگے تھے' پس جب اس کے

ینچی آگ جلائی جاتی توان کی آ واز بلند ہوتی حتیٰ کہ قریب لگتاہے کہ وہ اس سے نکل آئیں گے اور جب آگ بجھ

جاتی ہے تو وہ اس میں لوٹ آتے ہیں۔ پس میں نے کہا: یہ كيا معامله بي؟ أنهول نے كها: آپ چليس! (بعد ميں

بتا کیں گے ) پس ہم چل کرایک ایی نہریر آئے جس میں خون تھا اور ایک آ دمی نہر کے درمیان تھا اور ایک دوسرا

آ دمی تھاجس کے سامنے پھر تھے کیں وہ آ دمی آ گے بڑھ کر اسے پیخر مارتا تھا جونہر میں تھا' پس جب بھی وہ نہر سے نگلنے کا اراد ہہ کرتا تو وہ آ دمی اس کے منہ میں پھر پھینکتا' پس

(اس طرح) وه اس کوو ہیں لوٹا دیتا جہاں وہ پہلے ہوتا \_ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ اُنہوں نے کہا: آپ چلیں! پس ہم چل

كرايك سرخ باغ كے ياس آئے جس ميں ايك بہت برا درخت تھا'اس کے مدھ کے پاس ایک بزرگ ہیں جن کے اردگرد بچے اور عورتیں ہیں'ایک اور آ دمی درخت کے پاس

وَإِذَا أُخْمِدَتُ رَجَعُوا فِيهَا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا ' حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهُرٍ مِنُ دَمِ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسُطِ النَّهَرِ ، وَرَجُلٌ

بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ' فَأَقْبَلَ يَرْمِي الرَّجُلَ الَّذِي

فِي النَّهُرِ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُ جَ مِنْهُ رَمَاهُ الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، قُلُتُ: مَا هَــذَا؟ قَـالًا: انْطَلِقُ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ حَـمُ رَاء ، فِيهَا شَـجَـرَـةٌ عَظِيمَةٌ، فِي

أَصْلِهَا شَيْخٌ حَوْلَهُ صِبْيَانٌ وَنِسَاءٌ، وَرَجُلٌ عِنْدَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَكَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا وَيَحُشَّهَا، فَسَأَلَتُهُ مَا، فَقَالًا: انْطَلِقُ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الشَّجَرَـةَ، فَأَدُخَلانِي دَارًا، فَلَمُ أَرَ دَارًا قَطَّ

أُحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ ، وَشَبَابٌ وَصِبْيَانٌ وَنِسَاءٌ، ثُمَّ صَعِدَا الشَّجَرَـةَ ، وَأَدْخَلانِسِي دَارًا أُخْسرَى، هِسِيَ أُحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، وَأَفْضَلُ مِنْهَا، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، فَـقُـلُتُ لَهُمَا: إِنَّكُمَا قَدُ طَوَّفُتُمَانِي مُنُذُ اللَّيْلَةِ،

وَشَفَ قُتُ مَا عَلَى، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ، قَالَا: نَعَمْ، أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي رَأَيْتَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ كَـٰذَابٌ كَانَ يَكُذِبُ الْكَذِبَةَ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى

استكملت دَخلت مَنْزِلكَ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 168 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 168 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿

تَبُلُغَ الْآفَاقَ، فَيُصنَعُ مَا رَأَيْتَ بِهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَإِنَّ الَّـذِي رَأَيْتَ فِي أَصُلِ الشَّجَرَةِ فَذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ ' وَأَمَّا الصِّبْيَانُ الَّذِينَ رَأَيْتَ فَأُولَادُ النَّاسِ ' وَأَمَّا النَّارُ الَّتِي رَأَيْتَ، وَالرَّجُلُ الَّذِي يُوقِدُهَا، فَتِلُكَ النَّارُ، وَذَلِكَ خَازِنُ النَّارِ، وَأَمَّا الدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ ' دَارُ عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤُمِنِينَ، وَأَمَّا هَلِهِ فَدَارُ الشَّهَدَاءِ، وَأَنَّا جبريل، وَهَذَا مِيكَائِيل، قُلْتُ لَهُمَا: أُخبرَ انِي، أَيْنَ مَنْزِلِي؟ قَالًا: ارْفَعُ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلَ السَّحَابَةِ، فَقَالًا: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، فَقُلْتُ: دَعَانِي أَدُخُلُ مَنْزِلِي، فَقَالَا، إنَّهُ قَدُ بَقِيَ لَكَ عَمَلٌ لَمْ تَسْتَكُمِلُهُ بَعْدُ، فَلَوْ قَدِ

تھا جس کے سامنے آگ ہے وہ اسے جلاتا ہے اور اسے خوب بھڑ کا تاہے۔ پس میں نے ان دونوں سے سوال کیا تو اُنہوں نے کہا: آپ چلیں! پس ہم چل کرایک درخت پر آئے 'پس اُنہوں نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا 'پس میں نے اس گھر جتنا خوبصورت گھر بھی نہیں دیکھاتھا' اس میں بزرگ آ دمی' جوان' بیچ اورعورتین تھیں' پھر وہ درخت پر چڑھے مجھے ایک اور گھر میں داخل کیا جو پہلے گھر سے زیادہ ° خوبصورت تھا اور اس سے زیادہ فضیلت والا اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ پس میں نے ان سے کہا: تم دونوں نے رات سے پھرایا اور مجھ پر مہربانی کی اب مجھے اس کے بارے میں بتاؤ جو میں نے دیکھا ہے۔ اُنہوں نے کہا: ٹھیک ہے! بہرحال پہلا آ دمی جو آپ نے دیکھا تو وہ جھوٹا آ دمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کی طرف ہے مسمجهاجاتا ہے حتی کہ دنیا میں پھیل جاتا ہے پس آپ نے اس کے ساتھ جو ہوتا ہوا دیکھا ہے وہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔لیکن وہ آ دمی جس کا سر کیلا جارہا ہے تو بیوہ آ دمی ہے جس کواللہ نے قرآن کاعلم دیالیکن رات کے وقت سو گیا (نماز نہیں پڑھی) اور جودن کوعمل کرتا تھا وہ بھی نہ کیا اور جو کام ہوتا ہوا آپ نے دیکھاہے وہ قیامت تک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور وہ جن کو آپ نے مکان میں دیکھا وہ اس اُمت کے زانی ہیں اور وہ جس کو آپ نے خون کی نهر میں دیکھا تو وہ سودخور تھے اور وہ بزرگ جنہیں آپ نے درخت کے تنے کے ساتھ دیکھا تو وہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام میں اور وہ بیج جوآب نے دیکھے وہ

ذَلِكَ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَـمْ يَـعُـمَـلُ بِـمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ، فَهُوَ يُعُمَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَمَّا الَّذِى رَأَيْتَ فِى الْمِيَامَةِ، وَأَمَّا الَّذِى رَأَيْتَ فِى الْمُرَّةِ، وَأَمَّا الَّذِى رَأَيْتَ الْمُرَّةِ، وَأَمَّا الَّذِى رَأَيْتَ

فِي النَّهُ رِ الدَّمِ، فَهُوَ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الشَّيْخُ

لوگوں کی اولاد ہیں اور جو آگ آپ نے دیکھی اور ایک آ دمی جواس کوجلا رہا ہے تو وہ دوزخ کی آگ ہے اور وہ آ دمی خازن جہنم ہے۔ اور وہ گھر جس میں آ پ داخل ہوئے تو وہ حضرت عا ئشہرضی اللّٰدعنہا کا گھر ہے اور بی<sub>د</sub>گھر تو یہ شہداء کا گھر ہے' میں جبریل ہوں اور بیہ حضرت میکا ئیل

ہیں۔ میں نے ان سے کہا: مجھے بتاؤ! میری منزل کہاں ہے؟ اُنہوں نے کہا: آپ سراو پراُٹھا کر دیکھیں! پس میں نے سراُٹھایا تواییخے او پرسفید بادل کی طرف ایک منزل پر

میری نگاہ بڑی تو اُنہوں نے کہا: وہ آپ کی منزل ہے۔

میں نے کہا: مجھے چھوڑو تا کہ میں اینی منزل میں داخل ہو جاؤں! اُنہوں نے کہا: کیونکہ ابھی آپ کے لیے کچھ کام

كرنا باقى ہے (آپ اگراس ميں داخل ہو گئے تو) وہ تكمل نه ہوگا'یں اگرآپ نے مکمل کرلیا تو آپ اپنی منزل میں

داخل ہوجا کیں گے۔ حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التي البيم

نے فرمایا: افضل دواء جولوگ لیتے ہیں وہ حجامہ ہے ( یعنی

بجینالگاناہے)۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طرف النائم نے فرمایا عورت ٹیڑھی پہلی سے پیداکی گئی ہے اگر سیدھی 6846 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى اللِّومَشْقِتُ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدُر، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةً،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ الْحِجَامَةُ

6847 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِئُ، ثنا

ورواه أحمد جلد 5صفحه 8 وابن حبان رقم الحديث: 1308 . قال في المجمع جلد 9صفحه 302 ورواه أحمد والبزار رقم الحديث:1476 باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح وسمى الرجل أبا رجاء العطاردي والطبراني

في الكبير والأوسط.



کرو گے تو ٹوٹ جائے گی'اس کے ساتھ ای طرح زندگی گزارو\_

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بوچھا تو آپ نے فرمایا: وہ جنت والوں کے خادم ہوں

## محمد بن سیرین حضرت سمرہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابراہیم الصائغ فرماتے ہیں کہ میں نے مطر الوراق سے بوچھا' میں نے عرض کی: کیا آ دمی ہر رکعت میں اور ہرسورت کے شروع میں بسم اللّه الرحمن الرحيم اوراعوذ بالله من الشيطن الرجيم بر سورت کے شروع میں پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: مجھے حضرت قادہ نے اُنہوں نے محمد بن سیرین سے اُنہوں نے عمران بن حصين عن أنهول في حضرت سمره بن جندب سے وه رسول الله مل الله الم الله من روايت كرتے ميں كمآب نے فرمايا:

بیدو سکتے ہیں' آپ جب نماز شروع کرتے تو خود دل میں

جَعْفُرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِي، عَنْ سَمُرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَع، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرُتَهَا، فَدَارِهَا تَعِشُ بِهَا

6848 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمِ الضَّبِّيُّ، ثنا عِيسَى بُنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ

## مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةً

6849 - حَسدَّثَسَابَكُرُبُنُ مُقْبِل الْبَصْرِيُّ، ثنا رَيْحَانُ أَبُو غَسَّانَ، ثنا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَبُو هَمَّامِ الْخَارِكِيُّ، ثنا عَوْفُ بُنُ مَعْمَرٍ الْعَوْدِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِعِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَسطَرًا الْوَرَّاقَ، فَقُلْتُ: أَيَقُواً الرَّجُلُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَيَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ اللُّهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَفِي كُلِّ سُورَةٍ يَفْتَتِحُهَا؟ فَقَالَ: أُخْبَوَنِي ْقَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ

عِـمُوانَ بُنِ حُصَيْنٍ، وَسَمُوةَ بُنِ جُنْدُبِ، عَنْ

## سلیمان بن سمرهٔ اینے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يَتِهِ في فرمايا: جس نے سی کوفل کيا تو مقتول کا سامان قل کرنے والے کے لیے ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتِ يَتِهِ إلى فرمايا: جس نے سی کوتل کيا تو مقتول کا سامان قل كرنے والے كے ليے ہے۔

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَ: هُمَا السَّكْتَتَان ' يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

# سُلَيْمَانُ بَنُ سَمُرَةً

6850 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ نُعَيْم بُنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا

6851 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ حَـمْزَـةَ الـزُّبَيْرِيُ، حَـدَّثَنِي أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبُيْرِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو مُصْعَب، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ تُجُرَيْج، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ طَارِقِ، عَنْ سَـمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

6852 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التوريخ فرمايا: جس نے کسی کوفل کيا تو مفتول کا

مُوسَى، ثنا جَعُفَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سَمُرَةً، حَدَّثِيي خُبَيْبُ بُنُ سُ لَيْهَانَ بَنِ سَمُوَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

سَـمُـرَةً، قَالُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

6853 - حَــَدُّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

إَ مَرْوَانُ بُنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ إِبْسَرَاهِيسَمَ بُنِ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بُنُ

سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

لَنَا: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا فَإِنَّ لَهُ سَلِبَهُ مِنَ الْفَيْءِ إِذَا مَا

6854 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا

عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالًا: شنسا مَسرُوّانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ

الْأَشْجَعِيّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ ابْنِ لِسَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

لْعَـلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوُمْ مَطِيرٌ \* أَرَاهُ قَالَ: فِي

السَّفَرِ، نَادَى مُنَادِيَهُ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

6855 - حَدَّثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ خَالِدٍ

الْمِ صِّيصِيُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ثنا أَبُسُو إِسْسَحَسَاقَ الْفَزَادِيُّ، عَنْ أَبِسَ مَسَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: قَالَ

سامان قل کرنے والے کے لیے ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مُنْ يَنْتِلِم نِه فرمايا: جس نے کسی کوفتل کیا تو مقتول کا سامان قل كرنے والے كے ليے ہے جب وہ اس كو لے

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور الله يتنظم كے ساتھ سفر كرتے، جب بارش ہوتى تو ہم

حضور ملی آیم کی طرف سے اعلان کرنے والے کے اعلان کو سنتے کہائیے گھروں میں نماز پڑھاو۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يَتِهِم نه فرمايا: جس نے کسی کوفل کيا تو مفتول کا

سامان قل کرنے والے کے لیے ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِالِي ۗ ﴾

وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

وَيَجْعَلُهَا وِتُرًا

وَيَجْعَلَهَا وِتُرَّا

سَـمُـرَـةُ بُـنُ جُنْدُبِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

6856 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَيضُ رَمِيٌّ، وَمُوسَى بُنُ هَارُونَ، قَالًا: ثنا

مَرُوَانُ بُنُ جَعُفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ

جُنْدُبِ، قَالَ: أَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ يُصَلِّى أَحَدُنَا

دُحَيْهُ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدِ بْنِ سَمْرَةَ، حَدَّثِنِي

خُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ

سَـمُـرَـةَ، قَـالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ كَـانَ يَأْمُرُنَا أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ كُلُّ لَيُلَةٍ

بَعُدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ مَا كَثُرَ ' أَوُ قَلَّ ،

6858 - حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

اَلُحَضُرَمِتُّ، وَمُوسَى بُنُ هَارُونَ، قَالًا: ثنا مَرُوَانُ

بُنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

خُبَيْب، عَنْ جَعْفَ وبْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ

خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُوَةَ، أَنَّ

6857 - حَـدَّثَـنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثَنا

كُلَّ لَيْلَةٍ بَغْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ مَا قَلَّ أَوْ كَثْرَ،

خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْسَمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْن

حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه فرمات بين

وتر بنائے۔

وتربنائے۔

ا مابعد! حضور ملتا المبيام ميں تھم ديتے كہ ہم ميں ہے كوئى فرض

نماز کے بعد کم یا زیادہ رات کونماز پڑھے اور اس کو

حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں:

حضرت سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں که حضورط تأمیلیا ہم

نے فرمایا: جبتم میں سے کسی کو نماز جمعہ میں اونگھ آنے

لگے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔

ا ما بعد! حضور ملتَّ اللهِ من حكم دیتے كه ہم میں ہے كو كی فرض

نماز کے بعد کم یا زیادہ رات کونماز پڑھے اور اس کو

فِی مَکَان آخِرَ

فَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

أَحَدُكُمْ فِي الْجُمْعَةِ فَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ مَقْعَدِهِ

6859 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

دُحَيْهُ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

٨ مُوسَى، ثنا جَعُفَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سَمُرَةَ، حَدَّثِنِي

﴿ حُبَيْبُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:

أُمَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا

نَعَسَ أَحَدُكُمُ فِي جُمُعَةٍ فَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ مَقْعَدِهِ

الْـحَـضُـرَمِـيُّ، وَمُـوسَـى بُنُ هَارُونَ، قَالَا: ثنا

مَرُوَانُ بُنُ جَعُفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

إِبْرَاهِيمَ بُنِ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، عَنْ

جَعُفَر بُنِ سَعُدِ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ

سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ سَمُرَةً بُن

جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَدَّمَ يَقُولُ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمُ

6861 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

الحافظ مجهول وسليمان قال الحافظ مقبول

6860 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي للبليم

نے فرمایا: جبتم میں سے کسی کو نماز جعہ میں اونگھ آنے

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مل المائية من من الماء الرتم جان لوجو ميں جانتا ہوں تو تم

حضرت سمرہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ حضور مالیا اللہ

گےتو وہ اپنی جگہ بدل لے۔

تھوڑ اہنسواور زیادہ رؤو۔

ورواه البزار قال في المجمع جلد10صفحه230 وفي اسناده الطبراني من لم أعرفهم واسناد البزار ضعيف . قلت:

كلهم مذكورون في كتب الجرح والتعديل مروان قال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث ومحمد بن ابراهيم

أورده ابس حبان في الثقات وقال: لا يعتبر بما انفرد به من الاسناد، وجعفر قال الحافظ: ليس بالقوى، وحبيب قال

قال في المجمع جلد 10صفحه 244 ورواه البزار وفي اسناده الطبراني من لم أعرفهم وفي اسناده البزار يوسف

النَّسِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَعَسَ

🖔 ﴿المعجم الكهير للطبراني ۗ 📆

مَرُوَانُ بُنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

إِبْرَاهِيمَ بُنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ

جَعُفَرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ سَمُرَةً، عَنُ خُبَيْبِ بُنِ

الْحَـضُـرَمِـيُّ، وَمُوسَـى بُنُ هَارُونَ، قَالَا: ثنا

ہمیں فرماتے تھے اگرتم میں سے کسی کے پاس نیچے سے

سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِنَا: إِنَّ أَحَـدَكُـمُ لَوْ كَانَ لَهُ وَادٍ مَلْآنُ مَا بَيْنَ أَعْلاهُ إِلَى

أَسْفَلِهِ أَحَبُّ أَنَّ يَمْتَلِءَ لَهُ وَادٍ آخَرُ، قَالَ: أَمَا وَاللُّهِ لَوِ اسْتَطَعْتُ لَأَمَلَأَنَّكَ ۚ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا

تَمْتَلِءُ نَفُسُهُ مِنَ الْمَالِ حَتَّى تَمْتَلَءَ مِنَ

6862 - حَــُدُّنَـنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا دُحَيْهٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْن سَعْدِ بْن

سَمُرَدةً، حَذَّثِنِي خُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ أَبِيهِ

سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةً بنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا أَنُ

نُصَلِّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شِئْنَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، غَيْرَ

أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنُ نَتَجَنَّبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا، وَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَغِيبُ مَعَهَا، وَيَطُلُعُ مَعَهَا

حِينَ تَطُلُعُ

6863 - حَــدُّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا مَرُوَانُ بُنُ جَعُفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ

او پرتک دو وادیاں مال کی ہوں تو وہ خواہش کرے گا کہ

تیسری بھری ہوئی وادی بھی ہؤوہ کہے گا: اللہ کی قتم!اگر میں طاقت رکھوں گا تو ضرور بھروں گا' آ دمی کا جی مال سے نہیں

بھرتا'صرف مٹی ہے بھرے گا۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مل میں میں دن ورات کے سی بھی وقت نماز بڑھنے

کا حکم دیتے 'اور ہم طلوع شمس اورغروب شمس کے وقت نماز

پڑھنے سے منع کرتے 'اور فرمایا: اس وقت شیطان ان کے

ساتھ غائب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التوريخ بميل دن ورات كے كسى بھى وقت نماز برخ صف

بن خالد السمتي وهو كذاب . وانظر ما قبله .

إِبْرَاهِيسَمَ بُسِ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ بُنَ

جُنُدُبِ، عَنْ جَعْفَرِ بَنِ سَعْدِ بَنِ سَمُرَةَ، عَنْ

خُبَيْتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنُ نُصَلِّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شِئْنَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،

) غَيْرَ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَجْتَنِبَ طُلُوعَ الشَّمُس وَغُرُوبَهَا، وَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَغِيبُ مَعَهَا حِينَ

6864 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا

دُحَيْحٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَمُرَةً، حَدَّثِنِي خُبَيْبُ بْنُ

اسُلَيْ مَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ

نُحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، وَأُوْصَى رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَنَبَّأَنَا أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ 6865 - حَــَدَّتُنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

تَغِيبُ، وَيَطُلُعُ مَعَهَا حِينَ تَطُلُعُ

مَرُوَانُ بُنُ جَعْفَرِ السَّمْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ

جَعُفَ وِ بُنِ سَعُدِ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ:

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات ميں كه حضور ملتي يا بيم ہمیں تمام نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیتے' لیکن رسول

التُدُمِّتُ لِيَالِمُ مَمازِ وسطَىٰ كَى خاص كروصيت كرتے اور بميں بتاتے کہاں سے مرادنما زِعصر ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنُ

نُحَسَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ، وَأَوْصَى بِالصَّكَاةِ الْوُسُطَى، وَنَبَّأَنَا أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ

کا حکم دیتے' اور ہم طلوع شمس اورغروب شمس کے وقت نماز

ساتھ غائب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضو رہۃ بہتے

ہمیں تمام نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیتے' کیکن رسوں

الله ملتي أيتم نماز وسطی کی خاص کروصیت کرتے اور جمیں

بتاتے کہاں سے مراد نماز عصر ہے۔

یڑھنے سے منع کرتے 'اور فرمایا: اس وقت شیطان ان کے

ذُحَيْحٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدِ بْن سَمُرَةً، حَدَّثِني

خُبَيْبُ بُنُ سُلَيْ مَانَ، عَنُ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنُ

سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ نُوَاصِلَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ، وَكَرِهَهُ،

6867 - حَــدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

6866 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

وَلَيْسَ بِعَزْمَةٍ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں

نايىندكرتے تھے مختی پیندكرتے تھے۔

حضور ملی آیا ہم لگا تار روزے رکھنے سے منع کرتے تھے اور

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور سی کی تار روزے رکھنے سے منع کرتے تھے اور

نايبندكرتے تھے بخی پیندكرتے تھے۔

بالميان

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي ليكني الله كى لعنت يا الله كے غضب يا آگ كے ساتھ ايك

دوسرے کو لعنت نہ کرو۔

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملت الله عنه الله کی لعنت یا اللہ کے غضب یا آگ کے ساتھ ایک مَرُوَانُ بُنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ خُبَيْب بُن سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نُوَاصِلَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ، يَكُرَهُهُ، وَلَيْسَتُ بالعزيمة

6868 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْهُ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، ثنا جَعُفَرُ بُنُ سَعُدِ بُنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ

سَـمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَا نَلُعَنَ بِلَعُنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ 6869 - حَــدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

مَرُوَانُ بُنُ جَعُفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبُورَاهِيمَ بُنِ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُورَةَ، عَنُ

دوسرے پرلعنت نہ کرو۔

سُلَيْمَانَ بنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ

6870 - حَــَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

مَرُوانُ بُنُ جُعُفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سَمُرَةً، عَنُ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَرَنَا إِذَا أَدُرَكَتُنَا الصَّلاةُ وَنَحُنُ ثَلاثَةٌ، أَوْ أَكُثُرُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُومَ لَنَا رَجُلٌ مِنَّا، فَيَكُونَ لَنَا إِمَامًا، وَإِنْ كُنَّا

6871 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا دُحَيْهُ، ثنا يَخْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدِ بْن سَمْرَةَ، حَدَّثِني خُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ

اسَـمُـرَـةَ بُـنِ جُـنُـدُبِ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَدُرَكَتُنَا الصَّلاةُ

وَنَـحُـنُ ثَلَاثَةٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنُ نُـقَدِّمَ لَنَا

رَجُلًا مِنَّا، فَيَكُونَ إِمَامًا، وَإِنْ كُنَّا اثْنَيْنِ أَنْ

نَتَّلاعَنَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ أَوْ بِغَضَبِهِ، وَنَهَانَا أَنْ نَتَّلاعَنَ

جَعْفَرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ

حضرت سمرہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی لیالیم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہمیں نماز کا وقت ملے اور ہم تین یا اس سے زیادہ ہوں تو ہم (آگے) اپنے میں سے

ایک آ دمی کو کھڑا کریں جو ہمارا امام ہو اور باقی دونوں آ دمیوں کوایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا تھم دیتے۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیا تیم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہمیں نماز کا وقت ملے اور ہم تین یااس نے زیادہ ہوں تو ہم ایک آ دمی کو کھڑا کریں جو ہمارا امام ہو اور باقی دونوں آ دمیوں کو ایک ہی صف

میں کھڑے ہونے کا حکم دیتے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی میں

6872 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

مَـرُوَانُ بُـنُ جَعْفَرِ السَّـمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ جَعُفَو بُنِ سَعُدِ بُنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْب بُن سُلَيْهَانَ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنُ

يُحِبُّ بَعُضُنَا بَعُضًا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعُضُنَا عَلَى

بَعُضِ إِذَا الْتَقَيْنَا

6873 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا ذُحَيِّهٌ، ثننا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سَمْرَةً، حَدَّثِنِي خُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَـمُرَةً، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا فِي وَسَطِ الصَّلاةِ، أَوْ فِي حِين انْقِصَائِهَا، فَابْدَء وُا قَبْلَ التَّسْلِيم بِقُولِ؛ التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامُ وَ الْمُلُكُ لِلَّهِ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّينَ، ثُمَّ مَيِمُوا عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ

6874 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا مَـرُوَ لُ بُـنُ جَعُفَرِ السَّـمُرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِلْسَ هِيسَهُ ، ثَنا جَعُفَرُ بُنُ سَمُرَةً ، عَنْ خُبَيْب بُن سُعَنَى مَنْ اللَّهُ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَنَ حِينُ التُّسُلِيمِ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ، أَوْ حِينَ انْقِصَائِهَا، فَابُدَء وا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقُولُوا:

ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیتے تھے اور · ایک دوسرے کو ملنے پرسلام کرنے کا۔

حضرت سمرہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی لیا ہم ہمیں حکم دیتے کہ جب ہم نماز کے درمیان میں ہوں یا جس وقت ختم کریں تو سلام پھیرنے سے پہلے یہ پڑھنے کا تھم دیتے: تمام مالی' بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی اور حقیقی بادشاہی اللہ کے لیے ہے پھر نبیوں پر سلام تجميحو پھرائي رشتہ داراوراپے آپ پرسلام بھيجو۔

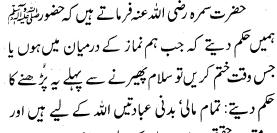

سلامتی اور حقیقی بادشاہی اللہ کے لیے ہے کھرنبیوں پر سلام مجیجو' پھراپنے رشتہ داراورا پنی جانوں پرسلام بھیجو۔

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالسَّكَامُ وَالْـمُـلُكُ لِلَّهِ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَلَى

6875 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا دُحَيْدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

مُوسَى الْكُوفِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةً، حَـ لَآثِنِي خُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَهُ رَقَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي الصَّلَاةِ، وَرَفَعُنَا

مِنْ رُءُ وُسِنَا مِنَ السُّجُودِ أَنْ نَطْمَئِنَّ عَلَى الْأَرْضِ جُلُوسًا، وَلَا نَسْتَوْفِزَ عَلَى أَطُرَافِ

6876 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى الرَّجُلَ

أَنْ يَتَبَتَّلَ، وَحَرَّمَ وُلُوجَ بُيُوتِ الْمُؤُمِنِينَ

6877 - حَــَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

مَرُوَانُ بُنُ جَعُفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ

حضرت سمره رضى الله عنه فرماتنے مہیں که حضور ملتی کیلئم ہمیں تھم دیتے تھے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم ا اییے سرول کو تجدہ سے اُفعا نمیں' زمین پر اطمینان سے بیٹھیں اور ہم اینے قدموں کے کناروں پر اس طرح نہ

بیٹھیں کہ ابھی اُٹھنے والے ہیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التابية بغير شادى رہنے سے منع كرتے اور ايمان والوں کے گھروں میں گھنے کوحرام قرار دیا۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل المين بغير شادى رہنے سے منع كرتے اور ايمان والوں کے گھروں میں گھنے کوحرام قرار دیا۔

قال في المجمع جلد2صفحه136 واسناده حسن وقد تكلم أزدى في بعض رجاله بما لا يقدح.

قال في المجمع جلد4صفحه252 واسناده حسن.

سَـمُ رَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بُيُو تِ الْمُؤْمِنِينَ

6878 - حَـدَّثِنَا عَبْدَانُ بُنُ أُحُمَدَ، ثنا

دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدِ بُن سَمُرَةَ، حَذَّثِنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَتَمَ غَالًّا فَهُوَ مِثُلُهُ، وَمَنْ جَامَعَ الْمُشُرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ

6879 - حَــدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا مَرُوَانُ بُنُ جَعُفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

إِبْرَاهِيمَ بُنِ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعُفَرُ بُنُ سَعُدِ بُنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ

سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ:

فَ لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَتَمَ غَالًّا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ، وَمَنْ جَمَعَ الْمُشُوكَ

وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ

6880 - حَــدُّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

مَرُوَانُ بُنُ جَعُفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةً، ثنا

جَعْفَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْهَانَ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً بُنِ

سَعْدٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَانَ يَنْهَى الرَّجُلَ أَنْ يَتَبَتَّلَ، وَيُحَرَّمَ وُلُوجَ

فرماتے جس نے دھوکہ سے لی گئی چیز کو چھیایا تو وہ اس کی آ مثل ہے اور جو بذاتِ خودمشرک سے جاملا اور اس کے ساتھ رہائش یذ برہوا'وہ اس کی مثل ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول كريم ملتينيكم في فرمايا: جس في دهوك سے ليا ہوا مال

حضرت سمرہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ حضور اللہ ایمار

چھیایا تو وہ اسی لینے والے کی مثل ہے اور جومشرک سےمل

کراس کے ساتھ رہائش پذیر ہو گیا تو وہ بھی اس کی مثل

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتار الله نظر مایا: جب ہم میں سے دوآ دمی باہم سے

کریں تو ان میں سے ایک کواس وقت بھے کا اختیار ہو گا یہاں تک کہاس کا ساتھی اقرار کرلئے اوران میں سے ہر

ایک دوسرے کواختیار دیتوان میں سے ہرایک کو بیچ میں

## المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

اختيار ہے۔

خُبَيْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا تَبَايَعَ مِنَّا الرَّجُلانِ، فَإِنَّ أَحَدَهُمَا يَبِيعُهُ بِالْحِيَارِ حَتَّى يُقَارَّ صَاحِبَهُ، وَيُحَيِّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَيَخْتَارُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَوَاهُ مِنَ الْبَيْعِ

2 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا كَحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، نا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدٍ، حَدَّثِنِى خُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ

نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا، وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا

6882 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا مَرُوَانُ بُنُ جَعْفَ لِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ الْمُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسْجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا، وَنُحُسِنَ صَنْعَهَا فِي دِيَارِنَا، وَنُحُسِنَ صَنْعَهَا وَي دِيَارِنَا، وَنُحُسِنَ صَنْعَهَا وَي دِيَارِنَا، وَنُحُسِنَ صَنْعَهَا وَي دِيَارِنَا، وَنُحُسِنَ صَنْعَهَا وَي دِيَارِنَا، وَنُحُسِنَ

6883 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا دُحَيْهُ، ثنا يُحَيِّهُ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدٍ، ثنا خُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَتَاهُ - يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ، رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْتَفُتِيهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ، رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْتَفُتِيهِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ مہیں حکم دیتے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز کے لیے جگہ بنائیں اور ہم اس کو درست اور صاف رکھیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ م ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز کے لیے جگہ بنائیں اور ہم اس کو درست اور صاف رکھیں۔

حفرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کددیہات سے
ایک آ دمی ایک دوسرے آ دمی کے متعلق پوچھنے کے لیے آیا
کہ اس کے لیے کیا حلال ہے؟ جوجرام کرتا ہے اس کے
مال اور قربانی اور جانوروں اور عترہ اور فرع کے اونٹ کے
بچوں سے ۔حضور ملی ایک نے اسے فرمایا: آپ کے لیے

عَنِ الرَّجُلِ: مَا الَّذِي يَحِلُّ لَهُ؟ وَالَّذِي يَحْرُمُ

عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَنُسُكِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَعِتْرِهِ وَفَرْعِهِ

مِنُ نِتَاج إِبِلِهِ وَعُقْمِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلُّ لَكَ الطَّيِّبَاتِ،

وَأُحَرِّمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِتَ، إِلَّا أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَى طَعَام

فَتَأْكُلَ مِنْـهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ ' وَأَنَّـهُ سَـأَلَهُ

الرَّجُ لُ حِينَئِذٍ، فَقَالَ: مَا فَقُرِىَ الَّذِى آكُلُ

ذَلِكَ إِذَا بَلَغُتُهُ، أَمْ غِنَاىَ الَّذِي يُغْنِينِي عَنْهُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا

كُنْتَ تَرُجُو نِتَاجًا فَتَبُلُغُ بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ إِلَى

نِتَاجِكَ، أَوْ كُنْتَ تَرْجُو عَيْنًا فَتُصِيبُهُ مُدُركًا ؟

فَتَسُلُعُ إِلَيْهِ سِلُحُوم مَاشِيَتِكَ إِلَى نِتَاجِكَ، أَوُ

كُنْتَ تَرْجُو فَائِدَةَ مَالِهَا ' فَتَبُلُغُهَا بِلُحُومِ

مَاشِيَتِكَ، وَإِذَا كُنْتَ لَا تَرْجُو مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا،

فَأَطْعِمُ أَهْلَكَ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تَسْتَغُنِي عَنْهُ قَالَ

لَأَعْرَ البِيُّ: وَمَا غِنَاىَ الَّذِي أَدَعُهُ إِذَا وَجَدْتُهُ؟

فَ لَ إِذَا رَوَيُستَ أَهُ لَكَ غَبُوقًا مِنِ اللَّهَنِ،

فَ خُنِبُ مَا حُرَّمَ عَلَيْكَ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَمَّا مَالُكَ

فَإِنَّهُ مَيْسُورٌ كُلُّهُ، لَيُسَ مِنْهُ حَرَاهٌ، غَيْرَ أَنَّ فِي

يِنَ حِكَ مِنْ إِبِلِكَ فَرَعًا، وَفِي نِتَاجِكَ مِنْ

غَنَمِكَ فَرَعًا، تَغُدُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى تَسْتَغُنِي،

ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقَ

بِكَحْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِرَ مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ

عَشْرًا

یاک چیزیں حلال قرار دے رہاہوں اورتم پر خبائث کوحرام

قرار دے رہا ہوں' ہاں اگرتم کو کھانے کی مختاجی ہوتو اس کو

بقدر ضرورت کھاؤ' اس آ دمی نے اس وقت بوچھا محاجی

سے مراد کیا ہے؟ جس وقت کا میری وہ احتیاج جس کی وجہ

سے میں کھاتا ہوں' جب میں اس حالت کو پہنچوں یا میری

وہ غنا جو مجھے اس سے بے برواہ کر دے؟ تو رسول

کریم طافی ایم نے فرمایا: جب تُو جانروں کے بچوں کی اُمید

کیا کرتا ہے تو تُو اپنے جانوروں کے گوشت سے اپنے

جانوروں کے بچوں تک پہنچ گیا' یا تو گھاس کی اُمید کرتاہے'

پس تُو اس کو یانے والا ہے تو تُو اپنے جانوروں کے گوشت

كواينے جانوروں كے بچوں تك يہنچانے والا ہوگا أيا ان

کے مال کے فائدہ کا اُمیدوار ہے تو اپنے جانوروں کے

گوشت کے ساتھ اس کو پہنچے گا اور جب تخجے ان میں سے

سی چیز کی اُمیدنہیں ہے تو جو چیز تیرے سامنے آئے تو

اپنے گھر والوں کو کھلا' حتیٰ کہ تُو اس سے بے پرواہ ہو

جائے۔ دیہاتی نے کہا: جس کو میں چھوڑ تا ہوں جب میں

نے اس کو پالیا' کیا وہ میری غنانہیں ہے؟ فرمایا: جب تُو

نے اپنے گھر والوں کو ایک گھونٹ دودھ بھی پلا لیا تو جو کھانا

تیرے اوپر حرام ہے اس سے پر ہیز کرا ور بہر حال جو تیرا

مال ہے تو اس کا استعال تیرے لیے آسان بنا دیا گیا ہے '

وہ حرام نہیں ہے سوائے اس کے جو تیرے اونٹ کے بچے

میں فرع ہے اور تیری بکر یوں کے بچوں میں فرع ہے وہ

تیراچوپایہ بن جائے یہاں تک کہ تُوغنی ہو جائے' پھرا گر تُو

چاہے تو وہ اپنے گھر والوں کو کھلا اور اگر تیری مرضی ہوتو اس

سليفان

المحالية الم

|            |    | _  |
|------------|----|----|
| _          |    | 5  |
| <b>₹</b> 0 | ₹, | 7  |
| >          | ×  | << |
| $\sim$     | Υ. | ۰, |
|            |    | _  |

|    |    | _             |
|----|----|---------------|
|    |    | $\overline{}$ |
| -  | -  | _ (           |
| 2  | ٥/ | 7/            |
| >  | ⋆. | (∢            |
| () | ð١ | 7,            |
| v  | _  | •             |
|    |    | _             |

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المعجم المعرب ا

کا گوشت صدقہ کردے اور آپ طرفی آبیم نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی بکریوں سے ہرسومیں سے دس نکالے۔

مَرْوَانُ بُنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْبَرَاهِيمَ بُنِ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَهَانَا رَسُولُ الله مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسُبَ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ أَحَدُكُمُ سَابًا صَاحِبَهُ لَنَا سَمَّالًةَ، فَلَا يَفْتَرِى عَلَيْهِ، وَلَا يَسُبَ وَالِدَيْهِ،

وَلَا يَسُبُّ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ،

<sup>- 6884</sup> قال في المجمع جلد 2صفحه 178 روى أبو داؤد منه رقم الحديث: 1547 كنان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع فقط وفي اسناده ضعف .

<sup>6885-</sup> ورواه البزار جلد2صفحه 178 زوائـد البزار وفي استناده البزار متروك وفي استاد الطبراني مجاهيل كذا في المجمع جلد8صفحه 74 .

فَـلْيَقُلْ: إِنَّكَ لَبَخِيلٌ ' أَوْ لِيَقُلْ: إِنَّكَ جَبَانٌ، أَوْ لِيَقُلُ: إِنَّكَ كَذُوبٌ، أَوْ لِيَقُلُ: إِنَّكَ لَؤُومٌ

6886 - حَــدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا مَـرُوَانُ بُـنُ جَعُفَـرِ السَّـمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعُفَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ

سُ لَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيهِ، ' عَنْ سَمُرَةَ بُنِ

جُنُدُب، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ يَـقُولُ لَنَا: لَا تَحُلِفُوا بِالطُّوَاغِيتِ، وَلَا تَحْدِلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَاحْلِفُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ تَـحُـلِـفُـوا بِهِ، وَكَا تَحُلِفُوا بِشَىء ِمِنْ

6887 - حَــدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بُنُ جَعُفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيهُ بُنِ خُبَيْبٍ، عَنْ جَعْفُرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ

خُبَيْب بُن سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ

اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يَأْمُونَا أَنْ نَقُراً الْقُوْآنَ الْكُويمَ كَمَا

أَفَرَأْنَاهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَنْزِلَ عَلَى ثَلَاثَةِ أُحُرُفٍ، لَا تَـحُتَـلِـفُـوا فِيهِ، وَكَا تُحَاجُوا فِيهِ، فَإِنَّهُ مُبَارَكُ،

فَاقْرَأُوهُ كَالَّذِي أُقُرِئُتُمُوهُ

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی لیا ہم

ہمیں فرماتے تھے: نہ تو بتوں اور اپنے آباء کی قشمیں أٹھاؤ' قسم الله کے نام کی اُٹھانی جا ہیے کیونکہ مجھے اس کی قسم اُٹھانا

پندے اس کے علاوہ کسی شی کی متم نہ اُٹھاؤ۔

ہمیں قرآن رہوھنے کا تھم دیتے جس طرح ہم رہھیں اور فرمایا: قرآن تین قرأتول پر نازل مواہے اس میں

اختلاف نەكرۇاس مىں نەجھگز دىيونكەپ بابركت ہے اس كو

رم موجس طرح اس کونازل کیا گیاہے۔

قال في المجمع جلد 4صفحه 177 ورواه البزار جلد 2صفحه 155 (زوائد البزار) محتصرًا وفي اسناد الطبراني مساتير وفي اسناد البزار ضعيف.

> ورواه البزار قال في المجمع جلد 7صفحه 152 واسنادهما ضعيف. -6887

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ١86 ﴿ الله الكبير للطبراني ﴾ ﴿ فَعَلَمُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي الللللَّاللَّا اللَّاللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طاق فياتهم نے فرمایا: عرب سام بن نوح کی اولاد سے ہیں اور روم والے یافٹ بن نوح کی اولا د سے ہیں اور حبشہ والے حام بن نوح کی اولادہے ہیں۔

مَـرُوَانُ بُـنُ جَـعُفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَرَبَ بَنُو سَامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَرَبَ بَنُو سَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّ الرُّومَ بَنُو يَافِثَ بُنِ نُوحٍ، وَإِنَّ

6888 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا

الْحَبَشَةَ بَنُو حَامِ بُنِ نُوحٍ

6889 - حَــَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا مَـرُوَانُ بُـنُ جَعُفَـرِ السَّـمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيسَمَ بُنِ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، ثنا

جَعْفَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سَمُرَةً، عَنُ خُبَيْبِ بَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا إِنْ شُغِلَ أَحَدُنَا عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَهَا

حَتَّى يَذُهَبَ حِينُهَا الَّذِى تُصَلَّى فِيهِ، أَنُ نُصَلِّيَهَا مَعَ الَّتِي تَلِيهَا مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

6890 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا مَـرُوانُ بُـنُ جَعُفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا جَعْفُ رُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّهُرَ لَا

يَكُمُ لُ ثَلَاثِينَ لَيُلَةً قَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ:

حضرت سمره رضی الله عنه فر مات میں که حضور طاق ایکیا

ہمیں تھم دیتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی نماز پڑھنا مجول جائے یہاں تک کہ اسکا وقت چلا جائے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے' ہم اس کواس فرض نماز کے ساتھ پڑھ لیں

جواس سے ملی ہوئی ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل الم الله عنها مهينه تمين دنول كالمكمل نهين

ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ بن ہارون فرماتے ہیں: اس کا مطلب ہے کہ ہر ماہ تیں دنوں کا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی

انتیس دنوں کا بھی ہوتا ہے۔

ورواه البزار رقم الحديث: 397 كشف الأستار وفي اسناده يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب. قلت: وليس هو

اسناد الطبراني . وانظر المجمع جلد اصفحه 321-322 .

مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يَكُمُلُ كُلَّ شَهْرِ ثَلَاثِينَ، أَى أَنَّهُ

أَحْيَانًا يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ

6891 - حَــَّاتَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

مَـرُوَانُ بُـنُ جَـعُفَرٍ، ثنا مُحَكَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَـمُـرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَسُبِقُوا قَارِئَكُمُ

فِسى السرُّكُوع وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ، وَلَكِنُ لِيَسْبِ قَكُمُ تُدُرِكُونَ مَا سُبِقُتُمْ بِهِ فِي ذَلِكَ ، إِذَا

كَانَ هُوَ يَرُفَعُ رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

وَالْقِيَامِ قَبْلَكُمْ، فَتُدُرِكُوا مَا فَاتَكُمْ بِهِ حِينَئِدٍ 6892 - حَــَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

مَـرُوَانُ بُـنُ جَـعُفَرِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ

سُلَيْهُ مَانَ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: إِذَا قَاتَلُتُمُ الْمُشْرِكِينَ فَاقْتُلُوا شُيُوخَهُمْ، فَإِنَّ أَلْيَنَهُمْ قُلُوبًا

6893 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَـمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طلق ليلهم نے فرمایا: جب تم نماز پڑھو تو امام سے پہلے رکوع و سجود و قیام میں جلدی نه کرؤ جوتم پالووه پژهانواور جوره جائے تو وه بعدميں پڑھلؤا پناسرركوع ويجوداور قيام ميں پھيلا يانه كرؤجو رہ جائے وہ پڑھلو۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰد عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیا ہمیں فرماتے تھے تم مشرکوں کو مارو ان کے بروں کو مارو کیونکہ ان کے بچوں کے دل زیادہ نرم ہوتے

ہیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ

نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی نماز میں تھو کے تو اپنے

قال في المجمع جلد 2صفحه78 وروى البزار (47 كشف الأستار) بعضه وهو ضعيف. وقال الحافظ في زوائد البزار: فيه ضعف بين .

> ورواه البزار (412 كشف الأستار) . -6893

المعجم الكبير للطبراني في 188 و 188 و الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم المعرب المع

نَـفَتَ أَحَدُكُمُ وَهُوَ فِى صَلَاتِهِ، فَلا يَنْفُثُ قُدَّامَ وَجُهِـهِ، وَلَا عَـنُ يَمِينِهِ، وَلْيَنْفُثُهَا تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيُدْلِكُهَا بِالْأَرْضِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُنَا اللهُ مَن ضَلَّ اللهُ مَالٌ أَوِ استُرِقَ فَعَرَفَهُ، وَجَاءَ عَلَيْهِ سَنَةٌ، فَإِنَّ مَالَهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ، وَإِنَّ الَّذِى ابْتَاعَهُ يَبِيعُ ثَمَنَهُ عِنْدَ بَيْعِهِ الَّذِى ابْتَاعَ مِنْهُ

وَسِاسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ

چېرے کے سامنے نہ تھو کے اور نہ دائیں جانب بلکہ اپنے قدموں کے نیچے تھو کے اور زمین پرمل دے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ جس کا مال کم ہو جائے یا چوری کرلیا جائے تو اس کا اعلان کرے ایک سال تک اس کا اعلان کرے اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے گا'وہ جس نے خریداہے' اس کو پییوں کے بدلے فروخت کردے وہ جس نے خرید ناہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں ہے خصور ملے ہیں ہے خصور ملے ہیں ہے خصور ملے ہیں ہے مل مالی نہا ہے ہوئے سال فرمایا: بےشک یہ جمع ہوئے ہیں اس سال مسلمان میہودی اور عیسائی لگا تار چھ دن جمع ہوئے ہوئے اسی طرح اس سال سے پہلے جب سے زمین و آسان بیدا کیے گئے ہیں جمع نہ ہوئے تھے اور اس سال کے بعد قیامت تک اسمے ہوں گے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ

6894- ورواه البزار جلد2صفحه 167 (زوائد البزار).

6895- قال في المجمع جلد 8صفحه 102 وفيه من لم أعرفهم . ورواه البزار جلد 1صفحه 190 (زوائد البزار) وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف .

6896- قال في المجمع جلد7صفحه 291 وفيه من لم أعرفه . ورواه البزار وفي اسناده يوسف بن خالد السمتي وهو متروك .

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنُ يَنضُ طَجعُنَ مَعَ بَعْضٍ ' إِلَّا بَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ، وَأَنْ يَضُطَحِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ ۗ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا ثُونَ

6897 - بِإِسْنَادِهِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى الْمُسْلِمَ أَنْ يَسْتَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِ السِّكاحَ

6898 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَـُمُرَةً، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الْـمُـؤُمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِّي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء

6899 - وَبِ إِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةً، أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: أَيُّكُمُ مَا صَنعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكُفِى رَجُلَيْنِ، فَإِنَّهُ يَكُفِي ثَلاثَةً، أَوْ صَنَعَ لِثَلاثَةٍ فَإِنَّهُ يَكُفِي أَرْبَعَةً، أَوْ لِأَرْبَعَةٍ فَإِنَّهُ يَكُفِي خَمْسَةً، فَكَنَحُو ذَلِكَ مِنَ

6900 - وَبِالسُنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُب، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنُ نَشُهَدَ الْجُمُعَةَ، وَلَا نَتَغَيَّبَ عَنْهَا، وَإِذَا انْتُدِبَ الْمُؤْمِنُونَ بِنُدْبَةٍ يَوْمَ

عورتوں کومنع کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی لیٹیں' ہاں اگر درمیان کیڑا ہوتو کوئی حرج نہیں اور مرد کو مرد کے ساتھ لیٹنے سے منع کیا'ہاں اگر درمیان میں کپڑا ہوتو کوئی حرج نہیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی الہم نے منع فرمایا کہ سلمان مسلمان پراسلحہ نہ سونتے۔

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور مل الله عنه فرمات الله نے فرمایا: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافرسات آ نتوں میں کھا تاہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنائے جو دو آ دمیوں کے لیے کافی ہو کیونکہ وہ تین کیلئے کافی ہوتا ہے یا تین کے لیے بنایا جائے تو وہ حیار کے لیے كافى موتائ يا حارك ليے بنائے وہ پانچ كے ليے كافی ہوتاہے اس طرح اس کی مقدار۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونے کا حکم دیتے اوراس سے غائب ہونے سے منع فرماتے جب مسلمان جمعہ کے دن اکتھے ہوں اور کھڑے ہوں تو ان میں سے ہر



قـال في المجمع جلد2صفحه170 بـعد أن نسبه الى البزار صفحه 99 (زوائـد البزار للحافظ ابن حجر) فقط وفيه يوسف بن حالد السمتي وهو ضعيف .

قال في المجمع جلد2صفحه179 وفي اسناده ضعيف. -6900

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب الم

الُجُمُعَةِ وَقَامُوا، فَإِنَّ أَحَدَهُمُ هُوَ أَحَقُّ بِمَقْعَدِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ

6901 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَتَاهُ رُجُـلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحُرُمُ ﴾ عَلَيْهِ ' وَالَّـذِي يَـجِلُّ لَهُ، وَفِي نُسُكِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَفِي عَنَزِهِ وَفَرْعِهِ مِنْ نَتَج إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحِلُّ لَكَ الطَّيْبَاتُ، وَيَحُرُمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ، إلَّا أَنْ تَـفُتَ قِـرَ إِلَى طَعَام لَا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِي عَنْهُ وَأَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ حِينَئِذٍ، فَقَالَ: مَا فَقُرِى ' وَمَهَا الَّـٰذِى آكُـلُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا بَلَغُتُهُ، وَمَا غِنَاىَ الَّذِي يُغْنِينِي عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتَ تَرُجُو نَتَجًا فَتَبُلُغُ بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ إِلَى نَتَجِكَ، أَوُ كُنْتَ تَرْجُو غَيْثًا تَظُنَّهُ مُدُرِكَكَ، فَتَبْلُغُ بِلُحُوم مَ اشِيَتِكَ، أَوْ كُنْتَ تَرْجُو مِيرَةً تَنَالُهَا، فَتَبْلُغُ إِلَيْهَا مِنْ لُحُومِ مَاشِيَتِكَ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَرْجُو مِنُ ذَلِكَ شَيْئًا، فَأَطْعِمُ أَهْلَكَ مِمَّا بَدَا لَكَ حَتَّى تَسْتَغُنِى عَنْهُ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: مَا غِنَاىَ الَّذِي

أَدَعُهُ إِذَا وَجَـدُتُهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَوَيْتَ أَهْلَكَ غَبُوقًا مِنَ

ایک این اس جگه میں بیٹھنے کا زیادہ حق دار ہے جب وہ واپس آئے (جس میں وہ پہلے بیٹھا تھا)۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم اللہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آ پ سٹی ایک یاس دیہا تیوں میں سے ایک آیا'وہ فتو کی مانگ رہاتھا' اس چیز کے بارے میں جواس کیلئے حلال ہے اور وہ چیز جواس کیلئے حرام ہے اس کی قربانی' مال مولیثی' بکریوں اور ان کے بچوں میں اور اونٹوں اور بھیٹروں کے بچوں میں سے؟ پس رسول كريم التينيم نے فرايا: ياك وطيب چيزيں تيرے ليے حلال اور بلید وضبیث چیزیں تیرے لیے حرام ہیں مگریہ کہ تُو الیا کھانا کھانے پر مجبور جو تیرے لیے حلال نہیں ہے' پس تُو اس میں بقد رِضرورت کھا۔ اور اس وقت ایک آ دمی نے سوال کیا: مجوری کب معتبر ہوگی؟ اس میں ہے جس کو میں کھاؤں' جب میں اس تک پہنچوں' وہ کیا ہے اور کب متمجھوں کہ میں اس سے بے پرواہ ہو گیا ہوں؟ تو رسول كريم من يُرتب ني سے فرمايا: جب آپ كو جانوروں سے بچے ملنے کی اُمید ہوتو تیرے جانوروں کا گوشت تیرے (جانوروں) کے بچوں تک پہنچ جائے گا' کتھے گھاس کی اُمید ہوتی ہے جس کے بارے تیرا گمان ہے کہ اُو اسے پالے گا تو بھی اس تک تیرے جانوروں کا گوشت پہنچ جائے گا'اوراگران میں ہے کسی چیز کی تجھے اُمیز نہیں ہے تو تُو اپنے گھر والوں کو کھلا جو تیرے لیے ظاہر ہو حتیٰ کہ تُو اس

191

سے بے پرواہ ہو جائے۔ پس دیہاتی بولا: میری اس غنا سے کیا مراد ہے جس کو میں یاؤں تو اسے چھوڑ دوں؟ تو

اللَّبَنِ، فَاجْتَنِبُ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ مِنَ الطَّعَامِ، أَمَّا مَالُكَ فَإِنَّهُ مَيْسُورٌ لَكَ كُلُّهُ ' لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ عَلَيْكَ فَرْعًا وَفِي نَتَجِكَ عَنْ إِبِلْكَ فَرْعًا وَفِي نَتَجِكَ مِنْ إِبِلْكَ فَرْعًا وَفِي نَتَجِكَ مِنْ إِبِلْكَ فَرُعًا وَفِي نَتَجِكَ مِنْ غَنَمِكَ فَرَعًا، تَغُذُوهُ مَاشِيَتَكَ حَتّى مِنْ غَنمِ مِنْ غَنمِ مِنْ أَنْ شِئْتَ أَطْعَمْتَهُ أَهْلَكَ، وَإِن تُسْتَعُ فِينَ مَن الْعَنمِ شِئتَ تَصَدَّقُتَ بِلَحْمِهِ وَأَمَرَهُ لِيَعْتِرَ مِنَ الْعَنمِ مِنْ الْعَنمِ مِنْ الْعَنمِ مِنْ الْعَنمِ مِنْ الْعَنمِ مِنْ كُلِّ سَائِمَةٍ عَتِيرَةً

سے کیا مراد ہے جس کو میں پاؤں تو اسے چھوڑ دوں؟ تو رسول کر پم النظائیل نے فرمایا جب ٹو نے اپنے گھر والوں کو ایک گھوٹ بھی دودھ پلالیا تو جو کھانا تیرے لیے حرام ہے وہ انہیں مت کھلالیکن جو تیرامال ہے اس کو ٹو استعال کرسکتا ہے جس میں کوئی چیز تیرے لیے حرام نہیں ہے سوائے تیرے اونٹوں کے بچوں کے اور تیری بکریوں کے بچوں کے اور تیری بکریوں کے بچوں کے جو تیرے جانور بنیں گے یہاں تک کہ ٹو مستغنی ہو جائے 'پھراگر ٹو چاہے تو اپنے گھر والوں کو کھلا' اگر چاہے تو صدقہ کر اس کا گوشت اور اس کو حکم دیا کہ ہر چرنے والی صدقہ کر اس کا گوشت اور اس کو حکم دیا کہ ہر چرنے والی

کری (افٹنی) کی زکوۃ دے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللہ ہمیں حکم دیتے کہ ان کی طرف سے صدقہ کی کوئی شی نہ دیں اور ہمیں صدقہ نکا لنے کا حکم دیتے 'اس غلام سے جس کوئیج کے لیے تیار کر کے رکھا جاتا ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ کے خور اللہ عنہ کے خور مارے کے خور مارے کے خور مارے کے خور مارے کا کھیا تھی اللہ میں ماعد بینی و بین خطیئتی اللی آخر ہ''۔

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِرَقِيقِ الرَّجُلِ، وَالْمَرُأَةِ الَّذِي هُمْ تِلادِهِ وَهُمْ عِمَ لَتُهُ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا عَمَ لَتُهُ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا عَمَ لَتُهُ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُخرِجَ عَنْهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا أَنْ نُخرِجَ الصَّدَقَة مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ أَنْ نُخُوجَ الصَّدَقَة مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ أَنْ نُخُوجَ الصَّدَقَة مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ فَمُ وَسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

مَرُوَانُ بُنُ جَعُفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعُفَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سَمُرَةَ، عَنْ حُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

عرة عن ابية

إِذَا صَـلَّى أَحَـدُكُمْ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطِيئَتِى، كَـمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَعُوبِ، اللَّهُمَّ أَعُودُ بِكَ أَنْ تَصُدَّ عَنِى وَجُهَكَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِى عَنْ خَطِيئَتِى، كَـمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ كَـمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ كَـمَا نَقَيْتُ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ

6904 - وَبِسِ اِسْنَسَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا يَوْمًا: قَدُقِيلَ لِنَا يَوْمًا: قَدُقِيلَ لِنَا يَوْمًا: قَدُقِيلَ لِنَا يَوْمًا: قَدُعَاهُ فَأَمَرَ أَنُ لِنَى الْخَطَّابِ فَدَعَاهُ فَأَمَرَ أَنُ يَحُضُرَ الْقُرْآنَ إِذَا أَنْزِلَ، لِيَقُرَآهُ عَلَيْهِ

وَسِاسْسَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنِ النَّهُبَةِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ الرُّفُقَةَ بِلَحْمِ الشَّاةِ، وَهُمْ يَطُبُحُونَ، يَقُولُ: لَا تَطْعَمُوهُ بِلَحْمِ الشَّاةِ، وَهُمْ يَطُبُحُونَ، يَقُولُ: لَا تَطْعَمُوهُ بِلَحْمِ الشَّاةِ، وَهُمْ يَطُبُحُونَ، يَقُولُ: لَا تَطْعَمُوهُ بِلَحْمِ الشَّاةِ، وَهُمْ يَطُبُحُونَ، يَقُولُ: لَا تَطُعَمُوهُ بَلِحَمْ الشَّاةِ عَلَيْهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جُندُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالظِّلَعِ إِذَا أَرَدُتَ وَسَلَّمَ أَوْ تَتُونَ كَالْطِلْعِ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تُعْمِرَهَا، أَوْ تَتُونُ كَهَا وَهِي أَنْ تُعْرِيرَهَا، أَوْ تَتُونُ كَهَا وَهِي

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل آئی آئی ہے۔ حضور مل آئی آئی ہے۔ ہمیں ایک دن فرمایا: مجھے کہا گیا کہ ابن خطاب کو قرآن ساؤل آپ نے حضرت عمر کو بلوایا آپ نے قرآن لانے کا حکم دیا جب نازل ہوا تا کہ آپ پر جاجائے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی ہیں ہم نے نے سے منع فرماتے 'آپ بمری کے گوشت کو پکاتے وقت قافلے کو حکم فرماتے تھے: اس کو نہ کھاؤ۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل آئی آئیم نے فرمایا: عورت میڑھی پہلی سے پیدا کی گئی ہے اگر سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گئ اس کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارد۔

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ما يناتيم

6907 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةً، قَالَ:

-6905 رواه الطبراني والبزار باختصار وفي اسناده ضعيف واسناد الطبراني فيه من لم أعرفهم كذا في المجمع جلد 5 صفحه 337

6907- قال في المجمع جلد8صفحه 201 وفيه من لم أعرفهم .

نے فرمایا: انبیاء قیامت کے دن ہر دو ایک دوسرے کے

دوست ہول گے دوسرول کے علاوہ میرے دوست ان

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایک انبیاء فخر کریں گے کہ ان کی اُمت

کے لوگ زیادہ ہیں' میں یقین کرتا ہوں کہ اس دن میں ان

تمام سے زیادہ اُمت والا ہول گا' ان میں سے ہرایک

آ دمی میرے بھرے ہوئے حوض پر کھڑا ہوگا'اس کے ساتھ

عصاہوگا' وہ بلوائیں گےاپنی اُمت جس کو پیجانیں گے'ہر

اُمت کی نشانی ہو گی جس کی وجہ سے وہ نبی ان کو پہچان

حضور التي يتيلم نے فرمايا: كبلى أمتوں ميں ايك أمت كى

مثال بیان کی گئی کہ اس آ دمی کی طرح ہے جو مزدوری

کرنے والا اُجرت لیتاہے ٔ وہ سارا دن کام کرتاہے تو اس

کے لیے ایک قیراط مزدوری مقرر کی جاتی ہے اُنہوں نے

محنت کی' جب دن کا آ دھا حصہ گزر گیا' وہ تھک گئے تو

أنهول نے آ دمی سے كہا: مارا حساب لگائيں ان كا حساب

لگایا گیا تو ان کے لیے نصف قیراط دیا گیا' اس آ دی نے

کہا جومیرا کام رات تک کرے گا اُس کے لیے ایک قیراط

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

میں سے اس دن خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے۔

كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ خَلِيلان

دُونَ سَائِرِهِمْ، قَالَ: فَخَلِيلِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ

خَلِيلُ اللهِ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَـالَ: إِنَّ الْأُنْبِيَاءَ يَتَبَاهُوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَصْحَابًا

مِنْ أُمَّتِسِهِ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ يَـوْمَئِذٍ أَكُثَرَهُمُ

عَرَفَ مِن أُمَّتِهِ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ سِيمَاءٌ يَعُرفُهُم بها

6909 - وَبِالسنَسادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْن

جُنُدُبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَالَ: مِنَ الْأُمْمِ أُمَّةٌ ضُرِبَ لَهُمْ مَثَلٌ كَمَثَل

لنَّهَارُ سَئِمُوا، فَقَالُوا لِلرَّجُل: حَاسِبْنَا '

فَحَ سَبَهُمْ، فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ قِيرَاطٍ، فَقَالَ: مَنُ

بَكْنَ لِي عَمَلِي إِلَى اللَّيْلِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ،

فَ يَعَهُ فَوُمٌ آخَرُونَ، فَعَمِلُوا ' حَتَّى إِذَا كَانَ

قل في المجمع جلد 10صفحه 363 وفيله مروان بن جعفر السمري وثقة ابن أبي حاتم وقال الأزدى يتكلمون فيه

وبقية رجاله ثقات . قلت: بل فيه غيره ممن تكلم فيهم .

6908 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ

جُنُدُب، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كُلِّهِمْ وَارِدَةً، فَإِنَّهُ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ يَوْمَئِلٍ قَائِمٌ ۗ

عَلَى حَوْضِ مَلْآنَ ' مَعَهُ عَصًا ' يَدُعُو مَنُ

أَجَرَاءَ الْتَجَرَهُمْ رَجُلٌ ' يَعْمَلُونَ لَهُ يَوْمًا كُلُّهُ،

وَجَعَلَ لَهُمْ قِيرَاطًا، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ

. - 41/4

قى في المجمع جلد10صفحه70 وفيه من لم أعرفهم.

قَـرِيبًا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ سَئِمُوا، فَقَالُوا: حَاسِبْنَا ' فَحَاسَبَهُمْ، فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ قِيرَاطٍ، وَأَحَبَّ

الرَّجُ لُ أَنْ يُقْضَى لَهُ عَمَلُهُ قَبْلَ اللَّيْلِ، فَانْتَجَرَ قَوْمًا عَلَى أَنْ يُكُمِلُوا مَا غَبَرَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَى

اللَّيُلِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ ' فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّى لَأَرْجُو إِنْ شَاءَ اللهُ ' أَنْ تَكُونُوا أَنَّتُمُ أَصْحَابَ الْقِيرَاطَيْنِ

6910 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَـمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْتَفُتِيهِ فِي الْكَلالَةِ: أَنْبِئْنِي يَا رَسُـولَ اللَّهِ، أَكَلالَةٌ الرَّجُلُ يُرِيدُ إِخُوةً مِنُ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ؟ فَلَمْ يَقُلُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ الْكَلَالَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ يَسْأَلُهُ، فَكُلَّمَا سَأَلَهُ قَرَأَهَا، حَتَّى أَكُثَرَ وَصَحِبَ الرَّجُلُ، فَاشْتَدَّ صَخَبُهُ مِنْ حِرْصِ عَلَى أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا

حِينَئِذٍ الرَّجُلُ، وَسَكَتَ 6911 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ

﴾ أَزِيدُكَ عَلَى مَا أُعْطِيتُ، إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ

عَلَى مَا أُعُطِيتُ حَتَّى أَزَادَ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ

اجر ہوگا' دوسرے لوگوں نے مزدوری کی' جب نمازِ عصر کا وقت قریب مواتو وہ تھک گئے اُنہوں نے کہا: مارا حساب لگائیں اُنہوں نے حساب لگایاتوان کے لیے نصف قیراط مقرر کیا' آ دمی نے پیند کیا کہ اسکا کام رات سے پہلے ہو لوگوں نے کام شروع کیا رات تک دو قیراط بر۔ ہمیں حضور التي يَرَيْم ن فرمايا: مين أميد كرتا مول كداكر الله في حایاتوتم دو قیراط والے ہی ہوگے۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طاق اللہ عنه کے پاس انصار سے ایک آ دمی کلالہ کے متعلق پوچھنے کے ليه آيا عرض كى يارسول الله! مجھے بنا ئيس كه كيا كلاله آدمى اینے بھائی کا حصہ لے گا' اپنی ماں اور باپ سے؟ حضور مل المائية من اسے كوئى جواب بيس ديا سوائے اس كے كه آب نے سورہ نساء كى آيتِ كلاله براهى۔ اس آدى نے دوبارہ پوچھا' اُس نے جب بھی پوچھا تو آپ ساتھ لیا ہے نے وہ آیت پڑھدی وہ آدمی پریشان ہوا اس کی خواہش تھی کہ حضور ملتی ایک اس کے لیے بیان کریں آپ نے دوبارہ آیت بڑھی حضور طبق اللہ کے اسے فرمایا اللہ کی قسم! جو مجھے دیا گیا میں اس پراضا فہنہیں کروں گا' اللّٰہ کی قسم! جو مجھے دیا گیا میں اس پراضا فہنیں کروں گا' یہاں تک کہوہ (الله) اس براضا فه کرنے اس وفت وہ آ دمی بیٹھ گیا اور خاموش ہو گیا۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طی اللہ

قال في المجمع جلد4صفحه 28 وفي اسناده ضعف. -6910

ورواه البزار باختصار قال في المجمع جلد 4صفحة 103 وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم -6911

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى

رَبُّ النَّخُلِ أَنْ يَدِينَ فِي ثَمَر نَخْلِهِ حَتَّى يُؤُكِّلَ

مِنْ ثَمَرَتِهَا، مَحَافَةَ أَنْ يَدِينَ بِدَيْنِ كَثِيرٍ '

تَفْسَدُ الثَّمَرَةُ ' فَلَا تُوقِي عَنْهُ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ

الزَّرُع أَنْ يَدِينَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبُلُغَ الْحَصْدَ،

وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهَا بِطَعَامِ فِي الشَّمَر أَنَّ يَبِيعَ الطَّعَامَ بِالذَّهَبِ حَتَّى يُكَالَ

6912 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـقُولُ لَنَا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَأَوَّلَ الرُّؤُيَا، وَإِنَّ الرُّؤُيَا

الصَّالِحَةَ حَظُّ مِنَ النُّبُوَّةِ

الطَّعَامُ، فَيَقُبضَهُ مَحَافَةَ الرّبَا

6913 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَعَنَ

الْمُشُركِينَ فِي الصَّلاةِ يَبْدَؤُ بِقُرَيْشِ ﴿ ثُمَّ يُتِّبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ،

فَقِيلَ لَهُ مَرَّةً: الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذًا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ

قَبِيلَةً: اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشِ بَنِي فَكَانِ

6914 - وَبِالسنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُن جُندُب، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے تھجور کے مالک کومنع کیا کرتے کہوہ کھل میکنے سے پہلے فروخت کرے اس خوف کی وجہ سے کہ دہ بہت ریادہ قرض کے بدلےفروخت کرے ممکن ہے کہاس کا کھل خراب ہو جائے وہ اس کو بورانہ کرسکے گا کھیتی کے مالک کومنع کرتے

کہ اپن کھیتی اُدھار دے یہاں تک کہ کھیتی کی جائے اور اس کے مالک کومنع کرتے جب طعام کھل کے بدلے فروخت کرتے کہ کھانا سونے کے بدلے فروخت کرے یہاں تک کہ کھانا ناپ لیاجائے وہ سود کے ڈریسے اس پر

قضه کرلے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتے ایہ ہم فرمایا کرتے تھے: بے شک ابو بکرنے خواب کی تعبیر کی ہے '

اوراچھاخواب نبوت کے حصے سے ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایم نماز میں مشرکوں پر لعنت کرتے تو قریش سے

ابتداء کرتے ' پھراس کے بعد عرب کے بہت زیادہ قبائل ہے 'آپ سے ایک مرتبہ عرض کی گئی: قریش کے کا فروں پر لعنت كرين مضور ملي ليلم جب كسي قبيله برلعت كرتے (تو

کہتے:)اےاللہ! قریش کے بنی فلاں کے کا فروں پر لعنت

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات ببيل كه حضور التابيل ہمیں فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ

وقال الأزدى يتكلمون فيه .

ورواه البزار قال في المجمع جلد7صِفحه173 وفي اسناد الطبراني من لم أعرفه واسناد البزار ساقط .

-6916

-6917

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنُ يَجُدَعَ عَبْدَهُ، وَلَا يُخْصِيَهُ، وَمَنْ نَعْلَمُهُ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا نَفْعَلُ بِهِ مِثْلَهُ

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: كَانُ يَقُولُ: كَا يُعُظعُ طَرِيقٌ، وَلَا يُمنَعُ فَضُلُ مَاءٍ، وَلا بُنِ السَّبِيلِ عَارِيَةُ اللَّهُ وَالرَّشَا وَالْحَوْضِ إِنْ لَمُ السَّبِيلِ عَارِيَةُ اللَّهُ وَالرَّشَا وَالْحَوْضِ إِنْ لَمُ يَكُنُ أَذَاهُ بِعَيْنِهِ، وَيُحَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ يَكُنُ أَذَاهُ بِعَيْنِهِ، وَيُحَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ يَسُقِى، وَلَا يُمنَعُ الْمِحْفَرَ إِذَا نَوْلَ الْحَافِرُ خَمْسَةً وَعِشُرِينَ فِرَاعًا عَطَنًا لِلْمَاشِيَةِ

مَرُوانُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ
مَرُوانُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ
خُبَيْبِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمْرَةَ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ
سَعْدِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ
سَعْدِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ
سَعْدِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ

الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرِى الضَّيْفَ

6917 - وَبِالسِنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ

ا پنے غلام کے کان کاٹے اور اس کوخصی کرنے جس کے متعلق ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایسا کرتا ہے تو ہم بھی اس کی مثل کریں گے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طق اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طق اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طق اللہ اللہ اللہ عنہ فرمایا کے فرمایا کہ درمیان اور اس کے درمیان یانی نکالنے سے منع نہ کرے۔

یانی نکالنے سے منع نہ کرے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور مُنیِّ اِیْدِیم مہمان نوازی کرتے تھے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

. 6915- قال في المجمع جلد4صفحه 125 وفي اسناده مساتير . في رواية فاطمة ابن سبيل .

ورواه البزار رقم الحديث: 1924 واسناده ضعيف كما في المجمع جلد 8صفحه 175

قال في المجمع جلد 2صفحه 256 وفي استادهه بعض الضعف ورواه البزار باسناد ضعيف وقال جلد 3 صفحه 12 رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورواه البزار وفي بعضها أشد حسرات بني آدم على ثلاث رجل كانت له امرأة حسناء جميلة - فذكر نحوه باختصار وله سندان أحدهما حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير وقد وثق .

حضور النورية منع كرتے تھے كه آ دمى كسى كے جانور كا دودھ مالک کی اجازت کے بغیر دوسے فرماتے تھے کہ دودھ والے جانوروں کے تقنوں میں جو ہے ٗ وہ دوسرے کے لیے

جائز نہیں ہے۔

حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه فرماتے تھے كه

سورج و جا ندکوتم میں سے کسی کی موت کی وجہ سے اور نہ کسی الی چیز کی وجہ سے جوتم بیان کرتے ہو گرہن نہیں لگتا ہے

بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اللہ عز وجل اس کے ذریعے اینے بندوں کو ڈراتا ہے تا کہ جو ڈرے اور

نصیحت حاصل کرے تو وہ شکرادا کرے جبتم اللہ عز وجل

كى بعض نشانياں ديھونو الله كا ذكركروُ اس كويا د كرواور ڈروُ

ایک دن سورج گرئن کے وقت ہمیں نماز پڑھائی پھرہمیں

وعظ کیااورنصیحت کی' پھر فر مایا تم نے دنیا میں کوئی رنگ نہیں

دیکھاہوگا'اور تہہیں جنت اور دوزخ کے متعلق خبرنہیں ہوگی

گروہ اس دیوار کی طرف صورت بنا کرمیرے سامنے کی

گئی جب میں نے تمہیں نمازیر ھائی میں نے اس مسجد کی

د بوار میں اس کودیکھا تھا۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التاليم بميل فرمات تھ كدد نياميں رشك كرنا صرف

دوآ دمیوں پر جائز ہے: (۱)جواس آ دمی پر رشک کرے

جس كوالله عزوجل نے بہت زيادہ مال ديا مؤوہ اس سے

جُنُدُب، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُحْلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَقُولُ: إنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي حَقِيلَتِكُمْ لَيُسَ أَحَدُهُمَا بِأَحَلَّ مِنَ الْآخِرِ

6918 - وَبِالسنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُن جُنُدُب، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْحَسِفُ

لِمَوْتِ أَحَدِ مِنْكُمُ ' وَلَا لِشَيْءٍ تُحْدِثُونَهُ ،

وَلَكِكنَّ ذَلِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَعْبُرُ بِهَا عِبَادَهُ

لِيَشْكُو مَنْ يَخَافُهُ وَيَذُكُرَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ بَعُصَ

آيَاتِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكُرِ اللَّهِ،

فَاذُكُرُوهُ وَاخْشُوهُ ' وَكَانَ صَلَّى لَنَا يَوْمَ

خَسَفَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ وَعَظَنَا وَذَكَّرَنَا، ثُمَّ قَالَ:

مَا رَأَيْتُمْ فِي شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا لَهُ لَوْنٌ، وَلَا نُبَّئْتُمُ

بِيهِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا فِي النَّارِ إِلَّا وَقَدُ صُوّرَ لِي فِي

قِبَل هَذَا الْحِدَارِ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمْ صَلَاتِي هَذِهِ، فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ مَنْظُورًا فِي جدار المُسْجِدِ

6919 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا:

لَيْسَ فِي اللُّانْيَا حَسَدٌ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: الرَّجُلِ

يَحْسُدُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ اللهُ الْمَالَ الْكَثِيرَ،

قال في المجمع جلد2صفحه 209 وفيه ضعيف. -6918

ورواه البزار رقم الحديث: 1325 قال في المجمع جلد 4صفحه163 واسناد الطبراني فيه مستور واسناد الطبراني -6919

ضعيف قلت: أحدهما البزار.



المعجم الكبير للطبراني المحالي العجم الكبير للطبراني المحالي ا

فَيُنفِقَ مِنْهُ فَيُكُثِرَ النَّفَقَةَ، يَقُولُ الْآخَرُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَا يُنفِقُ وَأَحُسَنَ، لِي مِثْلُ مَا يُنفِقُ وَأَحُسَنَ، فَهُو يَحُسُدُهُ، وَرَجُلٍ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقُومُ بِهِ اللَّيْلَ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنبِهِ لَا يَعْلَمُ الْقُرْآنَ وَعِنْدَهُ وَجُلٌ إِلَى جَنبِهِ لَا يَعْلَمُ الْقُرْآنَ وَعَنْدَهُ وَعَلَى مَا عَلَّمَهُ الله فَهُ وَعَلَى مَا عَلَّمَهُ الله فَهُ وَجَلَّ الْقُرْآنَ، فَيقُولُ: لَوْ عَلَى مَا عَلَّمَهُ الله مِثلَ عَنْ وَجَلَّ الله مِثلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثُلَ مَا يَقُومُ هُ

6920 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: لَا تَلَقَّوُا الْأَجُلابَ قَبُلَ أَنْ تَأْتِى سُوقَهَا

وَبِ إِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الْأَعُرَابَ، وَإِنْ كَانَ أَحَا

أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أَمَّهُ

6922 - وَبِاسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

6923 - وَبِاسُنَادِهِ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُنْكِحَتِ امْرَأَةٌ يَنْكِحُهَا رَجُلانِ

زیادہ اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے دوسرا آ دمی بیہ عرض کر ہے: اگر میرے پاس بھی اس کی طرح مال ہوتا تو میں اس کی طرح مال ہوتا تو میں اس کی طرح کرتا 'یہ شک جائز ہے۔ (۲) ایک وہ آ دمی جو قر آ ن پڑھتا ہے رات کو قیام کرتا ہے اس کے پاس ایک آ دمی جس کو قر آ ن کاعلم نہیں ہے وہ اس کے قیام پر رشک کرتا ہے کہ اللہ عز وجل نے اس کوسکھایا ہے وہ عرض کر ہے: اگر اللہ نے مجھے بھی اس کی طرح تیام کرتا۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہمیں فرماتے تھے: سامان منڈی میں آنے سے پہلے سامان لانے والوں سے مت ملو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرمایا: دیہات والوں سے بیع نہ کرؤ اگر چہ وہ تہارا بھائی یاباپ یاماں ہو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ اللہ اللہ فرمایا: جس نے زمین فروخت کیا تو زمین کا پڑوسی اور گھر کا پڑوسی اسے خریدنے کا زیادہ حق رکھتا ہے؛ جب اس کے پاس پیسے ہوں۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم ملتی ہیں ہن جندب رضی اللہ عنہ جس عورت کا نکاح کر دیا گیا اور اس کا نکاح کرنے والے دومختلف آ دمی ہیں

شَتَّى ' كِلَاهُمَا مَوْلًى فَأَحَقُ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا،

وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ رَجُلانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ

6924 - وَبِالسنسادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ

جُنْدُبِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

6925 - وَبِالسنسادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى ثَلاثَةً أَنْ يَنْتَجِيَ اثْنَانِ مِنْهُمُ دُونَ

-6925

يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بِالنِّسَاءِ

أَحَقَّهُمَا بِهَا أَوَّلُهُمَا

6926 - وَبِالسنسادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا، فَدَعَا رَجُلٌ فِي أُخُرَى الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الْأَوَّلُ، أَنْ يَنْتَظِرَهُ

حَتَّى يَلُحَقَ 6927 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةً، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى

اور وہ دونوں حقدار ہیں تو نکاح کرنے والوں میں ہے وہ

زیادہ حقدار ہے جس نے پہلے نکاح کر کے دیا اور بیع جو دو آ دمیوں نے ایک سامان خریدا تو اس مال کا حقدار وہ آ دمی

ہے جس نے پہلے خریدا۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیا کم عورتوں کے نکاح شغارے منع کرتے تھے

(لیعنی ادله بدله کا نکاح)۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور سالم الله منع کرتے تھے کہ جب تین آ دمی ہوں تو دو

آ دمی آپیں میں گفتگو کریں تیسر ہے کوچھوڑ کر۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

جب مم جهاد كرتے تو حضور الله الله مميل حكم ديتے تھے: آپ دوسری قوم میں ایک آ دمی نے پکارا' پس کہا: اے

اوّل! انظار كرنايها ل تك كدوه پيچھے سے مل جائے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طرفی آرمنع کرتے تھے کہ جب کسی آ دمی کو کھانے کی

ورواه البزار وقال في المجمع جلد4صفحه 266 واسنادهما ضعيف. -6924

ورواه البزار رقم الحديث: 2057 قال في المجمع جلد 8صفحه 266 وفي اسناد الطبراني من لم أعرفه وفي اسناد البزار يوسف بن خالد السمتي و هو متروك .

قال في المجمع جلد5صفحه 266 رواه البزار رقم الحديث: 1682 والطبراني وفيه يوسف بن خالد وهو ضعيف. -6926

ورواه البزار رقم الحديث: 1246 (كشف الأستار) قال في المجمع جلد 4صفحه 55 واسناده ليس بالمطروح. -692

قلت: بل اسناد البزار مطروح فيه يوسف بن خالد السمتي وتقديم حاله مرارًا .



6928 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ المَّبِ، فَقَالَ: لَسْتُ آمِرًا بِهِ ' وَلَا نَاهِيًا عَنْهُ أَحَدًا، غَيْرَ أَنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَسْنَا

6929 - وَبِالسنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُب، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا مَرَّدةً بِاللَّيْلِ وَنَحُنُ عَلَى حُفُرَةٍ نَازِلُونَ أَنْ نَأَكُلَ لَحْمَ حِمَارِ الْأَهْلِيّ، وَأَمَرَنَا بِلَحْمِ مَعَنَا ' فَأَلُقَيْنَاهُ

6930 - وَبِالسَنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُب، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَرَّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا كُلَّهُ ثُمَّ أُوَرَّثُهُ 6931 - وَبِالسِّنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ

ورواه البزار رقم الحديث: 1218 البزار قال في المجمع جلد 4صفحه 37 وفيه محمد بن ابراهيم بن خبيب ولم -6928

﴾ جُندُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أعرفه قلت: بل هو معروف .

قال في المجمع جلد5صفحه49 رواه البزار وفيه يوسف بن حالد السمتي وهو ضعيف. -6929

> قال في المجمع جلد3صفحه124. -6930

قال في المجمع جلد10صفحه252 رواه البزار والطبراني باسناد ضعيف. -6931

وعوت دی جائے تو وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو لے آئے'ہاں اگرجس نے دعوت دی' وہ اجازت دیتو کوئی

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضوره التيليم کے پاس ایک آ دی آیا'اس نے آپ سے گوہ کھانے کے متعلق یوچھا' آپ نے فرمایا نہ میں گسی کواسے کھانے کا محكم ديتا ہوں ندمنع كرتا ہوں عوائے اس كے كه آل محرط فیالہم ہیں کھاتے ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور سی ایک رات ہمیں منع کیا، ہم کنویں میں اترنے والے تھے کہ ہم پالتو گدھوں کا گوشت کھائیں جو ہارے پاس گوشت تھا'اسے پھینکنے کا حکم دیا'ہم نے بھینک

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل الميليم بميل فرمات تھ: الله كي قتم! مجھ پندئين ہے کہ میرے پاس ممل اُحد بہاڑ سونا ہو کھر میں اس کا وارث بناؤں۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور میں سے ہرایک کے

ہے جومنع کرے اس سے جووہ مائے کے نیاس کا مال ہے ان

میں سے ایک دوست جواس کے ساتھ قبر میں داخل کرنے

تک جاتا ہے'اوراس کوکوئی شی نہیں دیتااور نہ اس کا ساتھی

بنما ہے میراس کے رشتے دار ہیں اور ان میں سے ایک

دوست اییا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے: اللہ کی قتم! میں تمہارے

ساتھ جاؤں گا' تُوجہاں بھی جائے میں تیراساتھ ہمیشہ کے

لیے نہیں چھوڑوں گا' یہ اس کاعمل ہے اگر چہ اچھا ہویا

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طلق لياتم

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ما في الله

نے فرمایا: جب ایک آ دمی دوسرے سے الرے تو ان میں

ے ایک اینے ساتھی کورسول سی ایک طرف بلائے تاکہ

ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے جو آنے سے انکار کرے تو

رسول کریم ملتی ایم جمیس منع فرمایا کرتے تھے کہ دو انگلیوں

کے درمیان رکھ کر تسمہ کا ٹمیں' پس فرماتے: بے شک اس

نے فرمایا تم بیت المقدس کی طرف انتصے کیے جاؤ گے پھر

قیامت کے دن جمع ہوجاؤ گے۔

میں دوچشے یا دوآ تکھیں ہیں۔

ورواه البزار قال في المجمع جلد10صفحه343 واستاد الطبراني حسن . قلت: وهذا مخالف لما سبق وسيأتي

مرتے وقت تین دوست ہوتے ہیں: ان میں سے ایک وہ

كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ لِأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلاثَةَ

أَخِلَّاء : مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مِمَّا يَسْأَلُ، فَلَالِكَ

مَالُهُ، وَمِنْهُمُ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ، وَلَا يُعْطِيبِهِ شَيْئًا، وَلَا يَصْحَبُهُ بَعُدَ ذَلِكَ،

فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ، وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ: أَنَا وَاللَّهِ ذَاهِبٌ مَعَكَ حَيْثُ ذَهَبْتَ، وَلَسْتُ مُفَارِقَكَ

أَبَدًا، فَلَلِكَ عَمَلُهُ، إِنْ كَانَ خَيْرًا ' وَإِنْ كَانَ

6932 - وَبِالسُنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ

جُنْدُب، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الْمَقْدِسِ ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَسَـلَّمَ كَانَ يَنُهَى أَحَدَنَا أَنْ يَحُزَّ السَّيْرَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، فَيَقُولُ: إِنَّ فِي ذَلِكَ عَيْنَيْنِ اثْنَيْنِ

6934 - وَبِ إِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

الرَّسُولِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا، مَنْ أَبَى أَنْ يَجِيءَ ۖ فَلَا

من كلامه على هذا الاسناد .

قال في المجمع جلد4صفحه 198 وفي اسناده مساتير.

وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ

6933 - وَبِ إِسْنَسَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُب، قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا خَاصَمَ الرَّجُلُ الْآخَرَ، فَلدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى

-6934

6935 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغُفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ

وَلِلْمُسْلِمَاتِ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَلِلْمُسْلِمَاتِ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَلِلْمُسْلِمَاتِ كُلَّ يَوْمِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مُطِرْنَا فِي السَّفَرِ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، مِنُ كَرَاهَيَةِ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا، يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ أَنْ: صَلُّوا فِی رِحَالِکُمْ

6937 - وَبِسِإِسْنَسَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُب، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنِّي أَتَغَيَّظُ عَلَيْكُمْ وَأَعْذُرُكُمْ، ثُمَّ أَدْعُو اللَّهَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ: اللَّهُمَّ مَا لَعَنَّهُمْ أَوْ شَتَمْتُهُمْ أَوْ تَغَيَّظْتُ عَلَيْهِمْ، فَاجْعَلْهُ لَهُمْ بَرَكَةً وَرَحْمَةً وَمَغُفِرَةً وَصَلاةً، فَإِنَّهُمْ أَهْلِي وَإِنِّي لَهُمُ

6938 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةً، أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجْسَالَ أَعُورُ عَيْنِ الشِّمَالِ، عَلَيْهَا ظُفُرَةٌ غَلِيظَةٌ، وَإِنَّهُ يُبُرِءُ الْأَكْمَة،

اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبّی آیے مؤمن مرد وعورتوں مسلمان مرد وعورتوں کے لیے ہر جمعہ کے دن بخشش ما نگتے تھے۔

حضرت سمره رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضورط اللّٰہ اللّٰہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب ہم پرسفر میں بارش برسی تھی تونماز کے لیے اذان دی جاتی 'ہم پر مشقت کے خوف ہے مؤذن کو حکم ہوتا اعلان کرنے کا کہایئے اپنے مقام پر نماز پڑھلو۔

حضرت سمره رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی آیدم بمیں فر ماتے: میں تم پر غصه کرتا ہوں اور تم سے معذرت كرتا مول كير ميل الله سے دعا كرتا مول: مير ب اوراینے درمیان اے اللہ! جس کومیں نے بُرا کہایا میں نے گالی دی یا میں نے ان برختی کی ان کے لیے یہ برکت اور رحمت اور بخشش اور رحمت بنا دے کیونکہ وہ میرے اہل ہیں' اور میں ان کے لیے نصیحت کرنے والا ہوں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طَيْ يَلِينِ نِهِ فرمايا: دجال نَكِلُ كَا وه بائين آنكه سے كانا ہوگا'اس کے ناخن سخت' وہ کوڑھ برص والوں کوٹھیک کرے گا اور مرے ہوؤں کو زندہ کرے گا'لوگوں سے کہے گا: میں

قال في المجمع جلد2صفحه190-191٬ رواه البزار رقم الحديث: 641٬ والطبراني في الكبير وقال البزار: لا نعلمه -6935 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا بهذا الاسناد٬ وفي اسناد البزار يوسف بن حالد السمتي وهو ضعيف .

> قال في المجمع في المجمع جلد8صفحه 267 وفيه من لم أعرفهم. -6937

وَالْأَبْرَصَ، وَيُحْيى الْمَوْتَى، وَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَ مَن اعْتَصَمَ بِاللَّهِ ' فَقَالَ: رَبَّى اللَّهُ، ثُمَّ أَبَى ذَلِكَ، حَتَّى يَمُوتَ، فَلا عَذَابَ عَلَيْهِ وَلا فِتْنَةَ، وَمَنُ قَالَ: أَنَّتَ رَبِّي، فَقَدُ فُتِنَ ' وَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ يَلْبَثُ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَجِيءُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَشُوقِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّتِهِ، ثُمَّ يَقْتُلُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ

6939 - وَبِالسنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوْفَ تَرَوُنَ قَبْلَ أَنْ تَـقُومَ السَّاعَةُ أَشْيَاء كَسْتَنْكِرُونَهَا عِظَامًا، تَقُولُونَ: هَلَكُنَا، حُلِدُتُنَا بِهَلَا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أُوائِلُ السَّاعَةِ حَتَّى قَالَ: سَوْفَ تَرَوْنَ جِبَالًا تَنزُولُ قَبْلَ حَقّ الصَّيْحَةِ وَكَانَ يَـقُولُ لَنَا: لَا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَدُلَّ الُحَبِ مَ كَلَى الْيَهُودِيّ مُخْتَبِئًا كَانَ يَطُرُدُهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، فَاطَّلَعَ قُدَّامَهُ، فَاخْتَفَى، فَيَقُولُ الْحَجَرُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا مَا تَبْغِي

6940 - وَبِالسنَسادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَّقُولُ: لَيسسَ فِي الدُّنيَا حَسُرَةٌ إلَّا فِي ثَلاثٍ:

تہارا رب ہوں پس جس نے اللہ کی رسی کومضوطی سے پکڑا اوراس نے کہا: میرارب تو اللہ ہے پھراس کا انکار کیا حتیٰ کہ فوت ہوا تو اس پر نہ عذاب ہے نہ آ ز مائش اور جس نے کہا: تُو میرارب ہے وجال کیلئے جتنی دیراللہ جاہے گاوہ زمین پررے گا' پر میسی علیہ السلام مشرق کی جانب سے آئیں گے محمد مٹھائیلم کے دین پر ہوں گے پھر دجال کوفٹل کریں گے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ تُنْزَلِم نِ فرمایا عنقریب تم قیامت سے پہلے ایسے کام دیکھو کے جوتم ناپسند کرو گئے تم کہو گے: ہم ہلاک ہو کے ہمیں اس کے متعلق بیان کرو جبتم پیہ دیکھوتو اللہ کا ذكروكرو اور جان لوكه به قيامت كى ابتدائي نشانيال بين عقریبتم دیکھوگے کہ تندرسی سے ہے ستی اور آ پہمیں فرماتے کہ قیامت آنے سے پہلے بھر بتائے گا کہ یہودی اس کے پیچھے چھیا ہوا ہے مسلمان آ دی اسے تلاش کرے گا اس کوآ کے پائے گا وہ چھے گا تو پھر کہے گا: اے اللہ کے بندے! یہ میرے پیچھے ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طاق ایکم فرمایا کرتے تھے دنیا میں نہیں حسرت مگرتین میں: (۱)وہ آ دمی جس کا کنواں ہواوراس کی ایک



اونٹنی ہوجس پروہ اپنی زمین سیراب کرتا ہوئیں جب اس کی

زمین کی بیاس سخت ہواوراس کا کھل نکل آئے تو اس کی

اونٹنی مر جائے' پس وہ اپنی اونٹنی پرحسرت محسوں کرتا ہے

🦠 ݣُالمعجم الكبير للطبراني 🎖 🖔

رَجُل كَانَ لَهُ سَفِّي، وَلَهُ سَانِيَةٌ يَسُقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ ظَمَأُ أَرْضِهِ، وَخَرَجَ ثِمَارُهَا مَاتَتْ سَانِيَتُهُ، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى سَانِيَتِهِ الَّذِي قَـدُ عَـلَّمَهُ السَّقْيَ أَنْ يَجِدَ مِثْلَهُ، وَيَجِدُ حَسْرَةً

م عَلَى تَمَرَةِ أَرْضِهِ أَنْ تَفْسَدَ قَبْلَ أَنْ يُحِيلَ لَهَا

إحِيلَةً، وَرَجُل كَانَ لَهُ فَرَسٌ جَوَادٌ ' فَلَقِيَ

جَمِّ عًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض

انْهَ زَمَ أَعُلَاء ُ اللهِ، فَسَبَقَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسِهِ،

فَلَمَّا كَرَبَ أَنْ يَلْحَقَ كُسِرَتْ بِهِ فَرَسُهُ، وَتُرِكَ

قَائِمًا عِنْدَهُ، يَجِدُ حَسْرَةً عَلَى فَرَسِهِ أَنَّ لَا يَجِدَ

مِثْلَهُ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الظَّفَرِ

الَّذِي كَانَ قَدْ أَشُرَفَ عَلَيْهِ، وَرَجُلِ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ

قَدُ رَضِيَ هَيْ أَتَهَا وَدِينَهَا، فَنَفَسَتُ غُلَامًا، فَمَاتَتُ بِنَفَسِهِ، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأْتِهِ يَظُنُّ

أَنَّهُ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا، وَيَجدُ حَسْرَةً عَلَى

وَلَـدِهَا يَخْشَى أَنْ يَهْلِكَ ضَيْعَةً قَبْلَ أَنْ يَجِدَ لَهُ مُرْضِعَةً قَالَ: وَهَذِهِ أَكْثَرُ أُولَئِكَ الْحَسَرَاتِ

جس کواس نے سیراب کرنا سکھایا کہ وہ اس جیسی دوسری یا لے اور اپنی زمین کے پھل پر حسرت یا تا ہے کہ اس کو سیراب کرنے کاک وئی حیلہ کرنے سے پہلے وہ خراب ہوجائے گی۔ دوسرا وہ آ دمی جس کے پاس عمدہ گھوڑا ہو۔ یس کافروں کی جماعت ہے اس کی مُدھ بھیٹر ہو'یس جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں تو اللہ کے رشمن شکست کھا جائیں' پس وہ آ دمی اینے گھوڑے پرسوار ہوکر آ گے نکل جائے۔ پس جب (ایخ لشکر سے) ج اکر ملنا قریب ہو' اس کے گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور وہ اس کے پاس کھڑارہ جائے۔ وہ اپنے گھوڑے پرحسرت پائے گا کہ وہ اب اس جیبانہ یائے گا اور اس پر بھی حسرت محسوس کرے گا جو کامیابی اس سے رہ گئی ہے جس پر وہ حجھا نک رہاتھا (یعنی کامیابی قریب تھی) تیسرا وہ آ دمی جس کی بیوی ہو جس کی شکل اور دین پر وہ خوش ہو' پس وہ بچہ پیدا کرے تو

مر جائے 'پس وہ اپنی بیوی پر حسرت محسوس کرے گا'جس

کے بارے گمان کرتا تھا کہ اس سے اس قتم کا حادثہ نہ ہوگایا

وہ اس جیسی نہ یا سکے گا اور اس کے بچے پر حسرت یائے گا کہ

جس کیلئے کوئی دایہ یانے سے پہلے اس کے مرجانے کا خوف

ہے۔ فرمایا: یہ آخری پہلی حسرتوں سے بڑی حسرت ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

6941 - وَبِالسُنَسادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَهُمَا يُولِي وَكُولُ وَاللَّهِ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَهُمَا لِنَا اللَّهُ اللّ

جُنُدُب، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارَ أَنْ يَكُونُوا فِي

مُقَدَّم الصُّفُوفِ، وَيَقُولُ: هُمْ أَعْلَمُ بالصَّلاةِ مِنَ الْأَعْرَابِ وَالسُّفَهَاءِ، وَيَأْتَمُّ بِهِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَلَا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَعْرَابُ قُدَّامَهُمُ ' لَا

يَدُرُونَ كَيْفَ الصَّلاةُ 6942 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي الُجَنَّةِ شَجَرَةً مُسْتَقِلَّةً عَلَى سَاق وَاحِدٍ '

عَرُضُ سَاقِهَا مَسِيرَةُ سَبْعِينَ سَنَةً

6943 - وَبِالسُنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُب، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــَّهُ مَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ اسْمَ الرَّجُلِ الْمُؤُمِنِ فِي

الْكُتُبِ الْكَرْمُ، مِنْ أَجُلِ مَا كَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى

الْخَلِيقَةِ، وَإِنَّكُمْ تَدْعُونَ الْحَائِطَ مِنَ الْعِنَبِ الْكَرْمَ، وَإِنَّمَا اسْمُهُ الْحَفْرُ، وَالرَّجُلُ هُوَ الْكُرْمُ

6944 - وَبِاسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُب، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَـقُـولُ: إنَّ الْفِردُولِسَ هـيَ رَبُوةُ الْجَنَّةِ الْوُسُطَى الَّتِي هِيَ أَرْفَعُهَا وَأَحْسَنُهَا

حضور ماتیکتیم مهاجرین و انصار کو تبلی صف میں کھڑے ہونے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے: بینماز کے متعلق زیادہ

جانتے ہیں ویہات کے رہنے والے اور اُن پڑھ لوگوں ے بیلوگ ان کے بیچھے کھڑے ہول میں پندنہیں کرتا

ہوں کہ دیبات کے لوگ آ گے ہوں اور ان کو نماز کے

متعلق علم نہیں ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیا کیا نے فرمایا: جنت میں ایک درخت ہے وہ ایک شاخ پر

کھڑا ہے اس کی ایک شاخ اتن کمبی ہے جتنا کوئی ستر سال

تک چلتارہے۔

حضرت سمره رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طلق لياتم

نے فرمایا: مؤمن آ دمی کا نام کتابوں میں کرم ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے اس کواپنی تمام مخلوق پرعزت دی ہے تم

د یوار پرچڑھنے والی انگور کی بیل کو کرم کہتے ہواس کا نام حفر

ے آ دمی کرم ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يميم في مايا: جنت الفردوس درمياني جنت كاليله

ہے جو بلنداورخوبصورت ہے۔

قال في المجمع جلد10صفحه390 رواه البزار والطبراني واسناد الطبراني حسن . -6942

ورواه البزار رقم الحديث: 1989 قال في المجمع جلد 8صفحه 55 وفي استاد الطبراني مجاهيل وفي استاد -6943 الطبراني مجاهيل وفي اسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو متروك .

6945 - وَبِالسنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُن جُنُدُبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنِّي لَا أَجِدُ صِنُفًا مِنَ الدَّوَاتِ، الدَّابَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةٍ مِنْ صَوَاحِبِهِ هُ عَيْسُ الرَّجُلِ، يَسجِدُ الرَّجُلَ هُوَ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ

6946 - وَبِالسنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُن جُنُدُبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُولُ: مَنْ رَهَنَ أَرْضًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَفُضِى مِنُ ثَمَرَتِهَا مَا فَضُلَ بَعْدَ نَفَقَتِهَا، وَيَقُضِى ذَلِكَ لَهُ مِنْ حِينِهِ ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَحْسِبَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي عِنْدَهُ عَمَلَهُ ' وَنَفَقَتَهُ بِالْعَدُلِ

6947 - وَبِالسُنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُن جُنُدُبِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا يَوْمَ وَرَدَ حِجْرَ ثَمُودَ عَلَى رَكِيَّةٍ عِنْدَ جَانِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ نَشُرَبَ مِنْهَا ' أَوْ نَسْقِي بِهَا، وَنَهَى أَنْ نُولِجَ بُيُوتَهُمْ، وَنَبَّأَنَا أَنَّ وَلَدَ النَّاقَةِ ارْتَقَى فِي قَارَةٍ سَمِعْتُ النَّاسَ يَدْعُونَهَا وَ لَكِ النَّاقَةِ مُبِيَّنٌ فِي قُبِلِهَا لِنَّاقَةِ مُبِيَّنٌ فِي قُبِلِهَا لِنَاقَةِ مُبِيَّنٌ فِي قُبِلِهَا

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل ایک جانوران سے سو جانوروں سے بہتر ہوسوائے آ دمی کے کہایک (اچھا) آ دمی سوآ دمیوں سے بہتر ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ قرض ہوگا' وہ اس کا قرض اس کا خرچ دینے کے بعد ادا کرے گا'یا اپنے خرچ کا حساب لگا کراس کا قرض دے گا' اس کاخرچ درمیانه ہوتاہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلی اللم نے فرمایا: جس دن آپ وارد ہوئے مدینہ کے مضافات میں حجر شمود پر کہ اس کے کنویں سے پائی نہ پئیں' اپنے جانوروں کو بھی اس کا یانی نہ پلائیں' اوران کے گھروں میں داخل ہونے سے منع فر مایا، ہمیں بتایا کہ اونٹنی کا بچہ میں نے لوگوں سے سنا کہ کنانہ کے نام سے لِکارتے تھے' اونٹنی کے بیچ کا اثر اس سے پیھیے واضح

قال في المجمع جلد5صفحه318 وفيه من لم أعرفهم . ورواه البزار وفيه يوسف بن خالد السممتي وهو ضعيف . -6945

قال في المجمع جلد4صفحه142 وفي اسناده مساتير . -6946

قال في المجمع جلد10صفحه290، وفيه من لم أعرفهم -6947

شک جس چیز کوانبیاء حرام کرتے ہیں'اسے پہاڑ بھی نہیں ٹال سکتے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طی ایک نے فرمایا: غلو کرنے سے بچواور بدبوسے کیونکہ بنی اسرائیل نے بہت زیادہ غلوکیا یہاں تک کہ چھوٹے قد کی عورت لکڑی کے دو موز نے بناتی 'پھراس میں دونوں یاؤں داخل کر لیتی پھر کمبی عورت کے ساتھ کھڑی ہوتی اور

اس کے ساتھ چلتی وہ یا تو اُس کے برابر ہوجاتی یا اس سے

6948 - وَبِالسنسادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُـنُدُبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا إَوْ سَافَرَ ، فَأَقْبَلَ رَاجِعًا إِلَى الْـمَـدِيـنَةِ يَـقُولُ: آيِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ' لِرَبُّنَا عَابِدُونَ

6949 - حَــدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا مَرُوانُ بُنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ خُبَيْبِ بُنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعُفَرُ بُنُ سَعُدِ بُنِ سَمُ رَقَ، عَنُ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بُن سَمُرَدةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَرَّدةً: إِذَا جَاءَتِ ٱلْأَحْزَابُ حَرِّمُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ سَقْىَ النَّحُلِ، فَقَالَ: لَوُ أَنِّي أُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ احْتَرَقْتُمُ، وَإِنَّ يَحْرِيمَ الْأَنْبِيَاءِ لَا تُطِيقُهُ

6950 - وَبِالسنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُب، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: إِيَّـاكُمُ وَالْغُلُوَّ وَالزَّهُوَ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلهُ غَلَا كَثِيرٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْقَصِيرَةُ تَتَّخِذُ خُفَّيْنِ مِنْ خَشِبِ تَحْشُوهُمَا، نُمَّ تُولِجُ فِيهِمَا رِجُلَيْهَا، ثُمَّ تَعَمَدُ إِلَى الْمَرْأَةِ



قال في المجمع جلد10صفحه130 وفيه من لم أعرفهم ورواه البزار باسناد ضعيف. -6943

قال في المجمع جلد اصفحه 192 وفيه مروان بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم وقال الأزدي يتكلمون فيه وقال -6951. الذهبي وله نسخة فيها مناكير .

' أَوْ كَانَتُ أَطُولَ مِنْهَا ۗ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت سمره رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور اللہ ایکہ

نے فرمایا: بنوغفار اور اسلم زیادہ لوگوں کی طرح فتنہ

ہیں' کہتے ہیں: اگر بھلائی ہوتی تو اللہ ان کو پہلے لوگوں

میں نہ بنا تا' قبیلہ غفار والوں کو اللہ نے بخشا ہے اور اسلم

حضرت سمرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ ع

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور التَّوْيَةَ لِم فَ فرمايا: قريب ہے كه تم ميں كھانے ميں

نے فرمایا عنقریبتم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنا

مال اورخاندان دے کرمیری طرف ایک نظر دیکھے۔

حضور الله يُلاَيِم إرش ك ليه بدوعا كرت: "الله م أنوِلْ

فِي أَرْضِنَا سَكَنَهَا ''۔

والول كوالله سے سلامت ركھا ہے۔

الطُّويلَةِ، فَتَمْشِى مَعَهَا، فَإِذَا هِى قَدُ سَاوَتُ بِهَا زياده لَبِي مُعَهَا، فَإِذَا هِى قَدُ سَاوَتُ بِهَا

6951 - وَبِإِسْنَسادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ

6952 - وَبِسِإِسْنَسادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ

جُنُدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: بَنُو غِفَارِ وَأَسْلَمُ

كَانُوا كَكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فِتَنَةً، يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ

خَيْرًا مَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ أَوَّلَ النَّاسِ فِيهِ، وَإِنَّهَا

دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ

بُنُ مُوسَى، ثنا جَعُفَرُ بُنُ سَعُدٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ

بُنُ سُلَيْمَانَ بنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً بن

جُنْدُبِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ أَحَدَكُمْ سَيُوشِكُ أَن يُحِبُّ

يَـحْيَى بُـنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، ثنا

قال في المجمع جلد10صفحه46 رواه الطبراني والبزار وفيه من لم أعرفهم .

قال في المجمع جلد10صفحه18 رواه البزار ولم يتكلم عليه . وقال جلد9صفحه39 ورجاله ثقات .

قال في المجمع جلد5صفحه 333 وواه أحمد جلد5صفحه 18 والطيراني وفيه اسحاق بن ثعلبة وهو ضعيف.

أَنْ يَنْظُرَ إِلَى نَظُرَةً بِمَا لَهُ مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ 6954 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

-6952

-6953

-6954

6953 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا

غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا إِللَّهُ

جُنُدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَقُولُ إِذَا اسْتَسْقَى الْمَطَرَ: اللَّهُمَّ أَنْزِلُ فِي

كُ أُرْضِنَا زِينَتَهَا، اللَّهُمَّ أُنَّزِلُ فِي أَرْضِنَا سَكَّنَهَا

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: يُوشِكُ أَن تَكُونُوا فِي النَّاسِ

كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، لَا يَصُلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا

6955 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا

دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدٍ، حَدَّثِنِي خُبَيْبُ بُنُ

سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَعْتَبِطُ أَحَدُكُمُ أَسِيرَ صَاحِبِهِ ' إِذَا أَخَذَهُ قَتَلَهُ

6956 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

دُحَيْهُ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

مُوسَى، ثنا جَعُفَرُ بُنُ سَعْدٍ، حَدَّثِنِي خُبَيْبُ بُنُ

سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنُدُب، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ يَقُولُ: لَيَسَ مِنْكُمُ رَجُلٌ إِلَّا أَنَا مُمْسِكٌ بحُجْزَتِهِ أَنُ يَقَعَ فِي النَّارِ

6957 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

نمک کی طرح ہواور کھا نانمک کے بغیر درست نہیں ہوتا۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الني الله الله عن قیدی پر حسد نه کرے جب اس کو پکڑے تواسے قل کرے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

سے بچار ہا ہوں۔

میں تم میں سے ہرایک آ دمی کی پیٹھ پکڑ کرجہنم میں گرنے

حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

قال في المجمع جلد10صفحه 18 رواه البزار والطبراني واسناد الطبراني حسن . -6956

قال في المجمع جلد 5صفحه 295 رواه الطبراني والبزار رقم الحديث: 1711 وفي اسناد الطبراني مستور وبقية -6957

رجاله ثقات واسناد البزار ضعيف





دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدٍ، ثنا خُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ يَـقُـولُ لَنَا: مَنْ قُتِلَ مِنْكُمُ صَابِرًا مُقْبِلًا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي الْجَنَّةِ

يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعْدٍ، ثنا حُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سَعْدٍ، ثنا حُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سَعُرَةَ بَنِ جُنُدُبٍ، قَالَ: سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَشِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَشِعَارَ اللَّهِ سَعَارَ اللَّهِ مَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ سَمُرَةً بُنِ عُبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جُنُدُبِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جُنْدُبِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جُنْدُبِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالسَّكِينَةِ، وَإِذَا قَاتَلُنَا 6960 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْهٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَعُدِ بُنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِى خُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خُبَيْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

وَسَلَّمَ إِذَا فَرِعْنَا يَأْمُرُ بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبُو

حضور ملی آیا ہے فرمایا: جوتم میں سے صبر کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو وہ جنت میں ہوگا'اللد کے راستہ میں شہید ہونے کی وجہ سے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ الم جب ہمیں پریثان دیکھتے تو جماعت اور صبر اور سکونت کا حکم دیتے 'جب ہم لڑتے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرمانے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرمانے ہیں کہ حضور ملتی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا نے فرمایا: میری اُمت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے ہنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہوں گے۔

سَبْعُونَ أَلُفًا بِغَيْرِ حِسَابِ

6961 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، ثنا جَعُفَرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سَمُرَةً، حَدَّثِنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُب، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ يَـفُولُ: إنِّي لَأَلِجُ هَذِهِ الْغُرْفَةَ مَا أَلِجُهَا حِينَئِندٍ إِلَّا حَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَالٌ، فَأَتُوَفَّى

> سَمُرَةُ أَبُو جَابِرٍ السُّوَائِيُّ

6962 - حَـدَّثَنَسا إِبْرَاهِيــمُ بُنُ نَـائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثنا إسمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب، عَنْ عُشْمَانَ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن مَوْهَب، عَنُ جَابِر بُن سَمُ رَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةَ السُّوائِيِّ قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يَرَام في فرمايا: مين في ال مره مين جانا كي مين داخل نہیں ہوا اس ڈر سے کہ اس میں مال ہو اور میں اس حالت میں اللہ سے ملول کہ میں نے اس کوخرج نہ کیا ہو۔

## حضرت سمره ابوجابر السوائي رضى التدعنه

حضرت سمرہ السوائی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ ویہات کے رہنے والے اور جانورر کھنے والے ہیں کیا ہم اینے اونٹول کا گوشت اور دودھ نی کر وضو کریں؟ كا گوشت كها كراوردوه ني كروضوكرنا ي؟ آن فرمايا جي

> قال في المجمع جلد3صفحه 123 واسناده حسن. -6961

أَهُلُ بَادِيَةٍ وَمَاشِيَةٍ، فَهَلُ نَتَوَضًّا مِن لُحُوم الْإِبل

قال في المجمع جلد 1صفحه250 واستناده حسن ان شاء الله . قلت: سليمان بن داؤد الشاذكوني متروك فكيف -6962 یکون اسناده حسنًا .

تہیں!



وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: نَعَمُ ' قُلْتُ: فَهَلُ نَتَوَضَّأُ مِنُ لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: لَا

بَابُ الشِين مَنِ اسْمُهُ شَكَّادٌ شَدَّادُ بِنُ الْهَادِ اللَّيْتِيُّ وَهُوَ شَكَّادُ بِنُ أَسَامَةَ بُنِ الْهَادِ

وَاسْمُ الْهَادِ عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَابِر بُنِ عُتُـوَارَـةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ لَيُثِ بُنِ بَكُرِ بُنِ عَبُدِ مَىاَةَ بُنِ كِنَانَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ مُدُرِكَةَ بُنِ إِلْيَاسِ

6963 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا جَرِيرُ بُنُ حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي إِحْدَى صَلَاتِي

النَّهَارِ: الظُّهُرِ أُوِ الْعَصْرِ، وَهُوَ حَامِلٌ الْحَسَنَ

أُو الْحُسَيْنَ، فَتَقَدَّمَ فَوَضَعَهُ عِنْدَ قَدَمِهِ الْيُمْنَى،

فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَجْدَةً فَأَطَالَهَا، فَرَفَعْتُ رَأْسِيَ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ،

بإبالشين جس کا نام شداد ہے حضرت شداد بن ھادلیثی' بيشداد بن اسامه بن هاديس

هاد کا نام عمروبن عبدالله بن جابر بن عتواره بن عامر بن ليث بن بكر بن عبدمناة بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الیاس بن مضرے۔

حضرت شداد بن ھاد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی آلہم ہمارے پاس ظہریا عصر کے وقت آئے، آپ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی الله عنهما کو اُٹھائے ہوئے تھے آپ آ گے ہوئے تو ان میں سے کسی ایک کو اپنی دائیں جانب آ گے رکھا، حضورط تی ایک کے لمبا سجدہ کیا' میں نے لوگوں کے درمیان سراُٹھایا تو دیکھا کہ رسول الله طلح فيلم سجده ميں ہيں اور بچه آپ کی پشت اطهر پر سوار سے میں نے سجدہ کیا ، جب حضور ملی ایکی نے سلام پھیرا

تولوگوں نے عرض کی بارسول اللہ! آپ نے آج نماز میں

اتنالمباسجدہ کیا' اس سے پہلے اتنالمباسجدہ نہیں کیا تھا' کیا

ضرورت بوری کرے۔

فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ، وَإِذَا اللَّغُلامُ رَاكِبٌ ظَهْرَهُ، فَعُدُتُ فَسَجَدُتُ،

فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَاسٌ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، لَقَدُ سَجَدُتَ فِي صَلَاتِكَ هَذِهِ سَجُدَةً مَا كُنْتَ تَسُجُدُهَا، أَشَيْئًا أُمِرْتَ بِهِ؟ أَوْ كَانَ

يُوحَى إِلَيْكَ؟ قَالَ: كُلُّ لَمْ يَكُنُ، وَلَكِنَّ ابْنِي

ارْتَحَلَنِي، فَكُرِهُتُ أَنْ أَعْجِلَهُ حَتَّى يَقُضِيَ

6964 - حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج،

أُخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنُ شَـدَّادِ بُس الْهَادِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ،

وَقَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّـمَ بِـهِ أَصْحَابَهُ، فَلَمَّا كَانَتُ غَزُوَةُ

خَيْبَرَ -أَوْ قَالَ حُنَيْنِ -غَيْمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ' فَقَسَمَهُ، وَقَسَمَ لَهُ،

فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى

ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاء كَفَعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟

فَالُوا: قَسَمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَأَخَذَهُ فَجَاء َبِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آپ کواس کے کرنے کا حکم دیا گیا تھایا آپ کی طرف وجی آ رہی تھی؟ آپ نے فرمایا: (ان میں سے) کیچھ بھی نہیں تھا ماسوائے اس کے کہ میرالخت جگر میرے اوپر سوار تھا' میں جلدی کرنے کو ناپیند کررہا تھا تا کہ وہ مجھ پر اپنی

حضرت شداد بن هاد رضی الله عنه روایت فرماتے

ہیں کہ دیہات سے ایک آ دمی حضورط النائی کے باس آیا'

اورآ پ النويتيلم يرآ كرايمان لايا اوراتباع كى عرض كرنے

لگا: میں آپ کے ساتھ ججرت کروں گا؟ حضور مرفی ایلم نے

صحابہ کو اس کی وصیت کی جب خیبر کا جہادتھا یا حنین کا تو

حضور الله يتنام كو مال غنيمت مين كوئي شي ملي أب ني تقسيم كي

اوراس کا حصہ نکالاً آپ نے اس کے ساتھیوں کو وہ حصہ

دے دیا جواس کیلئے نکالاتھا جبکہ وہ اونٹ چرا رہا تھا' پس



جب وہ آیا تو اُنہوں نے اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے یوچھا: یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے بتایا: نبی كريم ملي الله في تيرا حصد نكالا ب- يس اس في كاليا اور لے کرسیدھانی کریم ملٹی ایکم کی خدمت میں حاضر ہو گیا' عرض کی: اے محمر! پیرکیا ہے؟ فرمایا: پیروہ حصہ ہے جو میں

المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الم

وَسَـلَّـمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا هَذَا؟ قَالَ: قَسَمٌ

قَسَمْتُهُ لَكَ ، قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ،

وَلَكِينِي اتَّبَعُتُكَ عَلَى أَنْ أَرْمَى هَهُنَا -وَأَشَارَ

إِلَى حَلْقِهِ -بسَهْم، فَأَمُوتَ فَأَدُخُلَ الْجَنَّةَ،

فَقَالَ: إِنْ تَصُدُقِ اللّهَ يَصُدُقُك ' فَلَبِثُوا قَلِيلًا، اللهَ يَصُدُقُك ' فَلَبِثُوا قَلِيلًا، وَ لَمُ مُنَهَ ضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأَتِيَ بِهِ يُحْمَلُ ' قَدُ أَصَابَهُ سَهُمْ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهُوَ هُوَ؟ ، قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: صَدَقَ

اللُّهَ فَصَدَقَهُ ، فَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلاتِهِ

عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ هَلَا عَبُدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيدًا، أَنَا عَلَيْهِ شَهِيدٌ

> شَدَّادُ بِنُ أُسَيْدٍ السُّلَمِيُّ

6965 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيّ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، ثنا عَبْدَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، قَالًا: ثنا

نے تیرے لیے نکالا ہے عرض کی : میں نے اس کی شرط یا لا کچ پر تو آپ کی اتباع قبول نہیں کی تھی بلکہ میں نے تو آپ کی پیروی اس لیے کی تھی کہ یہاں پر تیر لگے اور اشارہ اینے حلق کی طرف کیا اور میں درجهٔ شهادت یا جاؤں اور جنت میں داخل ہوں۔ پس آپ لٹنائیکٹم نے فرمایا: اگر تُو نے اللہ سے سے بولا ہے تو اللہ تیراسی قبول کرے گا۔ پس صحابہ کرام کچھ دریہ ہی تھہرے پھراُٹھ کر دشمن سے جہاد كرنے لگے۔ پس أے أشاكر لايا كيا جبكہ جس جكه كا اس نے ارادہ کیا تھا' اس جگہ تیرلگ چکا تھا۔ پس نبی کریم التھا ایک نے فرمایا: کیا یہ وہی ہے؟ کیا یہ وہی ہے؟ جواب ملا: جی ہاں! فرمایا: اس نے اسے رب سے سی بولاتھا تو اللہ نے اس کو قبول کرلیا ' پس نبی کریم ملتی اینے اسے اسے جب

ہوئے نکلے پس شہید کردیا گیا۔ میں اس برگواہ ہوں۔ حضرت شدادبن اسيد

مبارک میں کفن دیا پھر اس کو آگے رکھ کر اس پر نماز

یر هائی۔اس پرنماز پڑھتے وقت جو کلمات ظاہر ہوئے (وہ

یہ تھے:)اے اللہ! یہ تیرابندہ ہے تیری راہ میں جہاد کرت

سلمي رضي اللدعنه حضرت شدادین اُسید رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ وہ

ر بیعت کی اس کے بعد بمار ہوئے آپ نے فر مایا: اے

ورواه البغرى والبخارى في التاريخ الكبير ( 225/2/2) وانظر الاصابة جلد 3صفحه 318-319 وقال في المجمع

جلد5صفحه 254 وفيه جماعة لم أعرفهم.

زَيْـدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا عَمْرُو بْنُ قَيْظِيّ بْنِ عَامِر

رَسُولَ الـلُّــهِ، وَلَوْ شَرِبُتُ مِنْ مَاء ِ بَطُحَاء َ

لَبَرِأْتُ، قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ ، قُلْتُ: هَجُرَتِي،

شَدَّادٌ أَبُو اللهُستُورِدِ

الَفِهُرِيَّ

وَهُوَ شَدَّادُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَسَلِ بُنِ

6966 - حَـدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ

الْأَجَـبِّ بُـنِ عَــمُــرِو بُنِ شَيْبَانَ بُنِ مُحَارِبِ بُنِ

السَّمَيْدَع الْأَنْطِ إِكِيُّ، وَنُعَيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الطُّورِيُّ، قَالًا: ثنا مُوسَى بُنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ،

ثننا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي

خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ

بُنِ شَـدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَحَذْتُ بِيَدِهِ، فَإِذَا هِيَ

أَلْيَنُ مِنَ الْحَرِيرِ ' وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ

قَالَ: فَاذُهَبُ فَأَنْتَ مُهَاجِرٌ حَيْثُمَا كُنْتَ

شداد! کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی: یارسول الله! میں

بيار ہوں' ميں اگر بطحاء کا پائی پی ليتا تو ميں ٹھيک ہو جاتا'

آپ نے فرمایا: پینے سے کیا رکاوٹ ہے؟ میں نے عرض

کی: میری ہجرت آپ نے فرمایا: تُو جا! تُو جہاں بھی ہو

حضرت شدا دا بوالمستورد

فهري رضي اللدعنه

شیبان بن محارب بن فهر بن ما لک ہیں۔

برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔

قال الحافظ في الاصابة جلد 4صفحه 324 استاده على شرط الصحيح. وقال في المجمع جلد 8صفحه 282 رواه

الطبرانني في الكبير والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح غير موسى بن أيوب النصيبي وهو ثقة .

به شداد بن عمروبن حسل بن الاجب بن عمرو بن

حضرت شداد بن مستور درضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں حضور ملتی اللہ کے پاس آیا میں نے آپ کا دستِ

مبارک پکڑا' آپ کا دستِ مبارک ریشم سے زیادہ زم اور

گاہجرت کرنے والا ہوگا۔

بُنِ شَـدَّادِ بُنِ أُسَيْدٍ السُّلَمِيُّ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ جَلِهِ شَدَّادٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَاشْتَكى،

فَقَالَ: مَالَكَ يَا شَدَّادُ ، قَالَ: قُلْتُ: اشْتَكَيْتُ يَا

فِهُرِ بُنِ مَالِكٍ

شَدّادُ بنُ شُرَحْبيلَ

الأنصاري

6967 - حَدَّثَنَا أُحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

يَحُيَى بُنِ حَمُزَةَ الدِّمَشُقِيُّ، وَخَيْرُ بُنُ عَرَفَةَ المُوصُرِيُّ، قَالًا: ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الْحِمْصِيُّ،

الْنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا حَبِيبُ بُنُ صَالِح، ثنا عَيَّاشُ بُنُ مُؤْنِسِ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ شُرَحْبِيلَ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: مَهُمَا نَسِيتُ، فَإِنِّي لَمُ أَنْسَ

إَنِّسى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُصَلِّى، وَيَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَابِضًا

شَدَّادُ بِنُ أَوْسِ الْأَنْصَارِيُّ

يُكُنَى أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَن وَهُوَ ابْنُ أَخِتِ حَسَّانَ

بُن ثَابتٍ

نَزَلَ الشَّامَ وَمَاتَ بِهَا

مَا أَسْنَكَ شَكَّاكُ أُسَامَةُ بُنُ

## حضرت شدادبن شرحبيل انصاري رضي اللهءنه

حضرت شداد بن شرحبیل انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں کیکن میں یہ نہیں بھولا ہوں کہ میں نے رسول اللہ طبی آیا ہم کو کھڑے ہو کرنماز پڑھتے ديكها ہے اور داياں ہاتھ بائيں ہاتھ پر باندھے ركھا تھا۔

حضرت شدا دبن اوس انصاری رضی اللّٰدعنهٔ ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے اور پیرحسان بن ثابت کے بھانجے ہیں

آپ ملک شام آئے تھے اور وہیں آپ کا وصال

حضرت شداداسامه بن عمير مذلي كي

قال الحافظ في الاصابة جلد 4صفحه 322، ورواه جماعة فأدخلوا عن شداد . وقال في المجمع جلد 2صفحه 105

رواه البزار رقم الحديث: 522٬ والـطبراني في الكبير وفيه عياش بن مؤنس ولم أجد من ترجمه قال البزار: ولم يرو

شداد بن شرحبيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا هذا الحديث.



## روایت کرده احادیث ٔ حضرت شدادبن اوس سے روایت کرتے ہیں حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آئی آئی نے فرمایا: ختنہ مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے عزت کا باعث ہے۔

عُمَيْرِ الْهُذَلِيُّ عَنْ شَدَّادِ بَنِ أُولِّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6968 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكُرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

6969 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ

#### حضرت شدادین اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

قال الحافظ ابن الملق في البدر المنيدر ( 2/94/6) هذا الحديث ضعيف مرة وهو مروى من طرق: أحدها: من حديث أبى المليح بن أسامة عن أبيه رفعه: (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) رواه أحمد في مسنده جلد 5 صفحه 75 والبيه في سننه جلد 8صفحه 325 من حديث الحجاج بن أرطأة عن أبي المليح به وضعفه لائح بسبب الحجاج هذا قال البيهقي في سننه: لا يحتج به وقال ابن الجوزي في تحقيقة ضعيف ثانيها: من حديث أبى أيوب مرفوعًا به رواه البيهقي في سننه جلد 8صفحه 325 من حديث الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب به وهـو ضـعيف منقطع٬ كما قاله البيهقي٬ وقال ابن أبي حاتم في علله جلد2صفحه247 سـألت أبي عنه فقال: الذي

اتموهم أنه خطأ انما أراد حديث حجاج ما قد رواه مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب مرفوعًا 'خمس من سنن المرسلين التعطر والختان والسواك الحديث فترك أبا الشمال فلا أدرى هذا من الحجاج أو عبد الواحد بن زياد الراوي عنه وقال: وقد رواه النعمان بن المنذر عن مكحول مرسلًا . ثالثها: من حديث ابن عباس مرفوعًا به رواه

الطبراني في أكبر معاجمه ( 11590)، والبيه قي سننه جلد8صفحه324-325 من حديث الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عنه به قال البيهقي: هذا اسناد ضعيف و المحفوظ أنه موقوف عليه٬ وكذا قال ابن الرفعة: لا يصح وقال في المعرفة: انه لا يثبت رفعه . رابعها: من حديث شداد بن أوس مرفوعًا به رواه ابن أبي شيبة جلد 9صفحه58 وابن أبي حاتم في علله جلد 2صفحه247 والطبراني في أكبر معاجمه من حديث

حجاج بن أرطاة عن أبى المليح عن أبيه عن شداد به وقال ابن عبد البر في تمهيده بعد أن رواه: هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج به قال: والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال كذا قال: وقال

ابن القطان في كتاب أحكام النظر: هذا حديث منقطع الاسناد.



هُ لِلرِّجَالِ، وَمَكُرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

كَيْسَانَ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا عَارِمٌّ أَبُو النَّعْمَان، ثنا

حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجَ بُنِ أَرْطَاةَ، عَنْ

أبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسِ، أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحِتَانُ سُنَّةٌ

أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ

عَنْ شَكَّادٍ

اللَّهَرِيُّ، أنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، ثنا الرَّازِيُّ، عَنُ

حَسالِيهِ الْحَذَّاءِ، عَنُ أَبِسِي قِلَابَةَ، عَنُ أَبِسِي

الْأَشْعَتِ، عَنْ شَدَّادِ بنِ أُوسٍ، قَالَ: حَفِظُتُ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْنِ `

أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى

كُلِّ شَـىء ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتُلَةَ، وَإِذَا

ذَبَحْتُمْ فَسَأْحُسِنُوا الذَّبْحَ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمُ

الشنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعُبَةُ، عَنْ حَالِدٍ

الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ

6971 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

شَفْرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرِحُ ذَبِيحَتَهُ

6970 - حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

حضور ملی لائم نے فرمایا: ختنه مردول کے لیے سنت ہے اور

حضرت ابواشعث صنعانی' حضرت

شداد سے روایت کرتے ہیں

نے فرمایا: اللّٰه عزوجل نے ہرشی کے ساتھ احسان کرنا لکھا

ہے جب تم کسی کونل کروتو اچھے طریقے سے قل کرو اور

جبتم ذیج کروتو اچھ طریقے سے ذیج کروئتم میں سے

کوئی اپنی چھری تیز کرے تاکہ ذرج کرنے والی شی کوراحت

حضرت شداد بن اوس رضى الله عنه فرمات بيس كه

میں نے رسول اللہ ملٹھ کی ایک سے دوچیزیں یاد کی تھیں آپ

نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہرشی کے ساتھ احسان کرنا لکھا

ورواه أحمد جلد 4صفحه125,124,123 ومسلم رقم الحديث: 1995 والنسائي جلد7صفحه 227 وأبو داؤد

رقيم البحديث: 2797 وابن ماجمه رقيم الحديث: 3170 والطيسالسي رقيم الحديث:1740 والدارمي رقم

الحديث: 1976 وابن الجارود رقم الحديث: 899 والبيه قي جلد وصفحه 280 وعبد الرزاق رقم

الحديث: 8604,8603 والبغرى في شرح السنة رقم الحديث: 2873 .

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

عورتوں کے لیےعزت کا باعث ہے۔

شَــدَّادِ بُـن أُوس، قَالَ: خَصْلَتَان سَمِعْتُهُمَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْمِاحُسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مَ فَإِذَا قَتَلْتُمُ

فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلَيْحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلَيْرِحْ ذَبِيحَتَهُ 6972 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ

الْـمَـكِّـيُّ، ثِنا سَهُـلُ بُنُ بَكَادٍ، ثِنا وَهُبٌ، عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِسِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِسِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَـلَـى كُـلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتُلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمُ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمُ

شَفُرَتَهُ، وَلَيْر حُ ذَبيحَتَهُ 6973 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِتُ، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرُجُ مَانِيٌّ، ثنا أَبُو حَفْصِ الْآبَارُ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَسِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُـلُّ شَــىُء ٕ، فَـإِذَا قَتَلْتُمُ فَأَحْسِنُوا الْقِتُلَةَ، وَإِذَا

ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلَيْرِحُ ذَبِيحَتَهُ

6974 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

ہے جب تم کسی کوتل کروتو اچھے طریقے سے قل کرو ( یعنی مثلہ وغیرہ نہ کرو) اور جب تم ذنح کروتو اچھے طریقے سے ذنح كرو تم ميں سے كوئى اپنى چھرى تيز كرے تاكه ذنك کرنے والی شی کوراحت ہو۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی اللہ سے دوچیزیں یاد کی تھیں آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہرشی کے ساتھ احسان کرنا لکھا ہے جب تم کسی کونٹل کروتو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جبتم ذیج کروتو اچھ طریقے سے ذیج کروئتم میں سے کوئی اپنی چیری تیز کرے تا کہ ذرج کرنے والی شی کوراحت

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آہم سے دوچیزیں یاد کی تھیں آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہرشی کے ساتھ احسان کرنا لکھا ے جبتم کسی کوفل کروتو اجھے طریقے سے قل کرو اور

جبتم ذیج کروتو اچھ طریقے سے ذیج کرو تم میں سے کوئی اپنی چیری تیز کرے تا کہ ذرج کرنے والی شی کوراحت

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

وَلَيُر حُ ذَبِيحَتُهُ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير العابراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد المحم

التَّسْتَويُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ،

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،

عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بِنِ أُوسِ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴾ شَيءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمُ

إِنَّا حُسِنُوا الذَّبْحَ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفُرَتَهُ،

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا هُشَيْمٌ، وَخَالِدُ

حَـدَّتَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي

شَيْبَةَ، ثننا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ

أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ

أُوْسٍ، قَالَ: اثْنَتَان حَفِظُتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ

لِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ

6975 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، أَنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ،

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيّ،

عَنْ شَــدَّادِ بْنِ أُوْسِ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ

لَا الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ

وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ

میں نے رسول الله طنی آیم سے دوچیزیں یاد کی تھیں ا

نے فرمایا: اللّٰدعز وجل نے ہرشی کے ساتھ احسان کرنا لکھ

ہے جبتم کسی کونل کرونو اچھے طریقے سے قتل کرد اور

جبتم ذیج کروتو اچھ طریقے سے ذیج کروئم میں ہے

کوئی این چھری تیز کرے تا کہ ذبح کرنے والی ثی کوراحت

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

نے فرمایا: الله عزوجل احسان فرمانے والا ہے اور احسان کو

پند کرتا ہے جب تم کسی کو ماروتو اچھے طریقے سے مارواو۔

نے فرمایا: اللہ عز وجل نے ہرشی کے ساتھ احسان کرنا لکھ

ہے'اس کے بعد حسبِ سابق حدیث ذکر کی۔

میں نے رسول اللہ ملٹی کی آئے سے دوچیزیں یاد کی تھیں ' آپ

نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہرشی کے ساتھ احسان کرنا لکھ

ہے اس کے بعد حب سابق حدیث ذکر کی۔

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْن، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ

اللُّهَ عَنَّ وَجَلَّ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ، فَإِذَا

قَتَـلْتُـمُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا

الذَّبْعَ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرحُ

6976 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الُـمَكِّـيُّ، ثنا سَهُـلُ بُنُ بَكَّارٍ، ثنا وَهُبٌ، ثنا

أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ

شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـهَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ

عَـلَـى كُـلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَأَحْسِنُوا الْقِتُلَةَ،

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمُ شَفُرَتَهُ، وَلَيُرِحُ ذَبِيحَتَهُ

6977 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاس

الْأَخُرَمُ الْأَصْبَهَ إنِيُّ، ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي

الُحَارِثِ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَساصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِسِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِسِي

الْأَشْعَتِ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أُوْسٍ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ

وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا فَنَـ لُتُـمُ فَأُحُسِنُوا الْقِتُلَةَ، وَإِذَا ذَبَحُتُمُ فَأَحُسِنُوا

لذَّبْعَ، وَلَيْحِدَّ أَحِدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلَيْرِحُ

جبتم ذیج کروتو اچھ طریقے سے ذیح کرو تم میں ہے کوئی این حصری تیز کرے تا کہ ذریح کی جانے والی شی کو

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله طَنْ الله عَنْ مِن عَلَى الله عزوجل نے ہرشی کے ساتھ

احسان کرنا لکھا ہے جبتم کسی کو ماروتو اچھے طریقے سے مارواور جبتم ذرج كروتوا چھطريقے سے ذرج كرؤتم ميں ہے کوئی اپنی چھری تیز کرے تا کہ ذبح کی جانے والی شی کو

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله طنی می کنی کے ساتھ استان کے ہوشی کے ساتھ

احسان کرنا لکھا ہے جبتم کسی کو ماروتو اچھے طریقے ہے مارواور جبتم ذبح كروتوا چھطريقے سے ذبح كرؤتم ميں

ہے کوئی اپنی جھری تیز کرے تا کہ ذرج کی جانے والی شی کو

### بَابٌ

الصَّبَّاحِ الرَّقِيُّ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ

التصباح الرقى، قد ابو حديقه، قد سفيان، عن أبي

﴿ قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ، عَنِ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَ: أَفُطَرَ

الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَالْمَحْجُومُ وَالْمَحْاقُ اللَّهِ الْمُحَاقُ اللَّهُ إِلْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ عَاصِمِ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ عَاصِمِ بُنِي سُلَيْمَانَ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ، عَنُ أَبِي الْأَشْعَثِ،

عَنْ شَدَّادِ بُنِ أُوْسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَحْنَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشُرَةً مِنْ عَلَيْهِ

رَمَضَانَ، وَأَنَا مَعَهُ ' فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

6980 - حَـدَّنَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا الْـحُسَيْسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ أَبِى كَبْشَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ الْبُرُسَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ شُعَيْبِ

النَّسَائِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، ثنا ﴿ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الصَّبَاحِ الْعَطَّارُ، ثنا ﴿ عَبُ اللَّهِ مَنْ حَسَّانَ، عَنُ

عبد الاعلى، قالا: ثنا هِشَام بن حسان، عن عَاصِمِ الْآحُولِ، عَنْ أَبِي

إب

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آیم کے فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا روز و

افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آئیم ایک آ دمی کے پاس سے گزرے وہ اٹھارہ مذیب کے تحد الگ رہتا میں سے سے گزرے وہ اٹھارہ

رمضان کو بچھِنالگوار ہاتھا' میں آپ کے ساتھ تھا' آپ نے فی ان بچھ ڈانگ نیاں لگا ہے نیالا مذالکہ میں

فرمایا: پھچنالگانے اورلگوانے والا افطار کریں۔

جن شریب شریبات فروست

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله الله عنه فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا روز و

6978 ورواه أحمد جلد 4صفحه 122 تا 125 وأبو دأو درقم الحديث: 2352,2351 وابن ماجه رقم الحديث: 1681

افطار کریں۔

والدارميرقم الحديث.1737 وهو حديث منسوخ.

6979- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7520.

الْأَشْعَتِ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أُوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: أَفُطَرَ الْحَاجِمُ،

6981 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَل، حَدَّثِني أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَالِدٍ الْحَلَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ فِي ثَمَانِ عَشْرَةً خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ ' فَقَالَ: أَفُطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

6982 - حَـلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَتِ، عَنْ شَلَّادٍ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ زَمَنَ الْفَتْحِ لِشَمَان عَشُرَةَ حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَفُطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

6983 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَانِي، ثنا أَبُو أُمِّيَّةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلَّادٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، أَنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ بُنِ زَاذَانَ، وَخَالِلٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَرُ أَسِى الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ ْ زُرِي ، فَسَالَ: كُنُستُ مَسعَ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اٹھارہ رمضان کو بچھِنا لگوار ہا تھا' میں آپ کے ساتھ تھا' آپ نے فرمایا: پچھنالگانے اورلگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضى الله عنه فرمات ميس كه حضور الله الله الله الله الله الله عند المارة المارة رمضان کو پچچنا لگوار ہاتھا' میں آپ کے ساتھ تھا' آپ نے فرمایا: پچھنالگانے اورلگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يكتم ايك آدى كے ياس سے كزرك وہ المارہ يا سترہ رمضان کو بچھنا لگوار ہا تھا' میں آپ کے ساتھ تھا' آپ نے فرمایا: پچچنالگانے اورلگوانے والا افطار کریں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي الْمَسْرَةَ فِي رَمَضَانَ، ثَسَمَ انِي عَشُرَةَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَفُطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

مَنْدَهِ الْآصَبَهَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي هَانِءٍ، عَنُ مَنْدَهِ الْآصَبَهَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي هَانِءٍ، عَنُ أَبِي هَانِءٍ، عَنُ أَبِي هَانِءٍ، عَنُ أَبِي هَانِءٍ، عَنُ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ، قَلَابَةَ، عَنُ أَبِي الْآشُعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ، قَلَابَةَ، عَنُ أَبِي الْآشُعثِ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْقِلِ بُنِ بَسَادٍ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ، وَهُوَ مَعْتَجِمُ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحُجُومُ يَعْتَجِمُ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحُجُومُ

وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، وَعَبْدَانُ بُنُ وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، وَعَبْدَانُ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ فَرُّوخَ، ثنا سُويُدٌ أَحْمَدَ، قَالُوا: ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ، ثنا سُويُدٌ أَبِي قَادَةَ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ، عَنُ أَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ وَمُ صَلَّى اللهُ مُحَمَّدِ مُ وَالْمَحْجُومُ وَمُ صَلَّى الْمُحْجُومُ وَمَدَّيْنَا لُنُ مُحَمَّدٍ وَمُ صَلَّى اللهُ مُحَمَّدٍ مُ وَالْمَحْجُومُ وَمُ صَلَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُ صَلَّى الْمُنْ مُحَمَّدٍ مَا اللهِ مُومَانَ، فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ وَمُ

الْمَلَطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو قَحْدَمٍ، وَحَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بِنُ يَعْفُوبَ الْحَطِيبُ، ثنا حَفْصُ بُنُ عَمْرِو الرَّبَالِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الْمَجيدِ، ثنا أَبُو قَحْدَمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِتُّ، أَنَّ شَدَّادَ بُنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

حفرت شدادرضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ عند معقل بن بیار کے پاس سے گزرے وہ رمضان کے مہینہ میں چھپنا لگوا رہا تھا' آپ نے فرمایا: چھپنا لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور سُلِیَّ اِیک آ دمی کے پاس سے گزرے وہ ارمضان میں کچھنا لگوار ہا تھا' میں آپ کے ساتھ تھا' آپ نے فرمایا: کچھنالگانے اورلگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم ملٹے آئی کے ساتھ مدینہ کے ایک راہتے پر چل میں رسول کریم ملٹے آئی کے ساتھ مدینہ کے ایک راہتے پر چل رہا تھا اس حال میں کہ آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے سے جن حضور ملٹے آئی آئی آدمی کے پاس سے گزرے وہ رمضان میں بچھنا لگوار ہاتھا' آپ نے فرمایا: بچھنا لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِى ' إِذُ أَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فِى رَمَضَانَ ' فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

#### بَابٌ

6987 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا قَزَعَةُ بُنُ سُوَيْدٍ، عَنُ أَبِى عَاصِمٍ، مُسَدَّدٌ، ثنا قَزَعَةُ بُنُ سُوَيْدٍ، عَنُ أَبِى عَاصِمٍ، عَنُ أَبِى الْأَشُعَثِ، عَنُ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ، قَالَ: قَنُ أَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَرْضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ لَمْ يَقْبَلِ الله كُلُهُ قَرْضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاء لَمْ يَقْبَلِ الله كُلُهُ

باب

حضرت شدادین اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طلق آئیلیم نے فرمایا: جس گھر میں لا یعنی (اشعار جیسے گانے وغیرہ) عشاء کے بعد پڑھے جائیں تو الله عزوجل اس رات اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔

698- ورواه أحمد جلد 4صفحه 125 والبزار جلد 4صفحه 209 قال في المجمع جلد 8صفحه 122 وفيه قزعة بن سويد

الباهلى وثقه ابن معين وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات . وقال: جلد اصفحه 315 وبقية رجال أحمد وثقوا . قلت: وأورده ابن الجوزى في الموضوعات جلد اصفحه 261 وقال: هذا حديث موضوع وعاصم في عداد المجهولين قال العقيلي لا يعرف الا بعاصم ولا يتابع عليه وزعة بن سويد قال أحمد بن حبل مضطرب الحديث وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم فلما كثير ذلك في روايته سقط الاحتجاج به قال الحافظ في القول المسدد صفحه 40-41 ليس في شيء من هذا ما يقضى على الحديث بالوضع الا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فعل صفحه 40-41 ليس في شيء من هذا ما يقضى على الحديث بالوضع الا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فعل المباح وقزعة لأن قرض الشعر مباح فكيف يعاقب فاعله بأن لا تقبل له صلاة ولو علل بهذا ركان أليق به من تعليله بعاصم وقزعة لأن عاصمًا ما هو من المجهولين كما قال: بل ذكره ابن حبان في الثقات وأما كونه تفرد برواية هذا عن أبي الأشعث فليس كذلك فقد تابعه عليه عبد القدوس ابن حبيب عن الأشعث ويانه في الجعديات عن أبي القاسم البغوى قال حدثني على بن الجعد ثنا عبد القدوس ضعيف جدًا كذبه ابن المبارك فكأن العقيلي لم يعتد بمتابعته وأنا قزعة بن سويد فهو باهلي بصرى يكني أبا محمد وي أيضًا عن جماعة من التابعين وقال عثمان المدارمي عنه صفحه 192 ثقة وقال أبو حاتم محله الصدق وليس بالمتين يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن عدى له أحاديث مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به وقال البزار: لم يكن بالقوى وقد حدث عنه أهل العلم وقال العجلي: لا بأس به وفيه ضعف فالحاصل من كلام هؤلاء الائمة أن حديثه في مرتبة الحسن . انتهى . قلت: هذا العجلي له لما قرره الحافظ نفسه في التقريب من أن قزعة ضعيف فكيف يكون حديثه في مرتبة الحسن والحق أنه حديث ضعيف .



تِلُكَ اللَّيْلَةَ صَلاةً

6988 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرْق الْحِمْصِتُ، ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ الضَّحَاكِ، ثنا إسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ دَاوُدَ، عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَ: مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ، وَغَدَا وَابْتَكُورَ، ثُمَّ جَلَسَ قَريبًا مِنَ الْإِمَام، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَـهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ خَطَاهَا عَمَلَ سَنَةٍ ' صِيَامَهَا وَقِيَامَهَا

6989 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ أَيُّوبَ بُن حَذْلَم الدِّمَشُقِتُ، قَالًا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الرَّحْبِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا شَدَّادُ بُنَ أُوْسٍ، إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدِ اكْتَنَزُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَاكْنِزُ كُلَمُ وُلَاء الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْأَمُو ' وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشُدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجبَاتِ رَحْمَتِكَ ' وَعَـزَائِمَ مَعُفِرَتِكَ،

حضرت شداد بن اوس رضى الله عنه فرماتے ہیں که حضور التياتيم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن عسل كيا اور جلدی جلدی نمازِ جمعہ کے لیے آیا پھر امام کے قریب بیٹےا خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے ہر قدم اُٹھانے کے بدلے ایک سال کے روزے اور قیام کرنے کا ثواب ملے

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے میں که حضور ملتا ينتيم نے مجھے فرمايا: اے شداد بن اوس! جب تُولوگوں كود كيھے كەلوگ سونا جاندى اكٹھا كررہے ہيں تو ان كلمات كويره صرنكيول كا ذخيره كر "اللهم انبي اسألك الي آخره''۔

> وَأَسْأَلُكَ شُكُرَ نِعْمَتِكَ ' وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، قال في المجمع جلد2صفحه178 وفيه عبد الوهاب بن الصحاك وهو متروك . -6988

وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا ' وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

6990 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى اللِّمَشْقِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا الْهَيْثُمُ بُنُ خَارِجَةَ، قَالُوا: ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ رَاشِيدِ بُنِ دَاوُدَ الصَّنْعَانِيّ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ دِمَشُقَ، وَهَجَّرَ بِالرَّوَاحِ ' فَلَقِيَ شَدَّادَ بُنَ أُوسِ الْأَنْصَارِيُّ وَالصُّنَابِحِيُّ مَعَهُ، قُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدَان ' يَرُحَمُكُمَا اللَّهُ؟ قَالَا: نُرِيدُ هَهُنَا إِلَى أَخِ لَنَا مَرِيضِ نَعُودُهُ، فَانْطَلَقُتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلًا عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَا لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ وَفَصْل، فَقَالَ لَهُ شَـدَّادٌ: أَبْشِـرُ بِكُفَّارَاتِ السَّيّئاتِ ، وَحَطِّ الْبَحَطَايَا، إِنِّي سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا، فَحَمِدَنِي عَـلَـي مَا ابْتَكَيْتُهُ، فَإِنَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ مِنَ الْحَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلُّ: أَنَّا قَيَّـدُتُ عَبْدِي هَذَا ' وَابْتَلَيْتُهُ، فَأَجْرُوا لَهُ مَا

حضرت ابواشعث فرماتے ہیں کہ وہ مسجد دمشق کی طرف جلدی جلدی گئے ٔ حضرت شداد بن اوس انصاری رضی اللہ عنہ سے ملے اور صنابحی اُن کے ساتھ تھا' میں نے عرض کی: آپ دونوں کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اللّٰد آپ دونوں یر رحم کرے! دونوںنے فرمایا: ہمارا ایک بھائی بارے ہم اُس کی عیادت کرنے جارہے ہیں۔ میں ان دونوں کے ساتھ چلا' دونوں اُس بیار کے پاس آئے تو دونوں نے اسے کہا: تم نے صبح کسی کی؟ اُس نے کہا: میں نے اللہ کی نعمت اور فضل سے کی ہے۔حضرت شداد نے اسے کہا تمہیں خوشخری ہوا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے تمہارے گناہ معاف ہورہے ہیں میں نے رسول الله الله الله عنه كوفر مات موس سنا كه الله عز وجل في فرمایا: جب میں اپنے مؤمن بندوں میں سے سی بندے کو آ زماتا ہوں اور وہ میری آ زمائش کے دوران بھی میری حمد کرتاہے تو اس کے لیٹنے سے گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں جس طرح آج ہی اس کی مال نے اسے جنا ہے اللہ عز وجل فرما تا ہے: میں نے اپنے بندہ کو قید کیا اور آ زمایا' اس کے لیے وہی تواب کھوجومل بیصالت تندرتی میں کرتا

تقابه

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعرب المعرب

كُنْتُمْ تُجُرُونَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ

6991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِیُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِی الْحَارِثِ، ثنا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثنا خَارِجَةُ بُنُ مُصْعَبٍ، عَنْ

خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ اللهُ ا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنْ

غَنْمِ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ شَدَّادِ بُن أَوْس

6992 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ عُثْمَانَ بُنِ صَـالِـح، ثـنـا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِي ابُنُ

لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نَسِيّ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نَسِيّ، عَنْ عَبْدِ السَّرِّ حَمَنِ بْنِ غَنْم، ثنا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو

حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطُنِهَا إِنْ كَانَتُ حَامِلًا،

عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ، وَعُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بُنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتُ عَمُدًا لَا تُقْتَلُ

حضرت شدادین اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں کے جوتے کا

حضور ملٹھ کُلٹٹم نے فرمایا: جبتم میں سے کسی کے جوتے تسمیٹوٹ جائے تو ایک جوتا پہن کرنہ چلے۔

عبدالرحمٰن بن عنم اشعری ٔ حضرت شداد بن اوس رضی اللّه عنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلح اللہ عنہ فرمایا عورت جب کسی کو جان ہو جھ کرفتل کر ہے تو اس کو قل نہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ حمل جن دے اگر وہ حاملہ ہواور حتی کہ بچہ کو کمل کفالت کر لے' اگر زانیہ ہوتو اسے رجم نہ کیا جائے یہاں تک کہ بچہ جن کراس کی کمل کفالت کر لے۔

6991- قال في المجمع جلد 5صفحه139 وفيه خارجة بن مصعب وهو متروك قلت: له شاهدان من حديث جابر وأبي هريرة في الصحيح

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 2694 قيال في النزوائيد: في اسناده ابن أنعم واسمه عبد الرحمٰن بن زياد بن أنعم ضعيف وكذلك الراوى عنه عبد الله بن لهيعة . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2245 . -6992







تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا

6993 - حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

ثنا أُسَدُ بُنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو

الْوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ، وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّـدُوسِتُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسِ، قَىالَ: سَبِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدُ أَشُرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدُ أَشُركَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي

فَقَدُ أَشُرَكَ

6994 - حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثْنَا أَبُو حَلِيفَةَ، ثنا

أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم الُكَشِّيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ ، قَالُوا: ثنا عَبُدُ

الْحَمِيدِ بن بَهْرَامَ، عَن شَهْرِ بن حَوْشَب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ،

حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: لَيُحْمَلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّـذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذُو

ورواه أحمد جلد 4صفحه 125,122-126 مطولًا قال في المجمع جلد 10صفحه 221 بعد أن نسبه لأحمد وحده:

وفيه شهرين حوشب وثقه أحمد وغيره وضعفه غير واحد وبقية رجاله ثقات. قال في المجمع جلد7صفحه 261 وواه أحمد جلد4صفحه 125 والطبراني ورجاله مختلف فيهم. -6994

وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتُ لَمْ تُرْجَمُ حَتَّى

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آیا ہم کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے وکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اُس نے شرک کیا ،جس نے

وکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اُس نے شرک کیا ،جس نے

ذکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اُس نے شرک کیا۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی کیلیم نے فرمایا: تم ضرور بقر ور پہلی اُمتوں کے طریقوں پر چلو گے جوتم سے پہلے اہل کتاب گزرے ہیں ، اُن کے قدم پر قدم رکھو گے۔







-6996

المعجم الكبير للطبراني في 230 و 230 و الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الم

لُقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ

عَبْدِ السَّلامِ الْبَيْرُوتِيُّ مَكُحُولٌ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ السَّلامِ الْبَيْرُوتِيُّ مَكُحُولٌ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَمْرِو بُنِ بَكْرٍ السَّكْسَكِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنُ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدَ، وَغَالِبِ بُنِ عَبْدِ يُحَدِّثُ، عَنُ شَكَّادِ بُنِ اللهِ ، عَنُ شَكَّادِ بُنِ اللهِ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ اللهِ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ اللهِ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهِ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ اللهِ اللهِ وَلَمَا بَعْدَ اللهِ وَلَمَا بَعْدَ اللهِ وَلَمَا مَنْ اللهِ وَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ وَلَمَا اللهِ وَلَمَا اللهِ وَلَمَا اللهِ وَلَا عَاجِزُ مَنُ أَتَبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ وَلَمَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى

جُبَيْرُ بَنُ نُفَيْرٍ عَنُ شَدَّادِ بَن أُوس

و 6996 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُّ إِسُحَاقَ بُنِ إِبُرَاهِيمَ بُنِ زِبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبِي، ح

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبق آیہ نے فرمایا عقل مندوہ ہے جواپی جان کا محاسبہ کرے اور ماجزوہ کے لیے عمل کرے اور عاجزوہ ہے جواپی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عزوجل پر تمنا

جبیر بن نفیر' حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! جس رات آپ کوسیر کروائی

6995- ورواه أبو نعيم جلد [صفحه 267-268].

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1894 والبيهقي في دلائل النبوة جلد 2صفحه 107-109 وقال هذا اسناد صحيح وروى ذلك مفرقًا في أحاديث غيره ونحن نذكر من ذلك ان شاء الله تعالى ما حضرنا ثم ساق أحاديث كثيرة في تفسيره جلد 3 صفحه 14 وقد روى هذا الحاديث كثيرة في تفسيره جلد 3 صفحه 14 وقد روى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله الامام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء الوبيدي به ولا شك أن هذا الحديث أعنى الحديث المروى عن شداد بن أوس مشتمل على اشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك والله اعلم قلت: واسحاق بن ابراهيم هذا قال فيه الحافظ في التقريب صدوق يهم كثيرًا وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب وقال في المجمع جلد اصفحه 47 وفيه اسحاق بن ابراهيم بن العلاء وثقه يحيى بن معين وضعفه النسائي .

بندعنه فرماتے ہیں کہ ہے جو پن جان کا محاسبہ عمل کرے اور عاجز وہ اس ے ورا متدع وجل برتمنا

حد پنجم

نىداد بن اوس تے ہیں بندعنه فرماتے ہیں کہ ، رات آپ کوسیر کروائی

صنحه 107-109، وقال تعرى ما حضرنا الله ساق ستحمد 1 وقد روى هذا ه عن بيه عن اسحاق بن . د ب اوس مشتمل على ر الصديق عن نعت في تنقريب صدوق يهم حق بن براهيم بن العلاء

رَحَدَّنَنَا عُمَارَةُ بُنُ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيُّ، ثنا مِنْ أَبُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنُ زِبْرِيقِ، ثنا عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيّ، تُسَا الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْر فَالَ: ثنا شَدَّادُ بُنُ أُوْسِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، كَيْفَ أُسُرِى بِكَ لَيْلَةَ أُسُرِى بِكَ؟ قَالَ: صَلَّيْتُ لَّاصْحَابِي صَلَاةَ الْعَتَمَةِ بِمَكَّةَ مُعْتِمًا، فَأْتَانِي جِبُرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بدَابَّةٍ بَيْضَاء كَفُونَ الْحِمَارِ ' وَدُونَ الْبَغْلِ، فَقَالَ: ارْكَبْ، فَاسْتَصْعَبَ عَلَىَّ ' فَدَارَهَا بِأَذُنِهَا، ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَيْهَا، فَانْطَلَقَتُ تَهُوى بِنَا، يَقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا، حَتَّى بَلَغْنَا أَرْضًا ذَاتَ نَـحُل، فَقَالَ: انْزِل، فَنَزَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: صَلِّ، فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَكِبُنَا، فَقَالَ: أَتَدُرى أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: اللُّهُ أَعُلَمُ، قَالَ: صَلَّيْتَ بيَشُربَ، صَلَّيْتَ بَطِيْبَةَ، ثُمَّ انْطَلَقَتُ تَهُوى بِنَا ' يَفَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طُرْفُهَا ' حَتَّى بَلَغْنَا أَرْضًا بَيْ ضَاءَ، فَقَالَ: انْزِلُ فَنَزَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: صَلّ، فَصَلَّيْتُ ' ثُمَّ رَكِبُنَا، فَقَالَ: تَدُرى أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ قُلُتُ: اللَّهُ أَعُلَمُ، قَالَ: صَلَّيْتَ بمَدْيَنَ، صَلَّيْتَ عِنْدَ شَجَرَةِ مُوسَى، ثُمَّ انْطَلَقَتْ تَهُوِى بِنَا ' يَـقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا، ثُمَّ بَلَغُنَا أَرْضًا بَدَتْ لَنَا قُصُورُهَا،

فَفَالَ: انْزِلْ، فَنَزَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: صَلّ، فَصَلَّيْتُ،

عَیٰ تو کس طرح سیر کروائی گئی؟ ( بعنی معراج کی رات ) تو میں نمازِ عشاء بڑھائی تو میرے یاس جریل علیہ السلام آئے 'گدھے سے بڑا اور نچر سے چھوٹا سفید سواری کا جانور کے کراور کہا: سوار ہو جائیے! تو مجھ پرسوار ہونا دشوار ہوا تو اُنہوں نے اس کو کان ہے پکڑا' پھر مجھے اس پر سوار کیا' پس وہ مجھے لے کرچل دیا' اس کا قدم حدنگاہ تک پڑتا تھاحتیٰ کہ ہم ایک تھجور والی جگہ پنچے تو جبریل نے عرض کیا: ينچ تشريف لائي! پهر كها: نماز ادا كيجيّه! (نفل ادا كيجيّه) تو میں نے ادا کیے چرہم سوار ہوئے تو جبریل نے یو چھا: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ میں نے کہا: اللہ بہتر جانتا ہے! تو اُنہوں نے بتایا: آپ نے یثرب میں نماز ادا کی' آپ نے طیبہ میں نماز ادا کی۔ تو وہ ہمیں لے کرچل دیا' اس کا قدم حدنگاہ تک پڑتا تھا یہاں تک کہ ہم ایک سفید زمین میں پہنچ تو جبریل نے کہا: نیچ تشریف لایئے! پھرکہا: نماز ادا کیجئے! تو میں نے نماز اداکی ، پھر ہم سوار ہوئے تو جريل نے يو چھا: كيا آپ جانتے ہيں كرآب نے كہال نماز اداكى؟ توميں نے كہا: الله بہتر جانتا ہے! تو اُنہوں نے بتایا کہ آپ نے مدین میں نماز اداکی شپ نے سجرہ موی کے یاس نماز اداکی۔ پھر وہ سواری ہمیں لے کر چلیٰ اس کا قدم حدنگاہ تک پڑتا تھا' ہم ایک الیی جگه بہنچ جس کے کل ہمارے لیے ظاہر ہوئے تو جبریل نے عرض کیا: آپ اُتر ہے! میں اُترا' پھراس نے کہا: نماز ادا کیجے! میں نے نماز اداکی تو جریل نے یوچھا: آپ

الله اور اس كا رسول بهتر جانة بي! تو أنهول في بتايا:

آپ نے بیت اللحم جہال حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم پیدا

ہوئے نماز اداکی۔ پیر مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ ہم شہر کے

داہنے دروازے سے شہر میں داخل ہوئے' پس وہ معجد میں

قبلدرخ آئے اوراپی سواری کو باندھا اور ہم مسجد میں اس

دروازے سے داخل ہوئے جس میں سورج جھکا ہوا تھا'

میں نے مسجد میں جہاں اللہ نے حیا ہا نماز ادا کی اور مجھے

بڑی شدت کی بیاس لگی تو میرے پاس دو برتن لائے گئے'

ایک میں دودھ اور دوسرے میں شہدتھا' میرے پاس دونوں

التصفح بصبح گئے۔ میں نے دونوں کو برابر کیا ' پھر الله تعالیٰ

نے میری رہنمائی فر مائی تو میں نے دود ھالیا' اسے پیایہاں

تک کہ میری بیشانی سے جالگا اور میرے سامنے ایک

بزرگ تكيدلگائے موئے تھے۔ وہ بولا: تمہارے ساتھی نے

فطرت کواختیار کیا' بے شک ان کی رہنمائی کی گئی' پھر مجھے

لے کر چلے حتیٰ کہ ہم شہر میں موجود ایک وادی میں آ گئے،

اجا مک میری نگاہ پڑی تو جہنم سے پردے ہٹا دیئے گئے

تھے برتنوں کی مانند ۔ پس ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول!

آپ نے اسے کیے پایا۔ کہا گرم پانی کے جشمے کی طرح۔

پھر مجھے وہاں سے ہٹایا تو ہم قریش کے ایک قافلہ پر فلال

فلاں جگہ کھڑے ہوئے مع اپنے قافلے کے ساتھ الگ

تھے۔فلاں نے ان کوجمع کیا تو میں نے ان پرسلام پیش کیا

تو ان میں سے کچھ نے کہا: یہ محد ملتی آیا کم آواز ہے۔ پھر

میں این صحابہ کے پاس صبح سے پہلے مکہ آگیا کی میرے

فَقَالَ: أَتَدُرِى أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ قُلُتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَعُلَمُ، قَالَ: صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمِ حَيْثُ، وَلِدَ

عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ

انُطَلَقَ بِي حَتَّى دَحَلُنَا الْمَدِينَةَ مِنْ بَابِهَا

فَصَلَّيْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ،

وَأَخَلَنِي مِنَ الْعَطْشِ أَشَدَّ مَا أَخَلَنِي، فَأْتِيتُ

إِبِإِنَاء يْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنَّ، وَفِي الْآخَرِ عَسَلٌ،

أرْسِلَ إِلَى بِهِ مَا جَمِيعًا، فَعَدَلْتُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ

هَدَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَخَذُتُ اللَّبَنَ، فَشَرِبُتُ

حَتَّى قَرَعْتُ بِهِ جَبِينِي، وَبَيْنَ يَدَىَّ شَيْخٌ مُتَّكِءٌ

عَلَى مَثْرَاةٍ لَهُ، فَقَالَ: أَحَذَ صَاحِبُكَ الْفِطُرَةَ،

إِنَّهُ لَيُهْدَى ' ثُمَّ الْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا الْوَادِي

الَّذِي فِي الْمَدِينَةِ، فَإِذَا جَهَنَّمُ تَنْكَشِفُ عَنُ

مِثْلِ الزَّرَابِيّ، فَـقُلُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ' كَيْفَ

وَجَدْتَهَا؟ فَقَالَ: مِثْلَ الْحَمَّةِ السَّخِنَةِ، ثُمَّ

انْ صَرَفَ بِي، فَمَرَرُنَا بِعِيرِ لِقُرَيْشِ بِمَكَان كَذَا

﴾ وَكَذَا ' قَـدُ أَخُـلَوُا بَعِيرًا لَهُمُ ' قَـدُ جَـمَعَهُمُ

صَوْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَتَيْتُ

أَصْحَابِى قَبْلَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكُرِ

رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

أَيْنَ كُنْتَ اللَّيْلَةَ، فَقَدِ الْتَمَسُّتُكَ فِي مَكَانِكَ؟

اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا

الْيَسَمَانِيّ، فَأَتَى قِبُلَةَ الْمَسْجِدِ، فَرَبَطَ دَابَّتَهُ، وَرَبَطَ دَابَّتَهُ، وَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ فِيهِ تَمِيلُ الشَّمُسُ،

جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز اداکی؟ تو میں نے کہا:

فَقَالَ: أَعَلِمْتَ أَيِّي أَتَيْتُ مَسْجِدَ بَيْتِ الُمَ قُدِسِ اللَّيْ لَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ مَسِيرَةُ شَهْرِ، فَصِفُهُ لِي، فَفُتِحَ لِي مَرْآهُ ' كَأَيِّي

أَنْظُرُ إِلَيْهِ ' لَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ عَنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ الْمُشُرِكُونَ:

انْـظُرُوا إِلَى ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ آيَةِ مَا أَقُولُ لَكُمُ أَيِّى مَرَرُثُ بِعِيرِ لَكُمْ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، يَـقُدُمُهُمْ جَمَلٌ آدَمُ عَلَيْـهِ مِسْحٌ أَسُودُ

وَخَـرَارَتَانِ سَوْدَاوَانِ ' فَـلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَشْرَفَ الْـقَـوُمُ، يَنْظُرُونَ حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ ' حَتَّى أُقْبَلَ الْقَوْمُ يَقُدُمُهُمْ ذَلِكَ

ضَمْرَةُ بْنُ حَبيب

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ

الْبَحِيمَ لُ الَّذِي وَصَفَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یاس حضرت ابوبکر رضی الله عنه حاضر ہوئے اور عرض کیا:

يارسول الله! آب آج رات كهال تشريف لے كئے تھے؟

میں نے آپ کو آپ کی جگہ تلاش کیا تھا' تو آپ التھ اللہ ان

ارشاد فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ میں آج رات بیت المقدس

كى مسجد ميں تشريف لے كيا تھا' تو آپ رضى الله عنه نے

عرض کیا: یارسول اللہ! وہ تو ایک ماہ کی مسافت پر ہے

آپ التي ايم مجھاس كى نشانياں بتائيں تو ميرے ليے اس

کا دیکھایا جانا کھول دیا گیا' گویا کہ میں اُسے دیکھر ہاتھا' وہ

مجھ سے کچھ نہ پوھنتے تھے گرید کہ میں انہیں اس کا جواب

ويتا تها تو حضرت ابوبكر رضى الله عنه في عرض كياكه مين گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور مشرکوں نے

کہا: ذرا دیکھوابن ابی کبشہ بیگمان کرتا ہے کہوہ آج رات

بيت المقدس كياتها ، تو فرمايا كه جو يجه ميس كهتا مول اس كى نشانی یہ ہے کہ میں فلاں جگہ تہارے اونٹ کے پاس سے

گزرا تھا'ان کے آ گے ایک مٹیالے رنگ کا اونٹ تھا اس کے اوپر۔ پس جب وہ دن تھا تو قوم والے سر أٹھا أٹھا كر

و کھتے تھے حتی کہ وقت آ دھے دن کے قریب ہو گیا' حتیٰ كة قوم آ م موكى كه (وه ديكهے) وه اونث ان كے ياس

كب آتا ہے جس كے بارے رسول كريم ملتي الله في بتايا

(آخر مغرب کے ساتھ وہ آ گیا جیسے حضور ساتھ ایکم نے

ضمر ه بن حبیب ٔ حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں

وَمُحَدَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، قَالاً: ثنا وَمُحَدَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، قَالاً: ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَسَلَّمَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتَبَعَ وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتَبَعَ

عُبَادَةُ بُنُ نَسِيٍّ عَنُ شَدَّادٍ

نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ

الْمَكِّى، ثنا يَزِيدُ بُنُ مَوْهَ الرَّمُلِی، ثنا ابْنُ الْمَكِی ثنا ابْنُ الْمَكِی ثنا ابْنُ وَهُ الْمَلِی ثنا ابْنُ وَهُ الرَّمُلِی، ثنا ابْنُ وَهُ الْمَالِی ثنا ابْنُ وَهُ الْمَالَى مَنْ عَبْدِ الْمَوْاحِدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نَسِيّ، قَالَ: وَخَلْتُ عَلَى شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ وَهُوَ يَبْكِى، فَقَالَ: خَلِتُ عَلَى شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ وَهُوَ يَبْكِى، فَقَالَ: خَدِيثَانِ سَمِعتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَم، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ:

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طبق آلیہ ہم نے فرمایا عقل مندوہ ہے جوا بنی جان کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے مل کرے اور عاجز وہ ہے جوا پی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عز وجل پر تمنا کرے۔

## عبادہ بن کسی حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں

ورواه -أحمد جلد 4صفحه 325° والترمذى رقم الحديث: 2577° وقال: حسن . وابن ماجه رقم الحديث: 4260° والحاكم جلد 1صفحه 57° جلد 4صفحه 325° وصححه أولًا على شرط البخارى فرده الذهبى بقوله قلت: لا والله أبو بكر واه . وصححه ثانيًا ولم يعقبه . ورواه البيهقى فى الآداب جلد 1صفحه 241° جلد 2صفحه 240° والمصنف فى مسند الشاميين رقم الحديث: 1485,413° وأبو نعيم جلد 1صفحه 267 فهو حديث ضعيف من أجل أبى بكر بن

6- الحارث بن نبهان وعبد الواحد بن زيد متروكان . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2236 من طريق آخر عن عبد الواحد به .

6997 (

الشِّرُكُ ، وَالشَّهُ وَهُ الْحَفِيَّةُ، أَمَّا إِنَّهُمُ لَا

يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلا حَجَرًا وَلا وَتَنَّا،

وَلَكِنَّهُمْ يُرَاءُ وُنَ بِأَعْمَالِهِمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، أَشِرُكُ ذَاكَ؟ قَالَ: نَعَمُ ' قُلْتُ: وَمَا

الشُّهُوَ-ةُ الْحَفِيَّةُ؟ قَالَ: يُصْبِحُ الْعَبْدُ صَائِمًا،

فَتَعْرِضُ لَهُ شَهُوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيُواقِعُهَا وَيَدَعُ

يَزِيدَ السُّلَمِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهيمَ،

ثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ، ثنا عُبَادَةُ بْنُ نُسَيّ،

فَالَ: دَخَلْتُ عَلَى شَدَّادِ بُنِ أُوْسِ وَهُوَ يَبْكِي،

فَقُلُتُ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ:

لِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَذُكُرُهُ: إِنَّ مِنْ أَخُوَفِ مَا أَخَافُ عَلَى

أُمَّتِى: الشِّرُكَ بِاللَّهِ \* وَالشَّهْوَةَ الْحَفِيَّةَ، يُصْبِحُ

الرَّجُلُ صَائِمًا فَيَرَى الشَّيْءَ يَشْتَهِيهِ فَيُوَ اقِعُهُ،

وَالشِّــرُكُ قَـومٌ لَا يَعْبُدُونَ حَجَـرًا وَلَا وَتُنَّا،

وَلَكِنُ يَعْمَلُونَ عَمَّلًا يُرَاءُ وُنَ

آپ نے فرمایا: ان دو کامول کی وجہ سے جن کا مجھے اپنی

اُمت پرخوف ہے کہ وہ میرے بعد بیاکام کریں گے: شرک

اور پوشیده شهوت ٔ بهرحال وه سورج ٔ چاند ٔ پقر اور بت کی

عبادت نہیں کریں گے لیکن دکھادے والے اعمال کریں

گے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ کیا شرک ہے؟

آپ نے فرمایا: جی ہاں! میں نے عرض کی: یوشیدہ شہوت

سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: صبح کے وقت بندہ روز ہ

کی حالت میں ہوگا' اس کے سامنے شہوت ہوگی' وہ شہوت

حضرت عبادہ بن کی فرماتے ہیں کہ میں حضرت

شدادین اوس رضی الله عنه کے پاس آیا تو آپ رورہے

تھ میں نے عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! آپ کیوں رو

رہے ہیں؟ فرمایا: اس حدیث کی وجہسے جو میں نے رسول

مجھے اپی اُمت پرخوف ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا اور

پوشیدہ شہوت کا' صبح کے وقت آ دمی روز ہ کی حالت میں ہو

گا تو کوئی پہندیدہ ثی دیکھے گا تو وہ کھالے گا اور شرک سے

مراد بیٹہیں ہے کہوہ پھراور بت کی عبادت کریں گے کیکن

وہ دکھاوے کے طور پرایسے اعمال کریں گے۔

ورواه أبو نعيم في الحلية جلد 1صفحه 268 عن المصنف. وعلمت حال عبد الواحد. ورواه ابن ماجه رقم

الحديث: 4205 باسناد آخر فيه مختلط متروك ومجهول ومدلس يخطئ .

بوری کرے گا اور روزہ جھوڑ دے گا۔

دَحَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُ فِي وَجُهِهِ شَيْئًا سَاء بَي، قُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا الَّذِي أَرَى فِي وَجُهكَ؟

فَالَ: أَمْرَان أَتَخَوَّفُهُمَا عَلَى أَمَّتِي مِنْ بَعْدِي،

6999 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ

## المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد ال

## ابواساءرجی ٔ حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے زمین کو آسان کو پیدا کرنے سے ایک ہزار پہلے کھا تھا کہ اس میں دوآ بیس ایس ہیں جوسور ہ بقرہ کے آخر میں ہیں جس گھر میں تین راتیں یہ پڑھی جاتی ہیں شیطان وہاں نہیں آتا ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملتی آیکی کو فرماتے ہوئے سنا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا روز ہ افطار کریں۔

حضرت شدادین اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور ملٹی اللہ عنہ کر استہ پرچل میں حضور ملٹی اللہ عنہ کر استہ پرچل رہا تھا اور حضور ملٹی اللہ اللہ عنے اچا تک آپ میراہاتھ پکڑا ہوا تھا' رمضان کے اٹھارہ دن گزر گئے تھے'اچا تک آپ ملٹی ایک ایسے آدی

# أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ عَنْ شَدَّادٍ

7000 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ مَلَمَةً، حَنْبَلٍ، ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، ثننا أَشُعَتُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ، عَنُ أَبِي قِلابَةَ، عَنُ أَبِي أَسْمَاء ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله عَنْ قَبُلَ أَنْ يَخُلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَى عَامٍ، وَأَنْزَلَ فِيهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَى عَامٍ، وَأَنْزَلَ فِيهِ

دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَيَقُرَبَهَا شَيْطَانٌ 7001 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الدَّبَرِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَفَطَرَ

آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِ مَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، لَا يُقُرَآن فِي

الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ 7002 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنُ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا

7000- قال في المجمع جلد6صفحه312 ورجاله ثقات.

7001- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7519.

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ يُحْدِينُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں حضور طنے آلیم کے ساتھ مدینہ شریف کے کسی راستہ پر چل ر ہاتھا اور حضور مل ایک نے میر اہاتھ پکر اہواتھا 'رمضان کے

الماره دن كزرك تضاحا تك آب التأليل ايسا تدي کے پاس آئے جو بچھنا لگوا رہا تھا' آپ نے فرمایا: پچھنا

لگانے اورلگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضّور ملتّالیّام مدینه شریف کے کسی راسته پر چل رہے تھے' رمضان کے اٹھارہ دن گزر گئے تھے اچا تک آپ سٹھائیا ہم

ایک ایسے آدی کے پاس آئے جو چھنا لگوار ہاتھا' آپ نے فرمایا: پچھنالگانے اورلگوانے والا افطار کریں۔

کے پاس آئے جو بچھنا لگوارہا تھا' آپ نے فرمایا بچھنا لگانے اورلگوانے والا افطار کریں۔

أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذٌ بيَدِى لِثَمَان عَشُرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ' إِذْ أَتَى عَلَى رَجُلِ يَحْتَجِمُ ' فَقَالَ: أَفُطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحُجُومُ

7003 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا الْمُثَنَّى بُنُ سَعْدٍ أَبُو عَفَّانَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاء ، عَنْ

شَـدَّادِ بُـنِ أُوْسِ، قَـالَ: بَيْـنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشُرَةَ خَلَتُ مِنُ رَمَضَانَ ' إِذِ الْتَفَتَ فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجمُ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

7004 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ شُعَيْبِ النَّسَائِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْمُنْذِرِ، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بن فُضَيْلٍ، عَن دَاوُدَ

بُنِ أَبِى هِـنُـدَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ أَبِى الْأَشْعَتِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاء، عَنْ شَدَّادِ بُن أُوْسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّهَ فِي ثَمَان عَشُرَةَ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَازَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ،

7005 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ، ثنا عَاصِمٌ

الْأَحُولُ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ

الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ

﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ لِثَمَان

عَشُرَةَ خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ ' فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفُطَرَ الْحَاجِمُ،

7006 - حَسدَّتُنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ

الْمَكِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ،

وَقَيْسُ بُنُ حَفُصِ الدَّارِمِتُ، قَالَا: ثنا عَبُدُ

الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، ثنا عَاصِمٌ الْأَحُولُ، عَنْ أَبى

وَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَتِ الصَّنْعَانِيّ، عَنْ أَبِي

أُسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ، قَالَ:

كُنْتُ أُمُشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِى صَبِيحَةَ ثَمَان عَشُرَةَ،

فَحَانَتُ مِنْهُ الْتِفَاتَةُ، فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجمُ فَقَالَ:

الُوَلِيدِ المَّرُسِيُّ، ثنا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ

الُعَطَّارُ، ثنا عَمْرُو بُنُ عَاصِم، ثنا هَمَّامٌ، عَنُ

قَتَادَدةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاء ، عَنْ

شَـدَّادِ بُنِ أُوْسِ، قَـالَ: كُنتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ

7007 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ

الفُطرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

له ﴿ بُنِ أُوْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رمضان کے اٹھارہ دن گزر گئے تھے اچانک آ پ ملتی آیٹر

ایک ایسے آ دمی کے پاس آئے جو چھٹا لگوا رہاتھا' آپ

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں حضور ملٹی کیلئم کے ساتھ مدینہ شریف کے کسی راستہ پر چل

ر ہاتھا اور حضور ملتی ایم نے میر اہاتھ پکڑا ہواتھا' رمضان کے

الهاره دن گزر گئے تھے اچا نک آپ ملٹی کیا ہم ایک ایسے آ دمی

کے پاس آئے جو بچھنا لگوا رہا تھا' آپ نے فرمایا پچھنا

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں حضور مائی آبائم کے ساتھ مدینہ شریف کے کسی راستہ پر چل

رہا تھا' رمضان کے اٹھارہ دن گزر گئے تھے' اجانک

آپ التونیک ایسے آدمی کے پاس آئے جو چچھنالگوار ہا

تھا' آپ نے فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا

لگانے اورلگوانے والا افطار کریں۔

نے فرمایا: پچھنالگانے اورلگوانے والا افطار کریں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَمَانِ عَشُرَةَ مَضَتُ مِنْ رَمَضَانَ ' فَأَبُـصَـرَ رَجُلا يَحْتَجِمُ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

7008 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَ الِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاء ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْس، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَمَانِ عَشُرَـةَ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجمُ

فَقَالَ: أَفُطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحُجُومُ 7009 - حَـدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ إِسُحَاقَ بُنِ

إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْعَلَاءِ بُن زِبُويقِ الْحِمُصِيُّ، ثنا جَلِدى إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، ثنا رَاشِدُ بُنُ دَاوُدَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ أَبِي

أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُ

سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِسَمَّةٌ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ

صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً

-7009

مَوَاقِيتِهَا، فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا

أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ

الدارقطني ووثقه ابن معين ودحيم وابن حبان .

حضرت شداد بن اوس رضى الله عنه فرمات بيس كه

میں حضور طاقی آرائی کے ساتھ مدینہ شریف کے کسی راستہ پر چل رہا تھا' رمضان کے اٹھارہ دن گزر گئے تھے' اچانک

آپ التالیک ایس آئی کے یاس آئے جو بچھا لگوار ہا تھا' آپ نے فرمایا: پچچنا لگانے اور لگوانے والا

افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضى الله عنه فرمات بيل كه حضور مُنْ اللِّهِ مِنْ فرمايا عنقريب تمهارك او پرايس حكران

ملط ہوں گے جونماز وں کوان کے اوقات ہے آگے پیچیے یڑھ کرضائع کریں گے کیستم اپنی نماز اس کے وقت پر ادا

کرلیا کرنااوران کے ساتھ مل کرنفل پڑھ لینا۔

ابوادريس خولاني 'حضرت شداد بن

ورواه أحمد جلد 4صفحه 124 والمصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1094,1093 والأوسط (51 مجمع السحريين) ورواه البزار رقم الحديث: 393 قبال في المجمع جلد 1صفحه 325 وفيه راشيد بين داؤد ضعفه

اوس سے روایت کرتے ہیں

حضور ملتَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى جوان مونے تک اور سونے

والے سے جگانے تک اور مجنون کے افاقہ ہونے

تک بیوتوف کے مرنے تک قلم اُٹھالیا گیاہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

المعجم الكبير للطبراني المحيد الكبير للطبراني كالمحتال المحتال المحتال

عَنْ شَدَّادِ بُن أُوْسَ

7010 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمِ

الرَّاذِيُّ، ثَسَا عَبُدُ الْـمُؤْمِنِ بُنُ عَلِيٍّ، أَنا عَبُدُ

السَّكام بُنُ حَرْبٍ، عَنْ بُرُدِ بُنِ سِنَانٍ، عَنْ

المُحْكُمُولِ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ، أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

' مِنْهُمُ: شَدَّادُ بُنُ أُوسٍ، وَثَوْبَانُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ فِي

الْحَدِّ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكُبُرَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى

يَسُتَيُ قِطَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ الْهَالِكِ

أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمُ بْنُ مِشْكُم

عَنُ شُدَّادِ

7011 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ،

﴿ فَالَا: ثنا هِشَامٌ بُنُ عَمَّادٍ ، ثنا سُوَيُدُ بُنُ عَبُدِ العَزِيزِ، ثنا الأوزاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ،

ابوعبيدالله مسلم بن مشكم حضرت شدادرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی آیا ہم کو فر ماتے ہوئے سنا: جب لوگ

ونا جاندی اکٹھا کرنے لگیں تو تم ان کلمات کو پڑھ کر كيال جمع كرو: "اللهم اني اسألك اللي آخره".

قال في المجمع جلد 6صفحة 251، ورجباليه ثقبات. قلت: ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:3500,386

ورواه أبو نعيم في الحلية جلد اصفحه 266، وفي سويد كلام، ورواه أبو نعيم جلد اصفحه 266،

جلد 6صفحه 77-78 من طريق آخر عن الأوزاعي عن حسان عن شداد ولم يذكر مسلم بن مسلم.

شَـدَّادَ بُـنَ أُوْسِ، يَـقُـولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَنَزَ النَّاسُ الـدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ فَاكْنِزُوا هَؤُلاء الْكَلِمَاتِ: اللُّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشُدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ ' وَحُسْنَ

عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ

كَثِيرُ بُنُ مُرَّةً الْحَضَرَمِيُّ عَنُ شُدَّادٍ

7012 - حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْحَوُطِيُّ، ثنا

يَحْيَى بُنُ صَالِح الْوُحَاظِيُّ، ثنا أَبُو مَهْدِيّ سَعِيدُ بُنُ سِنَانِ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بُنِ مُرَّةً، عَنْ شَدَّادِ بُن أُوس، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللُّهُنِّيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ

صَادِقٌ ' يَحُكُمُ فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ ، يُحِقُّ بِهَا الْحَقُّ ' وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، أَيُّهَا النَّاسُ كُونُوا أَبْنَاءَ

عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ

يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعَدٌ

الْـآخِرَةِ ۚ وَلَا تَـكُـونُـوا أَبْنَاءَ كُنْيَا، فَإِنَّ كُلَّ أُمِّ

کثیر بن مره حضرمی ٔ حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طبی الله م كوفر ماتے ہوئے سنا: اے لوگو!

دنیا تمہارے سامنے ہے اس سے اچھے اور بُر بے لوگ کھا رہے ہیں' آخرت کا وعدہ سچاہے'اس دن مالک قدرت والا

فیصله کرے گا'اس کا فیصلہ حق ہوگا اور باطل کو باطل کرے گا' اےلوگو! آخرت سے محبت کرنے والے بنؤ دنیا سے محبت

بنہ کرنے والے بنؤ بچہاپنی مال کے تابع ہوتا ہے۔

4

قال في المجمع جلد2صفحه189 وفيه أبو مهدى سعيد بن سنان وهو ضعيف جدًا . قلت: متروك رواه الدارقطني وغيره بالوضع والحديث رواه عن المصنف أبو نعيم جلد اصفحه 264-265 ثم رواه من طريق آخر فيه مجهول وضعيف ومتكلم فيهم .

🦠 ﴿المعجم الكبير للطبراني﴾

أَبُو الْمُصَبِّحِ الْمُقُرَائِيُّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْس

7013 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر بُنِ ﴾ سُـفُيَانَ الرَّقِّيُّ، ثنا أَيُّوبُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، ثنا مَّ رُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قَيْسِ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبِي مُصَبَّحِ الْحِمْصِيِّ،

قَالَ: جَلَسُتُ إِلَى نَفَرِ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فِيهِمْ شَدَّادُ بْنُ أُوسٍ ، وَتَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ، وَهُـمُ يَتَذَاكُرُونَ، فَقَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ كَـذَا وَكَـذَا مِنَ الْخَيْرِ، وَإِنَّهُ لَمُنَافِقٌ ، قَالُوا: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَكُونُ مُنَافِقًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِكَ؟ قَالَ: يَلْعَنُ الْأَئِمَّةَ، وَيَطْعَنُ عَلَيْهِمُ

يَعُلَى بُنُ شَدَّادِ

بُن أُوس عَنُ أَبيهِ 7014 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُن

كُلْ زُغْبَةَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بُن غَزِيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادِ بُنِ أُوسِ،

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الرِّيَاء عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشِّرُكِ الْأَصْغَرِ

ابواضج مقرائی ٔ حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوضح حمصی فرماتے ہیں کہ میں

حضورطنی آیم کے صحابہ کے ایک گروہ میں بیٹھا تھا' ان میں حضرت شداد بن اوس اور رسول الله طاتية التيم كے غلام حضرت

تو بان رضی الله عنهما بھی تھے بیآ پس میں مذاکرہ کررہے تھے' أنهول نے كہا كه حضور التي يتل في الله الله عن اس طرح

نیک اعمال کرتاہے حالانکہ وہ منافق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ منافق کیسے ہوسکتا ہے حالانکہ وہ مؤمن بھی ہو؟ آپ نے فرمایا: ائمہ پر لعنت اور لعن

کرنے کی وجہ ہے۔

يعلىٰ بن شداد بن اوس اينے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتی آیم کے زمانہ میں ریا کاری کو چھوٹا شرک شار کرتے

تقے۔

قال في المجمع جلد5صفحه 249 وفيه محمد بن أبي قيس الشامي ولم أعرفه ـ

243

7015 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح، ثنا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثِنِي شَدَّادُ بُنُ

صَائِحٍ، مِنَ سَعِيد بن عَقيرٍ، حَدَيْنِي سَدَاد بن عَبْنِدِ الرَّحْمَنِ، مِنْ وَلَدِ شَدَّادِ بْنِ أُوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ يَعُلَى بِنِ شَلَّادٍ، عَنْ أَبِيدٍ، أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ جَالِسٌ وَعَمْرُو بُنُ

الْعَاصِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَجَلَسَ شَدَّادٌ بَيْنَهُمَا وَقَالَ:

هَـلُ تَـدُرِيَانِ مَا يُجُلِسُنِى بَيْنَكُمَا؟ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إذَا

رَأَيْتُمُوهُمَا جَمِيعًا فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، فَوَاللَّهِ مَا اجْتَمَعًا إِلَّا عَلَى غَدْرَةٍ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَكُمَا

7016 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّاذِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِم بُن وَارَةَ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ مُحَمَّدِ الْمُحَمَّدِ الْمُحَمَّدِ الْمُعَدُّ أَبِيهِ، الْمُعَدُّ أَبِيهِ،

عَنُ جَدِدِهِ، عَنِ شَدَّادِ بُنِ أُوْسٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَجُودُ

رِسُونِ اللهِ على الله عليهِ وسلم الله عالَ: ضَاقَتُ إِنْهُ اللهِ عَالَ: ضَاقَتُ

بِى الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ، إِنَّ الشَّامَ يُفْتَحُ، وَيُفْتَحُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَتَكُونُ أَنْتَ وَوَلَدُكَ

أَئِمَّةً فِيهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

-7015

7017 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى السِّمَةُ فِي السِّمَةُ السُّمَةِيُّ، وَالْـحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ،

قَالَا: ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ

حضرت يعلىٰ بن شدادا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد' حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے' وہاں حضرت عمر وبن عاص بستر پر بیٹھے تھے'

داخل ہوئے وہاں حضرت عمروبن عاص بستر پر بیٹھے تھے ، حضرت شداد ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے فرمایا: متہمیں معلوم ہے کہ میں تمہارے درمیان کیوں بیٹھا ہوں؟

میں نے رسول اللہ طبق لیام کو فرماتے ہوئے سنا: جبتم دوکو سیٹے مدینے کی تن میں نہ کہ ان کا کہ ان ا

ا تعظیے بیٹھے دیکھوتو ان دونوں کے درمیان جدائی کر دؤ اللہ کی قتم! وہ دونوں کسی سے دھوکہ کرنے کیلئے ہی اسٹھے

ہوئے ہیں' میں پسند کرتا ہوں کہ تمہارے درمیان فرق کر دوں۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ وہ حضور ملتی آئی ہے گیا ہے گیا ہے تھے آپ نے فرمایا:

اے شداد! کیسے ہو؟ عرض کی: دنیا مجھ پرتنگ ہوگئ ہے' آپ نے فرمایا: تیرے اوپر پچھنہیں ہے' ملک شام فتح کیا جائے گا اور بیت قدس کو فتح کیا جائے گا تو اور تیری اولا د

ان کی پیشواہوگی'ا گراللہ نے حیاہا۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول الله طبّی آئی ہے ساتھ ایک آ دمی کے گھر میں تھا' آپ نے فرمایا: دیکھو! تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟

قال في المجمع جلد7صفحه248 وفيه عبد الرحمٰن بن يعلى وله أعرفه وبقية رجاله ثقات .

7016- قال في المجمع جلد 9صفحه 411 وفيه جماعة لم أعرفهم .

يعلى بن ش

میں داخل ہوں گا۔

صحابه کرام نے عرض کی: تہیں! حضور ماتی ایک نے فرمایا:

دروازہ بند کرو! دروازہ بند کیا گیا کھرآ پ نے فرمایا تم

مِاتھ أَثْمَا وَاور بِرْهو: لا الله الا الله! رسول الله طَنَّةُ يَلَيْمَ نِهِ مِاتِّهِ

اُٹھایا توہم نے بھی ہاتھ اُٹھایا' آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ

ینچے رکھوا خوشخری ہوا تم کو بخش دیا گیا ہے مجھے اس کے

ساتھ بھیجا گیا ہے اوراس کا حکم دیا گیا ہے اس پر میں جنت

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فیر ماتے ہیں کہ

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت شدادین اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوذر رضى الله عنه حضورط التائيل سے كوئى حكم سنتے

حضور الله يهيلم نے فر مايا: اپنے جوتوں ميں نماز پڑھ ليا كرواور

یہودیوں کی مشابہت نہ کرو (لینن جوتاا گریا ک ہو)۔

حضور طنی آیلم نے فرمایا: اینے جوتوں میں نمازیر ھالیا کرواور

یہود یوں کی مشابہت نہ کرو(یعنی جوتاا گریاک ہو)۔

مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا رَاشِدُ بْنُ دَاوُدَ الصَّنْعَانِيُّ،

لَـمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ

ثنا يَعْلَى بُنُ شَدَّادِ بُنِ أَوْس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إنِّي

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَنَا أَيْدِيَنَا، ثُمَّ قَالَ: ضَعُوا

أَيْدِيَكُمْ وَأَبْشِرُوا، فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ، إِنِّي بُعِثْتُ

اللِّهِ مَي اطِيٌّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ، ثنا أَبُو

مُعَاوِيَةً، عَنْ هَلال بُن مَيْمُون، عَنْ يَعْلَى بُن

شَـدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -شِكَّ هِلَالٌ -قَالَ:

قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا

اللِّمَشْقِتَى، ثنا هشَامُ بن عَمَّارِ، ثنا مَرُوانُ بنُ

امُعَاوِيَةً، عَنْ هِلَالِ بُنِ مَيْمُون، عَنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادِ

﴿ بُنِ أُوْسٍ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ، خَالِفُوا الْيَهُودَ

7019 - حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

7020 - حَـلَّاثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 638 والحاكم جلد اصفحه 260 وصححه ووافقه الذهبي .

التُّسْتَرِيُّ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ وَهُبِ،

فِي نِعَالِكُم، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

7018 - جَـدَّثَـنَا بَكُرُ بُنُ سَهُل

بِهَا ' وَبِهَا أُمِرْتُ، وَعَلَيْهَا أَدْخُلُ الْجَنَّةَ

غَيْرِكُمْ؟ ، فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: أَحَفِ الْبَابَ '

أُخُبَ رَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ يَعُلَى بُنِ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ أَبُو

ذَرِّ يَسْمَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأَمْرَ فِيهِ الشِّلَّاةُ، ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى بَادِيَتِهِ، ثُمَّ يُرَخِّصُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، فَيُحْفَظُ

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ الرُّحْصَةُ، فَلَا يَسْمَعُهَا أَبُو ذَرِّ، فَيَأْخُذُ أَبُو ذَرِّ بِٱلْأَمْرِ ٱلْأُوَّلِ الَّذِى سَمِعَ قَبُلَ ذَلِكَ

مَحُمُودُ بُنُ الرَّبيعِ عَنُ شَدَّادِ

بُنِ أُوسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ 7021 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ

الْفُرَاتِ، ثنا سَهُلُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ السِّنُدِيُّ، ثنا عَــمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَامِع، عَنْ

حُـمَيْدٍ الشَّامِيّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ

وَالْلَاحَرِينَ بِبَقِيعِ وَاحِدٍ، يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ، قَالَ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ، كُلَّ عَمَلِ كَانَ عُمِلَ لِي فِي دَارِ الدُّنْيَا كَانَ لِي فِيهِ

شَرِيكٌ، فَأَنَا أَدَعُهُ الْيَوْمَ، وَلَا أَقْبَلُ الْيَوْمَ إِلَّا خَالِصًا ' ثُمَّ قَرَأً: (إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ)

(الصافات: 40) (فَــمَنُ كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ رَبِّهِ

تھے خواہ اس میں خُق بھی ہوتی' پھراپنے گاؤں جاتے' پھر رسول الله طلی الله ملی اس کے بعد رخصت دیتے تھے اُن کے جانے کے بعد کو گور کورسول الله طائع آلیلم رخصت والاحکم سنا دیتے ' پس وہ لوگ رسول کریم طبع کیا تیم اس تھم میں رخصت یاد کر لیتے تھے اور حضرت ابوذ ررضی اللّٰدعنہ نے نہ سنا ہوتا تو

محمود بن ربیع' حضرت شداد بن اوس رضی اللّٰدعنہ ہے روایت کرتے ہیں

حفزت ابوذ ررضی الله عنه پہلے حکم پرعمل کرتے تھے جواس

سے پہلے سنا ہوتا تھا۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور سُتُّ اللِّيمَ نِهِ فرمايا: جب اللَّه عز وجل اوّ لين وآخرين كو

ایک جگہ جمع کرے گا تو آ تکھیں دیکھیں گی اور دعوت والا سنے گا' فرمائے گا: میں بہتر شریک ہوں جو دنیا میں میرے

عمل ہوتے تھے'اس میں میرے ساتھ شریک تھہرایا جاتا تھا' آج میں اسے حچھوڑ تا ہوں' آج میں خالص ہی قبول

كرول كا كر كرآپ نے بيآيت پڑھى: "اللہ كے بندول میں سے جوخلوص سے کام کرتے ہیں'۔''جواللہ عزوجل

سے ملاقات کی اُمیدر کھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے

رب کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھہرائے''۔





فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشُوِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

أَحَدًا) (الكهف: 110)

مَحُمُودُ بْنُ لَبِيدٍ

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْس

7022 - حَـدَّثَنَا أَحُمَدُ بِّنُ دَاوُدَ

الْمَكِّتُّ، ثنا رَوْحُ بُنُ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقُرِءُ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالًا: ثنا قَزَعَةُ

بُنُ سُوَيْدٍ، ثنا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرُتُ مُ مَوْتَاكُمُ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ، فَإِنَّ

الْبَصَ رَيَتُبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهُلُ الْبَيْتِ

7023 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَل، حَـدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حِ وَحَدَّثَنَا

مُحَدَّمَ دُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْجُلِّيُّ، ثنا قَزَعَةُ بُنُ سُويَدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ

جُـرُجَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ

محمود بن لبيدُ حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیکم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قِريب ہوتو تم اس کی آ نکھیں بند کر دؤ کیونکہ روح کو آ نکھ دیکھتی ہے'تم اس کے متعلق اچھے الفاظ کہو کیونکہ جو گھر

والے کہتے ہیں اس پرآ مین کہی جاتی ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طرفی ایم نے فرمایا: بھلائی یا نیکی کے ارادے سے جو بات کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔

ورواه أحمد جلد 4صفحه 125 وابن ماجه رقم الحديث: 1455 قال في الزوائد: اسناده حسن لأن قرعة بن سويد مختلف فيه وباقي رجاله ثقات . ورواه الحاكم جلد اصفحه 352 وصححه ووافقه الذهبي . وهذا من أوها مهما

فان قزعة ضعيف كما قال الحافظ . ولكن له شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة فهو به حسن . ورواه في الأوسط (275 منجمع البحرين) قال في المجمع جلد 8صفحه 81، وفينه يحيلي بن جرجة وثقه ابن حبان

وغيره \_ وقزعة بن سويد الراوي عنه وثقه ابن معين وغيره وبقية رجال احدى الطريقين رجال الصحيح ، قلت: وان كان اسناده ضعيفًا فله شاهد في الصحيح من حديث أم كلثوم بنت عقبة .

شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيُسِ بِالْكَاذِبِ مَنْ قَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا

7024 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثنا قَزَعَةُ

بُنُ سُوَيُدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جُرْجَةَ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أُوْسِ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: مَنْ ظَلَمَ شِبُرًا مِنَ ٱلْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبُع

أَرَضِينَ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

7025 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثننا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَخْمُودِ

بُسِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أُوْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ تَدَعُ وَرَثَتَكَ

أُغْنِيَاء حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَنُ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا

أُجرُتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأْتِكَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ

عَنُ شدّادِ

7026 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الُمَكِّحَيُّ، ثنا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرمات بین که حضور مَنْ يَوْرَبُهُمْ نِهِ فرمايا جس نے ظلماً ایک بالشت زمین بھی لی تو سات زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا'جواینے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہشہید ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرمات بین که حضور الله يُرَيِّم ن فرمايا: اگر أو اينے خاندان كو مال دارچھوڑے تو یہ تیرے لیے بہترہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں جوبھی تُو اللّٰہ کی رضائے لیے خرج کرے گااس پر نواب ملے گا یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تُو اپنی بیوی

بشير بن کعب عدوی' حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضى الله عنه مضور ملتي الله سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: سیّد الاستغفار بہے:

> قال في المجمع جلد4صفحه 176 وفيه قزعة بن سويد وثقه ابن عدى وغيره وضعفه أحمد وجماعة . -7024

ورواه أحمد جلد 4صفحه 125,124,1 والبخاري رقم الحديث: 6323,6306 والنسائي في عمل اليوم والليلة -7026

کے منہ میں رکھے۔

(580/19) والبخارى في الأدب المفرد رقم الحديث:620,617 .

4



گا تو جنت میں داخل ہوگا' اگر اس دن مرگیا تو جنت میں

حضرت شداد بن اوس رضی اللّه عنهٔ حضور ملتّه بَدَّاتِم سے

حضرت شداد بن اوس رضى الله عنه حضور التورية المراج

خظلی'حضرت شداد بن آوس ہے

روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ کیا

اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

"اللهم انت ربي الى آخره" ، جوكوكي صبح وشام يرسط

داخل ہوگا۔

مُرَجّى بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّم، عَنْ عَبْدِ

اللُّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ كَعْبِ الْعَدَوِيّ،

وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَّـدُ الِاسْتِغُفَارِ أَنُ تَقُولَ: اللَّهُمَّ

أَنَّتَ رَبِّي ' لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، حَلَقْتَنِي وَأَنَّا عَبْدُكَ،

﴿ وَعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ

مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوء بينعُمَتِكَ عَلَيّ،

وَأَبُوء 'بِلَنْبِي، فَاغْفِر لِي، إِنَّهُ لَإِ يَغْفِرُ اللَّنُوبَ

إِلَّا أَنْتَ، فَإِنْ قَالَ بَعْدَمَا يُمْسِي، فَمَاتَ مِنُ

لَيُلَتِيهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا يُصْبح،

بُنُ زُرَيْع، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

بُرَيْدَةً، عَنُ بُشَيْرِ بُنِ كَعُبِ، عَنُ شَدَّادِ بُنِ

أُوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ .

شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةً، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ كَعْبِ، عَنْ

شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الَحَنَظِلِيٌ عُنُ

شَدَّادِ بُن أُوْس

7027 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بُن

رواه ابن أبي شيبة في المصنف جلد 10 صفحه 296 .

حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ

فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ

يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ، عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةً، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوس، قَالَ: أَلَّا أُعَلِّـ مُكُمْ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُعَلِّمُنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمُرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشُدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكُرَ نِعْمَتِكَ

' وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا ' وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا

تَعْلَمُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُراً سُورةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عِنْدَ نَوْمِهِ، إِلَّا وَتَّكَلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا لَا يَقْرَبُهُ شَيْء

"، حَتَّى يَهَبُّ مَتَّى يَهَبُّ 7028 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الْجُوَيْرِيُّ، عَنْ أَسِي الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَنْظَلِيّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ

أُوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأً سُورَ-ةً مِنَ الْقُرْآن حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَهَتَّ مَتَى

الحديث: 812 وابن السنى رقم الحديث: 746 الفقرة الثانية أيضًا .

حضرت شدادبن اوس رضی الله عنه سے روایت ہے

میں تہہیں وہ نہ سکھاؤں جورسول اللہ طبق اللہ ہمیں سکھاتے

تهے: 'اللّٰهِ م انبي اسألك اللي آخره ''اورحضورط اللَّهُ لِيَالِمُ

نے فرمایا: جو کوئی مسلمان بندہ سوتے وقت قرآن کی کوئی

سورت بڑھتا ہے تو اللہ عز وجل اس کی حفاظت کے لیے

فرشتہ مقرر کر دیتاہے اس کے قریب کوئی شی نہیں آ سکتی

يهال تك كهوه أعظي جس وقت وه أعظه \_

که رسول کریم ملت این نے فرمایا: جس شخص نے قرآن کی

ایک سورت' اس وقت پڑھی جب اس نے خوابگاہ کو اختیار کیا تواس پرایک فرشتہ مقر کیا جاتا ہے جواس کے اُٹھنے تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور میں نے آپ کوفر ماتے ہوئے

سنا: میں تجھ سے کام میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہول بختہ

ورواه أحمد جلد 4صفحه 125 والترمذي رقم الحديث: 3468 وأبو نعيم في الحلية جلد [صفحه 267 وقال في المجمع جلد 10صفحه 120 وواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو ليس من شرطه وفيه من لم يسم كما ترى. ورواه النسائي جلد2صفحه 54 وابن حبان رقم الحديث: 2416 عن الجريري عن أبي العلاء عن شداد. ورواه الحاكم جلد اصفحه 508 وصبحت على شرط مسلم ووافقه الذهبي من طريق عكرمة عن شداد أبي عمار عن شداد٬ ومن طريقة رواه البيهقي في الدعوات الكبير صفحه 38. وروى النسائي في عمل اليوم والليلة رقم

يَهَبُّ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْآمُر،

وَأَسُسَأَلُكَ عَسِزِيمَةَ الرُّشُدِ، وَأَسُأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ

قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْتَغُفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَيقِيَّةَ، ثنا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَسْطَلِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ

أُوسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا بِشُورُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ

أُبِى الْعَلاءِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُجَاشِع، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُولَ فِي صَلاتِنَا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ التَّثْبِيتَ فِي الْأَمْرِ، وَأَسَأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشُدِ فَذَكَرَ نَحُوَهُ

7029 - حَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، ثنا عَدِيُّ بُنُ الْفَضُلِ، ثنا سَعِيدٌ الْهُرِيْرِيُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

الشِّجِّيرِ، عَنْ رَجُلَيْنِ قَدْ سَمَّاهُمَا، عَنْ شَدَّادِ بُن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَـقُـولُ فِي صَلَاتِهِ: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ' وَعَزِيمَةَ الرُّشُدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكُرَ نِعْمَتِكَ ' وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا 'وَلِسَانًا

صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ

رہنمائی' تیری نعمتوں کے شکر'اچھی عبادت' قلبِ سلیم اور سی زبان کا سوال کرتا ہول اور میں ان گناہوں سے تجھ سے استغفار کرتا ہوں جو تو جانتا ہے اور تیری پناہ مانگتا ہوں'

اس شرہے جوتُو جانتاہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه نے ایک اور سند کے ساتھ اس جیسی حدیث بیان کی ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیلئے ہمیں سکھاتے تھے کہ ہم اپی نماز میں یہ

يرْهين: "اللَّهم اني اسألك الى آخره".

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرمات میں که

حضور التَّهُ يَيْنَمُ الْمِينِ مِين بِدِيرُ صِينَ عَيْنَ السَّلْهِم انسى اسألك الى آخره''۔

🖔 ﴿المعجم الكبيـر للطبراني ۗ ﴿

مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغَفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ 7030 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّتَى، ثنا

أَبُو عُمَرَ الضّرِيرُ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، ح وَحَـدَّثَنَا خَلِيفَةُ، ثنا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ أبي

الْعَلَاءِ، عَنْ شَـدَّادِ بْنِ أُوْسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ:

اللُّهُ مَ إِنِّى أَسُأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمُرِ وَعَزِيمَةَ السرُّشُدِ، وَأَسُالُكَ شُكُر نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا ' وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسُأَلُكَ مِنْ حَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ الْحَسَنُ بُنُ أَبِي

الْحَسَن عَنْ شَدَّادِ

7031 - حَكَثَنَا مُتَحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ الرَّاسِبتُّ، ثِنا مُهَلَّبُ بُنُ الْعَكَاءِ، ثِنا شُعَيْبُ بُنُ بَيَانِ الصَّفَّارُ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفَقُرُ أَزْيَنُ عَلَى

الْمُؤْمِنِ مِنَ الْعِذَارِ الْحَسَنِ عَلَى خَدِّ الْفَرَسِ

قال المناوي في فيض القدير جلد 4صفحه446 قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف والمعروف أنه من كلام عبد المرحمين بين زيباد بين أنبعم٬ رواه ابن عدى في الكامل هكذا . وقال في اللسان عن ابن عدى: انه حديث منكر

وانظر ما بعده .

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حسن بن ابوحسن حضرت شداد

بن اوس رضی الله عنه ہے

روایت کرتے ہیں

حضور التي يتيم نے فرمايا: فقر مؤمن کے ليے خوبصور تی ہے

جس طرح گھوڑے کی پیشانی پرخوبصورتی ہوتی ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التَّيْنَةُ إِلَي مُمَازِمِين بيري صلى تصد "اللهم انسى اسألك الى آخره" ـ

اللَّهُ مَانَةُ الْأَمَانَةُ الْأَمَانَةُ

النَّاسِ الْخُشُوعُ

7032 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ

الرَّاسِبِيِّ، ثنا مُهَلَّبُ بُنُ الْعَلَاءِ، ثنا شُعَيْبُ بُنُ

بَيَانِ الْحَصْفَّارُ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ،

عَنَ الْحَسَنِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا

7033 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ

الرَّاسِبِيّ، ثنا مُهَلَّبُ بُنُ الْعَلاءِ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ

بَيَان، ثنا عِـمُ رَانُ الْقَـطَّانُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ شَذَّادِ بُنِ أُوسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ

7034 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلَيُ، ثنا زَكَريَّا

إِنْ يَحْيَى الْمَدَائِنِيُّ، ثنا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثنا الْمُغِيرَةُ

بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطرِ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

شَـدَّادِ بُنِ أُوسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيّ

عَنُ شَدَّادِ

مُحَمَّدُ بُنُ مِرْدَاسٍ، ثنا جَارِيَةُ بُنُ هَرِمٍ، عَنُ

7035 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه سے روایت ہے

كه حضوره ليُحتِينِهِ نے فرمایا: پچھِنالگانے اورلگوانے والا روز ہ

علاء بن زیا دعدویٔ حضرت شداد

سے روایت کرتے ہیں

حضور الله يَرَيْظ ن فرمايا: جوكونى بنده صبح وشام بيدعا كرتا ب:

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتا المالية الوكول سے سب سے پہلے خشوع ليا

حضور الله يتيلم نے فرمايا: وہ پہلی شي جوتمہارے دين سے ٺ

البعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

جائے گی وہ امانت ہے۔

جائےگا۔

افطأركريں۔

انظر ما قبله . وقال في المجمع جلد 2صفحه136 وفيه عمران بن داؤد القطان ضعفه ابن معين والنساني ووثقه

أحمد وابن حبان . ورواه أحمد جلد6صفحه 26-27 من طريق آخر . وهو عند المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 56,55 وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند المصنف قال البيهقي جلد 2صفحه 136 واسناده حسن.

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبرالي ﴾ ﴿ يُحْرُقُ اللَّهُ عَلَى ﴿ 253 ﴿ إِلَّهُ الْكِيدِ لِنَجِمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال

''اللهم انت ربى ''اگراس دن مرجائ كاتوجنت ميس داخل ہوگا' اگراس رات مرگیا تو جنت میں داخل ہوگا۔

إِسْحَاقَ بُنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ شَـدَّادِ بُن أُوْس، أَنَّ النَّبيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبُدٍ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: اللَّهُمَّ أَنُتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَعَدلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا استَطَعْتُ، أَبُوء ينعُمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوء بُذَنبي، فَاغْفِرْ ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُهَا غَيُرٌكَ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيُلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

> عَنْبَسَةُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنَ شدّادٍ

7036 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمُرِو الْخَلَّالُ الْـمَـكِّـيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى مُزَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْن سُلَيْم، عَنْ دَاوُدَ بُنِ صَالِح، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ شَدَّادُ بُنُ أُوْس، وَهُلوَ ابْسُ أُجِي حَسَّانَ بُن ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيّ، وَهُـوَ افْتَتَحَ إِيلِيّا لِمُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي

فَذَكَرَ الْإِمَارَةَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْإِمَارَةَ فَقَالَ: أُوَّلُ الْإِمَارَةِ مَلامَةٌ، وَتَانِيهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ اللَّقِيَامَةِ، إلَّا مَنْ رَحِمَ وَعَدَلَ، وَقَالَ: هَكَذَا وَهَ كَذَا بِيَدِهِ بِالْمَالِ ثُمَّ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ

سُفُيانَ، وَهُوَ يُرَاجِعُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

#### عنبسه بن ابوسفيان مضرت شداد سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضى الله عنه حضرت حسان کے بھائی کے بیٹے تھے اُنہوں نے حضرت معاویہ بن ابوسفيان كيلئے ايلياء فتح كيا تھا۔ وہ حضرت معاويہ رضى الله عنه کی طرف واپس آئے تو اُنہوں نے امارت کا ذکر کیا تو اُنہوں نے کہا: میں نے رسول کریم ملٹی کیا ہم کو امارت کا ذکر کرتے ہوئے سنا' فرمایا: امارت کی ابتداء ملامت ہے' درمیان ندامت ہے اور آخر میں قیامت کے دن اللہ کا عذاب ہے گرجس نے رحم کیا اور دل کیا اور فر مایا: اس طرح اوراس طرح 'اینے ہاتھ سے مال کے ساتھ 'پھر جتنا اللہ نے چاہا آ یہ سٹی آیٹے خاموش رہے کھر فرمایا: قریبی رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے کیسے عدل ممکن ہے؟



انت الى آخره".

افطار کریں۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِ قَالَ: كَيْفَ بِالْعَدْلِ مَعَ ذَوِى الْقُرْبَى؟

عُمَرُ بَنُ رَبِيعَةَ عَنُ

شَكَّادِ بُن أُوْس 7037 - حَـدَّثَنَا أَحُـمَّدُ بُنُ دَاوُدَ

الْمَكِّيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْمَدَنِيُّ، ثنا اسُلَيْمَانُ بْنُ بَلَال، عَنْ كَثِير بْن زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ

بُنِ رَبِيعَةَ، عَنُ شَدَّادِ بَنِ أُوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَّا أَخْبِرُكُمْ بِسَيِّدِ

إلاسْتِغُفَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اللُّهُ مَّ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَّا عَبْدُكَ، وَعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَنرٌ مَا صَنَعْتُ، أَبُوء كَلَكَ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوء ُ

لَكَ بِذُنُوبِي، فَاغْفِرْ لِي، إنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ حِينَ يُمْسِي، فَيَمُوتُ

مِنُ لَيُلَتِهِ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ، وَلَا يَقُولُهَا أَحَدٌ حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ

سَابطٍ عَنْ شَدَّادٍ

7038 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنُ شَدَّادٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عمر بن ربیعهٔ حضرت شدا دبن اوس

سے روایت کرتے ہیں

حضور ملتَّ الآلِيم ن فرمايا: كيا مين تههين سيَّد الاستغفار ك

متعلق نہ بتاؤں! صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ!

كيول مبين! آپ نے فرمايا: وه بيدے: "اللهم لا الله الا

عبدالرحمٰن بن سابط ٔ حضرت شداد

سے روایت کرتے ہیں

كه حضور التي يَيْتِلِم نے فرمايا: پچھنالگانے اورلگوانے والا روز و

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه سے روایت ہے

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ

عَلَيْهِ رَسَلَّمَ قَالَ: أَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

شداد سے روایت کرتے ہیں جنہ شاریں ہیں ضرایا جاتی ہیں

متعلق نه بناؤن! صحابه كرام نے عرض كى: يارسول الله! كيون نبين! آپ نے فر مايا: وه يہ ہے: "السلّھ مانست

الهي الى آخره''۔

جن کا نام شیبہ ہے حضرت شیبہ بن عثمان بن طلحہ بن عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبداللہ بن عبدالدار بن

مبراللد بن مبراللد برر. قصی فجمی رضی الله عنه

آپ کی کنیت ابوعثمان ہے فتح کے دن اسلام لائے تھے۔ بعض کہتے ہیں جنین کے دن یہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے۔ الُمُغِيرَةُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ نَوْفَلِ عَنْ شَدَّادٍ

7039 - كَ النَّسَتَ وِئُ، بُنُ إِسْحَاقَ التُسْتَ وِئُ، بُنُ إِسْحَاقَ التُسْتَ وِئُ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ، حَدَّثِنِي كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ الْمَدَنِئُ، حَدَّثِنِي الْمُخِيرَةُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ نَوْفَلٍ، عَنُ شَدَّادِ بُنِ الْمُخِيرَةُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ نَوْفَلٍ، عَنُ شَدَّادِ بُنِ أَوْسَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَهُ: أَلا أَدُلَّكَ عَلَى سَيِّدِ الاسْتِغْفَارِ؟ أَنُ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ إِلَهِى، أَنَّتَ حَلَقْتَنِى، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوء لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى، وَأَبُوء لَكَ بِنُعُمَتِكَ عَلَى،

أَنْتَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُهَا فَيَأْتِيهِ قَدَرُهُ فِي يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ،

إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ' إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن اسْمُهُ شَيْبَةً

شَيْبَةُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ طَلَحَةَ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى بُنِ عُثُمَانَ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللَّارِ بُن عَبُدِ اللَّارِ

بِّن قُصِي الْكَجَبِيُّ يُكْنَى أَبَا عُثْمَانَ أَسُلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَيُقَالُ:

يَوْمَ حُنَيْنِ، وَكَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ

المقيرة بن

السعيد عن شداد. من السمه شيبة ' شيبة بن عثمان بن ،



7040 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثننا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثِنا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْسَمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُسْلِمٍ بُنِ هُسَرُمُسَزَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُن الزَّجَّاجِ، قَالَ: قُلْتُ لِشَيْبَةَ بُنِ عُثْمَانَ: يَا أَبَا ﴿ عُشْمَانَ ۚ إِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا، فَقَالَ: كَذَبُوا، لَقَدُ صَلَّىي رَكُعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، ثُمَّ أَلْصَقَ بِهِمَا بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ

7041 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاس الُـمُـؤَةِبُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بُكَيْرِ الْحَضُرَمِيُّ، ح وَحَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثِنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، قَالًا: ثنا أَيُّوبُ بُنُ جَابِرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصْعَب بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلْمَ يَوْمَ خُنَيْنِ، وَاللَّهِ مَا أَخُرَجَنِيَ الْإِسْلَامُ، وَلَا مَعْرِفَةٌ بِهِ، وَلَكِنِّي أَنِفُتُ أَنُ تَظُهَرَ هَوَاذِنُ عَلَى قُرَيْشٍ، فَقُلْتُ وَأَنَا وَاقِفٌ مَعَهُ: يَا رَسُولَ السُّهِ، إِنِّي أَرَى خَيْلًا بَلْقَاء؟ قَالَ: يَا شَيْبَةُ، إِنَّهُ الا يَرَاهَا إِلَّا كَافِرٌ ' فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِى، اللُّهُمَّ اهٰدِ شَيْبَةَ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اهُدِ شَيْبَةَ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا الثَّالِثَةَ،

حضرت عبدالرحمٰن بن زجاج فرماتے ہیں کہ میں نے شیبہ بن عثمان سے کہا: اے ابوعثمان! لوگ خیال کرتے ہیں كه حضور التي الله كعبه كے اندر داخل ہوئے "آپ نے نماز نہیں بڑھی' فرمایا جھوٹ کہتے ہیں' آپ نے دوستونوں کے درمیان نماز پڑھی تھی' پھر دونوں ستونوں کے ساتھ اپنی بشت اطهراورشكم اطهرلكايا تها\_

حضرت مصعب بن شیبہ اپنے والد سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كه ميں رسول الله طاق الله الله عليه كم ساتھ حنین کے دن فکا اللہ کی قتم! میں اسلام کے لیے نہیں نکلا تھا نہ مجھے اسلام کی بہچان تھی' میں انتظار میں تھا کہ ہوازن والے قریش پر غالب آئیں میں نے کہا: یارسول الله! آپ کے ساتھ گھوڑوں میں بلقاء کے گھوڑا دیکھ رہا مول-آپ نے فرمایا: اے شیبہ! بیتو کا فرد کھتا ہے آپ نے اپنا وست مبارک میرے سینے پر مارا ' پھر فرمایا: اے الله! شیبه کو مدایت دے! پھر دوسری دفعہ مارا اور فر مایا: اے الله! شیبه کو مدایت دے! پھرتیسری دفعہ مارا اور فر مایا: اے الله! شيبه كو بدايت دے! الله كى قسم! تيسرى دفعه آب نے ہاتھ نہیں اُٹھایا تھا کہ مجھے آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے زياده محبوب ہو گئے' لوگ چلے اور آپ طن پُلائم اونٹن يا خجر پر

قال في المجمع جلد 3صفحه295 وفيه عبد الرحمن بن الزجاج ولم أجد من ترجمة . وجيد الحافظ اسناده في الفتح جلد إصفحه 501 . وفي رواية فاطمة عبد الرحمٰن بن سليمان .

قال في المجمع جلد6صفحه184 وفيه أيوب بن جابر وهو ضعيف ورواه من طريقه البيهقي في دلائل النبوة . -7041

تھے حضرت عباس سواری کو پکڑے ہوئے تھے تا کہ بھاگ

نہ جائے صحابہ کرام چلے گئے حضرت عباس نے بلند آواز

میں کہا: اے اوّ لین مہاجرین کہاں میں؟ سورہُ بقرہ والے

کہاں ہیں؟ حضور ملتی کیلیم فرما رہے تھے: میں نبی ہوں

حھوٹ نہیں' میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں \_مسلمان تلواریں

لبرات ہوئے آئے عضور التي كياتم نے فرمايا: اب ميدان

حضرت شیبه بن عثان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

جب نبی کریم ملتا ہو تین کے غزوہ پر تشریف لے گئے تو

مجھے میرا باپ اور جیایاد آئے جن کوحضرت علی اور حضرت

امیر حمزہ رضی اللہ عنہا نے قتل کیا تھا۔ پس میں نے (اینے

دل میں ) کہا: آج کے دن میں محدط آئی آئی کم ذات میں اپنا

بدله اول گا۔ (اس نیت سے) میں ان کی طرف آیا 'پس

میں نے ویکھا کہ حضرت عباس آپ سٹھائی آئے کے داسیں

جانب ہیں آپ پر سفید زرہ ہے ایسا لگ رہا تھاجیے

چاندی ہو کیں میں نے کہا: ان کے چچا (عماد) ان کو اکیلا

ہر گزنہ چھوڑیں گے ایس میں آپ ٹی ایک ایک بائیں طرف

ہے آیا' پس میری نگاہ پڑی تو حضرت ابوسفیان بن حارث

قال في المجمع جلد6صفحه184؛ وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف . ورواه من طريقه البيهقي في دلائل النبوة .

گرم ہوگا'اللّٰءعز وجل نےمشرکوں کو بھگا دیا۔

اللُّهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ، قَالَ: فَالْتَقَى النَّاسُ ،

بَعْلَةٍ، وَعُمَرُ آخِذٌ بلِجَامِهِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ أُو

الْـمُطَّلِبِ أَخَذَ يُنَفِّرُ دَابَّتَهُ، فَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ،

فَنَادَى الْعَبَّاسُ بصَوْتٍ لَهُ جَهير، فَقَالَ: أَيْنَ

الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ؟ أَيْنَ أَصْحَابُ سُورَةِ

الْبَقَ رَدِةِ؟ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

قُدُمًا: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

فَعَطَفَ الْمُسْلِمُونَ فَاصُطَكُّوا بِالسُّيُوفِ، فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآنَ حَمِيَ

الْأَزْدِيُّ، ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيَّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ،

عَنُ أَبِى بَكُرِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ

شَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ: لَمَّا غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حُنَيْنَ، تَذَكَّرْتُ أَبِي وَعَقِي، قَتَلَهُمَا

عَـلِـيٌّ وَحَـمُـزَةُ، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَدُركُ ثَأَرى فِي

مُحَمَّدٍ، فَجنْتُهُ فَإِذَا الْعَبَّاسُ مِنْ يَمِينِهِ ' عَلَيْهِ

دِرعٌ بَيْضًاء مُكَأَنَّهَا الْفِضَّةُ ' فَكَشَفَ عَنْهَا

الُعَجَاجَ، فَقُلْتُ: عَمُّهُ لَنْ يَخُذُلَهُ، فَجِئْتُ عَنُ

يَسَارِهِ، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي سُفْيَانَ بُنِ الْحَارِثِ،

فَقُلْتُ: ابْنُ عَمِّهِ وَلَنْ يَخُذُلَهُ، فَجَنْتُهُ مِنْ خَلْفِهِ،

-7042

7042 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الْوَطِيسُ ، قَالَ: وَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشُوكِينَ

فَـقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ شَيْبَةَ ، فَوَاللَّهِ مَا رَفَعَ يَدَهُ مِنُ صَدُرى مِنَ الثَّالِثَةِ حَتَّى مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ حَلْق

سوار تھے حضرت عمرآپ کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے

يُنْصَرُونَ

فَدَنَوْتُ وَدَنَوْتُ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ أُسَوِّرَهُ سَوْرَةً بِالسَّيْفِ ' رُفِعَ إِلَىَّ شُوَاظٌ مِنْ نَارِ كَأَنَّهُ الْبَرُقْ، فَخِفْتُ أَنْ يَـمْحَشَنِي، فَنكَصْتُ الْـقَهُ قَـرَى، فَالْتَفَتَ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّــ مَ قَــالَ: تَعَالَ يَا شَيْبُ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ كُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى صَدُرِى، فَاسْتَخْرَجَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ مِنُ قَلْبِي، فَرَفَعْتُ إلَيْهِ بَصَرِى وَهُوَ أَحَبُ إِلَى مِنْ سَمْعِي وَمِنْ بَصَرِى ' وَمِنُ كَـٰذَا، فَقَالَ لِي: يَا شَيْبُ قَاتِلِ الْكُفَّارَ ، أنُهُ قَالَ: يَا عَبَّاسُ، اصْرُخُ بِالْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَبِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ آوَوْا

وَنَصَرُوا ، فَمَا شَبَّهُتُ عَطُفَةَ الْأَنْصَارِ عَلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْبَقَرَ عَلَى أُولَادِهَا، حَتَّى نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ حَرَجَةٌ، قَالَ:

فَكُرِمَاحُ الْأَنْصَارِ كَانَتُ عِنْدِيَ أَخُوَفَ عَلَى

رَسُولِ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِمَاح

الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَيَّاشُ نَاوِلْنِي مِنَ الْبَطُحَاءَ ' قَالَ: فَأَفْقَهَ اللَّهُ الْبَغْلَةَ كَلَامَهُ، فَأَخْفَضَتُ بِهِ

ا حَتَّى كَادَ بَطُنُهَا يَمَسُّ الْأَرْضَ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ

🂞 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَصْبَاءِ، فَنَفَحَ

فِي وُجُوهِهُم، وَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ، حم لَا

تیروں کا ہور ہا تھا۔ پھرفر مایا: اےعیاش! وادی ہے مجھے کنگریاں پکڑا دے! کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے خچرکو کلام کی سمجھ دی' پس وہ بست ہوا یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس

کے چیا کا بیٹا بھی ان کو اکیلانہیں چھوڑے گا' پس میں آ یا اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں

(مزید) قریب مواحتی که جب صرف اتنی بات ره گئی تو ایک بہت بڑاشعلہ آ گ کا میری طرف بلند ہوا' گویا کہوہ

برق (آسانی بجلی) ہے۔ پس مجھے خواب ہوا' پس پچھلے

یاؤٹ لوٹ گیا۔ پس (اسنے میں) نبی کریم ملٹی ایکے میری

طرف متوجه ہوئے۔ فرمایا: اے شیب! آؤ! (میں آگے

ہوا) تورسول كريم ملتى لائىلى نے اپنا ہاتھ ميرے سينے پرركھا تو

الله تعالى نے ميرے دل سے شيطان كو نكال ديا كيس ميں

نے اپنی نگاہ آپ لٹھ ایکٹی کی طرف اُٹھائی تو حال یہ تھا کہ

رسول کریم ملی آین میرے نزدیک میری ساعت میری

بصارت اور فلال فلال چیز سے زیادہ محبوب تھے۔ پس

آپ الٹیڈیل نے مجھے فرمایا: اے شیب! کا فروں سے جا کر

جہاد کر۔ پھر فرمایا: اے عباس! وہ مہاجرین جنہوں نے

درخت کے نیچے بیعت کی تھی اور وہ انصار جنہوں نے پناہ

دى اور مددكى سب كو بلاؤ - انصار نبي كريم طيني آيلم يركتني

مہربان تضاں کومیں نے تشبید دی ہے گائے کے ساتھ کہ

جس طرح وه این حجونی اولا د پرمهربان موتی ہے حتیٰ که

رسول كريم الله يُتِينهم پر قرآن كى كوئى سورت يا آيت نازل

ہوئی۔ راوی کہتے ہیں: رسول کریم اللہ آلیم پر مجھے کا فروں

کے تیروں کا اتنا خوف محسوں نہیں ہور ہاتھا جتنا انصار کے

كا پييف زمين سے لگ جائے۔ رسول كريم ملي ييلم نے تحکریاں پکڑیں' پس ان کو دم کر کے ان کے منہ پر مارا اورفرمايا: "شاهت الوجوه" حم لا ينصرون" ـ

حضرت شيبه بن عثان فرمات بين كه حضور ملتي البلم کعبہ میں داخل ہوئ آپ نے یہاں تصوری ویکھیں آپ نے فرمایا: اے شیبہ! میری اس کے بعد کفایت کرو

آپ نے حضرت شیبہ پر تحق کی فارس والوں میں سے ایک

آ دمی نے عرض کی: اگر آپ جیا ہیں تو میں مٹا دوں اور میں نے زعفران کے ساتھ اس کو لپیٹ دوں کیں اس نے ایسا

حضرت شیبه بن عثان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التَّوْلِيَلِمْ نِي مَمين معجد خيف مين نمازير هائي آپ نے فرمایا: مؤمن کا دل تین کاموں میں خیانت نہیں کرتاہے: (۱)عمل خلوص سے كرتا ہے (٢) ائمه مسلمانوں كى اصلاح

کے لیے (۳) جماعت کو لازما کیڑنے میں اگر تو دعا کرے توان کے پیچھے سے کر۔

7043 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ

الرَّاسِبِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حِسَابِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمْرانَ، أُخْبَرَنِي أَبُو بشر، عَنْ

مُسَافِع بُنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ شَيْبَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: يَا

شَيْبَةُ، اكْفِينِي هَذِهِ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى شَيْبَةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ: إِنْ شِئْتَ طَلَيْتُهَا

وَلَطَخُتُهَا بِزَعْفَرَانَ، فَفَعَلَ

7044 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَيُّوبَ، صَاحِبُ الْمَغَازِي، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَابِتٍ الشَّمَالِيِّ، عَنْ مُحَيَّصَةً، عَنْ شَيْبَةً بُنِ

عُشْمَانَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ: ثَلَاثٌ لَا يُخِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنِ: إِخُلَاصُ الْعَمَلِ،

وَالنَّصُحُ لِأَيْمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمُ، فَإِنَّ دَعُولَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ

7045 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام،

حفرت شقیق فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک آ دی

قال في المجمع جلد 3صفحه 295 ومسافع لم أجد من ترجمه . -7043

هذا الحديث وان كان في اسناده من هو متكلم فيه فله شواهد . -7044

قبال في المجمع جلد 3صفحه 295 وفيه عبد الرحيمين بن الزجاج ولم أجد من ترجمة . وجيد الحافظ ورواه -7045

ہی کیا۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يُعَلِّي 260 ﴿ الْمُعَجِّمِ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا يَنْجُمُ } ﴿

نکل گیا۔

أحمد جلد 3صفحه 410؛ والبخاري رقم الحديث: 7275,1594؛ وأبو داؤد رقم الحديث: 2015؛ وابن ماجهرة

نے بطور مدیدئی درہم دے کر کعبہ کی طرف بھیجا عیں خانہ

کعبہ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت شیبہ کری پر بیٹھے تھے

میں نے ان کو پکڑا دیا' آپ نے فرمایا: یہ آپ کے لیے

ہے؟ میں نے کہا: نہیں! اگر میرے لیے ہوتا تو میں آپ

کے پاس نہ آتا' فرمایا اگر آپ نے بیکہا ہے تو حضرت م

جهال آپ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں فرمایا: اگر میں نکلوں ق

میں تقسیم کر دوں گا' جو کعبہ میں ہیں مسلمان فقراء کے

درمیان میں نے کہا: میں ایسے کرنے والانہیں ہوں فرماید

میں ایبا کروں گا' آپ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے کہ

کیونکہ رسول اللہ ملتی ایم اور ابوبکر نے اس جگہ کو دیکھا ہے

پس ان دونوں کوآپ سے زیادہ اس مال کی ضرورت تھی

ان دونوں نے اس کوحر کت نہ دی وہ کھڑا ہوا جیسے وہ تھا اور

حضرت ابووائل شقیق بن سلمه فرماتے ہیں کہ میں

حضرت شيبه بن عثان كے ساتھ مسجد حرام ميں بيشا ، مجھے كب

آپ کی اس مجلس میں میرے ساتھ حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں

پس فرمایا: میں نے ارادہ کیا ہے کہ سفید اور زر دسب کو تشیم

کر دوں۔حضرت شیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ

حضرت ابوبكر سے حضرت عمر رضى الله عنه نے فرمان

دونوں ایسے مرد ہیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔

عَنِ الشَّيْسَانِيِّ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقِ،

قَسَالَ: بَعَتَ مَعِى رَجُلٌ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى

الْبَيْتِ، فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى

اللهِ عُرْسِيّ، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا ' فَقَالَ: لَكَ هَذِهِ؟

أَفَقُلُتُ: لَا، وَلَوُ كَانَتُ لِي لَمْ آتِكَ بِهَا، قَالَ:

أَمَا إِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدُ جَلَّسَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ

مَ جُهِلِسَكَ الَّذِي أَنْتَ فِيسِهِ، فَقَالَ: إِنْ أَخُرُجُ

حَتَّى أَقَسِّمَ مَا فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاء

الْـمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِل، قَالَ:

إَلَّا فَعَلَنَّ 'وَلِمَ ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكُرِ رَضِيَ

اللُّهُ عَنْهُ، فَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى هَذَا الْمَالِ،

الرَّقِّيُّ، ثنا قَبيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، ح

وَحَـدَّتَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا

مُحَدَّمَدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ

عُ عُيَيْ نَهُ، عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلِ

جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ بُنِ عُشْمَانَ فِي الْمَسْجِدِ

الْحَرَام، فَقَالَ لِي: جَلَسَ إِلَىَّ عُمَرُ مَجْلِسَكَ

اللُّهُ اللُّاحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ:

الحديث:3116 .

7046 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ

فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ، فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ

وَعَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، قَالًا: ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ،

هَذَا، فَقَالَ: لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ لَا أَتُرُكَ فِيهَا صَفْرَاء ، وَلَا بَيْضَاء َ إِلَّا قَسَّمْتُهَا ' يَعْنِي الْكَعْبَةَ

' قَالَ شَيْبَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ لَكَ صَاحِبَان لَـمْ يَـفُعَلَا، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ' قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ

عَنْهُ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِى بهما 7047 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزُدَادَ

التُّوزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنُ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ

مُصْعَبِ بُنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْـمَـجُلِسِ، فَإِنْ وُسِّعَ لَهُ فَلْيَجُلِسُ، وَإِلَّهُ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أُوْسَعِ مَكَانِ يَرَى 'فَلْيَجُلِسُ

شَيْبَةُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْن عَبْدِ شَمْس بْن عَبْدِ مَنَافٍ

أَبُو هَاشِمِ خَالُ مُعَاوِيَةً بُنِ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ُ وَأَمُّهُ خُنَاسُ بِنْتُ مَالِكِ بُنِ مَالِكِ بُنِ الْـُمُـصَرِّبِ حُجَيْرِ بُنِ عَبْدِ مَعِيصِ بُنِ عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبِ بُنِ فِهْرِ بُنِ مَالِكٍ، وَكَانَ أَعُورَ،

حضرت عثان بن شیبه رضی الله عنه فرمات میں کہ

حضور التي يَيْمَ في مايا: تم ميس سے كوئى جب مجلس ميس بيض لگئ اگر جگه کشاده ہوتو بیٹھ جائے ورنہ کشادہ جگه دیکھے اور وہاں بیٹھ جائے۔

حضرت معاویہ بن ابوسفیان کے خالوحضرت شيبه بن عتبه بن ربيعه بن عبد متس بن عبد مناف ابوبإشم رضى اللدعنه

آپ کی والدہ خناس بنت مالک بن مالک بن مفرب بن جحير بن عبمعيص بن عامر بن لؤى بن غالب بن فہربن مالک ہے آپ آکھ سے معذور تھے سرموک کے

قال في المجمع جلد 8صفحه 59 واسناده حسن . قلت: رواه لوين في قطعة من حديثه جلد 2صفحه 2 ومن طريقة أيضًا رواه السلفي في الطيوريات جلد 1صفحه 65 وابن عساكر ( 2/77/8) ولـه شاهـدان ذكرهما شيخنا في سلسلة الصحيحة (313/3-314) فراجعه .

مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

فُقِئَتُ عَيْنُهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، وَتُولِقَى فِي زَمَنِ

7048 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْم

اللِّمَشْقِتُّ، ثنا أبي، ثنا مُحَمَّدُ بنُ شُعَيْب بن

شَابُورَ، حَلَّاثَنِي خَالِدُ بُنُ دِهُقَانَ، ح وَحَدَّثَنَا

اللُّهُ أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلِّي الدِّمَشْقِيُّ، وَمُوسَى بْنُ سَهْلِ

أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، قَالَا: ثنا هشَامُ بُنُ عَمَّارٍ،

ثنا صَدَقَةُ بُنُ حَالِدٍ، ثنا خَالِدُ بُنُ دِهُقَانَ،

أَخْبَرَنِي خَالِدٌ سَبَلانُ، عَنْ كُهَيْلِ بُنِ حَرْمَلَةَ،

عَنُ أَبِي هُ رَيْرَةَ، أَنَّهُ أَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَ عَلَى أَبِي

كُلُشُومِ الدَّوْسِيّ، فَتَذَاكَرُوا الصَّلَاةَ الْوُسْطَى،

فَقَالَ: اخْتَلَفْنَا فِيهَا كَمَا اخْتَلَفْتُمْ، وَنَحْنُ بِفِنَاءِ

بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِينَا

الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَبُو هَاشِم بْنُ عُتْبَةَ بْن رَبِيعَةَ بْن

عَبْدِ شَهْس فَقَالَ: أَنَّا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ، فَأَتَى

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ

جَرِيئًا عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ

إِلَيْنَا، فَأَخْبَرَنَا أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْر

7049 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

دن آپ کی آئکھ پھوڑی گئی تھی' حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه كي حكومت ميں وفات ياني \_

حضرت تهيل بن حرمله مضرت أبو هريره رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابوکلثوم دوسی کے یاس آئے وہاں نمازِ وسطی کے متعلقِ گفتگو ہوئی تو دونوں نے اس میں اختلاف کیا جس طرح تم اختلاف کرتے ہوا ہم حضور ملتی آلیم کے گھر کے شخن میں تھے ہم میں سے ایک نیک آ دمی ابوہاشم بن عتبہ بن رہیمہ بن عبر شمس تھا'اس نے کہا: میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں وہ حضور ملتی الم کے پاس آیا' آپ سے گفتگو کی طاقت رکھتا تھا' آپ سے اجازت مانگی آپ کے پاس داخل ہوا کھرآپ ہماری

طرف نکلے ہمیں بتایا کہ نماز عصر مراد ہے۔

حضرت سمرہ بن سہم فرماتے ہیں کہ میں حضرت

قال في المجمع جلد 1صفحه309 وواه الطبراني في الكبير والبزار ( 391) وقال: لا نعلم روى أبو هاشم بن عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث وحديثًا آخر . قلت: ورجاله موثقون . والحديث رواه ابن حبان في الثقات جلد 5صفحه 341، والطحاوى في شرح معاني الآثار جلد 1صفحه 341، وابن جرير في تفسيره رقم الحديث: 5436؛ والحاكم جلد 3صفحه 638؛ وابن عساكر قال ابن كثير في تفسيره جلد اصفحه 292 غريب من هذا الوجه جدًا . ووهم الحافظ نسبه في الاصابة الى السنن .

7049 - ورواه أحمد جلد 4صفحه 443-444 ، جلد 5صفحه 290 ، والنسائي جلد 8صفحه 218-219 ، والترمذي رقم الحديث: 2429 وابن ماجه رقم الحديث: 4103 والحاكم جلد 33همه 638 . وصحح الحافظ اسناده

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 263 ﴿ يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْأِزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، ثنا سَمُرَةُ بُنُ سَهُمٍ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بُنِ عُتْبَةَ وَهُوَ طَعِينٌ،

فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ، فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا يُبْكِيكَ ' أُوجَعٌ يَشْمَئِزُّكَ؟ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا؟ فَقَدْ ذَهَبَ صَفُوهُا فَقَالَ عَلَى كُلِّ: لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَىَّ عَهِدًا، فَوَدِدُّنُّ أَنِّي

قَالَ: لَعَلَّكَ تُدُرِكُ أَمْوَالًا تُقَسَّمُ بَيْنَ أَقُوَام، وَإِنَّــ مَا يَكُفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فَوَجَدْتُ، فَجَمَعْتُ

اتَّبَعْتُهُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7050 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيلِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، وَحَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِيُّ، ثنا أَبُو حُــلَيْ فَهَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى خَالِهِ أَبِى هَاشِمِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ

يَشْمَئِزُ كَ؟ أَمُ حِرُصٌ عَلَى الدُّنْيَا؟ قَالَ: كُلَّ لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَىَّ عَهْدًا، لَمْ آخُذُ بِيهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا هَاشِمٍ،

يَشْكِسى، فَقَالَ: يَا خَالُ مَا يُثْكِيكَ؟ أُوَجَعٌ

ابوہاشم بن عتبہ کے پاس آیا' آپ پریشان تھ' آپ کے پاس حفرت امیرمعاویه رضی الله عنه تجارت کرنے کے لیے

آئے آپ رو پڑے حضرت امیر معاویہ نے آپ سے عرض کی: آپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ کوکوئی تکلیف ہے

یا دنیا کے لیے آپ کی پریشانی چلی جائے آپ نے فرمایا: کوئی بھی نہیں ہے لیکن رسول اللہ طائے آیا کم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا' میں نے آ یکی اتباع کرنا پیند کیا تھا' حضور التی اللہ

نے فرمایا: یقینا تیرے یاس مال ہوگا اوگوں کے درمیان

تقسیم کیا جائے گا' تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے مال جمع كرنے سے ايك خادم اور سوارى ہو ميس نے پايا اور ميس

نے جمع کیا۔

حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ اپنے

خالو حضرت ابوہاشم بن عتبہ بن ربیعہ کے پاس عیادت كرنے كے ليے آئے تو وہ رور ہے تھے حضرت معاويہ نے فرمایا: اے خالوا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو

تکلیف ہے یا دنیا کی خواہش کے لیے؟ فرمایا: کچھ بھی تہیں! کیکن رسول اللہ ملتی آیا ہم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا' میں

نے اس برعمل نہیں کیا' آپ نے فرمایا: اے ابوہاشم!

عنقریب تُو دیکھے گا کہ تمہارے پاس بہت سا مال ہوگا' تہارے لیے دنیا جمع سے ایک خادم اور اللہ کی راہ میں

ہوں کہ میں نے مال جمع کیا ہے۔

لڑنے کے لیے سواری کافی ہے میں آج کے دن دیکھ رہا

في الاصابة جلد7صفحه 422.

64

سَتَرَى أَمُوالًا يُؤْتَاهَا أَقُواهُ، وَإِنَّمَا يَكُفِيكَ مِنْ جَمِيع اللَّهُ اللَّهِ ،

فَأَرَانِيَ الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ

الُقَطَّانِتُّ الْهَمُدَانِیُّ، ثنا هَاشِمُ بُنُ النَّضُرِ الْقَطِّانِتُّ الْهَمُدَانِیُّ، ثنا هَاشِمُ بُنُ الْوَلِيدِ الْهَرَوِیُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَیَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِی وَائِلٍ، قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِیَةُ عَلَی خَالِهِ، فَلَ اللّهَ اَرَآهُ قَالَ: مَالَكَ أَجَزَعٌ وَحِرُصٌ عَلَی فَلَی خَلِهِ،

اللُّهُنْيَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَسَى أَنُ

تُــدُرِكُوا أَقْوَامًا يُؤْثِرُونَ أَمُوالًا، وَإِنَّمَا يَكُفِى

تُدرِ كُوا القواما يؤثِرُون الموالا، وإنما يخفِي المُبيلِ أَحَدَكُمُ مِنَ اللَّهُ نُيا دَارٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ

7052 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْعَبَّاسِ الرَّاذِيُّ، ثنا مُحَدَّمُدُ بُنُ هَارُونَ الرَّاذِيُّ، ثنا

الُـوَلِيَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْأُرِدُنِّيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هَاشِمِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ كَانَ لَهُ

شَارِبٌ يَعْقِدُهُ خَلْفَ قَفَاهُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ شَارِبِكَ وَقَدْ جَاء كَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

﴿ وَسَلَّمَ فِي إِخْفَاءِ الشَّارِبِ مَا جَاء؟ فَقَالَ: إِنِّي السَّارِبِي السَّارِبِي اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرٌ يَدَهُ عَلَى، فَقَالَ: مَتَى أَخَدُتُ شَالِ اللَّهِ عَلَى، فَقَالَ: مَتَى أَخَدُتُ شَارِ بَكَ؟ ، قُلُتُ السَّاعَةَ، قَالَ: فَلا تَأْخُذُهُ حَتَّى تَلْقَانِى، فَتُولِقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ

حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ اپ خالو کے پاس آئے تو جب ان کو دیکھا تو حضرت معاویہ نے فرمایا: اے خالو! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دنیا کی خواہش کے لیے؟ فرمایا: کچھ بھی نہیں! لیکن رسول اللہ طاق آئی ہے میں نے سنا آپ نے فرمایا: اے ابوہاشم! عنقریب تُو کئی گروہ دیکھے گا کہ جو مالوں کو ترجے دیں گئی تمہارے لیے دنیا سے ایک خادم اور اللہ کی راہ میں لڑنے تمہارے لیے دنیا سے ایک خادم اور اللہ کی راہ میں لڑنے

حضرت بزید بن حمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہاشم بن عتب بن ربیعہ کی مونچیس تھیں وہ ا نہیں اپنی گدی کے پیچے باندھتے تھے میں نے کہا: آپ کی مونچیس کیا ہیں حالانکہ حضور طرف آیا آیا ہے کہ مونچیس کم کرو؟ فر مایا: میں نے اپنی مونچیس کم کرو؟ فر مایا: میں نے اپنی مونچیس کیری ہوئی میں حضور طرف آیا آیا ہے کہ خصیں میں حضور طرف آیا آیا ہے کہ مراک مجھ پر پھیرا آپ نے فر مایا: تو آپ نے اپنی مونچیس مبارک مجھ پر پھیرا آپ نے فر مایا: تو آپ نے اپنی مونچیس

كب كرى بين؟ مين نے عرض كى: ابھى! آپ نے فرمايا:
ان كونه كا ثنا يہاں تك كه تُو مجھے ملے - رسول الله طلق ليّل كم كا مجھے سے ملئے سے يہلے وصال ہو گيا' اب مين آپ سے

ملنے تک انہیں نہیں کا ٹوں گا۔

کے لیے سواری کافی ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ أَنْ أَلْقَاهُ، فَلَنْ أَجُزَّهُ حَتَّى أَلْقَاهُ

شَيْبَةُ بِنُ أَبِي كَثِيرٍ

الاشجعي

الْعَطَّارُ الْمَكِّيُّ، ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر

الْبِحِزَامِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ،

حَـدَّتَنِي سَلَمَةُ بُنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ شَيْبَةَ بُنِ

أبى كَثِيرِ ٱلْأَشْجَعِيّ، عَنْ أبيهِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدَرُ الْوَجُهِ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ

الُوَاسِطِيُّ، ثنا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، ثنا

يَحْيَى بْنُ عُمَيْرِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ

شَيْبَةَ بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيدِ، قَالَ: كُنْتُ

أَذَاعِبُ امْرَأْتِي فَأَثْرَى فِي يَدِى، فَمَاتَتُ،

وَذَلِكَ فِي غَزُوَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّــُمْ تَبُوكًا، فَأَتُيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ عَنِ امْرَأْتِي الَّتِي

ما بعده . فهو حديث موضوع .

قال في المجمع جلد4صفحه 230° وعمر بن شيبة قال أبو حاتم مجهول.

أَصَبُتُهَا خَطَأً، فَقَالَ: لَا تَرِثُهَا

-7053

-7054

7054 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُر

مِنَ النَّبِيلِ تَتَنَاثَرُ مِنْهُ الْحَسَنَاتُ

7053 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعُدٍ

حضرت شيبه بن الي كثير

التجعي رضى اللدعنه

منہ کونبیز سے بچانا'اس سے نیکیاں جھڑتی ہیں۔

حضرت عمر بن شیبہ بن ابوکثیر انتجعی اینے والد سے

حضرت عمربن شيبه بن ابوكثير فرمات بين كمين اپني

بوی سے خوش طبعی کررہا تھا'میں نے اپنے ہاتھ سے دبایا تو

وه مركَّىٰ رسول الله طَنَّهُ يَالِمُ غزوهُ تبوك مِين تَضُ مِين آ پ

کے یاس آیا تو میں نے اپنی بیوی کی بات بتائی کہ میں نے

غلطی ہے ایسے کیا' آپ نے فرمایا: تُو اس کا وارث نہیں ہو





ورواه البغوي وابن قانع قال في المجمع جلد 5صفحه72 فيه الواقدي وهو ضعيف جدًا وقد وثق وقال الحافظ

الذهبي: فيه الواقدي كذَّبه أحمد وابن المديني وغيرهما . ورواه في الأوسط (388 مجمع البحرين) أيضًا . وانظر

شُرَحْبيلُ ابْنُ حَسَنَةَ

إِنَّهَا مِنْ حَارِدٍ، وَيُكُنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بُنَ الْغَوْثِ

إُبُنِ مُرٍّ أَخِي تَسِمِيمٍ بُنِ مُرٍّ، مِمَّنُ هَاجَرُوا إِلَى

أَرُضِ الْحَبَشَةِ، نَزَلَ الشَّامَ وَهُوَ مُلْعَقُ بَنِي

الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ:

شُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ، وَهُوَ شُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ

إُبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُطَاعِ بُنِ عَمْرِو، وَهُوَ رَجُلْ

إِمِنَ الْغَوْثِ ، وَقَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ: شُرَحْبِيلُ بْنُ

عَبُدِ اللهِ بُنِ المُطاعِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْغِطْرِيفِ

إِنْ عَبُدِ الْعُزَّى بُنِ جَنَّامَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ بَلادِمَ بُنِ

مَالِكِ بُنِ دُهُمِ بُنِ سَعْدِ بُنِ يَشُكُرَ بُنِ مِنْشَرِ بُنِ

الْغَوْثِ بُنِ مُرٍّ، أَخِى تَمِيمِ بَنِي مُرٍّ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ

اللُّهُ اللَّهُ مَانَ الْأَصْبَهَانِتُ، وَمُحْمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الْمَدِينِينَ فُسْتُقَةً قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بنِ

عُلَقْبَةَ: فِسِي تَسْمِيةِ مَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ

الْحَبَشَةِ، فَا أَقَامَ بِهَا حَتَّى قَدِمَ بَعُدَ بَدُرٍ،

7056 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُي

7055 - حَـدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

وَاسْمُ أَبِيهِ شُفْعَةُ وَحَسَنَةُ أُمُّهُ، وَيُقَالُ:

جس کا نام شرحبیل ہے

حضرت شرحبيل بن حسنه رضى الله عنه

حسنہ تھا' آپ کو قبیلہ حادر کا کہا جاتا ہے' آپ کی کنیت

ابوعبدالله بن غوث بن مرئميم بن مركے بھائى ہيں انہول

نے صبشہ کی طرف ہجرت کی تھی علک شام آئے ان کا تعلق

ُبن حسنهٔ شرّحبیل بن حسنه بن عبدالله بن مطاع بن عمرو ہیں'

قبیلہ غوث کے ایک آ دمی ہیں۔ ابن کلبی فرماتے ہیں:

شرصيل بن عبدالله بن مطاع بن عبدالله بن عطر يف بن

عبدالعزى بن جثامه بن ما لك بن بلادم بن ما لك بن دهم

بن سعد بن یشکر بن منشر بن غوث بن مر متمیم بن مر کے

بھائی ہیں' میمھی کہا جاتا ہے کہ قبیلہ کندہ کے رہنے والے

حضرت موی بن عقبه فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حبشہ

کی طرف ہجرت کی' اُن ناموں میں سے ایک نام شرحبیل

بن عبداللہ کا بھی ہے آپ وہاں رہے بدر کی لڑائی کے بعد

آئے آپ کی والدہ کا نام حسنہ ہے۔

حضرت میچی بن بگیر فرماتے ہیں کہ حضرت شرحبیل

آپ کے والد کا نام شفعہ تھا' آپ کی والدہ کا نام

|            | _ | _  |
|------------|---|----|
| ~~         | Ŝ | 8/ |
| <b>(()</b> | > | *  |
|            | Z | U١ |
| · <i>_</i> | ~ |    |
| _          |   |    |

|     | -   | _             |   |
|-----|-----|---------------|---|
|     | . ~ | τς.           | х |
| -36 | n   | 7             | " |
| , " | ĸ.  | l e           | • |
| 10  | 17  | $\mathcal{I}$ | ` |
| -   |     | 6             | J |
|     | _   | •             | × |

|    | <   | ₹          |
|----|-----|------------|
| 57 | ~`  | <b>%</b> ) |
|    | Z i | ~          |
| A  | a,  | 1          |
|    | _   | W          |
|    | -   | ァヽ         |

مَن السُّمُهُ شُرَحُبيلُ

ابوعبدالله تقى\_

طاعون کاشکارہوئے۔

شُرَحْبِيلُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، وَحَسَنَةُ أُمُّهُ

7057 - حَـدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُوُقِّى شُرَحْبِيـلُ ابْنُ حَسَنَةَ وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ، سِنَّهُ سَبْعٌ وَسِتُّونَ،

وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ

7058 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا أَبُو صَالِح، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ بَهُ رَامَ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ، عَنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بُن عَـمِيـرَةً، قَالَ: طُعِنَ أَبُو عُبَيْدَةً، وَشُرَحْبِيلُ ابْنُ

حَسَنَةَ، وَأَبُو مَالِكٍ جَمِيعًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَا أَسُنَكَ شُرَحْبيلُ

ابُنُ حَسَنَةَ

7059 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

ثنا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هَمَّامٌ، ثنا قَتَادَةُ،

وَمَ طُرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ، قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ،

فَخَطَبَنَا عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الطَّسَاعُونَ رِجُسٌ، فَفِرُّوا مِنْـهُ فِي الْأُوْدِيَةِ

وَالشِّعَابِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَحْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةً،

فَقَالَ: كَذَبَ عَمْرٌو ' صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ

حضرت کیچی بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت شرحبیل بن حسنه کا وصال ۱۷ یا ۱۸ ہجری کو ہوا' آپ کی عمر ۲ سیال تھی' آپ حضرت عمر بن خطاب کے عامل سے ای کی کنیت

حضرت حارث بن عميره فرماتے ہيں كه حضرت ابوعبیدهٔ شرحبیل بن حسنه اور ابو ما لک تمام ایک ہی دن میں

حضرت شرحبيل بن حسنه كي روايت كرده احاديث

حضرت عبدالرحمان بن عنم فرماتے ہیں که ملک شام میں طاعون کی بیاری پھیلی ہمیں حضرت عمرو بن عاص نے خط دیا اور فر مایا: بیر طاعون ایک بیاری ہے اس سے بھا گؤ

دیهات اوراو کی جگه چلے جاؤ۔ بدبات حضرت شرحبیل بن

حسنه تک مپنجی آپ نے فرمایا حضرت عمرو نے جھوٹ بولا' میں رسول الله ماتی تیم کا صحابی ہوں اور عمروا پنے گھر والوں

کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے' بیتمہارے رب کی رحمت ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے تم سے پہلے نیک لوگوں کا

ورواه أحمد جلد 4صفحه 195-196 وانظر ما بعده .

🛞 ﴿المعجم الكبير للطبراني 🖟

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَمْرٌ و أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ

أَهْلِهِ، وَلَكِنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعُوةُ نَبِيَّكُمْ، وَوَفَاةُ الصَّالِحِينَ قَبُلَكُمُ

7060 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّتُّ؛ قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ المينهال، ح وحَد لَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا سُلَيْسَمَانُ بُنُ حَرْبٍ، قَالًا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ

أُبُنِ خُسَمَيْرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ شُفْعَةَ، قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ، فَقَامَ عَمْرٌو، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا

الرِّجُسِ قَدْ وَقَعَ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، قَالَ ابْنُ

حَسَنَةَ: قَدُ صَحِبُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ' وَهُو أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، إِنَّمَا

هَى رَحْمَةُ رَبَّكُمُ ' وَدَعُوَـةُ نَبَيَّكُمُ ' وَمَوْثُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، فَاجْتَمِعُوا لَهُ، وَلَا تَفَرَّقُوا

عَنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرًا، فَقَالَ: صَدَقَ

7061 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُزَيْقٍ الْمِصْوِيُّ، وَعَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا أَبُو

الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْح، ثنا رِشُدِينُ بْنُ سَعَدٍ، عَنْ ﴿ مُوسَى بُنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَحْبِيلِ ابْنِ حَسَنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الرَّكْعَيُّنِ

حضرت شرحبیل بن شفعه فرماتے ہیں که ملک شام

میں طاعون کی بیاری پھیلی تو حضرت عمر و کھڑے ہوئے اور فرمایا: یه بیاری ہے اس سے بھاگ جاؤ۔ حضرت ابن حسنه نے فرمایا: میں رسول الله الله الله الله الله الله عروب ميرو اپے گھر والوں کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے بیطاعون

تہمارے رب کی رحمت ہے اور تمہارے نبی کی دعاہے تم سے پہلے نیک لوگوں کی وفات اس وجہ سے ہوئی اس کے

آنے پراکھے رہو علیحد ہ نہ ہو۔ یہ بات حضرت عمرو تک تبنی تو فرمایا: حضرت شرحبیل نے سیج کہاہے۔

حضرت شرحبیل بن حسنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی فیلالم

نمازی دور کعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اور نماز سے فارغ ہونے تک بیٹے نہیں کھر دو تجدے سہو کے کرنے کے بعد

سلام پھیرا (تعلیم اُمت کے لیے کیونکدانبیا علیهم السلام ہر غلطی ہے محفوظ ہوتے ہیں )۔

ورواه أحمد جلد 4صفحه196 قبال في المجمع جلد 2صفحه312 رواهبا كيلها أحمد وروى الطبراني في الكبير

بعضه وأسانيد أحمد حسان صحاح.

رشدين ضعيف وموسى قال الحافظ مقبول . -7061

مِنَ الصَّلاةِ، فَلَمْ يَقْعُدُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

شُرَحْبيلُ بْنُ أُوْسِ الْكِنْدِيُّ

7062 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بُنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، وَعَلَىُّ بْنُ عَيَّاشِ الْحِمْصِيُّ، قَالًا: ثنا حَرِيزُ بُنُ عُثُمَانَ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ نِمْرَانُ بْنُ مِخْمَرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُن أُوْسِ الْكِنْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنَّ شَرِبَهَا الثَّانِيَةَ فَاجُلِدُوهُ، فَإِنَّ شَرِبَهَا الشَّالِثَةَ فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ

شُرَحْبيلُ الْجُعُفِيُّ

7063 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُل ٱلْأَسْـفَاطِتُي، ثنا أَبُو عَوْنِ الزِّيَادِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ يَزِيدَ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ مَخْلَدِ بُنِ عُقْبَةَ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنُ جَدِّهِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: كُنَّا جُـلُـوسًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذُ جَداءَهُ أَعْرَابِيٌ طَوِيلٌ أَبْيَضُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

حضرت شرحبيل بن اوس كندي رضي اللدعنه

حضرت شرحبیل بن اوس کندی رسول الله ملته اینم کے صحالی فرماتے ہیں کہ حضور التَّوالِيِّم نے فرمایا: جب کوئی شراب یے تواہے کوڑے مارؤاگر دوسری مرتبہ یے تواہے کوڑے مارو اگر تیسری مرتبہ ہے تو اسے کوڑے مارو اگر

چوتھی مرتبہ یئے تواسے ل کر دو۔

حضرت شرحبيل جعفي رضي اللدعنه

حضرت شرحبیل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک لمبا سفیددیہاتی آدی آیا اُس نے عرض کی ایارسول اللہ! میں بوڑھا ہوں بخار سخت ہے قبر میں لے جانے والا ہے۔ حضور ملی این نے فرمایا: تم بزرگ ہؤسخت بخارتمہارے

گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے دوبارہ عرض کی تو حضور التي يَلِيم نے دوبارہ اس كى مانند فرمايا عين يا جارمرتبه

> ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1082. -7062

قال في المجمع جلد2صفحه307 وفيه من لم أعرفه . -7063

وَسَلَّمَ، فَأَعَادَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةً، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا إِذَا أَبِيتَ فَهِيَ

فَمَا أَمُسَى مِنَ الْغَدِ إِلَّا مَيَّتًا

الضَّيْعَةُ، فَعَلَيْهِ بِعُمَان

-7064

-7065

كَمَا تَـقُولُ، وَمَا قَضَى اللهُ فَهُوَ كَائِنٌ ، قَالَ:

7064 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْٰلِ

الْأُسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو عَوْنِ الزِّيَادِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ

يَزِيدَ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ مَخْلَدِ بُنِ عُقْبَةَ بُن

اشُرَحْبِيلَ، عَنْ جَلِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَعَدُّرَتُ عَلَيْهِ

الْفَضْلُ بُنُ سَهُلِ الْأَعْرَجُ، ثنا يُونُسُ بْنُ

مُحَرِيمًا إِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي مَخُلَدُ بُنُ

عُقْبَةَ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

البيدِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

لْ وَسَـلَّهَ وَبِكَفَىَّ سَلْعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا نَبِىَّ اللهِ هَذِهِ

السَّلُعَةُ قَدُ آذَتُنِي، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ قَائِمَةِ

قال في المجمع جلد10صفحه62 وفيه ومن لم أعرفهم .

7065 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

کی مبیح ہوئی تو وہ مر گیا تھا۔

عمان چلاجائے۔

قال في المجمع جلد 8صفحه298٬ ومـخلد من فوقه لم أعرفهم٬ وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه البخاري في

التاريخ الكبير (250/2/2) ونقل الحافظ في اللسان عن العلائي في الوشي أنه لم يعرف حال مخلد ووالده.

حضور ملی آیا نے فرمایا: اگر تُو انکار کرتا ہے تو پھرا یہے ہی ہو

جس طرح تُو كہتا ہے اللہ كا فيصله ہوكررہے گا' دوسرے دن

حضرت شرصبیل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت شرحبیل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

رسول الله مل الله على الله على الله على كدميرى محقيلى

کی کھال اُ بھری ہوئی تھی' یعنی بھوڑا یا زخم تھا' میں نے عرض

کی: یارسول الله! میر مجھے تکلیف دیتی ہے تکوار کے دیتے پر

ہاتھ رکھنے کے وقت اور سواری کی مہاریا لگام پکڑنے کے

وقت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نبی کریم سٹی ایکٹی نے فرمایا:

میرے قریب ہوا پس میں آپ التی ایکا کے قریب ہوا۔

حضور ملتی کی ایم نے فرمایا: جس کے مشاغل بڑھ جا تیں وہ

المعجد الكبير للطبراني المحالي (270 و 270) والمحالي المحالي ال

اللُّهِ، شَيْخٌ كَبِيرٌ بِهِ حُمَّى تَفُورُ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَيْخُ

كَبِيرٌ ، بِهِ حُمَّى تَفُورُ هِيَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ فَأْعَادَهَا، وَأَعَادَهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آپ التَّالِيَةِ أَنِي مِن فرمايا: اپنا ہاتھ كھول! پس ميں نے ہاتھ

كھولا كير فرمايا: اب أسے بندكر! پس ميں نے بندكيا فرمايا:

میرے قریب آ! میں آپ اللہ اللہ کے قریب آیا فرمایا:

اسے کھولو! میں نے کھولا کیس آ پ سٹٹی آیٹم نے میری متھلی

مين لعاب دبن و الا عجرزخم براينا ماته ركه كرمسلسل اين تقيلي

كے ساتھاہے ملتے رہے حتی كداس كانشان ختم موكيا'اس كانشان مجص نظرنه آتاتها

حضرت شرحبيل بن اعور

ابوشمرضاني ذوالجوش أرضى التدعنه

حضرت ذی الجوثن قبیله ضباب کے ایک آ دی ہے رو

ایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتی کیا ہے پاس آیا بدر کی جنگ سے فارغ ہونے کے بعدایے گھوڑے کے

بي كوك كرجوميرك ياس تها اس كوقر حاء كهاجاتا تها مين نے عرض کی: اے محمر! میں اپنے گھوڑے کے بیٹے قرحاء

ك ساتھ آپ الله الله ك ياس آيا مول تاكه آب اس كو لے لیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس کی ابھی ضرورت نہیں

ہے اگر تُو حابتا ہے کہ تیرے متعلق بدر کی زرہوں کا فیصلہ کروں تو وہ کرتا ہوں' میں نے عرض کی: میں آج اس کے مِنْهُ قَالَ: افْتَحُهَا فَفَتَحُتُهَا، فَنَفَتَ فِي كَفِّي، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى السَّلُعَةِ، فَمَا زَالَ يَطْحَنُهَا بِكُفِّهِ حَتَّى رَفَعَ عَنْهَا، وَمَا أَرَى أَثْرَهَا شُرَحْبيلُ بُنُ الْأَعُور أَبُو شِمْرِ الصَّبَابِيُّ

السَّيْفِ أَنْ أَقْبِضَ عَلَيْهِ، وَعَنْ عَنَانِ الدَّابَّةِ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْنُ

مِنِّي فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: افْتَحْ يَدَكَ فَفَتَحْتُهَا ثُمَّ

فَالَ: اقْبِيضُهَا فَقَبَضْتُهَا قَالَ: ادْنُ مِنِّي فَدَنُوثُ

ذو الجَوْشَن 7066 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُ، وَمُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ

بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أُحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِقَالِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أُبُو جَعُفَرِ النَّهُشَلِيُّ، قَالُوا: ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسسَ، ثنا أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ذِي

الْجَوْشَنِ، رَجُلِ مِنَ الضَّبَابِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدُرٍ بِابُنِ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لَهَا: الْقَرْحَاءُ ، فَقُلْتُ:

الانقطاع أو رواية من لا يعتمد على روايته.

ورواه أحمد جلد 3صفحد484 جلد 4صفحه 67-68 ورواه ابن أبي شيبة في المصند جلد 14 صفحه 375-376 وعنده ولعوا بك وابن سعد في الطبقات جلد 6صفحه46-47 وأبو داؤد رقم الحديث: 2769 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى جلد 9صفحه 108-109 . نقل صاحب عون المعبود عن الشرح: والحديث لا ينبت فانه دائريين

بغيركوكى فيصله نهيس كروانا حابتار آپ التي يُلِيَهِ ن فرمايا: مجھ

اس کی ضرورت نہیں ہے پھر فرمایا: اے ذی جوش! کیا تُو

اسلام نہیں لائے گا۔ پس اس معاملے میں سب سے پہد

موگا؟ میں نے کہا: جی نہیں! فرمایا: کیوں؟ میں نے کہا: میں

نے آپ کی قوم کود یکھا ہے۔ آپ نے ان کوخوب تھا:

ہے۔حضرت الوبكر بن الوشيب نے اپني روايت ميں كب

"كُومِنُوا" (كھلے ہيں) ہے۔آپ الله يَالِم فرمايا بدر

کے مقام پران کی قتل گاہوں کے بارے مہیں کیسے خبر مل

ہے؟ میں نے کہا: مجھے خبر مل گئ ہے۔ آپ سٹھ ایکٹر نے

فرمایا: تیرے ساتھ کوئی وعدہ ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں کہ

آپ کعبہ پر غالب آ کراہے آباد کریں۔فرمایا: ممکن ہے

اگرتُو زندہ رہاتواہے دیکھے گا۔ فرمایا: اے بلال! اس آ دمی

کاتھیلا پکڑ کراس میں عجوہ تھجوریں بھردے۔ پس جب میں

واپس ہوا تو فرمایا بیآ دمی بنوعامر کے بہترین شاہسواروں

سے ہے۔ راوی کا بیان ہے جشم بخدا! فور کے مقام پر میں

اپنے گھروالوں کے ساتھ تھا'جب ایک اونٹ سوار آیا' میں

نے کہا: کہاں سے آیا ہے؟ کہا: مکہ سے میں نے کہا:

لگوں نے کیا کیا؟ اس نے کہا:قشم ہے حفزت محد ملتی اللہ

مکہ پر غالب آ گئے ہیں اور اسے (تحدول سے) آباد کر

دیا۔ میں نے کہا: (کاش) میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا'

قتم بخدا! (كتنابي احچهاتها) اس دن اگر مين مسلمان موگيا

ہوتا' پھر میں نے اس سوار سے حیرہ کے بارے سوال کیا'

جے عبور کر کے وہ میرے پاس آیا۔حضرت ابومسلم کہتے

ہیں: مسدد نے کہا: مجھے ابن مبارک سے حدیث بینی ہے

يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاء لِتَتَّخِذَهُ،

قَىالَ: لَا حَمَاجَةَ لِي فِيهِ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقْضِيكَ

بِـهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدُرِ فَعَلْتُ ' قُلْتُ: مَا

كُنْتُ لِأَقْضِيَهُ الْيَوْمَ بِغَيْرِهِ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي

فِيهِ ' ثُمَّ قَالَ: يَا ذَا الْجَوْشَنِ، أَلَا تُسُلِمُ،

﴾ فَتَكُونَ مِنْ أَوَّلِ هَـٰذَا الْأَمْرِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ:

لِمَ؟ قُلْتُ: رَأَيْتُ قَوْمَكَ لَغِبُوا بِكَ -قَالَ أَبُو

فَكَيْفَ بَلَغَكَ عَنُ مَصَارِعِهِمْ بِبَدُرِ؟ قُلُتُ: قَدُ إِسَلَغَنِي قَالَ: عَقُدٌ بِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَنْ تَغْلِبَ عَلَى الْكَعْبَةِ وَتَقُطُنَهَا، قَالَ: لَعَلَّكَ إِنْ عِشْتَ أَنْ تَسرَى ذَلِكَ قَسالَ: يَسا بِكَالُ وَخُسلُهُ حَقِيبَةَ الرَّجُلِ، فَزَوِّدُهُ مِنِ الْعَجُوَةِ ، فَلَمَّا أَدْبَرَتُ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ حَيْرٍ فُرْسَان بَنِي عَامِرٍ قَالَ: فَوَاللَّهِ إِنِّي بِأَهْلِي بِالْفَوْرِ ' إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيْسَنَ؟ قَالَ: مِنْ مَكَّةَ قُلْتُ: مَا فَعَلَ النَّاسُ؟ قَالَ: وَالِـلَّهِ لَقَدُ غَلَبَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَقَطَنَهَا، قُلْتُ: هَبِلَتْنِي أُمِّي، فَوَاللَّهِ لَوُ

بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ: لَعِبُوا بِكَ -قَالَ:

﴾ أُسْلِمُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ أَسُأَلُهُ الْحِيرَةَ لَأَقْطَعَنِيهَا قَالَ

أَبُو مُسْلِمٍ: قَالَ مُسَدَّدٌ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَسَالَ: السُمُسَهُ شُسرَحُبِيلُ، وَإِنَّهَا سُمِّى ذَا

الْجَوْشَنِ، لِلْآنَّهُ كَانَ نَاتِءَ الصَّدْرِ

فرماتے ہیں: ان کا اصل نام شرحبیل ہے ابن کوذی جوش کہا جاتا ہے کیونکہان کاسینہ اُ بھرا ہواتھا۔

جن کا نام شراحیل ہے حضرت شراحيل بن مره ہمدانی رضی اللہ عنہ

حضرت حجر بن عدى فرماتے ہیں كدمیں نے شراحیل

بن مرہ کو فرماتے ہوئے سنا' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 

علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا: اے علی! آپ کے لیے

خوتخری ہو! آپ کی زندگی اورموت میرے ساتھ ہے۔

جن کا نام شریک ہے شريك بن طارق بن سفيان أ احد بني تغلبه بن ذبيان

مَنِ اسْمُهُ شَرَاحِيلٌ شُرَاحِيلُ بُنُ مُرَّةً الْهَمُدَانِيُّ 7067 - حَـدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ

الْحُسَيْنِ الْوَادِعِيُّ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدُ بُنُ عُشْمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا عُبَادَةُ بُنُ زِيَادٍ الْأُسَدِيُّ، ثنا قَيْسَسُ بُنُ الرَّبِيع، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَسِى الْبَخْتَرِيّ، عَنْ حُجَيَّةَ بُن عَـدِى، قَالَ: سَمِعْتُ شَرَاحِيلَ بْنَ مُرَّةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ لِعَـلِـيِّ رَضِـىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبْشِرُ يَا عَلِيُّ، حَيَاتُكَ وَمَوْتُكَ مَعِي

> مَن اسْمُهُ شَريكُ شريكُ بُنُ طَارِقِ بُنِ سُفْيَانَ أَحَدُ بَنِي تَعُلَبَةَ

قال في المجمع جلد 9صفحه 112 واستاده حسن قلت: كيف يكون استاده حسنًا وفي استاده حجر بن عدى قال الذهبي: لا يعرف وأبو البحتري فيه تشيع وأبو اسحاق السبيعي اختلط وقيس بن الربيع قال الحافظ في تخريج أحاديث المختصر صفحه 226 تغير ولم يتميز حديثه وقال التقريب: صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به وعبادة متكلم فيه ورمي بالتشيع .

بن نغیض بن ریث

بنغطفان

حضرت شریک بن طارق رضی الله عنه فرماتے تیں کہ حضور ملتے ایکم نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اپنے ممر

سے جنت میں وافل نہیں ہوگا، صحابہ کرام نے عرض ک یارسول اللہ! آ ہے بھی نہیں؟ آ پ نے فرمایا: میں بھی نہیں

کیکن مجھے اللہ عز وجل نے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ

لیاہے۔

حضرت شریک بن طارق رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور ملٹی ایم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا' صحابہ کرام نے عرض ک

یارسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: میں بھی نہیں

لیکن مجھے اللہ عز وجل نے اپنی رحمت اور نضل سے ڈھانپ لیاہے۔

حضرت شریک بن طارق رضی الله عنه فرماتے ہیں کے حضور النے الیم نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل

سے جنت میں وافل نہیں ہوگا، صحابہ کرام نے عرض ک

یارسول اللہ! آ ہے بھی نہیں؟ آ پ نے فرمایا: میں بھی نہیں

کیکن مجھےاللہ عز وجل نے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ

# بُنِ ذُبِيَانَ بُنِ نُغَيْضٍ بُنِ رَيُثِ بُن غَطَفَانَ

7068 - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ عُمَرَ الطَّبِّيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ، ثنا إِسُرَائِيلُ، أَنَّ رَجَاءٍ، ثنا إِسُرَائِيلُ، أَنَّ طَارِقٍ، كَنُ شَرِيكِ بُنِ طَارِقٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِ ، قَالُوا: وَلَا

أَنْتَ يَسا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا ' إِلَّا أَنَ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلِ

7069 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ زِيَادِ

إُبْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ شَرِيكِ بُنْ طَارِقِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ

اللُّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَّا، إِلَّا يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَصْلِ

7070 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا

جَعْفَرُ بَنُ حُمَيْدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بَنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنُ َ<sup>ا</sup> زِيَادِ بُن عِلاقَةَ، عَنُ شَرِيكِ بُنِ طَارِقِ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَ: لَا يَدُخُلُ

الْجَنَّةَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِ ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا

قال في المجمع جلد 10صفحه357 رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . ورواه البخاري في

رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ لِيا ٢-

7071 - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمْرو

الْقَطِرَانِيُّ، ثنا كَامِلُ بُنُ طَلُحَةَ الْجَحُدَرِيُّ، ثنا أَبُو عَـوَانَةَ، عَنُ زِيَادِ بُن عِلاَقَةَ، عَنُ شَرِيكِ بُن

طَارِقٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْكُمُ مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، قَالُوا: وَلَا أَنُتَ يَسا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا

يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحُمَةٍ

7072 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ، عَنُ شَرِيكِ بُسَ طَارِق، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ

شَيْطَانٌ ' قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَّا، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانِنِي عَلَيْهِ ' فَأَسُلَمَ

7073 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو

الْـهَطِرَانِيُّ، ثنا كَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا أُبُو عَـوَانَةَ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنُ شَرِيكِ بُن

طَارِقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ ' قَالُوا:

وَلَكَ؟ قَالَ: وَلِي، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ

حضرت شریک بن طارق رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور الله يتلم في الله عن الله عمل الله عمل الله عمل الله عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ کرام نے عرض کی: يارسول الله! آپ بھي نہيں؟ آپ نے فرمايا: ميں بھي نہيں

لیکن مجھےاللّٰدعز وجل نے اپنی رحمت اور فضل ہے ڈھانپ لياہے۔

حضرت شریک بن طارق رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور المُعْمِلِينِ في مايا: تم ميں سے ہرايك كے ساتھ

شیطان ہوتاہے صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے

مگریہ ہے کہ اللہ عزوجل نے میری اس کے خلاف مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔

حضرت شریک بن طارق رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور میں نے فرمایا تم میں سے ہرایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ!

آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فر مایا: میرے ساتھ بھی ہے مگر یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے میری اس کے خلاف مدد

فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔

قال في المجمع جلد 8صفحه 225 رواه الطبراني والبزار (258 زوائد البزار للحافظ ابن حجر) ورجال البزار -7072 276 منابعات المنابعة المنابعة

حضرت شریک بن حنبل شریک

صحابہ میں سے ایک آ دمی ہے

اس کانسب معلوم ہیں ہے

حضرت شریک صحابہ میں سے ایک آ دی کر رسول

اور تنگی کے پیتا ہے اس سے بھی ایمان نکل جاتا ہے جو لوگوں کولوشا ہے اس سے بھی ایمان نکل جاتا ہے اگر تو بہ

كرے گا تو اللہ توبہ قبول كرے گا۔

حضرت شکل بن حمید عبسی رضی اللدعنه

حضرت شکل بن حمید رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

شَرِيكُ بُنُ حَنْبَلِ شَرِيكُ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرُ مَنْسُوبِ

7074 - حَدَّثَنَا مُحَمَّمُ دُنُ شُعَيْبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْمَهُرَقَانِیُّ، ثنا عَامِرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ، عَنْ عَامِرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ، عَنْ عَامِرُ بَنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ، عَنْ عَرْبِيكِ، عَنْ شَرِيكِ، وَبُنَيسَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، وَبُلِي بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَبُعِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبُعِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَنَى خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، وَمَنُ شَرِبَ الْحَمْرَ غَيْرَ مُكْرَهِ، وَلَا مُضُطَرِّ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَسْتَسْمِرُ فِيهَا

مِنْ الْإِيمَان، ومن التهب نهبه يستسمِر فِيها النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

شَكَلُ بنُ حُمَيْدٍ الْعَبْسِيُّ

7075 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

قال في المجمع جلد 1صفحه 101 وفيه جماعة لم أعرفهم . وعنده عن شريك عن رجل من الصحابة وكذا هو في الفتح جلد 12صفحه 61 وقال: اسناده جيد وما ذكره في الاصابة جلد 349همواقف لما هذا الا أنه عنده

هناك عن يعقوب القمى عن عيسى بن جارية وقال: رجاله ثقات . وقال في رواية ابن شاهين وابن قانع زيادة عنبسة الرازى . قلت: هو عند المصنف كذلك .

ورواه أحمد جلد 3صفحه 429 وأبو داؤد رقم الحديث: 1536 والحاكم جلد 1صفحه 532-533 وصححه ووافقه الذهبي . ورواه أيضًا الترمذي رقم الحديث: 3558 وحسنه والنسائي جلد 8صفحه 260,259,256,255 .

بن حنبل شكل بن حميد العبس

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المع

حضور ملی آیم کے پاس آیا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! 
مجھے پناہ ما نگنے کا ڈھنگ سکھا کیں جس کے ذریعے میں پناہ طلب کروں آپ نے میراہاتھ پکڑا 'پھر فرمایا: تُو پڑھ ''اعو ذبك من شر نفسی الی آحرہ ''۔ مجھے فرمایا: اس کویا دکر لے۔

ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سَعُدُ بُنُ أَوْسِ الْكَاتِبُ، حَدَّ ثَنِي بِلَالُ بُنُ يَحْيَى الْعَبْسِيُّ، أَنُ شُتَيْرَ بُنَ شَكَلٍ أَنُ شُتَيْرَ بُنَ شَكْلٍ بُنِ حُمَيْدٍ قَالَ: شَكْلٍ بُنِ حُمَيْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ، عَلِّمُنِى تَعُويِذًا أَتَعَوَّذُ فَقُلُتُ فَقُلُدِي وَسَلَّمَ الله عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ: قُلُ: أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَي بِهِ فَقَالَ: قُلُ: أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفُسِى، وَمِنْ شَرِّ سَمْعِى، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى، شَرِّ نَفْسِى، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى، وَمِنْ شَرِّ اللهِ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى، وَمِنْ شَرِّ اللهِ، وَمِنْ شَرِّ اللهِ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى، وَمِنْ شَرِّ اللهِ، وَمِنْ شَرِّ اللهِ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى، وَمِنْ شَرِّ اللهِ، وَمِنْ شَرِّ اللهِ، وَمِنْ شَرِ اللهِ، وَمِنْ شَرِ اللهُ مَا أَنُونَ اللهِ اللهِ، وَمِنْ شَرِ اللهِ، وَمِنْ شَرِ اللهُ ال

شُفَى بُنُ مَاتِعِ الْأَصْبَحِى شُفَى بُنُ مَاتِعِ الْأَصْبَحِي وَقَدِ اخْتُلِفَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ

7076 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَن تَع بُن مُسُلِمِ الْخَثْعَمِيّ، عَن أَيُّوبَ بُنِ بَشِيرٍ الْعِجُلِيِّ، عَن شُفَيّ بُنِ مَاتِعِ الْأَصْبَحِيّ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ يُؤُذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِن الْأَذَى، يَسْعَون بَيْنَ الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ " يَدُعُونَ يَسْعَون بَيْنَ الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ " يَدُعُونَ يَسْعَون بَيْنَ الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ " يَدُعُونَ بِسَالُويُلِ وَالنَّبُورِ، يَقُولُ أَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُمْ بِسِالُويُلِ وَالنَّبُورِ، يَقُولُ أَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُمْ

# حضرت شفی بن ماتع اسمی رضی الله عنهٔ آپ کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے

حضرت شفی بن ماتع اصحی رضی الله عنه حضور ملی آیکی اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: چارلوگ ایسے ہیں جن سے جہنم والوں کو تکلیف دیں گئ جہنم والوں کوان کی وجہ سے تکلیف ہوگی وہ حمیم اور جمیم کے درمیان چلیں گئ وہلی اور جبور کے ساتھ پکاریں گئ جہنم والے ایک دوسرے سے کہیں گے: ان کو کیا ہے کہ ہمیں ان کی وجہ سے دوسرے سے کہیں گے: ان کو کیا ہے کہ ہمیں ان کی وجہ سے

یو رست میں میں ایک وہ آ دمی جس پرانگاروں بھرا تکلیف ہور ہی ہے فر مایا: ایک وہ آ دمی جس پرانگاروں بھرا تابوت بند کردیا گیا ہوگا۔ دوسراوہ آ دمی جواپی آ نتیں گھسٹیا

7076- قال في المجمع جلد 1صفحه 209 رواه الطبراني في الكبير وهو هكذا في الأصل المسموع ورجاله موثقون. ومن طريق المصنف وغيره رواه أبو نعيم جلد5صفحه 167-168.

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعراد الكبير المعراد المعرد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد

ہوگا۔ تیسراوہ آ دمی جس کے منہ سے پیپ اور خون بہتا ہو لِبَعْضِ: مَا بَالُ هَؤُلَاء ِقَدُ آذَوْنَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ كا ؛ چوتفا وه آ دى جو اپنا گوشت آپ كھا تا ہو گا۔ فرمایا: اللَّاذَى؟ قَالَ: فَرَجُلٌ مُغُلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوتٌ مِنُ جَــمْــرِ، وَرَجُلٌ يَجُرُّ أَمْعَاءَ أَهُ، وَرَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ تابوت والے کیلئے کہا جائے گا: دُور والے کو کیا ہے جوہمیں تكليف ديتا ہے؟ فرمايا: وہ كہے گا: بے شك دُور والا فوت قَيْحًا وَدَمَّا، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ لَحْمَهُ، قَالَ: فَيُقَالُ ہوااس حال میں کہاس کے ذیے لوگوں کے مال تھے جن کو لَهُ اللَّهُ اللَّ ﴾ مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟ قَالَ: فَيَقُولُ: إِنَّ الْأَبْعَدَ مَاتَ ہم پورانہ کر سکتے تھے کھراس آ دمی کی نسبت کہا جائے گا جو آ نتی گھیٹتا ہوگا'اس دور والے کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی وَفِي عُنُقَهِ أَمُوَالٌ إِلَى النَّاسِ مَا نَجِدُ لَهَا قَضَاءً وجہ سے ہمیں تکلیف ہورہی ہے؟ پس کہا جائے گا: بے أُوْ وَفَاءً، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِى يَجُرُّ أَمْعَاء أَه: مَا بَالُ شک ید دُور والا اپنا جسم نہیں دھوتا تھا جب اسے چھوٹا الْأَبْعَدِ قَدُ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيُقَالُ: پیثاب لگ جاتا لا پرواہی کرتا تھا' پھر جس کے منہ سے إِنَّ ٱلْأَبْعَدَ كَانَ لَا يُبَالِي إِنْ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْهُ لَا إِنَّ لِيَغْسِلُهُ، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَسِيلُ فُوهُ قَيْحًا وَدَمًّا: پیپ اورخون بہدر ہا ہوگا اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہاں دُوروالے کا معاملہ کیا ہے کہ ہم کو تکلیف ہورہی مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدُ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ ہے؟ کیں جواب ہو گا: یہ آ دمی لوگوں کے گوشت کھا تا تھا' لعنى غيبت كرتا تھا۔

#### حضرت شبل بن معبد مدنى رضى اللهءنير

حضرت ابوعثان نہدی فرماتے ہیں کہ ابوبکر' نافع' شبل بن معبد نے مغیرہ بن شعبہ کے خلاف گواہی دی کہ أنهول نے اس كود كھا ہے جس طرح سرمدداني ميں سلائي ویکھی جاتی ہے زیاد آیا حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا: ایک آ دمی آیا ہے جوحق کی گواہی دیتا ہے اس نے کہا: میں نے بُرامنظر دیکھاہے ٔ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے اس کوحد

### شِبُلُ بُنُ مَعْبَدٍ الُمَدَنِيُ

7077 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ اللَّدَبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيّ، عَنْ جُنَهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ، قَالَ: شَهدَ أَبُو بَكُرَةً، وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ بُنُ مَعْبَدٍ عَلَى الْـمُخِيـرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ كَمَا يُنْظَرُ إِلَى الْمِرُودِ فِي الْمَكْحَلَّةِ، فَجَاءَ زِيَادٌ، فَقَالَ

عُمَرُ: جَاء رَجُلٌ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّ ، فَقَالَ:

رَأَيْتُ مَنْ ظُرًا قَبِيحًا وَابْتِهارًا قَالَ: فَجَلَدَهُمُ

شَيْبَانُ أَبُو يَحْيَى الْأَنْصَارِيُ

جَدُّ أَبِي هُبَيْرَةَ

السَّدُوسِتُّ، ثناعَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا قَيْسُ بُنُ

الرَّبِيع، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ سَوَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ

عَبَّادٍ، عَنْ جَدِّهِ شَيْبَانَ أَنَّهُ غَدًا إِلَى الْمَسْجِدِ،

فَجَلَسَ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ صَوْتَهُ، فَقَالَ: أَبَا يَحْيَى قَالَ:

نَعَمْ، قَالَ: ادُخُلُ فَدَخَلَ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْدِهِ وَسَـلَّمَ يَتَغَذَّى، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ ' قَالَ:

وَأَنَا أَرِيدُ الصِّيَامَ، إِنَّ مُؤَذِّنَنَا فِي بَصَرِهِ سُوءٌ،

شُرَيْحُ بِنُ أَبْرَهَةَ

وثقة شعبة والثوري وفيه كلام.

. 7079 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُصَيْرٍ

أُذَّنَ قَبُلَ الْفَجُرِ

-7078

-7079

7078 - حَدَّثَنَا عُـمَـرُ بُنُ حَفُص

279 كالمنافعة المنافعة المنافع

شيبان ابويجي انصاري رضي اللهءنهُ

حضرت ابوہبیرہ کے دا دا

ان کی آ وازسیٰ آپ نے فرمایا: ابو یجیٰ! میں نے عرض کی:

جی ہاں! آپ نے فرمایا: داخل ہو جاؤ! حضرت ابو یجیٰ

داخل ہوئے' حضور ملتی کی آپ نے ایک اس سے تھے' آپ نے

فرمایا: آ وَ کھانا کھاؤ! عرض کی: یارسول الله! میں نے روزہ

کا ارادہ کیا ہے آپ نے فرمایا: میں نے بھی روزے کا

ارادہ کیا ہے عرض کی جمارے مؤذن کی آئکھ خراب ہے وہ

حضرت شريح بن ابر مهد صنى الله عنه

حضرت شریح بن ابر ہمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھیج

فجرسے پہلے اذان دے دیتا ہے۔

قال في المجمع جلد3صفحه153 رواه الطبراني في الكبير والأوسط (131 مجمع البحرين)٬ وفيه قيس ابن الربيع

قال في المجمع جلد3صفحه264 رواه الطبراني في الكبير والأوسط (152 مجمع البحرين) بنحوه وفيه شرقي بن

القطامي وهو ضعيف. قلت: الشاذكوني اتهم بوضع الحديث وفيه من لم نر لهم ترجمة كذا في المخطوطة تبعًا

للاصابة محل بن وداعة واللذي في الجرح ولاتعديل والتجريد وأسد الغابة محلم بن وداعة . وضعف الحافظ

حضرت ثیبان فرماتے ہیں کہ وہ سجد کی طرف آئے'

كے ليے كوڑ ب لگائے۔

المعجم الكبير للطبراني المجاري (280 المراني) المعجم الكبير للطبراني المحارية الكبير اللطبراني المحارية المحارية

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا

شَرُقِيٌّ بنُ الْقَطَامِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ قَيْسٍ، عَنْ

مُحِلِّ بُنِ وَدَاعَةً، عَنْ شُرَيْح بُنِ أَبْرَهَةَ، قَالَ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحْرِ السَّهُ لِيَوْمَ النَّحْرِ السَّهُ لِيَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مِنِّى

7080 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الزَّعُفَ رَانِتُ الْعَسُكُوتُ، ثنا عُِمَرُ بُنُ حَفُصٍ

الشَّيْبَ إِنَّى، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ السَّعُدِيُّ أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا شَرْقِيُّ بُنُ قَطَامِيّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنْ

مُحِلِّ بُنِ وَدَاعَةَ، عَنْ شُرَيْح بُنِ أَبْرَهَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَّيِّرُ

أَيَّامَ التّشُرِيقِ حَتّى يَخُرُجَ مِنُ مِنِّي، يُكَبِّرُ فِي دُبُر كُلّ صَلاةٍ

مَنِ اسْمُهُ شِهَابٌ شِهَابٌ رَجُلَ مِنَ

الصَّحَابَةِ، كَانَ يَنزلُ مِصْرَ

7081 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاذٍ

میں نے رسول اللہ ملتی اللہ کو دیکھا کہ آپ نے تشریق کے دنوں میں نماز ظہر نحر کے دن تکبیر کھی یہاں تک کہ آ ب من

حضرت شریح بن ابر ہمہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی آیا کم کو دیکھا کہ منی سے نکلنے تک

تشریق کے دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے ایپ ہر فرض نماز

کے بعد تکبیر کہتے تھے۔

جس کا نامشہاب ہے صحابه میں سے ایک آ دمی حضرت شهاب رضی الله عنهٔ آپ ملک مصر

حضور مل الله الله کے سحابہ میں سے ایک حضرت شہاب

اسناده في الاصابة جلد3صفحه333 .

قال في المجمع جلد 6صفحه 247 لم أعرف سلم بن أبي الذيال وأبا سنان المدني قلت: ذكر ابن حبان سلم



الْحَلَبِيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلُم بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، عَنْ أَبِي سِنَانِ، رَجُلٍ

مِنَ أَهُل الْمَدِينَةِ، سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ

يُحَدِّثُ ؛ عَنْ شِهَابِ -رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَنُولُ مِصْرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَةً فَكَأَنَّمَا

شِهَابُ بَنُ الْمَجْنُون جَدُّ عَاصِم بُنِ كُلَيْبِ

وَاخْتُلِفَ فِي آسُمِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: اسْمُهُ شَبِيب، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: شُتَيْرٌ

7082 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنيا مُعَلِّي بُنُ أَسَدٍ الْعَقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

عِـمْرَانَ، ثنا أَبُو مَعْدَانَ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ '

وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ، وَيَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ

الْقُلُوبِ، ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

-7082

جومصرآئے تھے (وہ فرماتے ہیں کہ) انہوں نے رسول الله طَيْ يَالِمُ كُوفِر ماتے ہوئے سنا جس نے مؤمن کے عیب پر پردہ ڈالا گویااس نے مردکوزندہ کیا۔

# حضرت عاصم بن كليب كے دادا حضرت شهاب بن مجنون رضی اللّه عنه

آپ کے نام میں اختلاف ہے بعض نے کہا: آپ کانام شبیب ہے بعض کہتے ہیں شتر ہے۔

حضرت عاصم بن کلیب اپنے والدسے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں

مبارک پررکھا تھا اور سبابہ انگلی ہے اشارہ کررہے تھے اور بیہ دعا کررہے تھے: اے دلوں کو پلٹنے والے! میرے دل کو

اپنے دین پر ثابت رکھ (تعلیم اُمت کے لیے دعاہے)۔

هذا في الثقات؛ وذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديًّلا . فهو مجهول .

ورواه الترمذي رقم الحديث:3657 وقال: حديث غريب من هذا الوجه. قلت: وله شواهد من حديث أنس وجابر والنواس بن سمعان . وقال الحافظ في الاصابة جلد 3 صفحه 365 ورجاله موثقون الا أن أبا داؤد قال: عاصم بن كليب عن أبيه عن جده ليس بشيء .

لَمُ يُنسَبُ

سُوَيْــُدُ بُـنُ سَعِيدٍ، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ أَبِي

﴾ بَكُرِ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ

شَبِيبِ بُبنِ نُعَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: أُمَّ مِلْدَمِ تَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَتُشُرَبُ

شُعَيْبُ بْنُ عُمْرِو،

لَمْ يُنْسَبُ

السُّكُويُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ،

ثنا سَلَمَةُ بُنُ رَجَاءٍ، ثنا عَائِذُ بُنُ شُرَيْح، أَنَّهُ

سَمِعَ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ، وَشُعَيْبَ بُنَ عَمْرٍو،

وَنَاجِيَةَ بُنَ عَمْرِو قَالُوا: رَأَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

شَطُبٌ الْمَمْدُودُ

صفحه 709 لا يصح حديثه .

بن سعيد كلام.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْضِبُ

7084 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّقُرِ

الدَّمَ، بَرْدُهَا وَحَرُّهَا مِنْ جَهَنَّمَ

7083 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

حضرت شبيب بن تعيم رضي الله عنهُ

المنافعة الم

جن کانسب معلوم ہیں ہے

حضور سائیلیم فرمات ہیں: اُم ملدم ( یعنی بخار ) گوشت

کھاتا ہے ( یعنی کم کرتا ہے ) اور خون بیتا ہے ( یعنی کم کرتا

حضرت شعيب بن عمر ورضى الله عنهُ

حضرت انس بن ما لک اور شبیب بن عمرو اور ناجیه

آپ کانسب معلوم نہیں

بن عمروفر ماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله طبق الله کا کو دیکھا کہ

حضرت شطب الممدود

آپ نے خضاب لگایا تھا۔

قال في المجمع جلد2صفحه307 وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس . قلت: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وفي سويد

قبال في المجمع جلد 5صفحه 161-162 وفيه عبائلة بن شريح وهو ضعيف. قال ابن عبد البر في الاستيعاب

ہے) اس کی سردی اور گرمی جہنم سے ہے۔

حضرت شبیب بن نعیم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

#### ابوطويل رضى اللدعنه

حضرت ابوطویل شطب الحمد ودرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ وہ حضور ملٹی آئی ہم کے پاس آئے عرض کی: آپ ہتا کیں کہوئی ہے اس نے کوئی ہم اس نے کوئی

بی بین جیورا'اس نے کوئی ضرورت نہ چیورٹ کو کواری اور ثیبہ کے ساتھ زنا کیا ہے؟ عرض کی: کیااس کی تو بہ ہوسکتی

رویبیت و طرون یا جه روی و یا یا ص د جهد و یا ہے؟ عرض کی: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کےعلاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا

ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے! تُو نیکیاں کر اور گناہ چھوڑ دے ' اللہ عز وجل سب کونیکیاں بنا دے گا۔عرض کی: میری وعدہ

خلافی اور بڑا بن؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ بھی معاف ہو جائے گا۔اس نے کہا: اللہ بہت بڑا ہے وہ مسلسل کہتا رہا:

الله بہت بڑاہے بہاں تک کہ غائب ہو گیا۔

حضرت شویفع رضی الله عنهٔ ان کا نسب معلوم نهیس

حضرت شویفع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

# أَبُو طَوِيلِ

7085 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَوْطِيُّ، ثنا صَفُوانُ بْنُ الْحَوْطِيُّ، ثنا صَفُوانُ بْنُ

عَمْرٍو، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنُ أَبِى طَوِيلٍ شَطَبٍ الْمَمْدُودِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا

عَمِلَ الذُّنُوبَ كُلَّهَا، فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهَا شَيْئًا، وَهُوَ فِى ذَلِكَ لَـمْ يَتُـرُكُ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا أَتَاهَا، فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: فَهَلُ أَسْلَمْتَ؟ قَالَ: أَمَّا

أَنَا فَأَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: نَعَمُ ' تَفُعَلُ الْحَيْرَاتِ، وَتَشُرُكُ السَّيِّنَاتِ، فَيَجْعَلُهُنَّ اللهُ

لَكَ خَيْسَرَاتٍ كُلَّهُنَّ ، قَسَالَ: وَغَلَرَاتِسى وَفَجَرَاتِسى وَفَجَرَاتِي وَفَكَرَاتِسى وَفَجَرَاتِي وَفَكَ وَالَ وَفَجَرَاتِي وَفَكَ وَالَ وَفَكَ وَالَّ وَلَا يُكَبِّرُ ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ ءَتَى تَوَارَى

شُويفعٌ، لَمْ يُنْسَبُ

7086 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَالِدٍ

الصحيح ثم ذكر له شاهدًا من حديث عمرو بن عبسة .

قال في المجمع جلد 1صفحه 32 رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبى نشيط وهو ثقة . وكذا في جلد10صفحه 202 . قال الحافظ في الاصابة جلد 350 هـ وعلى شرط

7086- قال الحافظ في الاصابة جلد 367 صفحه 367 الوليد بن سلمة ضعيف نسبوه الى وضع الحديث وأما الحافظ الهيثمي فقال في المجمع جلد10صفحه 284 وفيه من لم أعرفهم .

يويغ لم ينسا



حضور مُنْ اللِّهِ نِهِ فرمایا: جو حیاء نه کرے اس کے ساتھ جو

اس نے کہا' یا اس کو کہا جائے اس کے علاوہ' جواس کے لیے ہدایت نہ ہو( تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ) اس کی ماں حاملہ ہو کُ

تھی حالت حیض میں۔

شريد بن سويد تقفي 'جوحديثين حضرت عمروبن شريداينے والد سے

روایت کرتے ہیں حضرت عمروبن شريداپنے والدے روايت كرت

ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ کالیم نے مجھے پیچھے سوار کیا آپ نے فرمایا: کیا متہمیں امیہ بن ابوصلت کے پچھ اشعار

یاد ہیں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا مزيد پر معواميں نے ايك سواشعاريا قافيہ پر سے جب ايك

شعریا قافیهٔ تم کرلیتا تھا تو آپ فرماتے: اور پڑھو!

بُنِ عَـمُـرِو بُنِ شُورَيْفِع، عَنْ أَبِيدِ، عَنْ جَدِّهِ شُورَيْفِعٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَمُّ يَسْتَحِ بِمَا قَالَ ' أَوْ قِيلَ لَهُ فَهُوَ لِغَيْرِ كُونُ فِيلَ لَهُ فَهُوَ لِغَيْرِ كُونُ وَلِي كُونُ وَكُونُ لِكُونُ وَكُونُ لِكُونُ وَكُونُ وَكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لَاكُونُ وَلِكُونُ لِلْمُ لَا لَاكُونُ وَلِلْكُونُ لِلْمُ لَالْمُ وَلَالُونُ وَلِلْكُونُ لِلْمُ لَالْمُونُ لِلْمُ لَالْمُ وَلَالِكُونُ لِلْمُ لَالِكُونُ لِلْمُ لِلَّالِمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَ

الرَّاسِبِيُّ، ثنا أَبُو مَيْسَرَةَ النَّهَاوَنُدِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ

بُنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ

الشّريدُ بُنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيّ مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ الشّريدِ،

7087 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُ، وَٱلۡحَسَنُ بُنُ سَهُلِ الْمُجَوِّزُ الْبَصُرِيُّ، قَالَا: ثنا

أَبُو عَساصِيم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِي، ثنا عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

أَرْ دَفَينِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلُفَهُ،

فَقَالَ: أَمَا تَرُوعَ لِأَمَيَّةَ بُنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا؟ | قُلْتُ: بَلَى ' قَالَ: هِيهِ: فَأَنْشَدُتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ أَوْ

قَافِيَةٍ ' كُلُّمَا أَتَيْتُ عَلَى بَيْتٍ وأُو قَافِيَةٍ قَالَ:

7088 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِي، ثنا سُفِيَانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً، أُخْبَرَنِي عَـمُرُو بُنُ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

حضرت شرید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور الله يَتِهِ كَ يَتِحِي سوارتها أب نے فر مايا جمهيں اميه بن ابوصلت کے پچھاشعار یاد ہیں؟ میں نے عرض کی: بن

> ورواه أحمد جلد4صفحه380,389,389 ومسلم رقم الحديث: 2255 وابن ماجه رقم الحديث: 3758 . -7087

> > ورواه الحميدي رقم الحديث: 809. -7088

ہاں! آپ نے فرمایا: اور پردھو! میں نے آپ کے سامنے

ایک شعر روها تو آپ مسلسل کہتے رہے: اور روهو! میں پڑھتارہا میں نے سواشعار پڑھے۔

حضرت شرید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

حضور ملتی آیا ہم کے بیجھے سوار تھا' آپ نے فرمایا جمہیں کوئی شعریاد ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: کوئی شعر سناؤ! میں نے ایک شعر سنایا' پھر میں خاموش ہو

كيا أب نے فرمايا: پڑھوا ميں نے ايك شعر پڑھا پھر ميں خاموش ہو گیا' آپ نے فرمایا: پڑھو! میں نے ایک اور شعر

یڑھا' میں نے سواشعار پڑھے پھر میں خاموش ہو گیا تو

آپ بھی خاموش ہو گئے۔

حضرت شريدرضي الله عنه فرمات بين كه حضور ملتَّ المِيَالِمُ ا نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ اُس نے اپنا تہبند لٹکایا ہوا تھا'

حضور طلي آيم نے اسے فر مايا: اپنا تهبندا تھاؤ! اُس آ دي نے عرض کی: یارسول الله! میرے گھٹنے (پیڈلیاں) بدصورت

ہیں (اس لیے میں ان کو چھیائے رکھتا ہوں) آپ النی کا آپ نے فرمایا: اپنی جا در اُٹھاؤ! الله کی ساری مخلوق خوبصورت

يَقُولُ: هِيهِ ' وَأُنْشِدُهُ ' حَتَّى أَنْشَدُتُهُ مِائَةً بَيْتٍ 7089 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا مُؤَمَّلُ بنُ هِشَام، ثنا إسماعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلُ مَعَكَ مِنْ شِعُرِ؟ قُلْتُ: نَعَمُ ' قَالَ: فَأَنْشِدُنِي شَيْئًا فَأَنَشَدْتُهُ بَيْتًا، ثُمَّ سَكَّتُ، قَالَ: إِيهِ ' فَأَنْشَدْتُهُ

كُنْتُ رِدُفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أَمَيَّةَ بُنِ أَبِي الصَّلْتِ

شَىٰءٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمُ ' قَالَ: هِيهِ فَأَنْشَدُتُهُ بَيْتًا،

فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ: هِيهِ ' فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَلَمْ يَزَلُ

بَيْتًا، ثُمَّ سَكَّتُّ، قَالَ: إِيهِ ' فَأَنْشَدُتُهُ بَيْتًا، حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةً، ثُمَّ سَكَتُ ' وَسَكَتَ 7090 - حَـدَّثَنَا بِشُـرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

الُحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ -كَذَلِكَ كَانَ يَشُكُّ سُفْيَانُ -عَنِ الشَّوِيدِ، قَالَ: بَصُرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدُ أَسْبَلَ إِزَارَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفَعُ إِزَارَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الـلُّـهِ، إنِّي أَحْنَفُ يَصُطَكُّ رُكُبَتَايَ، قَالَ: ارْفَعُ

ہے اس آ دمی کو دیکھا گیا (بعد میں) تو اس نے اپنا تہبند نصف بندلى تك أمهايا مواتها \_

<sup>7090-</sup> ورواه أحمد جلد 4صفحه 390 قال في المجمع جلد 5صفحه 124 ورجال أحمد رجال الصحيح. ورواه

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

الْرَّجُلُ إِلَّا وَإِزَّارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ

إِزَارَكَ، وَكُلُّ خَلْقِ اللَّهِ حَسَنٌ ' فَمَا رُؤِي ذَلِكَ

7091 - حَــدُّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ

إِلْسُوَاهِيهُم بُنِ مَيْسَوَةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّوِيدِ،

﴿ عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ: أَبُصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــَّكُـمَ رَجُلًا يُسْبِـلُ إِزَارَهُ، فَـأَسُرَعَ إِلَيْــهِ ، أَوْ

هَـرُوَلَ إِلَيْهِ ' فَـقَـالَ: ارْفَعُ إِزَارَكَ، وَاتَّقِ اللَّهَ '

قَىالَ: إِنِّى أَحْدَفُ السَّاقَيُنِ تَصْطَكُ رُكُيَتِي،

قَالَ: كُلُّ حَلْقِ اللهِ حَسَنٌ قَالَ: فَمَا رُؤِيَ ذَلِكَ

السرَّجُلُ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى يِنصُفِ سَاقَيْهِ، أَوْ

يَضُرِبُ أَنْصَافَ سَاقَيْدِهِ لَمْ يَذُكُرُ أَسَدُ بُنُ

مُوسَى فِي حَدِيثِهِ الشَّكَّ فِي عَمْرِو بُنِ

خَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عِيسَى بُنُ

يُونُسسَ، عَنِ ابُنِ جُرَيْخٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

مَيْسَرَدةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ

هَكَذَا مُتَكِءٌ عَلَى أَلْيَة يَدِهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَقَالَ:

7093 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

ورواه أحمد جلد4صفحه388 وأبو داؤد رقم الحديث:4827 .

قال في المجمع جلد6صفحه 278 وفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي ولم أعرفه وبقية رجاله

7092 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ

الشّرِيدِ، وَيَعْقُوبَ بُنِ عَاصِم

هَذِهِ قَعْدَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

-7092

-7094

بن عاصم رضي الله عنهما\_

فرمایا: اپناتہبنِداُ ٹھااوراللہ سے ڈر!اس نے عرض کی: میر زُ

پندلیاں کمزور ہیں'میرے گھٹے نگے ہوں گے۔ آپ ب

فرمایا: الله کی تخلیق سب خوبصورت ہے اس کے بعد اس

آ دمی کا تہبندنصف پنڈلی تک رہنا تھا۔ اسد بن مویٰ نے

اینی حدیث میں شک ذکرنہیں کیاعمرو بن شرید اور یعقوب

حضرت شريدرضي اللدعنه فرمات بين كه حضور ملتي أيني

(میرے) پاس سے گزرے تو میں نے اینے ہاتھ کی تھیلی

پر پشت کے پیچے رکھ کر ٹیک لگائے ہوئے تھا' آپ نے

فرمایا: اس طرح وہ بیٹھتے ہیں جن ریغضب نازل ہواہے۔

حضرت شريدرضي الله عنه فرمات بين كه حضور ملي الله

حضرت عمرو بن شريداپنے والد سے روايت كرت

ہیں کہ حضور ملتی اللہ است اسک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنا تہبند لنکائے ہوئے تھا' آپ جلدی سے اس کی طرف گے التَّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ ابُنِ جُرَيْج، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِو

بُنِ الشَّوِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدْ جَلَسَ ' فَاتَّكَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، فَقَالَ: هَذِهِ جِلْسَةُ الْمَغْضُوبِ

-7095

7094 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَورَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالًا: ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْع، ثنا

بُنِ عُـرُوَـةَ بُـنِ مَسُعُودٍ الثَّقَفِيُّ، عَنُ عَمُرو بُنِ الشُّويدِ، عَنِ الشُّويدِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا شَرِبَ

مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عُتْبَةَ

أَحَدُكُمُ فَاضُرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاضُرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضُرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ

7095 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الصَّائِعُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ، قَالَا: ثنا أَبُو عُبَيْـ لَــةَ الْحَدَّادُ، عَنُ خَلَفِ بُنِ مِهْرَانَ أَبُو

(میرے) پاس سے گزرے تومیں نے اپنا ہاتھ اپنی پشت

كے بيچيےركه كرفيك لگائے ہوئے تھا'آپ نے فرمایا: اس طرح وہ بیٹھتے ہیں جن پرغضب نازل ہواہے۔

حضرت شرحبیل بن اوس کندی رسول الله طلق الله ك

صحابی فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ کیلئے نے فرمایا: جب کوئی

شراب پے تواہے کوڑے مارؤا گر دوسری مرتبہ یے تواہے کوڑے مارو اگر تیسری مرتبہ ہے تو اسے کوڑے مارو اگر

چوتھی مرتبہ یئے تواہے ل کردو۔

حضرت شريدرضي الله عنه فرمات بين كه حضور التاييل

نے فرمایا: جس نے چڑیا ہے کھیلتے ہوئے اسے قتل کیا وہ قیامت کے دن اللہ عزوجل سے شکایت کرے گی عرض کی

گئی: اے رب! یہ تیرے اس بندے نے مجھے فضول مارا

ثقات . قلت ورواه أحمد جلد 4صفحه388-389 والدارمي رقم الحديث: 2318 والحاكم جلد 4صفحه 372 و وابن حزم في المحلى جلد 11صفحه 367 وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . ورواه النسائي في

كَيُقُتُلُنِي بِمَنْفَعَةٍ

وَسَلَّمَ ومثلَهُ

بَايَعُتُهُ، فَلَيَرُ جعُ

الرَّبِيع، عَنْ عَامِرِ الْأَحُولِ، عَنْ صَالِح بْنِ

دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ

قَتَلَ عُصفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ الْجَارُودِيُّ

الْأَصَٰبَهَانِيُّ، ثنا يَعُقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا خَالِدُ بْنُ

يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ أَبَانَ

بُنِ صَالِح، عَنِ ابْنِ دِينَادٍ، عَنْ عَمُرِو بُنِ

الشُّوِيدِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ،

ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

يَحْيَى الُحِمَّانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى

الُحُلُوَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالُوا: ثنا

شَرِيكٌ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ

الشُّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَجْذُومًا أَتَى النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايِعَهُ، فَأَتَيْتُهُ '

فَذَكُوثُ لَهُ، فَقَالَ: ائْتِيهِ فَأَعْلِمُهُ أَنِّي قَدُ

الحديث:3544.

7096 - حَـدَّثَنَا أَبُو حَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ

وَلَمُ اللَّهُ وَلَهُ يَا رَبُّ، إِنَّ عَبُدَكَ هَذَا قَتَلَنِي عَبُنَّا، وَلَمُ

حضرت عمرو بن شريداي والدس وه حضور التاليك

حضرت شریدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مجذوم

حضور مل المالية كم ياس بعت كرنے كے ليے آيا مي آپ

ك ياس آيا توميس في اس كاذكركيا "ب فرمايا: اس

کے پاس جاؤ اوراسے بتاؤ کہ میں نے بیعت کر لی ہے وہ

والیس جلا جائے۔

ورواه أحمد جلد 4صفحه 390,389 ومسلم رقم الحديث: 2231 والنسائي جلد7صفحه 150 وابن ماجه رقم

تھا' مجھاپنے نفع کے لینہیں مارا۔

ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

7097 - حَدَّثَ نَسَا خَيْرُ بُنُ عَرَفَةَ الْمِصُرِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ الْحَكَم، ثنا ابْنُ

لَهِيعَةَ، عَنُ عِـمُرَانَ بُنِ رَبِيعَةَ الصَّدَفِيّ، عَنُ عَـمُـرِو بُـنِ الشَّـرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

7098 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا أُبُو عَاصِمٍ، عَنْ وَبَرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَيْسُونِ، عَنْ عَمُوهِ بُنِ الشُّويِدِ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ

7099 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُن سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَحَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ وَبَرِ بُنِ أَبِي ذُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُون، عَنْ عَمْرو بُنِ الشَّوِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلَّ عِـرُضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ سُفْيَانُ: يُحِلُّ عِرْضَهُ: أَنْ

يَشْكُوهُ، وَعُقُوبَتَهُ: حَبْسُهُ وَالصَّوَابُ وَبَرُ بْنُ

حضرت شریدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ موزوں پرسے کرتے تھے۔

حضرت شريدرضي الله عنه فرمات بين كه حضوره التائيم نے فرمایا شراب پینے والے کی شکایت کرنا اور قید کروانا

حضرت شريدرضي الله عنه فرمات بي كه حضور ما في الله نے فرمایا: شراب پینے والے کو قید کروانا اور شکایت کرنا

جائزہے۔سفیان نے فرمایا یسحسل عرصہ سے مراد شکایت کرنا اور عقوبته ہے مرادقید کرنا ہے۔ بہتر وبربن

دلیلہ دال کے ضمہ کے ساتھ ہے نعمان بن عبدالسلام حضرت سفیان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمرو

فرماتے ہیں: وہر بن ابودلیلہ سے دال کے نصب کے ساتھ

روایت ہے۔

جائزہے۔

قال في المجمع جلد 1صفحه 257 وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . -7097

ورواه أحمد جلد4صفحه389,388 وأبو داؤد رقم الحديث: 3611 والنسائي جلد7صفحه317,316 وابن ماجه -7098 رقم الحديث: 2427 وصححه الحاكم ووافقها الذهبي . وقال الحافظ في الفتح جلد 5صفحه 62 وصله أحمد واستحاق في مسنديهما وأبو داؤد والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه واسناده حسن. ورواه ابن حبان رقم الحديث: 1164.

أَبِى دُلَيْلَةَ بِضَمِّ الدَّالِ وَرَوَاهُ النَّعُمَانُ بُنُ عَبُدٍ

﴾ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، ح وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ

الْمِصْرِيُّ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا حَاتِمُ بْنُ

إِسْمَاعِيلَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ هُرْمُزَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ

أَبِي الْفِتْيَان، عَنْ عَمُرِو بُنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: جَاء َ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّهَ يَسُأَلُ عَنْ شَىء مِنْ أَمْرِ الْإِبِلِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْحَرُ

سَمِينَتَهَا، وَاحْمِلُ عَلَى نَحِيفَتِهَا، وَاحْلِبُ يَوْمَ

إِبْرَاهِيهُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بُنُ

رِشُدِينَ بُنِ عُمَيْرِ، ثنا مَخْرَمَةُ بُنُ بُكَيْرِ، عَنُ

أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْهَا جِئْتُ إِلَى رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: قَدُ رَجَمُنَا

هَذِهِ الْحَبِيثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قال في المجمع جلد3صفحه107 واسناده حسن.

ورواه النسائي في الكبرى عن يعقوب بن سفيان عن ابراهيم بن المنذر به .

7101 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ، ثنا

الْمَاءِ، وَادُخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

ساتھ داخل ہوگا۔

حضرت شریدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دی

حضور مل الماليم كے ياس آيا اس نے اونٹ كے متعلق كوئي شي

يوچچي تو حضورطيني آيم نے فرمايا: موٹے اونٹ کونح کراور کمزور

یر سوار ہو یانی کے دن اس کو دو تُو جنت میں سلامتی کے

حضرت شريدرضي الله عنه فرمات بين كه حضوره التأليانية

کے زمانہ میں ایک عورت کو رجم کیا گیا' جب ہم فارغ

ہوئے تو میں حضور التہ اللہ کے پاس آیا میں نے عرض کی:

ہم نے اس بری عورت کو رجم کیاہے صفور اللہ ایکم نے

فر مایا رجم کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔

السَّكَامِ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ عَمْرٌو: عَنْ وَبَرِ بُنِ

أبى دَلِيلَةَ بِنَصْبِ الدَّالِ

7100 - حَدَّثَنَسا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةً

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا النَّعْمَانُ

رُجمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

ī:

-7100

وَسَلَّمَ: الرَّجُمُ كَفَّارَةُ مَا صَنَعَتُ

7102 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَوِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَجَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ عَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالًا: ثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

7103 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ الرَّحْمَن بُن يَعُلَى، عَنْ عَمُرو بْنِ الشَّريدِ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَبِهِ قُلْتُ لِعُمَرَ: مَا السَّقَبُ؟ قَالَ:

7104 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْر التَّسْتَوِيُّ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بُنِ الْحَارِثِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّوِيدِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِي بِالشُّفُعَةِ فِي الْبِئْرِ، وَالدَّارِ، وَالْحَائِطِ قَبْلَ أَنْ يُقَسِّمَ

حضرت شريدرضي الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي ليكم نے فرمایا بڑوسی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے۔



حضرت شريدرضي الله عنه فرمات ببي كه حضور طائي المله نے فرمایا بروی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے میں نے حضرت عمر صی اللہ عنہ سے عرض کی سف سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جوار ـ

حضرت عمرو بن شرید رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور سن الركام اور المراور ديوار ميں شفعه كا فيصله كرتے تھے تقسیم کرنے سے پہلے۔



ورواه أحمد جلد 4صفحه390,389 والسخاري رقم الحديث: 6981,6980,6978,2496,2258 وأبو داؤد رقم الحديث: 3499؛ والنسائي جلد 7صفحه320؛ وابن حبان رقم الحديث: 2496,2495؛ والبيه قي جلد 6 المعجم الكبير للطبراني المعراني في 292 المعراني في المعراني المعرا

7105 - حَـدَّثَنَا أَحْـمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثنا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثنا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ، ثنا أَبُو

بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ يَعْقُوبِ بْنِ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي عَــمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَن الشريدِ

7106 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ

بُنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيّ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُمِّيىَ أُوْصَـتُ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ، وَعِنْدِي خَادِمٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَ: ادُعُ بِهَا فَجَاءَ ، فَقَالَ:

مَنْ رَبُّكِ؟ قَالَتِ: اللهُ ' قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتُ: رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: فَأَعْتِقُهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

> عَطَاءٌ بُنُ ابِي رَبَاحٍ، عَنِ الشّرِيدِ

7107 - حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

حضرت عمرو بن شريد رضى الله عنه ايني والد ي روایت کرتے ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ حضور مل ایک الم نے فرہ: بروی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے جب تک اسے اس ک ضرورت ہے۔

ابوسلمه بن عبدالرحمٰن حضرت شريد رضی اللّٰدعنہ ہے روایت کرتے ہیں حضرت شريد بن سويد تقفي رضي الله عنه فرماتے ہيں كه مين في عرض كى: يارسول الله! ميرى والده في غلام

آزاد کرنے کی وصیت کی تھی اور میرے پاس سیاہ خادم ہے۔آپ نے فرمایا اس کا بلاؤ! اے لایا گیا تو آپ ب

فرمایا: تمہارا رب کون ہے؟ اس نے عرض کی: الله! آپ نے فرمایا: میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی: اللہ کے رسول

ہیں آپ نے فرمایا: اس کوآ زاد کرو کیونکہ بیمؤمنہ ہے۔

عطاء بن ابور باح مضرت شريد رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت عطاء بن ابور باح فرماتے ہیں کہ حضرت شریدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ اُنہوں نے فتح کمہ

ورواه أحمد جلد4صفحه389,388 وأبو داؤد رقم الحديث: 3261 والنسائي جلد6صفحه252 والبيهقي جلد

صفحه388-389.

عُمَرَ الْمَكِّحِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بُنَ أَبِي

رَبَاح، قَالَ: جَاءَ الشَّرِيدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

إِنِّى نَـٰذَرُتُ إِن اللَّهُ فَتَحَ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنُ أَصَلِّيَ

فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَمْرُو بُنُ رَافِعٍ،

عَن الشريدِ

عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثِبِي أَبِي،

حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ، ثنا سِمَاكُ بْنُ

حَرْبِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ رَافِع، حَدَّثَهُ، وَكَانَ مَوْلًى

لِلَّابِي سُفْيَانَ، أَنَّ الشَّرِيدَ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي بَيْنَ

مِنِّي وَالشِّعُب فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي حَجَّ، قَالَ: وَإِذَا وَقُعُ نَاقَةٍ

خَـلُـفِـى، فَـالْتَـفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فَعَرَفَنِي، فَقَالَ: الشَّرِيدُ؟ قُلُتُ:

نَعَمْ، قَالَ: أَلا أَحْمِلُكَ خَلْفِي يَا شَرِيدُ؟ ، قُلْتُ:

بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَا بِي إِعْيَاءٌ وَلَا

لُغُوبٌ، وَلَكِنْ أَلْتَمِسُ الْبَرَكَةَ فِي مَرْكَبِي مَعَ

رَسُولِ الـلُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا

شَرِيدُ هَلُ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بُنِ أَبِي الصَّلْتِ

7108 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا

وَسَلَّمَ: هَهُنَا فَصَلِّ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

کے دن عرض کی: یارسول اللہ! میں نے نذر مانی تھی کہ اللہ

نے اگر مکہ پر فتح دی تو میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا'

حضور ملتُّ اللِّهِ نِي فرمايا: يهال نماز برُّھ كِ تين مرتبه

فرمایا۔

شَىيءٌ ؟ ، قُلُتُ: أَنَا أَرْوَى النَّاسِ، قَالَ: هَاتِ

بن رافع نے بیان کیا کہ حضرت ابوسفیان کے غلام بیان

اونٹنی کے قدموں کی آ ہٹ میرے پیھیے تھی تو میں نے دیکھا

لیا فرمایا: شرید ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے

فرمایا: اے شرید! کیاتم میرے پیھیے سوار ہول گے؟ عرض

كى: كيون نهيس! يارسول الله! عرض كى: ميس نه تهكا بيول نه

مجھے ضرورت ہے کیکن میں نے رسول اللدم اللہ اللہ کے ساتھ

سواری کرنے کی برکت حاصل کرنی تھی۔آپ نے فرمایا:

عمروبن رافع٬ حضرت شريدرضي الله

عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ساک بن حرب فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو

كرت بين كه حضرت شريد رضى الله عنه رسول الله طلق فيالهم کے حج کے دوران مٹی اور گھائی کے درمیان چل رہے تھے

اے شرید! کیا مہیں امیہ بن ابوصلت کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ میں نے عرض کی: مجھے لوگوں سے زیادہ یاد ہیں' آپ

كيئ مين بھى خاموش ہوگيا، پھرآپ نے فرمايا: پر هو! مين

نے فرمایا: وہ پڑھو! میں نے پڑھا تو حضور مانیا: کہ خاموش ہو

فَأَنْشَدْتُهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتُّ، وَإِذَا قَالَ: إِيهِ أُنْشَدْتُهُ، حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: عِنْدَ اللَّهِ عِلْمُ أُمَيَّةَ بُنِ

بَابُ الصَّادِ

مَن اسْمُهُ صَخَرٌ صَخُرُ بنُ حَرُب بن أُمَيَّةَ بن

عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ

أَبُو سُفَيَانَ مَنْ أَخَبَارِ أَبِي سُفَيَانَ وَوَفَاتِهِ

7109 - أُخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

فُسْتُقَةً، ثنا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بُنِ عَـدِيّ، قَالَ: هَلَكَ أَبُو سُفْيَانَ بُنُ حَرْبِ رَحِمَهُ

اللَّهُ لِتِسْعِ سِنِينَ مَضَيْنَ مِنُ إِمَارَةٍ عُثْمَانَ رَضِيَ ﴿اللُّهُ عَنْهُ، وَكَانَ كَفَّ بَصَرَ أَبِي سُفْيَانَ بُنِ

7110 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الْمَدِينِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ: وَفِيهَا مَاتَ أَبُو سُفُيَانَ صَخُرُ بُنُ

نے پڑھنا شروع کیا'جب بہ بات کمبی ہوئی تو حضور ملتی آینج نے فرمایا: امیہ بن صلت کاعلم اللہ کے پاس ہے۔

صادكاباب جن کا نام صخر ہے

صخربن حرب بن اميه بن عبد مس بن عبد مناف ابوسفیان کی باتیں اور آپ کے وصال

کے بیان میں

حضرت بیٹم بن عدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسفيان بن حرب رحمه الله كاوصال حضرت عثان رضى الله

عنہ کی خلافت سات سال گزرنے کے بعد ہوئی' حضرت ابوسفیان آئکھ سے نابینا تھے۔

جفرت واقدی فرماتے ہیں کہ ابوسفیان صحر بن حرب کا وصال ۸۸سال کی عمر میں ۳۱ ہجری کو ہوا۔

7109- في رواية فاطمة حدثنا محمد بن على .

حَرُبٍ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، يَعْنِي سَنَةً إحْدَى وَثَلاثِينَ

7111 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مُقُبِلِ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ شَبِيبِ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزُّهُ رِيُّ، ثنا مُجَاشِعُ بَنُ عَمْرو الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنِي لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن نَوْفَل، عَنْ عُـرُورَةَ بُـنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ أُمَيَّةَ بُنَ أَبِي الصَّلْتِ كَانَ بِغَزَّةَ -أُو قَالَ: بإيليَّا - فَلَمَّا قَلْنَا، قَالَ لِي أُمَّيَّةُ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، إِنْ نَتَقَدَّمُ عَنِ الرُّفُقَةِ، فَنَتَحَدَّثُ؟ قُلُتُ: نَعَمُ قَالَ: فَـفَعَـلْنَا فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَيُّهُنَّ عَنْ عُتُبَةَ بُن رَبِيعَةَ؟ قُلُتُ: أَيُّهُنَّ عَنْ عُتُبَةَ بُن رَبِيعَةَ؟ قَالَ: كُرِيمُ الطَّرَفَيْنِ، وَيَجْتَنِبُ الْمَظَالِمَ وَالْمَحَارِمَ؟ قُلْتُ: نَعَمُ .قَالَ: وَشَرِيفٌ مُسِنٌّ؟ قُـلُتُ: وَشَرِيفٌ مُسِنٌّ .قَـالَ: السِّنُّ وَالشَّرَفُ أزُرَيَا بِهِ، فَقُلُتُ لَهُ: كَذَبْتَ، مَا ازْدَادَ سِنًّا إلَّا ازْدَادَ شَـرَفًا، قَالَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، إِنَّهَا لَكَلِمَةٌ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُهَا لِي مُنْذُ تَنَصَّرُتُ لَا تَعْجَلُ عَـكَىَّ حَتَّى أُخُبِرَكَ .قَـالَ: هَـاتِ، قَـالَ: إنِّى

حضرت معاویہ بن سفیان مضرت سفیان بن حرب سے روایت کرتے ہیں کہ امیہ بن صلت عزہ یا ایلیا کے مقام پر تھے پس جب ہم واپس لوٹے تو امیہ نے مجھ سے

مقام پر سے پن جب ہم واپس توسے تو المیہ سے بھاسے کہا: اے ابوسفیان! ہم اپنے ساتھیوں کے قافلہ سے آگے نکل کر چند باتیں نہ کرلیں؟ ہم نے کہا: ٹھیک ہے! فرماتے

ہیں: پس ہم نے ایسے ہی کیا۔ اس نے مجھ سے کہا: اے ابوسفیان! عتبہ بن ربعہ کے بارے میں ان میں سے کون

س بات ہے؟ میں نے بھی آگے سے یہی کہا: عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں ان میں سے کون سی بات ہے؟ اس نے

کہا: کیا وہ حسب ونسب کے اعتبار سے کریم نہیں ہے کیا وہ مظالم اور محارم سے اجتناب کرنے والانہیں ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! اس نے کہا: کیا وہ بزرگ اور عمر رسیدہ نہیں

ہے؟ میں نے کہا: وہ بزرگ اور عمر رسیدہ ہے۔ اس نے کہا: عمر اور بزرگی نے اس کوعیب دار بنا دیا ہے۔ میں نے کہا: تُو

نے جھوٹ بولا ہے عمر بزرگی کوزیادہ کرتی ہے۔اس نے کہا: اے ابوسفیان! میرایس بات ہے جومیں نے کسی سے

نہیں سیٰ کہ اس نے میرے بارے کہی ہو جب سے میں نصرانی بنا ہوں' مجھ پر جلدی سے کام نہ لے یہاں تک کہ

میں تجھے خبر دوں۔اس نے کہا: لاؤ!اس نے کہا: بے شک

قال في المجمع جلد 8صفحه 232 وفيه مجاشع بن عمرو وهو ضعيف. ومن طريقه رواه أبو نعيم في الدلائل: ما المحمع جلد 8صفحه 232 وفي الدلائل: الله في المكانين. وفي الدلائل: الله الله الدي كنت تنعت بدل: (255) . كذا في المخطوطة: ايهن وفي الدلائل: الله في المكانين. وفي الدلائل: الله عنه الله الدي كنت تنعت بدل:

الذي كنت تنتظر



میں نے اپنی کتابوں میں ایک نبی پایا ہے جو ہمارے اس

گرم علاقے سے مبعوث ہوگا۔ پس میں گمان کرتا تھا' بلکہ

میں شک بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ میں ہوں۔ پس جب میں

نے علماء سے تبادلہ خیال کیا تو معلوم ہوا کہ وہ قبیلہ عبد

مناف سے ہوگا' تو میں نے بنوعبد مناف میں نظر دوڑائی تو

میں نے سوائے عتبہ بن رہیعہ کے کسی کواس قابل نہیں یایا۔

یں جب وُ نے مجھاس کی عمر کی خبر دی تو میں پیچان گیا کہ

ینہیں ہے جب اس کی عمر حالیس سے اویر ہوگئی ہے کیکن

اس پروئ نہیں آئی۔ ابوسفیان نے کہا: پس زمانے نے مارا

جس کو مارا حالانکہ اللہ کے رسول التی ایک کے پاس وی آ چکی

ہے۔ میں قریش کے ایک قافلے میں نکلا میرا ارادہ تھا کہ

يمن ميں جا كر تجارت كروں گا۔ پس ميں أميه بنت صلت

کے یاس سے گزرا' پس میں نے اس سے مداق کرنے

والے کی طرح کہا: اے امیہ! وہ نبی مائٹ کیا ہم تشریف لا کیکے

ہیں جن کا تُو انظار کرتا تھا۔ اس نے کہا: بہر حال وہ سے

ہیں' تو ان کی اتباع کر۔ میں نے کہا: اس کی پیروی سے

تخم کون سی چیز روک رہی ہے؟ اس نے کہا: مجھے ان کی

اتباع سے جو چیز روک رہی ہے وہ بنوثقیف قبیلہ کی ذلت

سے حیاء ہے کیونکہ میں ان سے کہا کرتا تھا کہ وہ میں ہول ،

پھر وہ دیکھیں گے کہ میں بنوعبدمناف کے ایک لڑ کے کا

تابع ہوں' پھراُمیہ نے کہا: اے ابوسفیان! گویا کہ میں اگر

ان کے مخالف ہوں تو بھی ان سے مربوط ہوں جیسے پھورا

بندها ہوا ہوتا ہے حتیٰ کہ مجھے ان کی خدمت میں لایا جائے

اوروہ تیرے بارے میں جوچا ہیں فیصلہ فرمائیں۔

فَضَرَبَ الدَّهُوُ مَنْ ضَرَبَهُ، وَأُوحِيَ إِلَى رَسُولِ

يَــمْـنَعُكَ مِنَ اتِّبَاعِهِ؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُنِي مِنَ اتِّبَاعِهِ

إلَّا الاستِ حُيَاء مِنْ نَسَيَاتِ ثَقِيفٍ، إِنِّي كُنتُ

أُحَدِّثُهُنَّ أَنِّي هُوَ، ثُمَّ يُرِيَنَّنِي تَابِعًا لِغُلامٍ مِنْ بَنِي

عَبُدِ مَنَافٍ، ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ: وَكَأَنِّي يَا أَبَا سُفْيَانَ

إِنْ خَالَفُتُهُ قَدُ رُبِطُتُ كَمَا يُرْبَطُ الْجَدْيُ حَتَّى

ايُوْتَى بِكَ إِلَيْهِ فَيَحْكُمَ فِيكَ مَا يُرِيدُ

كُنْتُ أَجِدُ فِي كُتْبِي نَبِيًّا يُنْعَثُ مِنْ حَرَّتِنَا هَذِهِ

فَكُنْتُ أَظُنُّ، بَلُ كُنْتُ لَا أَشُكَّ أَنِّي هُوَ، فَلَمَّا

دَارَسُتُ أَهُلَ الْعِلْمِ إِذَا هُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ

فَنَظُرُتُ فِي بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، فَلَمُ أَجِدُ أَحَدًا

يَصُلُحُ لِهَ ذَا الْأُمُو غَيْرَ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ، فَلَمَّا ﴾ أُخْبَرُ تَنِي بِسِنِّهِ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ حِينَ جَاوَزَ

الْأَرْبَعِينَ، وَلَهُ يُوحَ إِلَيْسِهِ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ:

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَرَجْتُ فِي رَكُبِ مِنْ قُرَيْسِ أُرِيدُ الْيَسَمَنَ فِي تِجَارَةٍ، فَ مَ رَرُثُ بِأُمَيَّةَ بُنِ أَبِى الصَّلْتِ، فَقُلُثُ لَهُ كَالُمُسْتَهُزِءِ بِهِ: يَا أُمَيَّةُ، قَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ الَّذِي كُنْتَ تَنْتَظِرُ، قَال: أَمَا إِنَّهُ حَقٌّ فَاتَّبِغُهُ . قُلْتُ: مَا

7112 - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأُسُودِ، عَنْ عُرُورَةَ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي اثْنَى عَشَرَ أَلُفًا مِنُ: الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَغِفَارِ، وَأَسُلَمَ، وَمُزَيْنَةَ، وَجُهَيْنَةَ، وَبَنِي سُلَيْمٍ، وَقَادُوا الْخُيُولَ

حَتَّى نَزَلُوا بِسَمَرِّ الظَّهُ رَانِ، وَلَهُ تَعُلَمُ بِهِمُ قُرَيْسٌ، فَبَعَثُوا بِأَبِي سُفْيَانَ، وَحَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَقَالُوا:

خُلُوا لَنَا مِنْهُ جِوَارًا، أَوْ آذِنُوهُ بِالْحَرْبِ، فَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بُنُ حَرْبِ، وَحَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ، فَلَقِيَا بُدَيْلُ بُنَ وَرُقَاء ، فَاسْتَصْحَبَاهُ

حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْأَرَاكِ مِنْ مَكَّةَ، وَذَلِكَ عِشَاءَ رَأُوْا الْفَسَاطِيطُ وَالْعَسْكَرَ، وَسَمِعُوا صَهِيلَ الْخَيْلِ، فَرَاعَهُمْ ذَلِكَ، وَفَرْعُوا مِنْهُ، وَقَالُوا:

هَؤُلَاء بِنُو كَعْبِ جَاشَتُهَا الْحَرْبُ، قَالَ بُدَيْلٌ: هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ يَنِي كَعْبِ، مَا بَلَغَ تَأْلِيبُهَا هَذَا،

أَفَتَنْتَجِعُ هَوَازِنُ أَرْضَنَا؟ وَاللَّهِ مَا نَعُرِفُ هَذَا أَيْضًا، إِنَّ هَذَا لَمِثُلُ حَاجِّ النَّاسِ، وَكَانَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدُ بَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَيَّلًا يَـقُبِـضُ الْعُيُونَ، وَخُزَاعَةُ عَلَى الطَّرِيقِ لَا

يَتُـرُكُـونَ أَحَدًا يَمْضِى، فَلَمَّا دَخَلَ أَبُو شُفْيَانَ

حضرت عروه فرماتے ہیں: پھررسول کر يم الني يَآيَم باره

ہزار آ دمیوں کے جھرمٹ میں نکلے جن میں مہاجرین انصار ' قبیلہ بنوغفار' بنواسلم' مزینہ جہینہ اور بنوسلیم تھے۔ وہ گھوڑے

کے آگے آگے تھے حتی کہ وہ مرالظہر ان کے مقام پر جا

اُترے جبکہ قریشیوں کو اس کاعلم نہ تھا۔ پس اُنہوں نے

ابوسفیان اور حکیم بن حزام کورسول کریم ملتی آیم کی خدمت

میں بھیجا اور کہا کہ ان سے ہمارے لیے لونڈیاں لیمایا ان کو جنگ کا چیلنج دینا۔ پس ابوسفیان اور حکیم بن حزام نکلے۔

پس وہ بدیل بن ورقاء سے ملے اُنہوں نے اسے بھی اینے

ساتھ لے لیا یہاں تک کہ وہ مکہ کی جھاڑیوں والی جگہ پر

تے عشاء کا وقت تھا' اُنہوں نے نگاہ اُٹھائی تو ان کو خیمے ہی خیمے نظر آئے اور عظیم لشکر۔ اُنہوں نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں بھی سنیں۔ پس وہ تینوں اس سے

مرعوب ہو گئے اور اس سے گھبرا گئے۔ اُنہوں نے کہا: بیہ قبیلہ بنوکعب والے ہیں' ان کو جنگ کا جوش چڑھا ہے۔

بدیل نے کہا: بنوکعب سے تو ان کی تعداد زیادہ ہے ان کی اکثریت بھی اس کونہیں نپنجی' کیا ہوہوازن ہماری زمین

سے گھاس تلاش کر رہے ہیں؟ قسم بخدا! ہم اس کونہیں پیچانے 'ب شک بی حاجیوں کی تعداد کے برابر ہیں (ان

کی مثل ہیں) (ادھر صورت حال یہ تھی کہ) رسول كريم منتياليم في ال كسام كمرسوار بيم موع تفي

جوجاسوسول كوكرفتار كرليتے تصاور بنوخز اعدرات پر تھے وہ قال في المجمع جلد 6صفحه 173 رواه الطبراني مرسكًا وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف . قلت: تقدم ان

هذا التحسين خطأ.

3

تَحْتَ اللَّيْلِ، وَأَتَوا بِهِمْ خَائِفِينَ لِلْقَتْلِ فَقَامَ

عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى أَبِي

سُـفُيَـانَ، فَوَجَأَ عُنُقَهُ، وَالْتَزَمَهُ الْقَوْمُ، وَحَرَجُوا

اللُّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَحَافَ الْقَتُلَ،

وَكَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

خَالِصَهُ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَنَادَى بأَعْلَى صَوْتِهِ:

أَلَا تَأَمُّوا بِي إِلَى عَبَّاسٍ، فَأَتَّاهُ وَدَفَعَ عَنْهُ،

وَسَأَلَ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ

يَـقُبِضَهُ إِلَيْهِ، وَمَشَى فِي الْقَوْمِ مَكَانَهُ، فَرَكِبَ

الْقَوْم حَتَّى أَبْصَرُوهُ أَجْمَعُ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِي

اللُّهُ عَنْهُ قَدْ قَالَ لِآبِي سُفْيَانَ حِينَ وَجَأَ عُنْقَهُ:

وَاللَّهِ لَا تَدْنُو مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وَسَــلَّـمُ حَتَّى تَمُوتَ، فَاسْتَغَاتَ بِعَبَّاسِ، فَقَالَ:

إِنِّي مَـ قُتُولٌ فَمَنَعَهُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَنْتَهِبُوهُ، فَلَمَّا

أرَأَى كَثْرَـةَ الْجَيْسِ وَطَاعَتَهُمْ قَالَ: لَمُ أَرَ

كَاللَّيْلَةِ جَمْعًا لِقَوْمٍ فَخَلَّصَهُ عَبَّاسٌ مِنْ أَيْدِيهِم،

وَقَسالَ: إِنَّكَ مَـقُتُولٌ إِنْ لَـمُ تَسُلَمُ وَتَشُهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَجَعَلَ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ

الَّذِي يَأْمُرُهُ عَبَّاسٌ بِهِ، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانُهُ، فَبَاتَ

مَعَ عَبَّاسٍ، وَأَمَّا حَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ، وَبُدَيْلُ بْنُ

اللَّذِ ابِهِ عَبَّاسٌ تَحُتَ اللَّيْلِ، فَسَارَ بِهِ فِي عَسُكُر

بِهِ لِيَدُخُلُوا بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ مَ وَسَلَّمُ، فَحَبَسَهُ الْحَرَسُ أَنْ يَخُلُصَ إِلَى رَسُولِ

کسی کونہیں گزرنے دیتے تھے۔ پس جب ابوسفیان اوراس

کے دونوں ساتھی مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئے تو گھڑ

سواروں نے ان کو اندھیرے میں پکڑ لیا اور ان کو ڈرتے

ہوئے لائے کہ کوئی قتل نہ کر دے۔ پس حضرت عمر بن

خطاب کھڑے ہوئے ابوسفیان کی طرف اس کی گردن کو

د بوچ لیا۔قوم نے ان کوروک لیا اور اس کو لے کر باہر نکلے

تا كەاس كورسول كريم طبي أيلى كى بارگاه ميں لائىي \_ پس

رسول کریم ملی آیم کے پاس لے جانے سے چوکیدار نے

روک دیا' اسے قل کا خواب ہوا۔حضرت عباس رضی اللہ عنہ

ز مانۂ جاہلیت میں اس کے خالص دوست تھے۔ پس وہ بلند

آ واز سے ریکارا: تم مجھےعباس کے پاس نہ لے جاؤ گے کیر

وہ آپ کے اپس آیا تو آپ نے اس کا دفاع کیا اور رسول

كريم مليَّة يَتِلِم سے دريافت كيا: وہ ان كو گرفتار كر كة ب ك

بارگاہ میں لائیں اور قوم میں چلیں \_ پس رات کے سائے

میں حضرت عباس نے ان کوسوار کر کے قوم کے لشکر میں

چلے یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور حضرت عمر رضی

الله عند نے جب اس کی گرون و بائی تو ابوسفیان سے کہا تھا:

قتم بخدا! أو رسول كريم التي كيلم ك قريب نهيس جاسك كا

یہاں تک کہ تیرے اویرموت آ جائے۔ پس اس حضرت

عباس رضی اللّٰدُعنہ کے وسلے سے مدد طلب کی۔ پس اس

نے کہا: مجھے قبل کر دیا جائے گا۔ پس حضرت عباس رضی اللہ

عنہ نے ن کی لوگوں سے حفاظت کی کہ اسے لوٹ نہ لیں'

یس جب اس نےلشکر کی کثرت اوران کی اطاعت شعار ک

ملاحظہ کی تو کہا: آج کی رات کی طرح میں نے کسی قوم ک

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم ا

وَرُقَاءَ ﴾ فَدَخَلا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَأَسُلَمَا وَجَعَلَ يَسْتَخْبِرُهُمَا عَلَى

أَهُــلِ مَكَّةَ، فَلَمَّا نُودِىَ لِصَلَاةِ الصُّبُحِ

تَخَشُخَشَ الْقَوْمُ، فَفَزِعَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا

عَبَّاسُ، مَاذَا تُرِيدُونَ؟ قَالَ: هُمُ الْمُسُلِمُونَ

تَيَسَّرُوا لِحُضُورِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ،

فَحَرَجَ بِهِ عَبَّاسٌ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ

يَـمُرُّونَ إِلَى الصَّلاةِ فِي صَلاتِهِمْ يَرُ كَعُونَ

وَيَسْجُدُونَ إِذَا سَجَدَ، قَالَ: يَا عَبَّاسُ، أَمَا

يَـأَمُـرُهُـمُ بِشَـىء إِلَّا فَعَلُوهُ؟ فَقَالَ عَبَّاسٌ: لَوُ

نَهَاهُمْ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَأَطَاعُوهُ .فَقَالَ:

يَا عَبَّاسُ، فَكَلِّمُهُ فِي قَوْمِكَ هَلُ عِنْدَهُ مِنْ عَفُو

عَنْهُمْ؟ فَانْطَلَقَ عَبَّاسٌ بِأَبِي سُفْيَانَ، حَتَّى أَدْخَلَهُ

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَقَالَ

عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَبُو سُفُيَانَ فَقَالَ أَبُو

سُفْيَانَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي قَدِ اسْتَنْصَرْتُ إِلَهِي،

وَاسْتَنْصُرْتُ إِلَهِكَ فَوَاللَّهِ، مَا لَقِيتُكَ مِنْ مَرَّةٍ

إِلَّا ظَهَرْتَ عَلَى، فَلَوْ كَانَ إِلَهِي مُحِقًّا، وإِلَهَكَ

مُبْطِلًا لَظَهَ رُثُ عَلَيْكَ، فَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأَذَنَ لِي إِلَى قَوْمِكَ،

فَأُنْ لِذِرُهُمْ مَا نَزَلَ، وَأَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى

رَسُولِيهِ، فَأَذِنَ لَهُ . فَـقَالَ عَبَّاسٌ: كَيْفَ أَقُولُ

لَهُمْ يَسَا رَسُولَ السَّهِ بَيْنُ لِي مِنْ ذَلِكَ أَمَانًا

کوئی کشکر نہیں دیکھا۔ پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے

ان کولوگوں کے ہاتھوں سے چھڑایا اور فرمایا: اگر تُو اسلام

قبول نہیں کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا اور اس بات کی

گواہی نہیں دے گا کہ جن کا نام نامی محمد ہے وہ اللہ کے

رسول ہیں۔ پس وہ ارادہ کرنے لگا کہ وہی بات کیے جو

حضرت عباس رضی الله عنه نے اسے فر مائی ہے اور اس کی

زبان نہ کھیلئے کیں اس نے رات حضرت عباس رضی اللہ عنہ '

کے پاس گزاری ۔ پس جہاں تک بات ہے حضرت حکیم بن

حزام اور بديل بن ورقاء كي تووه رسول كريم التَّوْلَيْهِم كي بارگاه

میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا اور آپ ان سے مکہ

والول كى خبريل لين لكيد يس جب صبح كى نماز كيلير اذان

ہوئی تو صحابہ کے ہتھیاروں کی آوازیں آنے لگیں ( کیونکہ

وہ ہتھیار لگا کرنماز پڑھتے تھے) پس ابوسفیان گھبرایا' اس

نے کہا: اے عباس! تہمارا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا:

کیمسلمان ہیں نبی کریم طرف اللہ کی خدمت میں جائیں گے

(بیرحاضری کا وقت ہوتا ہے ) پس حضرت عباس رضی اللہ

عنہان کو لے کر چلے' پس جب ابوسفیان نے ان کو دیکھا

کہ وہ نماز کی طرف جا رہے ہیں' جب آپ الٹی ایکٹی سجدہ

كرتے تھے تو وہ سجدہ كرتے ہيں (اور جب آپ الماليكية

رکوع کرتے ہیں تو) وہ رکوع کرتے ہیں۔حضرت عباس

رضى الله عنه نے اس سے کہا: اے عباس! جو کام بھی

آپ النون ان کوفر ماتے ہیں وہ بجالاتے ہیں؟ تو حضرت

عباس رضی الله عند نے فرمایا: (جی ہاں!) اگر آپ مائی ایک ایک ا

ان کو کھانے اور پینے سے منع کر دیں تو وہ کھانا پینا حچوڑ

Ą

عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ

يَطْمَئِنُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَـلْمُ: تَقُولُ لَهُمُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللُّهِ، وَكُفَّ يَدَهُ فَهُ وَ آمِنٌ، وَمَنْ جَلَسَ عِنْدَ

الْكَعْبَةِ فَوَضَعَ سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ

دیے ہیں۔اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا:

اے عباس! پس تو آپ اُٹھا ایک قوم کے بارے

میں بات کڑ کیا ان کے پاس ان کومعاف کرنے کی کوئی

صورت ہے؟ پس حضرت عباس' حضرت ابوسفیان کواپنے

ساتھ کے کر چلے حتی کہ نبی کریم الٹی آیکم کی خدمت میں

لائے ' تو حضرت عباس رضی الله عنہ نے عرض کی: اے محمد!

برابوسفیان ہے! تو ابوسفیان نے کہا: اے محد! میں نے

اینے معبود وں سے بھی مدد مانگی ہے اور آپ کے معبود سے

بھی مدوطلب کی ہے ہیں قتم بخدا! جب بھی آ ب سے میری

جنگ ہوئی تو آپ ہی غالب رہے پس اگر میرے معبود

برحق ہوتے اور آپ کا معبود باطل تو میں آپ پر غالب

آتا۔ پس اس نے گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں

اور بے شک محرط اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ پس حضرت

عباس رضی الله عنه نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں

پند کرتا ہوں کہ آپ مجھے این قوم ( مکہ والوں) کے یاس

جانے کی اجازت دیں' پس میں ان کوڈراؤں جومصیب

اتری ہے اور میں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف

رعوت دوں۔ پس آ پاسٹھ ایکم نے ان کو اجازت دے

دی۔ پس حضرت عباس رضی اللّٰہ عنہ نے کہا: میں ان سے

كيسے بات كرول اے اللہ كے رسول! مجھے كوئى امان بتاكيں

جو میں ان کو بتاؤں تو وہ مطمئن ہو جائیں۔ رسول

كريم التُولِين في فرمايا: ان سے كہنا: جو گواہى دے كه الله

کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں

اور گواہی دے کہ محرط تھی آئی اللہ کے رسول ہیں اور اپنا ہاتھ

روک لے تواہے امان ہے اور جو کعبہ کے پاس آ کربیٹھ جائے اور اپنے ہتھیار رکھ دے تو اسے امان ہے جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے۔

حضرت عباس رضی الله عنه نے عرض کی: اے الله

كرسول: الوسفيان ميرے جيا كابيا ہے اور ميں پندكرتا

ہوں کہ وہ میرے ساتھ واپس جائے اور اگر آپ اس کے

حوالے سے بھی (اپنی قوم سے ) کوئی نیکی مخصوص ردیں (تو بہتر ہے) پس نبی کریم ملٹ ایکٹی نے فرمایا: جو ابوسفیان کے

گھر داخل ہو جائے اے امان ہے۔ پس ابوسفیان بھی آپ الني آيم کي باتين سجھنے لگا حال بيتھا كە ابوسفيان كا گھر

اعلائے مکہ میں تھا اور کہا: جو حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو

اور ہاتھ روک لے وہ امن میں ہو۔جبکہ حکیم بن حزام کا گھر

که کی تحلی طرف تھا۔

اور نبی کریم ملته ایکم نے حضرت علی رضی الله عنه کواپنی سفیداوننی پرسوار کیا جو حضرت دحیہ کلبی نے آپ اللہ اللہ کا

بطور مدیه پیش کی تھی۔حضرت عباس ٔ حضرت ابوسفیان کو ا پی سواری پر اینے بیجھے بٹھا کر لے چلے۔ پس جب

حضرت عباس رضی الله عنه چلے تو نبی کریم ملتی الله نے ان کے بیچھے آ دمی بھیجا' فرمایا: حضرت عباس سے مل کر انہیں

میرے پاس واپس لے آؤ اور صحابہ کرام سے آپ مٹھائیا ہم

نے وہ بات کی جس کا اس پرخوف تھا۔ پس قاصد نے ان کو یالیا۔ پس حضرت عباس نے واپس آنا مناسب نہ مجھا اور

کہا کہ کیا رسول کریم ملتی آلم کو اس بات کا ڈر ہے کہ

7113 - قَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ عَمِّنَا، وَأَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ مَعِى، وَلَوْ أَخْصَصْتَهُ بِمَعْرُوفٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: مَنْ دَحَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ فَجَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ يَسْتَفْقِهُهُ، وَدَارُ أَبِي سُفْيَانَ بِأَعْلَا مَكَّةَ، وَقَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارَ حَكِيم

بُن حِزَام، وَكَفَّ يَدَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَدَارُ حَكِيمٍ بُنِ

حِزَامٍ بِأَسْفَلِ مَكْمَةَ

7114 - وَحَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلِيًّا عَلَى بَغُلَتِهِ الْبَيْضَاءِ الَّتِي كَانَ

أَهُــدَاهَـا لَـهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَانْطَلَقَ عَبَّاسٌ بأَبِي سُـفُيَـانَ قَدُ أَرْدَفَهُ، فَلَمَّا سَارَ عَبَّاسٌ بَعَثَ النَّبيُّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي أَثَرِهِ فَقَالَ: أَدْرِكُوا عَبَّاسًا، فَرُدُّوهُ عَلَىَّ وَحَدَّثَهُمُ بِالَّذِي خَاكَ

عَـلَيْهِ فَأَدْرَكَهُ الرَّسُولُ، فَكُرةَ عَبَّاسٌ الرُّجُوعَ،

وَقَالَ: أَيَرُهَبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ أَنُ يُرْجِعَ أَبَا سُفُيَانَ رَاغِبًا فِي قِلَّةِ النَّاسِ

فَيَكُفُرَ بَعْدَ إِسُلَامِهِ؟ فَقَالَ: احْبِسُهُ ، فَحَبَسَهُ

7114- قال في المجمع جلد6صفحه167 ورجاله رجال الصحيح . هو في سيرة ابن هشام جلد4صفحه17-24 .

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَغَدُرًا يَا بَنِي هَاشِمِ فَقَالَ عَبَّاسٌ: إنَّا لَسُمَا نَغُدِرُ، وَلَكِنُ لِي إِلَيْكَ بَعُضُ

الْحَاجَةِ .قَالَ: وَمَا هِي، فَأَقْضِيَهَا لَكَ؟ فَقَالَ: يُعادُهَا حِينَ يَقَدَمُ عَلَيْكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

وَالزُّبَيُّرُ بُنُ الْعَوَّامِ، فَوَقَفَ عَبَّاسٌ بِالْمَضِيقِ كُ دُونَ الْأَرَاكِ مِسْ مِسِّى، وَقَسْدُ وَعَى أَبُو سُفْيَانَ

عَنْهُ حَدِيشَهُ، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْدِهِ وَسَلَّمْ عُبُورَ الْبِحَيْدِلِ بَعْضَهَا عَلَى أَثُر بَعْضِ، وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلُّمِ الْحَيْلَ شَطْرَيْنِ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ وَرِدُفَهُ خَالِدًا بِالْجَيْشِ مِنْ أَسُلَمَ وَغِفَارٍ وَقُضَاعَةَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: رَسُولُ اللَّهِ، هَذَا يَا عَبَّاسُ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنُ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بَيْنَ

يَدَيْهِ فِي كَتِيبَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمُ تُسْتَحَلَّ الْحُرْمَةُ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي كَتِيبَةِ الْإِيسَمَان مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَى

ا أَبُو سُفُيانَ وُجُوهًا كَثِيرَةً لَا يَعْرِفُهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ أَكْنُورَتَ إِذَّا، أَوِ اخْتَرْتَ هَذِهِ الُوْجُوهَ عَلَى قَوْمِكَ؟ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ وَقَوْمُكَ، إِنَّ هَ وُلاء صَدَّقُونِي إِذْ كَذَّبُتُمُونِي، وَنَصَرُونِي إِذْ أُخُرَجُتُونِي . وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

ابوسفیان کم لوگ دکھ کر اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پھرجائے گا' اس لیے واپس بلانا چاہتے ہیں؟ کہا: اے روکو۔ پس انہوں نے روکا تو ابوسفیان نے کہا: اے بنوہاشم! کیا دھوکہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم دھوکہ کرنے والے نہیں ہیں لیکن مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ اس نے کہا: وہ کیا ہے؟ جو میں کر دوں؟ تو انہوں نے کہا: اسے وہرایا جائے گا جب آپ پر حضرت خالد بن ولید اور حضرت زبیر بن عوام آئیں گے۔ پس حضرت عباس رضی الله عنه منی کی جھاڑیوں کے نیجے تنگ جگہ پررُک گئے اور ابوسفیان نے ان سے ان کی بات کو یاد

کیا' پھر رسول کر یم ملٹھ آلیم نے ایک دوسرے کے آگ پیچھے گھوڑوں والے بھیجے۔رسول کریم ملتہ کیا ہم نے گھوڑوں کو دوحصوں میں تقسیم فرما دیا' پہلے حضرت زبیر کو اور ان کے

بیچیے حضرت خالد کولٹکر دے کر بھیجا جو بنواسلم' بنوغفار اور بنوقضاعه والوں پرمشمل تھا۔ پس ابوسفیان نے کہا: اللہ کے رسول میہ ہیں؟ اے عباس! اُنہوں نے کہا: نہیں! بلکہ میہ خالد بن ولید ہیں اور رسول کریم الٹیڈیٹیم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے انصاریوں کے ایک لشكر ميں بھيجا۔ پس أنهول نے كہا: آج جنگ كا دن ہے

كريم المُعْلِيلِيمُ خود داخل ہوئے أب التَّولِيلِمُ كے ساتھ مہاجرین وانصار میں سے ایمان والوں کا ایک مخضر سالشکر تھا۔ پس جب حضرت ابوسفیان نے بہت سارے چہرے

آج کے دن حرام چیزیاعزت حلال کی جائے گی پھررسول

د تکھے تو ان کو پہچان نہ سکا۔ کہا: اے اللہ کے رسول! اب

آپ کثیر ہو گئے یا آپ نے ان چیروں کو اپنی قوم کے

خلاف لڑنے کیلئے انتخاب فرمایا ہے۔ رسول کریم ملتی ایکیم

نے فرمایا: یہ تیرا اور قوم کا کیا کرایا ہے بے شک ان لوگوں

نے میری تقدیق کی جبتم لوگوں نے میری تکذیب کی۔

انہوں نے میری مدد کی جبتم نے مجھے نکال دیا۔ اس دن

رسول كريم مليَّة لِيلِم كيساته وحضرت اقرع بن حابس عباس

بن مرداس اورعییند بن بدرفزاری تھے۔ پس جب اس نے

ان کو نبی کریم ملتی آیتیم کے گرود یکھا تو کہا: اے عباس! پیکون

ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ نبی کریم ملٹھ آیکی کا حفاظتی دستہ ہے

اوراس کے ساتھ سرخ موت ہے۔ بیمہاجرین اور انصار

ہیں۔اس نے کہا: اےعباس! چلو! آج کی طرح میں نے

مجھی کوئی کشکرنہیں دیکھا اور نہ کوئی جماعت دیکھی ہے۔

پس حضرت زبیرلوگوں کو لے کر چلے یہاں تک کہ ججو ن

کے مقام پر آ کر کھبرے۔حضرت خالد چل کر مکہ کی تجل

طرف سے داخل ہو۔ پس بنو بکر قبیلہ کے اوباشوں سے ان

کی مُدھ بھیر ہوئی۔ پس اُنہوں نے ان سے قال کیا' پس

الله نے ان اوباشوں کوشکست دی۔حزورہ کے مقام پر قل

کر دیئے گئے حتی کہ وہ گھروں میں داخل ہوئے' ان میں

ہے ایک گروہ گھوڑوں پر سوار ہوکر خندمہ پر چڑھا' مسلمان

ان کے پیچھے گئے۔ پس نبی کریم اللہ ایک سب لوگوں سے

آخر میں داخل ہوئے ایک منادی نے نداء دی: جوایے

اویر درواز ہبند کر لے اور ہاتھ روک لے تواسے امان ہے۔

اور حضرت ابوسفیان نے مکہ میں نداء دی: اسلام لے آؤ

محفوظ رہو گے۔اللہ نے ان کوحضرت عباس سے روک لیا





بِالْحَقِّ فَادُخُلِي أَرِيكَتِكِ -أَحُسَبُـهُ قَالَ:

وَسَلَّمْ يَوْمَئِذٍ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ وَعَبَّاسُ بْنُ

مِسْرُدَاسِ وَعُيَسْنَةُ بُنُ بَدُرِ الْفَسْزَارِيُّ، فَلَمَّا

أَبُصَرَهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ،

قَالَ: مَنُ هَـؤُلَاء ِيَا عَبَّاسُ؟ قَالَ: هَذِهِ كَتِيبَةُ

النَّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَمَعَ هَذِهِ الْمَوْتُ

اللَّاحْمَرُ، هَؤُلاء ِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، قَالَ:

امْسِ يَا عَبَّاسُ، فَلَمُ أَرَ كَالْيَوْم جُنُودًا قَطَّ، وَلا

جَمَاعَةً، فَسَارَ الزُّبَيْرُ بِالنَّاسِ حَتَّى وَقَفَ

بِالْحَجُونِ، وِانْدَفَعَ خَالِلٌ حَتَّى دَخَلَ مِنْ أَسْفَل

مَكَّةَ، فَلَقِيَتُهُ أُوبَاشُ بَنِي بَكْرِ، فَقَاتَلُوهُمْ،

فَهَـزَمَهُـمُ اللَّهُ، وَقُتِلُوا بِالْحَزْوَرَةِ حَتَّى دَحَلُوا

اللُّورَ، وَارْتَفَعَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى الْحَيْلِ عَلَى

الْخَنْدَمَةِ، وَاتَّبَعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَدَخَلَ النَّبيُّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أُخُرَيَاتِ النَّاسِ،

وَنَادَى مُنَادٍ: مَنُ أَغُلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ وَكَفَّ يَلَهُ

فَإِنَّـٰهُ آمِنٌ، وَنَادَى أَبُو سُفْيَانَ بِمَكَّةَ: أَسُلِمُوا

تَسْلَمُوا، وَكَفَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ عَبَّاس،

وَأَقْبَلَتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَأَخَذَتُ بِلِحْيَةِ أَبَى سُفُيَانَ، ثُمَّ نَادَتُ: يَا غَالِبُ، اقْتُلُوا هَذَا الشَّيْخَ

الْأَحْمَقَ، قَالَ: فَأَرْسِلِي لِحْيَتِي فَأْقُسِمُ لَكِ لَئِنُ

أَنْتِ لَمُ تُسْلِمِي لَيُضُرَبَنَّ عُنْقُكِ، وَيُلَكِ جَاء لَا

وَ اسْكُنِتِي

اور ہند بنت عتبہ آگے بڑھی اُس نے ابوسفیان کو داڑھی سے پکڑلیا پھرآ واز دی: اے غالب (اکثریت) اس ب وقوف جاہل بوڑھے کوقل کر دو۔اس نے کہا: میری داڑھی چھوڑ دے! میں مجھے قتم دیتا ہوں کہا گرتو نے اسلام قبول نہ کیا تو تیری گردن اُ تار دی جائے گئ تیرے لیے ہلاکت ہوئ آپ ہمارے پاس حق لے کرآئے ہیں 'پس تُو اپنی پائی پر چلی جا میرا گمان ہے ابوسفیان نے کہا: خاموش ہو طا!

حضرت عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں: پھر رسول كريم ملتَّ أَيْلِمُ شريف لے چلے۔ آپ ملتَّ أَيْلُمُ نِه يدير ابورہم کلثوم بن حصین غفاری کو نائب بنایا۔ رمضان المبارك كے دس دن گزر گئے رسول كريم ملتي آيتم نے روز و رکھا' آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی روزے رکھے حتیٰ کہ جب آ پ عسفان اور اہم کے درمیان کدید کے مقام پر تصقوآ پ الله الله الله في افطار كيا (كه شام موكى) پهرآپ چل کر مرانظہر ان پر اُترے دس ہزار مسلمانوں کے لشکر میں جو مزینہ اور بنوسلیم میں تھا۔ ہر قبیلہ سے ایک مخصوص تعداد تھی اور سارے مسلمان تھے۔ رسول کریم ملٹی ایٹم کے ساتھ مل کر ( دشمن ہے ) لڑائی کیلئے نکل کھڑے ہوئے اور مہاجرین وانصار (بھی اسی مقصد کو نکلے ) پس ان میں ہے کوئی بھی بیچھے نہیں رہا۔ پس جب رسول کریم ملتی آیا مرانظہر ان کے مقام پر اُترے تو قریش کے بارے میں خبریں آنا بند ہو گئیں۔ پس ان کے بارے میں رسول كريم الميني ليلم سے كوئى خبر نه آئى (لينى آپ الله الله الله على الله

7115 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعُفَرِ النَّفَيُلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الزُّهُ مِنْ عُنَ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ إُبُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهُمِ كُلُثُومَ بُنَ حُصَيْنِ الْغِفَادِيّ، وَحَرَجَ لِعَشْرِ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ مَا بَيْنَ كُعُسُفَانَ وَأُمَّجَ أَفُطَرَ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى نَزَلَ مَرَّ الظُّهُ رَان فِي عَشَرَةِ آلَافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنُ مُسزَّيْنَةَ وَسُلَيْمٍ، وَفِي كُلِّ الْقَبَائِلِ عَدَدٌ وَإِسُلامٌ، وَأُوْعَبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ والْـمُهَـاجِـرُونَ وَالْأَنْـصَارُ، فَلَمْ يَتَحَلَّفُ مِنْهُمُ

أَحَدٌ، فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

کا ذکر کرنا حیموڑ دیا) اور نہ ہی ان کومعلوم تھا کہ آپ ملتی میں ہے۔ كيا كررم بين اس رات ابوسفيان بن حرب حكيم بن

حزام اور بدیل بن ورقاء نکلئ محسوس کررہے تھے اور انتظار کررہے تھے کہ کیا وہ کوئی خبر پاتے یا سنتے ہیں (یانہیں)

جبکہ حضرت عباس رضی اللہ عنه کسی راستے سے رسول کریم اللہ میں کی بارگاہ میں آئے تھے اور ابوسفیان بن

حارث بن عبدالمطلب اور عبدالله بن ابواميه بن مغيره بهي رسول کریم طلق کیلئم سے ملے یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ پس ان دونوں نے رسول کریم سٹیڈیلیم کی خدمت میں

حاضری کا راسته تلاش کیا۔ پس اُم المؤمنین حضرت اُم سلمه رضی اللہ عنہانے ان کے بارے میں رسول کریم طرفی البہا

سے بات کی' پس عرض کی: اے اللہ کے رسول! ایک آپ کے چیا کا بیٹا ہے اور ایک آپ کی چھوپھی کا بیٹا ہے اور آپ کے سرال سے ہے۔ فرمایا: مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں بہرحال میرے چیا کے بیٹے نے میری عزت کا خیال

نہیں کیا اور میری پھوپھی کے بیٹے نے مکہ میں مجھے جو کچھ کہا وہ بتانے کے لائق نہیں۔ پس جب ان دونوں تک پیہ بات پینی اور ابوسفیان کے ساتھ اس کے بیٹے تھے تو اس نے کہا قتم بخدا! مجھے وہ ضروراجازت دیں گے یا میں اس

بیٹے کا ہاتھ بکڑوں گا' پھر ہم ضرور زمین میں نکل جائیں گے یہاں تک کہ ہم بھوکے پیاسے مرجا کیں گے۔ پس جب

بات رسول كريم المرايم على مينجي تو آپ التي يائم كا دل ان کے لیے نرم ہوا۔ پھر آپ نے ان دونوں کواجازت دی'وہ

دونوں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ پس جب رسول

وَحَسِكِيسُمُ بُسنُ حِزَامٍ، وَبُسَدَيْسُ بُسنُ وَرُقَساءَ يَتَحَسَّسُونَ وَيَنْتَظِرُونَ هَلُ يَجِدُونَ خَبَرًا، أَوْ يَسْمَعُونَ بِهِ، وَقَدْ كَانَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلُّم بِبَعْضِ الطُّرِيقِ، وَقَدُ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بُنُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَبَرٌ، وَلَا يَدُرُونَ مَا هُو فَاعِلْ،

خَرَجَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَبُو سُفْيَانَ بُنُ حَرِّب،

أُمَيَّةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ قَدُ لَقِيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَالْتَمَسَا الدُّحُولَ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهِمَا، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ عَمِّكَ وَابْنُ عَمَّتِكَ وَصِهُرُكَ . قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بهـمَا، أَمَّا ابْنُ

الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي

عَسِمِّسى فَهَتَكَ عِسرُضِى، وَأَمَّا الْنُ عَسَّتِي وَصِهُـرى، فَهُـوَ الَّـذِى قَالَ لِي بِمَكَّةَ مَا قَالَ . فَلَمَّا أُخْرَجَ إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ، وَمَعَ أَبِي سُفُيَانَ بُنَيٌّ لَهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَيَأَذَنَنَّ لِي أَوْ لَآخُذَنَّ بِيَدِ ابْنَيَّ

هَـلَا، ثُمَّ لَنَـلُهَبَنَّ فِي الْأَرُضِ حَتَّى نَمُوتَ عَطَشًا وَجُوعًا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَقَّ لَهُمَا، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمَا فَـدَخَلا وَأَسُـلَـمَا، فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِمَرِّ الظَّهُرَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ:

وَاصَبَاحَ قُرَيْتُ شِ، وَاللَّهِ لَئِنُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَكَّةَ عَنُوةً قَبُلَ أَنُ

يَسْتَأْمِنُوهُ، إِنَّهُ لَهَلَاكُ قُرَيْشِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ

قَالَ: فَجَلَسْتُ عَلَى بَغُلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله

جِئْتُ الْأَرَاكَ فَقُلْتُ: لَعَلِّى أَلَقَى بَعْضَ

الْحَطَّابَةِ، أَوْ صَاحِبَ لَبِنِ، أَوْ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِي

مَكَّةَ، فَيُخْبِرُهُمُ بِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِيَخُرُجُوا إِلَيْهِ، فَيَسْتَأْمِنُوهُ قَبْلَ أَنْ

يَدُخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنُوَةً .قَالَ: فَوَاللَّهِ، إِنِّي لَأُسِيرُ

عَلَيْهَا، وأَلْتَمِسُ مَا خَرَجْتُ لَهُ إِذْ سَمِعْتُ

كَلَامَ أَبِي سُفْيَانَ، وَبُدَيْلِ بُنِ وَرُقَاءَ وَهُمَا

يَتَرَاجَعَان، وَأَبُو سُفْيَانَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم

قَطَّ نِيرَانًا وَلَا عَسْكَرًا قَالَ: يَقُولُ بُدَيْلٌ: هَذِهِ

وَاللَّهِ نِيرَانُ خُزَاعَةَ حَمَشَتُهَا الْحَرُبُ .قَالَ:

يَقُولُ أَبُو سُفُيَانَ: خُزَاعَةُ، وَاللَّهِ أَذَلُّ وأَلَأُمُ مِنُ

أَنْ تَكُونَ هَادِهِ نِيرَانُهَا وَعَسْكُرُهَا .قَالَ

فَعَرَفُتُ صَوْتَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنظَلَةَ، فَعَرَفَ

صَوْتِى، فَقَالَ أَبُو الْفَصْلِ فَقُلْتُ: نَعَمُ .قَالَ:

مَـالَكَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي . فَـقُلُتُ: وَيُحَكَ يَا أَبَا

سُفْيَانَ، هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

فِي النَّاسِ وَاصَبَاحَ قُرَيْشٍ وَاللَّهِ قَالَ: فَمَا

البحيلةُ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟ قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ

لَئِنْ ظَفَرَ بِكَ لَيَضُوبَنَّ عُنُقَكَ، فَارْكَبْ مَعِي

هُ كَلَيْهِ وَسَلَّمِ الْبَيْضَاءِ، فَخَرَجْتُ عَلَيْهَا حَتَّى

کریم طرفی کی مرانظمر ان کے مقام پر اُنزے۔ حضرت

عباس نے عرض کی: ہائے قریشیوں کی (بُری) صبح اقتم

بخدا! اگر رسول كريم ملي يتلم جنگ كرت موس كه مين

داخل ہو گئے اس سے پہلے کہ مکہ والے آپ سے امان

طلب کریں' تو قریشیوں کی ہلاکت ہے سارا زمانہ (پھروہ

سنجل نه عين كي كهتم مين عين رسول كريم التي ياية

کے سفید خچریر بیٹھ کرنکلا یہاں تک کہ ( مکہ کی) جھاڑیوں

میں آیا۔ پس میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: میں

سمی لکڑیاں اُٹھانے والے دودھ والے پاکسی کام والے

ے ملوں گا جو مکہ جا کررسول کریم ملٹی آیاتی کی جگہ کی ان کوخبر

دے گا تا کہ رسول کر یم التہ اللہ کی جگہ کی ان کوخر دے گا

تأکہ وہ آکر امان مانگ لیں' اس سے پہلے کہ رسول

کریم ملٹی آہم جنگ کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو ں۔

اُنہوں نے جواب دیا فقم بخدا! میں اس پر چلتا رہوں گا

اور وہی چیز تلاش کروں گا جس کے لیے میں نکلا ہوں' جب

میں نے ابوسفیان اور بدیل بن ورقاء کا کلام سا جبکہ وہ

لوٹ رہے تھے اور ابوسفیان کہہ رہے تھے ! آج کی طرح

میں نے بھی اتنی زیادہ آ گنہیں دیکھی اور بھی کوئی کشکر

( دیکھا ہے )۔ فرماتے ہیں: بدیل بن ورقاء کی زبان پر پہ

بات تھی قتم بخدا! آتی ہےآ گیں یہ تو بنوخزاعہ کی آگیں ہیں

جنہوں نے جنگ کو بھڑ کایا ہے۔ کہتے ہیں: ابوسفیان کہدرہا

تھا قشم بخدا! خزاء تھوڑے اور کم ہیں اس سے کہ بیان ک

آگ اور ان کالشکر ہو۔ فرماتے ہیں: میں اس کی آ واز

یجیان گیا' پس میں نے کہا: اے ابو خطلہ! پس وہ میری

باب تيرے اور قربان مون اپس ميں نے كہا: تيرے ليے ہلاکت! اے ابوسفیان! لوگوں میں بیداللہ کے رسول ہیں'

ہائے قریشیوں کی صبح اقتم بخدا! اس نے کہا: کوئی حیلہ بتاؤ؟

میرے مال باب تجھ رقربان! فرماتے ہیں: میں نے کہا:

اگروہ تیرے اوپر غالب آ گئے تو تیری گردن بھی مار دیں

گے۔میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جا حتی کہ میں مخجے

رسول کریم ملتی کی بارگاہ میں لے جاؤں اور آپ ملتی کی بارگاہ میں

سے تیرے لیے امان طلب کروں ۔ فرماتے ہیں: وہ میرے پیچھے سوار ہوا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے' پس

میں نے اسے ایر لگائی جب بھی میں مسلمانوں میں ہے

كسى كى آگ كے پاس سے گزرتا تو وہ كہتے: بيكون ہے؟ یں جب اُنہوں نے رسول کریم ملٹھایاتیم کے دراز گوش کو

و یکھا تو کہا: آ پ طالی آیا ہے دراز گوش پررسول کر یم طالی آیا ہم کے چھا ہیں یہاں تک کہ میں حضرت عمر بن خطاب کی

آ گ کے پاس سے گزراتو اُنہوں نے کہا: بیکون ہے؟ اور اُٹھ کرمیری طرف آئے 'پس جب اُنہوں نے ابوسفیان کو

خچر کی پیٹے پردیکھا تو کہا: ابوسفیان اللہ کا رشمن ہے اللہ کا شکر ہے جس نے بغیر عقد و مجاہدہ کے تجھ سے یہ چیز ممکن بنائی ہے۔ پھر وہ سخی کرتے ہوئے نکلے اور سیدھے رسول

کریم ملتی کیلئم کی بارگاہ میں آئے 'سواری تیز چکی اور ان ہے آ گے نکل گئی جس طرح ست سواری بھی ست آ دمی سے آگے تک جاتی ہے میں سواری سے اُٹر کر رسول

خَلُفِي وَرَجَعَ صَاحِبَاهُ، فَحَرَّكُتُ بِهِ كُلَّمَا مَرَدُتُ بِنَارٍ مِنُ نِيرَانِ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا: مَنُ هَذَا؟ فَإِذَا رَأُوا بَغُلَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ قَالُوا: عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى بَغُلَتِهِ حَتَّى مَرَرُتُ بِنَارِ عُمَرَ بُنِ

الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ وَقَامَ إِلَىَّ، فَلَدَّمَا رَأَى أَبَا سُفْيَانَ عَلَى عَجُزِ الْبَغْلَةِ، فَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَدُوُّ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمُكَنَ مِنْكَ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ، ثُمَّ خَرَجَ يَشْتَدُ

نَحُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَرَكَ ضَـتِ الْبَخْلَةُ، فَسَبَقَتُهُ بِمَا تَسُبِقُ الدَّابَّةُ الْبَطِىءُ الرَّجُلَ الْبَطِيءَ ، فَاقْتَحَمْتُ عَن الْبَغْلَةِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَدَخَلَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَبُو سُفْيَانَ قَدُ أَمْكَنَ اللَّهُ مِنْهُ بِغَيْرٍ عَقْدٍ وَلَا

عَهُدٍ، فَدَعْنِي فَلْأَصْرِبَ عُنْقَهُ .قَالَ: قُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللُّهِ، إِنِّي أَجَرُتُهُ، ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَحَذْتُ برَأْسِهِ فَـقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا يُنَاجِيهِ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ دُونِي، فَلَمَّا أَكْثَرَ عُمَرُ فِي شَأْنِهِ قُلُتُ: مَهَّلا يَا عُمَرُ، أَمَا وَاللَّهِ لَوُ كَانَ مِنْ رِجَالِ بَنِي عَدِيِّ بُنِ كَعُبِ مَا قُلْتُ هَذَا، وَلَكِنَّكَ عَرَفْتَ أَنَّهُ رَجُلٌ

.

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير اللطبراني في المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد

كريم التُواليم كي خدمت مين آيا اورادهر سے حضرت عمر رضي مِنُ رِجَالِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ قَالَ: مَهُلًا يَا عَبَّاسُ، الله عنه بھی داخل ہوئے۔ کہا: اے اللہ کے رسول! بیہ فَوَاللَّهِ لَإِسِلَامُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى ابوسفیان ہے۔اللہ نے بغیر عقد و مجاہدہ کے قدرت دی ہے : رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنُ إِسَلَامٍ پس آپ مجھے اجزت دیں تو اس کی گردن اُ تار دوں۔ الْحَطَّابِ لَوْ أَسُلَمَ، وَمَا بِي إِلَّا أَنِّي قَدْ عَرَفُتُ أَنَّ إِسُلامَكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ اللهِ صَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ الل فرماتے ہیں: میں نے عرض کی اے اے اللہ کے رسول! میں نے اسے اجر دیا ہے۔ پھر میں رسول کریم مان ایکٹم کے یاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا سر پکڑ کر کہا نہیں!قتم بخدا! رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: اذْهُبُ بِهِ آج رات میرے سواکوئی آ دمی آپ التا ایکا سے سرگوشی إلَى رَحُلِكَ يَا عَبَّاسُ، فَإِذَا أَصْبَحَ فَانْتِنِي بِهِ . نہیں کر سکے گا۔ پس جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے فَذَهَبُتُ بِهِ إلَى رَحُلِي فَبَاتَ عِنْدِى، فَلَمَّا معامله میں بڑھے تو میں نے کہا: اے عمر! ذرائشہرو!قسم أَصْبَحَ غَدَوْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله بخدا! اگراس کاتعلق بنوعدی سے ہوتا تو میں یہ بات نہ کہتا عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله لیکن تجھے معلوم ہے کہ بنوعبر مناف کا آ دی ہے۔ اُنہوں عَـلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: وَيُحَكَ يَا أَبَا سُفُيَانَ، أَلَمُ يَأْن لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: بأبى أَنْتَ نے کہا: گھرو! اے عباس! قتم بخدا! جس دن آپ اسلام لاے 'آپ کا اسلام لا نا رسول کریم منتی ایکم کو خطاب کے وَأُمِّي، مَا أَكُرَمَكَ وَأُوْصَلَكَ، وَاللَّهِ لَقَدُ ظَنَنُتُ اسلام لانے سے زیادہ پسندتھا' اگروہ اسلام لاتے' مجھے کوئی أَنْ لَوُ كَانَ مَعَ اللَّهِ غَيْرُهُ لَقَدُ أَغْنَى عَتِي شَيْعًا اور بات نہیں ہے مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کا اسلام لانا قَالَ: وَيُحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَلَمْ يَأْن لَكَ أَنْ تَعْلَمَ خطاب کے اسلام لانے سے رسول کریم سی النام کو زیادہ أَيِّى رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: بأبى أَنْتَ وَأُمِّى، مَا پند تھا۔ رسول کریم طی آیہ ہم نے فرمایا: اسے اپنی رہائش پر أَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأُوْصَلَكَ هَذِهِ، وَاللَّهِ كَانَ لے جاؤ جب تھم ہوتو اسے لے کر آنا' پس میں اس کواپی إِفِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْء حَتَّى الْآنَ .قَالَ الْعَبَّاسُ: رہائش پر لے گیا۔ پس اس نے میرے پاس رات **وَ**يُحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَسُلِمُ، وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا گزاری \_ پس جب صبح ہوئی تو میں اس کورسول کریم منتی آیاتیم اللُّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَبُلَ أَنْ تُضُرَبَ کی بارگاہ میں لایا کس جب رسول کریم منتی ایم نے اسے عُنُقُكَ، قَالَ: فَشَهِدَ بشَهَادَةِ الْحَقِّ وَأَسْلَمَ. د یکھا تو فرمایا: افسوس! اے ابوسفیان! کیا ابھی وہ وقت قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفُيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ

قریب نہیں آیا کہ تُو جان لے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں '

هَذَا الْفَخُورَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا قَالَ: نَعَمُ مَنْ دَخَلَ

میں ان کے ساتھ نکلاحتیٰ کہ میں نے اسے اس مقام پر

كُلْمَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ هَوُلاء ؟ فَاقُولَ: مَنْ هَوُلاء ؟ فَاقُولَ: مَنْ هَوُلاء ؟ فَاقُولَ: مُنْ هَوُلاء ؟ فَاقُولَ: مُنْ هَوُلاء ؟ فَاقُولَ: مُنْ هَوُلاء ؟ فَاقُولُ: مُنْ يَنَهُ وَ الله عَنْ ا

فُلانِ . فَيَقُولُ: مَالِى وَلِبَنِى فُلانِ . حَتّى مَرَّ فرماتے ہیں: اس نے حق کی شہادت دی اور اسلام لایا۔
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِی میں نے عرض کی: اے اللّٰہ کے رسول! بے شک ابوسفیان الْخَصْرَاءِ کَتِیبَةٌ فِیهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لَا ایسا آدی ہے جواس فخر کو پہند کرتا ہے ہیں آ ب اس کے ایکوئی چیزمصوص فرما دیں۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں! جو یہ مُن می مِنْهُمْ إِلَّا الْحَدَقَ، قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ، مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ صَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا

المعجم الكبير للطبراني للمنافي المنظم الكبير للطبراني المنظم الكبير للطبراني المنظم الكبير الكبير الكبير المنظم ال روک لیا جس جگه رو کنے کا تھم رسول کریم ملتی تینی نے دیا

مَعْشَرَ قُرَيْشِ، هَذَا مُحَمَّدٌ قَدُ جَاء كُمْ بِمَا لَا

قِبَلَ لَكُمْ بِهِ، فَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ

آمِنٌ، فَقَامَتُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ هَنُدُ بِنُتُ عُتُبَةَ،

فَأَخَذَتُ بِشَارِبِهِ، فَقَالَتُ: اقْتُلُوا الدَّسَمَ

الْأَحْمَس، فَبِئُسَ مِنْ طَلِيعَةِ قَوْمٍ .قَالَ: اللهُ حُمَس، فَبِئُسَ مِنْ طَلِيعَةِ قَوْمٍ .قَالَ: اللهُ عَدُرُهُ مِنْ أَنْفُسِكُم، فَإِنَّهُ قَدُ

جَاء كَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ، مَنْ ذَخَلَ ذَارَ أَبِي

سُ فُيَانَ، فَهُوَ آمِنٌ قَالُوا: وَيُلَكَ وَمَا تُغْنِي عَنَّا

دَارُكَ .قَالَ: وَمَنْ أَغُلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ

دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَهُو آمِنٌ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَى

دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجِدِ

تھا۔ فرماتے ہیں: مختلف قبیلے اپنے اپنے جھنڈے لے کر

اس کے پاس سے گزرے پس جب بھی کوئی قبیلہ اس کے

یاس سے گزرتا تو وہ کہتا: بیکون ہیں؟ میں کہتا: بنوسلیم \_ پس

وہ کہتا: میں بنوسلیم کو کیوں نہیں پہچانتا؟ فرماتے ہیں: پھر

قبیله گزرتا تو وه کهتا: په کون مین: مین کهتا: مزینه! وه کهتا:

مجھے مزینہ سے کیا غرض ہے؟ حتیٰ کہ متعدد قبیلے گزرے'

کوئی قبیلہ بھی نہیں گز را مگراس نے کہا: بیکون ہیں؟ میں کہتا

رہا: ہنوفلاں اور وہ کہتا رہا: مجھے ہنوفلاں سے کیا غرض ہے؟

حتی که رسول کریم ملتی آیم گزرے سبزی میں بعنی سبز حصندا۔

ایک لشکرتھا جس میں مہاجرین اور انصار تھے اس نے کہا:

سجان الله! اعماس! بيكون بين؟ مين ني كها: بيرسول

كريم مُتَّةُ يَلِيمُ بِينُ ساتھ مہاجرين وانصار بيں۔اس نے كہا:

ان کا سامنا کرنے کی کسی میں طاقت نہیں وسم ہے اے

ابوالفضل! کل صبح ہرشی تیرے بھائی کے بیٹے کی ملکیت ہو

گی۔ میں نے کہا: اے ابوسفیان! پینبوت ہے۔ اس نے

کہا: پھر تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا: نجات تیری قوم کی

طرف ہے۔ فرماتے ہیں: پس وہ نکلاحیٰ کہ جب وہ ان

کے پاس آیا تو بلند آواز سے بکارا: اے گروہ قریش! پی محمد

ہیں تمہارے پاس وہ چیز لائے ہیں جو پہلے کوئی نہیں لایا۔

پس جو ابوسفیان کے گھر داخل ہواسے امان ہے۔اس کی

بیوی ہند بنت عتبہ اُٹھی'اس نے اس کی مونچھوں سے پکڑلیا

اور کہا جمل کر دواس بوڑھے کو! پس کتنا بُرا قوم کا فردہے۔

اس نے کہا:تم پرافسوس! بیعورت تم کودھوکہ نہ دے تمہاری

لد پنجم

جانوں سے کیونکہ آپ مٹھی آپٹم وہ چیز لائے ہیں جو پہلے مہمارے پاس کوئی نہیں لایا۔ جو ابوسفیان کے گھر داخل ہو اسے امان ہے۔ اُنہوں نے کہا: تُو برباد ہو! تیرا گھر ہمیں کیا اُن میں میں اُن میں میں اُن می

اسے امان ہے۔ انہوں نے کہا: یو برباد ہو! تیرا کھر، میں لیا فائدہ دے گا۔اس نے کہا: جو دروازہ بند کر لۓ جومبحد میں داخل ہو'اسے امان ہے' پس لوگ اپنے گھروں اور مسجد کی ط نہ اس سی

سے محمد بن اسحاق کی حدیث کی مثل حدیث روایت ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابورباح فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے بیدون کھانا بنانے کا

تھا'اس کی دعوت کی جاتی تھی'اس دن کھانا بنایا جاتا تھا اور اس کی دعوت کی جاتی تھی۔ میں نے عرض کی: اے

ابوہریہ ا آج کا دن اشارہ کرنے کا ہے کھانا آنے سے پہلے آیا ہے۔ میں نے عرض کی: اے ابوہریہ اہمیں ایس محدیث سنائیں جو آپ نے رسول الله طاق الله مستنی ہے

کھانا آنے تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں فتح مکہ کے دن حضور ملے اللہ کے پاس تھا، آپ نے

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ 7116 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَاذِنِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ كَثِيرٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ

سَلَمَةَ، أَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ، قَالَ: وَفَدُنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَفِينَا أَبُو هُرَيُرَةً رَضِىَ الله عَنْهُ، فَكَانَ هَذَا يَصْنَعُ يَوْمَ

الطَّعَامِ فَيَسَدُعُو هَذَا، وَيَصْنَعُ هَذَا يَوُمَ الطَّعَامِ فَيَسَدُعُو هَسَذَا، قُلُتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، الْيَوُمُ يَوُمِى فَجَاءَ قَبُلَ أَنْ يَسَحُسُرَ الطَّعَامُ فَقُلُتُ: يَا أَبَا

هُرَيْرَةَ، حَدِّثُنَا بِشَىء سِمِعْتَهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى يُدُرَكَ طَعَامُنَا، قَالَ: شَهدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

7116- رواه أحمد جلد 2صفحه 538-539 ومسلم رقم الحديث: 1780 وابن أبي شيبة في المصنف جلد 14

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

وَسَـلَّمْ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ . فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُ وا يُهَرُولُونَ، فَقَالَ:

هَـلُ تَـرَوُنَ أُوبُاشَ النَّاسِ؟ قَالُوا: نَعَمُ .قَالَ:

فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا، فَاحْصُدُوهُمْ حَصْدًا، ثُمَّ

مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا . قَالَ: وَاسْتَعُمَلَ رَسُولُ اللَّهِ

﴾ صَــلُّـى اللُّـه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى إِحْدَى الْـمُ جَنِّبَتَيْنِ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ عَلَى

الْمُجَنِّبَةِ الْأَخُرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاسْتَعْمَلَ أَبَا

عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ عَلَى النَّادِفَةِ فِي بَطُنِ

الْوَادِي، فَكَمَّا جَاءَ الْقَوْمُ لَقِينَاهُمْ فَمَا تَقَدَّمَ

أَحَـدٌ إِلَّا أَنَـامُـوهُ وَفُتِـحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَجَاء كَصَعِدَ الصَّفَا، وَجَاء

أَتِ الْأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بِالصَّفَا، وَجَاءَ أَبُو سُفُيَانَ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبِيحَتْ خَصْرَاء ُ قُرَيْشِ

لَا قُرَيْتُ شَ بَعُدَ الْيَوْمِ، فَقَالَ: مَنْ أَغُلَقَ بَابَهُ فَهُوَ

آمِنْ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنْ، وَمَنْ دَخَلَ كَارَ أَبِي سُفُيَانَ فَهُوَ آمِنٌ

7117 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو أَبَكُ رِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

الْـمُ غِيرَ وَ، ثنا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

رَبَىاحٍ، عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمَّا دَخَلَ

مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْح، جَاء أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبِيحَتْ قُرَيْشٌ لَا قُرَيْشَ بَعُدَ

ان کوبلایا توانصار دوڑتے ہوئے آئے اوپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو ہوشیار د مکھتے ہو؟ اُنہوں نے عرض کی: جی بال ا آپ نے فرمایا: جب کل تم نے ان سے ملنا ہے ان کو مار: ہے پھر تمہارے لیے وعدہ کی جگہ صفا ہے۔ راوی کا بیان ہے:حضور ملتی آیا ہم نے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو دو گروہوں میں سے ایک پرمقرر کیا اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دوسرے پر' حضرت ابوعبیدہ بن جراح کوطن

وادی بر۔ جب لوگ آئے تو ان سے ملے انصار آئے تو

أنهول نے صفا کا چکر لگایا۔حضرت سفیان نے آ کرعرض

کی:اےاللہ کے رسول! پس آپ نے فرمایا: جواپنا درواز ؛

بند كر لے وہ امن والائے جوہتھيار ڈال دے اسے امن

ہے اور جو ابوسفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ امن میں

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیم جب فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے و ابوسفیان آیا' اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! قریش کوجائز قرار دیا ہے قریش آج کے بعد نہیں ہے حضور مان آئیل ہے فر مایا: جو اپنا دروازہ بند کرے اُس کے لیے امن <sub>ہے</sub> جو ابوسفیان کے گھر داخل ہوا اُس کے لیے امن ہے اس کے بعدحماد بن سلمه والى حديث ذكر كى \_

المعجم الكبير للطبراني الم

سُـفُيَانَ فَهُوَ آمِنٌ فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بُنِ

7118 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ

أَعْيَنَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرِ الْبَجَلِيُّ،

ثنا الْحَكْمُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

أَنْس قَالَ: لَـمَّا كُنَّا بِسَرِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَرِيبٌ

مِنْكُمُ، فَاحُذَرُوهُ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: أَسُلِمُ يَا أَبَا سُفْيَانَ . قَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمِي قَوْمِي قَالَ: فَإِنَّ قَوْمَكَ مَنْ

أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ .قَالَ: اجْعَلُ لِي شَيْئًا .

مَا أَسْنَدَ أَبُو سُفْيَانَ

صَحَرُ بُنُ حَرُب

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ

الزُّهُ رِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

عُتْبَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَـدَّثَنِي أَبُو سُفُيَانَ بْنُ

7119 - حَـدَّثَنَـا إِسْحَاقٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ: مَنْ ذَخَلَ دَارَكَ فَهُوَ آمِنٌ

الْيَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنُ أَغُلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ دَحَلَ دَارَ أَبِي

حضرت الس رضى الله عنه فرمات ميں كه جب مم

مقام سرف میں تھے تو حضور اللہ اللہ نے فرمایا: ابوسفیان

تمہارے قریب ہے اس سے بچوا حضور ملتی الم نے فرمایا:

اے ابوسفیان! ایمان لے آؤ! حضرت ابوسفیان نے عرض

ی: یارسول الله! میری قوم! میری قوم! آپ نے فرمایا:

اگر تیری قوم دروازہ بند کرے تو اس کے لیے بھی امان

ہے۔حضرت ابوسفیان نے عرض کی: میرے لیے بھی کوئی

شی مقرر کریں آپ نے فرمایا: جوتہمارے گھر میں داخل ہو

حضرت ابوسفيان صخر بن حرب كي

روایت کرده احادیث

حضرت ابوسفیان بن حرب نے بتایا منہ سے کا نوں تک سنا'

حضرت ابوسفیان نے کہا: میں اس مدت میں چلا جو ہمار کے

اور رسول الله طلق يتلم ك درميان طيحتى مم ملك شام ميس

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ مجھے

اُس کے لیے بھی امان ہے۔

وأبو داؤد رقم الحديث: 5114,3005 والترمذي رقم الحديث: 2860 .

7119- وواه عبيد السرزاق رقيم التحديث: 9724 وأحسما درقيم التحديث: 2372,2371,2370 والبيخاري رقيم

العديث: 7541,7196,6260,5980,3553,3174,2978,2941,2804,2681,51,7 ومسلم رقم العديث: 1773

المعجد الكبير للطبراني المحالي المحالي

کلبی لے کرآئے تھے وہ خط سردار کو دیا گیا تو اس نے ہرقل

کو دیا ہرقل نے کہا: یہاں اس آ دمی کی قوم کا کوئی آ دمی

ہے جس کا گمان ہے کہ وہ نبی ہے؟ اُنہوں نے کہا: جی

ہاں! مجھے قریش کے ایک کو بلا کر پیش کیا جائے ، ہم برقل

ك ياس آئ أس في مميس آ ك بھايا اس في كها: تم

میں رشتے کے لحاظ سے اس آ دمی کے زیادہ قریب کون ہے

جس كاكہنا ہے كه وہ نبى ہے؟ حضرت ابوسفيان نے كہا:

میں ہوں! اس نے مجھے اینے آگے بٹھایا اور میرے

ساتھیوں کومیرے بیچھے پھراس نے اپنے ترجمان کو بلایا'

اس نے کہا: اس کو کہو کہ میں تم سے اس آ دمی کے متعلق

پوچھتا ہوں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؛ اگر وہ مجھ پر

جھوٹ بولے تو تم اس کی بات حجمثلا دو۔ ابرسفیان نے کہا:

قتم بخدا! اگر جموك كو مجھ پر ترجيح نه دي جاتي تو ميں ضرور

جھوٹ بولتا' پھراس نے اپنے ترجمان سے کہا: اس سے

سوال کروتم میں اس آ دمی کا حسب کیا ہے؟ ابوسفیان نے

کہا: وہ ہم میں اچھے حسب والا ہے۔ اس نے کہا: کیا اس

ك آباء ميس سے كوئى بادشاہ مواہے۔ ميس نے كہا: نہيں!

اس نے کہا: کیا اس کے پھھ کہنے سے پہلے تم اسے جھونا

كہتے تھے؟ میں نے كہا: نہيں! اس نے كہا: اس كى پيروى

كرنے والے لوگول ميں سے بوے ہيں يا كمزور؟ كہتے

ہیں: میں نے کہا: بلکہ کمزورلوگ ہیں۔ اس نے کہا: کیا وہ

زیادہ ہورہے ہیں یا کم ہورہے ہیں؟ میں نے کہا: جی نہیں!

بلكه زياده مورب ميں۔اس نے كہا: جدب كوئى آ دى اس

) فَسَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقُلَ،

فَقَالَ هِوَقُلُ: هَهُنَا رَجُلٌ مِنْ قَوْمٍ هَذَا الرَّجُلِ

قُلُتُ: أَنَّا . فَأَجُلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجُلَسُوا،

أُصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: قُلُ

لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ

نَبِيٌّ، فَإِنْ كَلْدَينِي فَكَلِّبُوهُ، فَقَالَ أَبُو سُفُيَانَ:

وَايْمُ اللَّهِ، لَوُلَا أَنْ يُؤْثَرَ عَلَىَّ الْكَذِبُ لَكَذَبُتُ،

ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ: كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمُ؟

قَالَ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ .قَالَ: فَهَلُ كَانَ مِنُ

﴿ آبَ الْبِهِ مَلِكٌ ؟ قُلْتُ: لَا .قَالَ: فَهَلُ كُنتُمُ

تَتَّهِ مُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبُلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ:

لَا .قَالَ: مَسنُ يَتُسَعُدهُ أَشُرَافُ النَّاسِ، أَمُ

ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلُتُ: بَلُ ضُعَفَاؤُهُمْ ﴿ فَقَالَ:

أَيْسِزِيدُونَ، أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَقُلْتُ: كَا، بَلْ

يَزِيدُونَ .قَالَ: فَهَلُ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمُ عَنُ دِينِهِ

الْـمُدَّةِ الَّتِي كَانَتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

حَرْبٍ، مِنُ فِيهِ إِلَى أَذُنِى قَالَ: انْطَلَقُتُ فِي

اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جيءَ بِكِتَابِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

إِلَى هِرَقُلَ، قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاء َ بِهِ،

الَّذِي يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمُ .قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرِّيشٍ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقُلَ فَأَجْلَسَنَا اَيُسْ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ أَقُرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّملِدِي يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ:

کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا اس کی ناراضگی کی وجہ

سے کی نے اس کا دین چھوڑا بھی ہے؟ میں نے کہا: جی

نہیں!اس نے کہا: کیاان ہے تمہاری جنگ بھی ہوئی ہے؟

میں نے کہا: جی ہاں! اس نے کہا: تمہاری ان سے جنگ

کیسی رہی؟ میں نے کہا: ہمارے اور ان کے درمیان

مقابلہ خوب ہوا' کچھ ہم میں سے اور کچھ اُن میں سے

مارے گئے۔اس نے کہا: کیا وہ غدر کرتا ہے؟ میں نے کہا:

نہیں! کیکن اب ان سے ہماری عارضی صلح ہوئی ہے

ديكيس! وه كيا كرتے ہيں۔ ابوسفيان كہتے ہيں قتم بخدا! اس کے علاوہ کوئی کلمہ اس میں داخل کرنا میرے لیے ممکن نہ

موا۔اس نے کہا: اس سے پہلے بھی اس نے بھی اس طرح

کی بات کی ہے؟ میں نے کہا: جی نہیں! اس نے اینے ترجمان سے کہا: اس سے کہد کہ میں نے اس سے اس کے

حسب کے بارے یو چھا تو تیرا گمان ہے کہ وہتم میں حسب

والا ہے تو رسولوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم میں حسب والے بنا كر بھيج جاتے ہيں۔ ميں نے اس سے سوال کیا کہاس آباء سے کوئی بادشاہ ہوا ہے تو تیرا گمان

ہے کہ نمیں میں نے کہا: اگراس آباء سے کوئی بادشاہ موتا تو میں کہتا کہ وہ ایسا آ دی ہے جواینے آباء کا ملک لینا جاہتا

ہے۔ میں نے اس کی پیروی کرنے والوں کے بارے

سوال کیا کہوہ کمزور ہیں یا اشرافیہ ہے تو تُو نے کہا: بلکہ وہ کمزور ہیں اور رسولوں کی پیروی کرنے والے کمزور ہی

ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے سوال کیا کہ کیاتم یہ کہنے سے پہلے بھی اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تیرا گمان ہے

فَهَـلُ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمُ ـقَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَىالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلُتُ: يَكُونُ الْحَرُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنَّهُ .قَالَ: فَهَلُ

بَعْدَ أَنْ يَدُخُلَ فِيهِ سَخْطًا لَهُ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ:

يَغُدِرُ؟ قُلُتُ: لا، وَنَحُنُ مِنْهُ فِي هُدُنَّةٍ لا نَدُرى مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا .قَالَ: فَوَاللَّهِ، مَا أَمْكَنِي مِنُ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ .قَالَ: فَهَلُ

قَالَ هَـذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ . قُلْتُ: لا . قَالَ لِتَوْجُمَانِهِ: قُلُ لَهُ: إِنِّي سَأَلُتُكَ عَنْ حَسَبِهِ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبِ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، وَسَأَلَتُكَ هَلُ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ

مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطُلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلَتُكَ عَنْ أَتَبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ بَلُ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل، وَسَأَلَتُكَ هَلُ أَنُّهُ مِ تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ

يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمُ

يَكُنُ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ يَذُهَبَ فَيَكُلِهِ مَ لَمِي اللهِ، وَسَأَلُتُكَ هَلُ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدُخُلَ فِيهِ سَخُطًا لَهُ؟ فَزَعَهُتَ أَنْ لَا، وَكَلَالِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ

بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ، وَسَأَلَتُكَ هَلُ يَزِيدُونَ أَمُ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الْبِايسَمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلُتُكَ هَـلُ قَاتَلُتُمُوهُ؟

ī 3

فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَيكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمُ

وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ

الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ هَلُ يَغُدِرُ ؟ فَنزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغُدِرُ، وَكَذَلِكَ

رِهِم الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلَتُكَ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقُولَ كُم أَحَدٌ قَبُلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوُ كَانَ قَالَ

هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ انْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْكَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَسِمَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنَا

بالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ .قَالَ: فإنُ

إِيُّكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا إِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ النُّهُ خَارِجٌ، وَلَـمُ أَكُنْ أَظُنَّهُ مِنْكُمٌ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَيِّسِي أَحْلُصُ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَةُ، وَلَوْ كُنْتُ

عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيّ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: بِسُمِ اللهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، إلَى هرَقُلَ عَظِيم الرُّوم،

سَكَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعَدُ، فَإِنِّي ﴾ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمُ تَسْلَمُ، وَأَسْلِمُ

لْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيُنِ، وَإِنْ تَرَكَّتَ فَإِنَّ

عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، وَ (يَسا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُ اللَّهِ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ (آل

عمران: 64) إِلَى قَوْلِهِ (بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 64)" ، فَكَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةٍ

کنہیں! پس میں بہجان گیا کہ جولوگوں پر جھوٹ نہیں ہولتہ وہ الله يرجموث كيسے بولے گا۔ ميں نے تجھ سے سوال كيا کہاس کے دین میں داخل ہونے کے بعداس سے ناراض موكركوني چراہے؟ تيرا كمان ہے كنہيں!اى طرح موتامين جب ایمان دل میں رچ بس جاتا ہے (تو پھر رچ بس ہی

جاتا ہے) اور میں نے تجھ سے سوال کیا کہ کیا اس کے مانے والے زیادہ ہورہے ہیں یا کم ہورہے ہیں؟ تو تیر

گمان ہے کہوہ زیادہ ہورہے ہیں اسی طرح ایمان کی شان ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو کر رہتا ہے۔ میں نے تجھ سے بوچھ

كدكياتم نے اس سے جنگ كى ہے؟ تو تيرا كمان ہے كہم نے اس سے جنگ کی ہے تو مقابلہ برابر رہا ہے کچھ تمہارے آ دمی کام آئے اور کچھان کے آ دمی کام آئے

ہے بھی ایسے ہی کہ رسولوں کی آ زمائش کی جاتی ہے پھر انجام ان كيلي مو گا ميس نے اس كے غدر (وعده خلافی) کے حوالے سے یو چھاتو تیرا گمان ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں

کرتا' اور رسولوں کی شان یہی ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں كرتے ميں نے تجھ سے يوچھا كەكياكى ايك نے ار ے پہلے بھی یہ بات کی؟ تیرا گمان ہے کہیں! میں ۔

کہا: اگراس سے پہلے کسی نے یہ بات کی موتی تو میں کت کہ بیاس کی نقل کررہاہے۔ پھراس نے کہا: آپ تہمیں کی تحکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا: وہ ہمیں نماز' زکو ہ صلدرحی

ریا کیزہ رہنے کا حکم دیتے ہیں۔اس نے کہا: اگریہی بات ہے جو تُو اس کے بارے کہدر ہاہے تو وہ اللہ کے سے بن ہیں' یقیناً مجھےان کی تشریف آ وری کاعلم تھالیکن مجھے اس

المعجم الكبير للطبراني

الْكِتَسَابِ ارْتَفَعَسِتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ

اللُّغَطُ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي

حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدُ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ

لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأُمُرِ

كِتم ميں ہے ہونے كا كمان نہ تھا' اگر مجھے علم ہوتا كه مجھے

تفا: بهم الله الرحمن الرحيم! محد رسول الله ملتَّ اللَّهِ كَلَ عَلَم فَ اللَّهُ اللَّهِ فَي المرف

سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف! سلام اس پرجس نے

ہدایت کی پیروی کی اس کے بعد میں آپ کو اسلام کی

دعوت دیتاہوں' اسلام لے آئیں سلامتی پائیں' اسلام

لائينُ الله تعالى آپ كو دوبار اجرعطا فرمائے گا' اگر آپ نے ترک کیا تو تیرے اوپر رعایا کا گناہ بھی ہوگا اور اے

اہل کتاب! آؤاس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اس فرمان تک: کہ ہم مسلمان ہیں۔ پس

جب اس نے خط پڑھ لیا تو اس کے پاس آوازیں بلند ہوئیں اورلوگوں نے غلط باتیں کیں۔ہمیں نکال دینے کا

کم ملا جب ہم نکل رہے تھے تو میں نے اپنے دوستوں ے کہا: ابو کبشہ کا بیٹا (حضور سُنْ اِللّٰم ) بادشاہ ہوگا کہ اس ہے بنواصفر کا بادشاہ بھی خوف کرے گا۔ مجھے یقین نہیں کہ

رسول کریم ملتی الب آئیں اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں اسلام میں داخل کر دے۔حضرت امام زہری کا قول ہے: یں ہرقل نے روم کے بڑےلوگوں کو بلا کرایک گھر میں جمع

کیا' کہا: اےروم کے گروہ! کیا تہہیں کوئی فائدہ معلوم ہوتا ہے کہتم آخرز مانے تک کامیاب اور راہ راہت پر رہواور تمہارا ملک قائم رہے؟ امام زہری کہتے ہیں: رومی جنگل

فرصت ملے گی تو میں اس ملاقات کو پسند کرتا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا اور ضرور بضر وران کا ملک میرے قدموں کے پنیچ والے زمین تک پہنچے گا' پھراس نے رسول کریم ملتی کیا ہم کا خطامنگوا کریڑ ھاتواس میں

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ سَيَطُهَرُ حَتَّى أَدُخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامَ قَالَ الزُّهُورِيُّ: فَدَعَا هِرَقُلُ عُظَمَاء الرُّومِ، فَجَمَعَهُمْ فِي دَارِ لَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلُ لَكُمْ فِي الْفَلاحِ

وَالرَّشَدِ آخِرَ الْأَبَدِ؟ وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ؟ قَالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبُوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدُ غُلِّقَتُ، فَدَعَا بِهِمُ: إِنِّي إنَّـمَا اخْتَبَرُتُ شِلَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدُ رَأَيْتُ

مِنْكُم الَّذِي أَحْبَبْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ

المعجم الكبير للطبراني المسلم الكريس الكبير للطبراني المسلم الكبير للطبراني المسلم الم

سرخ گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے تو دروازے بند تھے۔ ہرقل نے ان کو پھر بلایا: ( کہا:) میں

حضریت ابوسفیان نے خبر دی کہ قریش کے لشکر میں

ہرقل نے ان کی طرف پیغام بھیجا اس حال میں کہ وہ شام میں تاجر بن کو گئے ہوئے تھے۔اسی زمانے میں پس وہ

اس کے پاس ایلیا آئے۔ پس برقل نے ان کو ایک مجلس میں بلایا جبکہاس کے اردگر دروم کے عقلمندلوگ تھے' پھراس

نے اینے ترجمان کو بلا کر کہا: ان سے بوچھ کدان میں سے

کون ہے جواس آ دمی سے قریبی نسبی رشتہ رکھتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ پس ابوسفیان نے کہا: میں ان کا

قریبی رشتہ دار ہوں۔اس نے کہا:تم میرے قریب ہو جاؤ اوراس نے اپنے دوستوں کوبھی اپنے قریب کرلیا۔ پس ان

کو ابوسفیان کی پیٹھ کے پاس بٹھا دیا۔ پھر اپنے ترجمان

سے کہا: ان سے کہددے کہ میں نے ان سے اس آ دی کے بارے یو چھنا ہے کس اگر ہے آ دی مجھے جھٹلائے مجھ سے

جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ حضرت ابوسفیان کہتے ہیں بشم بخدا!اگراس بات کی حیاء نہ ہوتی کہ مجھ پرجھوٹ کی تہمت لگائیں گے تو میں آپ سی آپائیلم کے بارے ضروت

حموث بولتا۔ پھر کہا: سب سے پہلی چیز جس کے بارے اس نے مجھ سے یوچھا' کہا: تمہارے اندر اس کا نب

كياب؟ ميں نے كها: وہ شريف نسب والے ہيں۔اس نے

7120 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ كَامِلٍ السَّرَّاجُ الْمِصُرِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ صَالِحٍ، ثنا

اللُّيْتُ، حَلَّاتَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ

حَرْبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ إِمِنْ قُرَيْسٍ، وَكَانُوا تُجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ

الَّتِسى مَاذَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَدِلَّهُ أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ بِإِيلِيَاءَ

فَدَعَاهُمُ فِي مَجْلِسٍ، وَحَوْلَهُ عُقَلَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُهُمَانِهِ، فَقَالَ: قُلُ لَهُمُ: أَيُّهُمُ أَقُرَبُ

نَسَبًا بِهَـٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَا أَقُرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: إِذُنُ مِنِي، وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ فَجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ

لَا لِتَورُجُ مَانِيهِ قُلُ لَهُمُ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنُ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَهٰذَبَنِي فَكَلِّبُوهُ .قَالَ أَبُو سُفْيَانَ:

فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَىَّ الْكَذِبَ

لَكَ ذَبْتُهُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: أَوَّلُ شَيْءٍ سَأَلَنِي عَنْهُ

قَالَ: فَكَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو

تمهاری آ زمائش کرر ماتھا کہتم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو؟

پس میں نے تم میں وہی چیز یائی ہے جو میں پیند کرتا تھا۔

یں اُنہوں نے اس کوسجدہ کیا اور راضی ہو گئے۔

نے جواب دیا: نہیں! اس نے کہا: اس کے آباء میں سے

کوئی بادشاہ ہوا؟ میں نے جواب دیا: نہیں! اس نے کہا:

بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمز ورلوگوں نے؟ میں

نے جواب دیا: بلکہ کمزورلوگوں نے۔اس نے کہا: وہ زیادہ

ہورہے ہیں یا کم ہورہے ہیں؟ میں نے جواب دیا: بلکہوہ زیادہ ہورہے ہیں۔اس نے کہا: کیاان میں سے کوئی ایک

ناراض ہوکر اس کے دین ہے پھرا' اس میں داخل ہونے

کے بعد؟ میں نے جواب دیا بنہیں! اس نے کہا: تم اسے

جمونا کہا کرتے تھ (پہلے)؟ میں نے جواب دیا بہیں!

اس نے کہا: کیاوہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ میں نے جواب دیا: نہیں! اب ایک مدت تک ہماراان سے عارضی معاہدہ ہے

ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ ابوسفیان کا قول ہے: میرے لیے ممکن نہ ہوا کہ اس بات کے علاوہ کوئی بات میں اینے کلام میں داخل کرتا۔اس نے کہا: کیا تمہاری

ان سے جنگ ہوئی؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں!اس نے کہا: تہماراان سے جنگ کرنا کیسار ہا؟ میں نے جواب دیا:

ہارے درمیان مقابلہ خوب ہوا کچھ ہم میں سے کچھان میں سے کام آئے اس نے کہا: آپ مٹھی الم متہیں کیا حکم

جن کی عبادت تمہارے آباء کرتے تھے نماز' زکو ہ' صدقہ'

یا کیزہ رہنے اور صلہ رحی کا تھم دیتے ہیں۔ اس نے اپنے

ترجمان سے کہا میں نے جھے سے اس کے نسب کے بارے

دیتے ہیں؟ میں نے جواب دیا: وہ فرماتے ہیں: اللہ کی عبادت کرؤاس کے ساتھ کسی کوشریک نه بناؤ'ان کوچھوڑ دو'

مَلِكٌ؟ قُلْتُ: لَا .قَالَ: فَأَشْرَافُهُم اتَّبَعُوهُ أُمُّ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلُتُ: بَلِ ضُعَفَاؤُهُمْ .قَالَ:

> يَزِيدُونَ أَمُ يَنْقُصُونَ؟ قُلُتُ: بَلُ يَزِيدُونَ .قَالَ: فَهَلُ مِنْهُمُ أَحَدٌ يَرْتَدُّ سَخُطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنُ يَدُخُسلَ فِيسِهِ؟ قُلُتُ: لَا .قَسالَ: فَهَالُ كُنْتُمُ

تَتَّهِ مُونَـهُ بِالْكَذِبِ؟ قُلْتُ: لَا .قَالَ: فَهَلُ يَغُدِرُ ؟ قُلْتُ :: لا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لا نَدّرى مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا .قَالَ: وَلَمْ يُـمُكِنِّي كَلِمَةٌ

أَدُخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ .قَالَ: فَهَلُ قَاتَلُتُ مُوهُ؟ قُلُتُ: نَعَمُ .قَالَ: فَكُيْفَ كَانَ قِتَىالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلُتُ: يَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ

سِجَالًا ودُوِّلًا يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ، قَالَ: مَاذَا يَسَأُمُسُرُكُسُمُ؟ قُلُتُ: يَقُبُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا

تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتُرُكُوا مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَبِالْعَفَافِ وَبِالصِّلَةِ . فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلُ لَهُ:

سَأَلُتُكَ عَنُ نَسَبِهِ ؟ فَزَعَـمْتَ أَنَّهُ فِيكُمُ ذُو نَسَب، وَكَلَاكَ الرُّسُلُ تُبُعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهِمْ، وَسَأَلَتُكَ: هَلُ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا

الْقَوْلَ قَبْلَهُ ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَىالَ هَمِذَا الْفَولَ أَحَدٌ قَبُلُهُ؛ قُلْتُ: رَجُلٌ انْتَمَّ بِـقَــوْلِ قِيــِلَ قَبُــلَهُ، وَسَأَلَتُكَ هَلُ كَانَ مِنُ آبَائِهِ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مَلِكٌ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا . فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ فِي

آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلُتُكَ

و بوچھا تو تیرا گمان تھا کہ وہتم میں اچھے نسب والا ہے اس طرح رسول اپی قوم میں ایے نب والے ہوتے ہیں۔ میں نے تھے سے یو چھا کہاس سے پہلے تم میں سے سی نے یہ بات کی؟ تیرا گمان ہے کہ ہیں! تو میں نے کہا: اگر اس سے پہلے کسی نے بیہ بات کی ہوتی تو میں کہتا: بدایا آ دی ہے جو پہلے کہی ہوئی بات کومکمل کر رہاہے۔ میں نے تجھ سے یو حیھا: کیا اس کے آباء میں سے کوئی بادشاہ ہوا؟ تیرا گمان ہے کہ نہیں! پس میں نے کہا: اگراس کے آباء میں ے کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ اینے آباء کا ملک مانگتا ہے۔ میں نے تجھ سے بوچھا کہ کیاتم لوگ یہ بات کہنے سے پہلے اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے تو تیرا گمان ہے کہ ہیں! پس میں پہیان گیا کہ جولوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا۔ میں نے تجھ سے یو چھا کہ بڑے لوگ یا کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ تیرا گمان ہے کہاس کی پیروی کرنے والے کمزور ہیں' تو رسولوں کی پیروی کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے یو چھا کہ وہ زیادہ ہورہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تیرا گمان ہے کہوہ زیادہ ہورہے ہیں ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ مکمل ہوکر رہتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہوکر کوئی ایک پھرا ہے؟ پس تیرا گمان ہے کہ نہیں! توابیان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ دل سے چے جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیاوہ وعدہ خلافی كرتا ہے؟ تو تيرا كمان ہے كه نہيں! تو رسولوں كى يہى شان

هَـلُ كُـنتُـمُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَىالَ؟ فَرَعَهُتَ أَنُ لَا، فَقَدُ أَعُرِفُ أَنُ لَمُ يَكُنُ ه ﴿ لِيَ ذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ، ﴾ وَسَـاَلَتُكَ أَشْرَاكُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمُ؟ فَزَعَـمْتَ أَنَّ ضُعَفَاء هُمِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وَهُمُ أَتَبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلُتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَهُمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَٰلِكَ أَمُرُ الْإِيمَان حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلُتُكَ: هَلُ يَرْتَكُ أَحَدٌ مِنْهُمُ سَخُطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدُخُلَ فِيهِ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لًا، وَكَذَٰلِكَ الْسِإِسَمَانُ حِينَ يُحَالِطُ بَشَاشَةَ الْقُلُوبَ، وَسَأَلُتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَ كَا، وَ كَـٰذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغُدِرونَ، وَسَأَلُتُكَ كَيْفَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ بَيْنَكُمُ سِبَحِالٌ وَدُوَلٌ، وَكَنْدِلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ يَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلَتُكَ عَمَّا يَأْمُرُكُمُ بِهِ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأَمُورُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا كُ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنُهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ ٱلْأُوثَانِ، وَيَسَأُمُسُرُكُمْ بِسالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، وَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَيُوشِكُ أَنْ يَـمُلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَى هَاتَيُن، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، ولَكِنُ لَمُ أَكُنُ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمُ، وَلَوْ أَعُلَمُ أَنُ أَخُلُصَ إِلَيْهِ لَالْتَمَسُتُ لُقِيَّهُ، وَلَوْ

الْكِتَسَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ اللَّبَحِبُ، وَارْتَفَعَتِ

الْأَصْوَاتُ وَحَرَجُنَا، فَقُلُتُ لِأَصْحَابِي حِينَ

خَرَجْنَا: لَقَدِ ارْتَفَعَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ

يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُسْتَيْقِنَا أَنَّهُ

سَيَظُهَ رُ حَتَّى أَدُخَلَ اللهُ عَلَى الْإِسُلامَ وَكَانَ

ابُنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَّا وَهِرَقُلَ سُقُفًّا عَلَى

نَصَارَى الشَّام يُحَدِّثُ: أَنَّ هـرَقُلَ حِينَ قَدِمَ

إِيلِيَّا أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيتَ النَّفُسِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ

بَطَارِقَتِهِ: لَقَدِ اسْتَنْكُرْنَا هَيْئَتَكَ قَالَ: وَكَانَ

منگوا کر بڑھا'جس کو لے کر حضرت دھیہ کلبی بھریٰ کے

حکمران کے پاس آئے اوراس نے ہرقل کی طرف بھیج دیا'

پس اس نے پڑھا تو اس میں تھا: بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم!اللّٰد

کے رسول محمد کی طرف سے روم کے بادشاہ کی طرف! سلامتی اس پرجس نے ہدایت کی پیروی کی اس کے بعد میں تحقیے اسلام کی وعوت دیتا ہوں' اسلام لے آ سلامتی

ملے گی تُو اسلام قبول کر لے اللہ تحقی وُہرا تواب عطا

کرے گا اور اگر تُو نے پیٹھ پھیری تو تیری رعایا کا گناہ بھی

کی سعادت یاؤں۔ پھراس نے رسول کریم ملتی ایک کا خط

المعجم الكبير للطبراني كالمراني في 322 والمعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الم

هِـرَقُلُ رَجُلًا حَزَّاء ً يَنْظُرُ فِي النَّجُومِ .قَالَ لَهُمُ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُوم مَلِكَ الْحِتَانِ قَلْ ظَهَرَ قَالَ: فَمَنُ يَخْتَتِنُ

مِنْ هَذِهِ الْأُمَم؟ قَالَ: يَخْتَتِنُ الْيَهُودُ، قَالَ: فَلا لَهُ هُو مَا نَكُ شَأَنُهُم، فَاكْتُبُ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ،

﴾ فَلْيَ قُتُلُوا مَنْ فِيهَا مِنَ الْيَهُودِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَتَى هـرَقُلَ رَجُلٌ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُـخُبـرُهُ خَبَرَ ظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: فَاذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنَّ هُ وَ أَمُ لَا ؟ فَنَظُرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنَّ،

فَقَالَ هِرَقُلُ: هَذَا مُلُكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ كَتَبَ هرَقُلُ إلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةَ وَنَظِيرٌ لَهُ فِي الْعِلْم، وَسَارَ هِرَقُلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمُ

فَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ يَخْتَتِنُونَ،

حِمْصَ حَتَّى جَاءَةُ كِتَابُ صَاحِبِهِ، فَوَافَقَ رَأَيَ هِرَقُلَ عَلَى خُرُوج رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقُلُ لِلْعُظَمَاءِ مِنَ

السرُّوم فِسي دَسْكَسرَةٍ لَـهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَسَ بِ الْأَبُوَابِ فَأُغُلِقَتُ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: يَا

مَعْشَوَ الرُّومِ، هَلُ لَكُمْ فِي الْفَلاحِ وَالرَّشَادِ، وَأَنْ يَثُبُتَ مُلُكُكُمُ ؟ تَتَّبِعُونَ هَذَا النَّبِيَّ، فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُر الْوَحْشِ إِلَى الْأَبُوَابِ،

فَوَجَدُوهَا قَدُ أُغُلِقَتُ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقُلُ ذَلِكَ

تيرے اور ہوگا۔ حضرت ليث كا قول ہے: "اريسيون" سے مراد 'عشارون " ہے۔ اورا سے اہل کتاب! آؤاس کلمہ کی طرف جو ہارے اور تہارے درمیان مشترک ہے كهم الله كے سواكس كى عبادت نه كريں الله كے ساتھ كسى بھی چیز کوشریک نہ تھبرائیں اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے وک اللہ کے سوارب نہ بنا لے۔ پھرا گر وہ تو حید نہ مانیں تو انہیں کہہ دیجئے! تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابوسفیان کہتے ہیں: جب اس نے کہا جو کہا اور خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے یاس شور بڑھ گیا اور آ وازیں اُٹھے لکیں ہم نکلے اس میں نے اپنے ساتھوں سے کہا جب ہم نکلے: ابوكبشہ كے بيٹے (حضور سُقُوليم) كا معاملہ ترقی کر گیا کہ بنواصفر کا بادشاہ بھی ڈرر ہائے مجھے یقین نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے سے پہلے وہ حاصل کرے۔ ابن ناظور'ایلیا کا حکمران تھا اور ہرقل شام کے عیسائیوں پر بشب تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ ہرقل جب ایلیا آیا تو خبیث النفس ہوگیا'اس سے ایک بطریق نے اس سے کہا تمہاری شکل ناپندیدہ ہے۔ کہتے ہیں: ہرقل اندازہ لگانے والا آ دمی تھا' وہ ستاروں میں دیکھا تھا' جب اُنہوں نے اس سے سوال کیا تو اس نے ان سے کہا: آج رات بے شک میں نے دیکھا ہے جب میں نے متاروں میں نظر کی ۔ ختنہ كرنے والوں كا بادشاہ ظاہر ہوا۔اس نے كہا: ان أمتول

میں سے ختنہ کرنے والے کون ہیں؟ اس نے کہا: ختان

یہودی ہیں'ان کی شان تجھے نہیں مل سکتی۔ اپنے ملک کے

شهروں کوخط کھوؤپس انہیں جا ہے کہان میں جو یہودی ہیں

🦠 ﴿الْمعجم الكبير للطبراني / 🎇

وَيَئِسَ مِنُ إِيمَانِهِمْ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ:

إِنِّى قُلُتُ لَكُمْ مَقَالَتِي الَّتِي قُلْتُ لَكُمْ آنِفًا

لِأَخْتَبَرَ بِهَا شِلَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ

مِنْكُمُ الَّذِي أُحِبُّ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ،

وَكَانَ ذَلِكَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ

|     |    | -             |
|-----|----|---------------|
| 1   | Y  |               |
| ٦.  | X  | 5)            |
| 1 ' | YA | 54            |
| V   | W  | $\overline{}$ |
|     | -  | 1             |

ان سے قال کریں۔ پس وہ اسی حال میں موجود تھے کہ

مرقل کے پاس ایک آ دمی آیا،جس کوغسان کے بادشاہ نے

بھیجا تھا تاکہ وہ اس کو رسول کریم طبیعیتیم کے ظہور کی خبر

دے۔اس سے پہلے کہان کے پاس اللہ کے رسول کا خط

ینچ اس نے کہا: جاؤاور جا کر دیکھو! کیا ختنہ کرنے والا ہے

یانہیں؟ پس اُنہوں نے دیکھ کر بتایا کہ وہ ختنہ کرنے کا حکم

ویتے ہیں کی اس نے عرب کے بارے بھی یہی سوال

کیا؟ توایسے خبر ملی کہوہ بھی ختنہ کرتے ہیں۔ پس ہرقل نے

کہا: وہ اس اُمت کا بادشاہ ہے۔ پھر ہرقل نے رومی زبان

میں اینے ایک دوست کو خط لکھا جوعلم میں اس کی مثل تھااور

ہرقل حمص کی طرف چلا۔ پس ابھی اس نے ہرقل کا ارادہ کیا

ہی تھا کہاس کے پاس اس کے دوست کا خط آ گیا۔ رسول

کریم طاق ایم کی تشریف آورمی کے نڑیے پر اس نے اس

سے اتفاق کیا اور مید کہ وہ ہی برحق ہے۔ پس خمص میں اس

کی جو بڑی عمارت تھی' اس میں اس نے بڑے بڑے

رومیوں کو بلایا ' پھر دروازے بند کر دینے کا حکم دیا ' پھر وہ

ان کے سامنے آیا۔ پس اس نے کہا: اے رومیو! کیاتم

لوگوں کو ہمیشہ کی کامیابی اور رہنما کی ضرورت ہے اور تم

حاہتے ہو کہ تمہارا ملک سلامت رہے؟ (اگریہ بات ہے)

تو نبی کے پیرو بن جاؤ۔ پس رومی جنگلی گدھوں کی طرح

دروازوں کی طرف دوڑئے دیکھا تو وہ بند تھے۔ جب ہرقل

نے بیصورت حال دیکھی اوان کے ایمان لانے سے مایوں

ہوگیا تو کہا: ان کومیرے یاس واپس لاؤ اور پھر کہا: میں

نے ابھی جوتم سے بات کی ہے صرف تمہارا امتحان کرنے

| _  |    |    |
|----|----|----|
| 7  | W  | 9  |
| ~  | 7  | 21 |
| -1 | YA | 49 |
| 1  | ЯХ | _  |

7121 - حَـدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ عَبُدُ اللَّهِ

ابُنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعُفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ،

حَـدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ،

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عَبَّاس، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ بُنُ

حَـرْبِ قَالَ: كُنَّا قَوْمًا تُجَّارًا، وَكَانَتِ الْحَرْبُ

إَيْنَنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدُ حَصَرَتُنَا حَتَّى

هَلكَتُ أَمُوالنّا، فَلَمَّا كَانَتِ الْهُدُنَةُ بَيْنَا وَبَيْنَ

کیلئے کہتم اینے دین پر کتنے کیے ہو۔ پس میں نے تم سے

وہی بات دیکھی ہے جو مجھے پیند تھی۔ پس اُنہوں نے اسے

سجدہ کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور یہ بات اس

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فرمات بين

كه مجهے حديث سنائي ابوسفيان بن حرب نے وہ كہتے ہيں:

ہم تاجر آ دمی تھے۔ ہمارے اور رسول خدامل ﷺ کے

درمیان جنگ ہوئی حتیٰ کہ ہمارے مال ختم ہو گئے ہیں جب

ہارے اور رسول کریم ملتی ایکم کے درمیان جنگ بندی تھی تو

ہمیں اینے مالوں پر امن نہ تھا۔ پس قریشیوں کے ایک

گروہ کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلا۔ اس میں ہماری

تجارت گاہیں تھیں۔ پس میں آیا' جب ہرقل ان لوگوں پر

غالب آ چکاتھا جو فارس اس سے مکرائے۔ پس اُس نے

انہیں بیجھے دھکیل دیا۔اس نے بڑی صلیب چھین کی حالانکہ

وہ لوگ پہلے اس سے صلیب لے چکے تھے۔ پس جب

اسے بی خبر پیچی اور پی خبر کے صلیب اسے حاصل ہوگئی ہے جبکہ

حمص میں اس کا اپنا ذاتی گھر تھا۔ وہاں سے وہ پیدل اللہ کا

شكر ادا كرنے كو نكلاً جب اسے مل كيا جو ملا تاكه بيت

المقدس میں پہنچ کرشکرانے کی نماز پڑھے۔ راستہ اس کے

لیے قالینوں سے سجا دیا گیا اور اس پرخوشبو کیں چھڑک دی

حَمَّئِينُ بِس جب وہ ایلیا پہنچا' اس میں اس نے نمازِ شکرانہ

ادا کی۔اس کے علاء اور روم کے بشب بھی اس کے ساتھ

تھے۔ ابوسفیان کہتے ہیں حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی کے

باتھوں اسے رسول كريم طني يُلِيّم كا خط ملا: بسم الله الرحمٰن

حدیث کے آخر میں ہے۔

رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمْ نَأْمَنُ فِي

إِفَا تَحْرَهُمُ مِنْهَا، وَانْتَزَعَ لَهُ صَلِيبَهُ الْأَعْظَمَ، وَقَدُ

الكَانُوا سَلَبُوهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْهُم، وَبَلَغَهُ أَنَّ صَلِيبَهُ اسْتَنْقَذَ لَهُ، وَكَانَتُ حِمْصُ مَنْزِلَهُ،

انْتَهَى إِلَى إِيلِيَّا، وَقَضَى فِيهَا صَلَاتَهُ وَمَعَهُ

فَخَرَجَ مِنْهَا عَلَى قَدَمَيْهِ مُتَشَكِّرًا لِلَّهِ حِينَ رَدَّ عَلَيْهِ مَا رَدَّ لِيُصَلِّى فِي بَيْتِ الْمَقْدِس بُسِطَ لَهُ الطَّرِيقُ بِالْبُسُطِ، وَيُلْقَى عَلَيْهَا الرَّيَاحِينُ، فَلَمَّا

أُمُوَالِنَا، فَحَرَجْتُ فِي نَفَرِ مِنْ قُرَيْشِ آخِذًا إِلَى الشَّام، وَكَانَ فِيهِ مَتْجَرُنَا، فَقَدِمْتُهَا حِينَ ظَهَرَ . اهرَقُلُ عَلَى مَنْ كَانَ عَارَضَهُ مِنْ فَارِسَ

بَطَارِقَتُهُ وَأَسَاقِفُ الرُّومِ قَالَ: وَقَدِمَ عَلَيْهِ

كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَعَ

دِحْيَةَ بُس حَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ: بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيسِم مِنْ مُسَحَسَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقُلَ

عَظِيمِ الرُّومِ، السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَا

بَعْدُ فَأَسْلِمُ تَسْلَمُ، وَأَسْلِمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ

مَرَّتَيُنِ، وَإِنْ تَتَوَلَّ فَإِنَّ إِثْمَ الْأَكَّارِينَ عَلَيْكَ

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ: قَالَ ابْنُ شِهَاب

فَحَلَّا ثَينِي أَسُقُفُ النَّصَارَى قَالَ: أَذُرَكُتُهُ فِي

زَمَان عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوَانَ زَعَمَ لِي أَنَّهُ أَدُرَكَ

ذَلِكَ مِنْ أَمْر رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

وَأُمْرِ هِرَقُلَ وَعَقُلِهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ كِتَابُ

رَسُولِ السُّهِ صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَعَ دِحْيَةَ

أَخَـذَهُ، فَجَعَلَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَحَاصِرَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ

كَتَبَ إِلَى رَجُل برُومِيَّةَ كَانَ يَقُرَأُ مِنَ الْعِبْرَانِيَّةِ

مَا يَقُرَأُ، فَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهُ وَيَصِفُ لَهُ شَأَنَهُ وَبِحَبَرِ

مَا جَاءَ بِهِ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ رُومِيَّةَ أَنَّهُ

النَّبِيُّ الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُهُ لَا شَكَّ فِيهِ، فَاتَّبَعَهُ

وَصَـدَّقَهُ، فَأَمَرَ هِرَقُلُ بِبَطَارِقَةِ الرُّومِ، فَجَمَعُوا

لَـهُ فِي دَسُـكَـرَةِ مُـلُكِهِ، وَأَمَرَ بِهَا فَأُسُرِجَتُ

عَلَيْهِمْ مِأْمُوابِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَلَيْةِ

وَحَمَافَهُمْ عَلَى نَفُسِهِ، وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ،

إِنِّي قَـدُ جَـمَعُتُكُمُ لِحَبَرِ، إِنَّهُ قَدُ أَتَانِي كِتَابُ

هَــٰذَا الـرَّجُــلِ، يَــٰدُعُــونِي إِلَى دِينِهِ، وَأَنَّهُ وَاللَّهِ

ہرقل کی طرف! سلامتی ہواس پرجس نے ہدایت کی پیروی

کی اس کے بعد تُو اسلام لے آ سلامتی ملے گی اور تیرے

اسلام لانے سے مجھے وُہرا اجر ملے گا' اگر تُو نے گردن

پھیری تو تیری رعایا کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا۔ جناب

محمد بن اسحاق نے کہا: حضرت ابن شہاب زہری فرماتے

ہیں: پس عیسائیوں کے بشپ نے مجھے یہ بات سائی۔ وہ

کہتے ہیں: میں نے اسے عبد الملک بن مروان کے زمانے

میں پایا۔اس نے میرے حوالے سے گمان کیا کہاس نے

رسول کریم ملتی بیلم اور ہرقل اور اس کی کابینہ کے امراء سے

اس کو یایا ہے۔اس نے کہا: جب حضرت دحیہ کلبی رضی الله

عنہ رسول کریم ملتہ اللہ کا خط اس کے پاس لے کر آئے تو

اس نے اسے لے کراپنی رانوں اور کو کھے کے درمیان رکھ

لیا۔ وہ کہتے ہیں: پھراس نے رومی زبان میں ایک آ دمی کو

خط لکھا جوعبرانی زبان پڑھا کرتا تھا جو پڑھتا تھا۔ پس اس

نے اپنامعاملہ اس کے سامنے رکھا اور اپنے کام کی وضاحت

کی اور خط کی خبر دی۔ پس اس کے ساتھی نے اس کے خط کا

جواب رومی زبان میں لکھا کہوہ نبی جس کے ہم انتظار میں

ہیں' اس کے آنے میں شک نہیں' پس اس نے اس اقتداء

کی اور اس کی تصدیق کی۔ پس ہرقل نے روم کے علاء کو

اینے ملک کی بڑی عمارت (حمص) میں اکٹھا ہونے کا حکم

دیا اوران پر درواز ہے بند کرنے کا تھم دیا پھر وہ خودان کے

پاس آیا اور اسے اپنی ذات پرخوف ہوا' اس نے کہا: اے

رومیو! میں نے تم لوگوں کوایک خبر دینے کیلئے اکٹھا کیا ہے

علد پنجم کی 326 کی 326 کی ایکان کی ایکا

وہ یہ ہے کہ مجھے اس آ دمی کا خط آئ اے جو مجھے این دین

کی طرف بلاتا ہے اور میر کوشم بخدا! بیدوہی آ دمی ہے جس

کے ہم انظار میں تھے (کہ وہ نبی بن کر آئے گا اور پیہ

بات) ہم اپنی کتاب میں یاتے ہیں ہیں آؤا ہم سبل کر

اس کی اتباع کر لیس اور ہمیں چاہیے کہ اس کی تصدیق

کریں' پس وہ ہاری دنیا (ملک) اور آخرت (جنت)

ہمارے حوالے کر دیں گے۔ پھر اُنہوں نے عمارت کے

دروازوں کی طرف جانے میں جلدی کی تا کہ وہ اس سے

نکل جائیں کیں اُنہوں نے دروازوں کو بندیایا۔ قیصر روم

نے اپنے کارندوں سے کہا: ان کولوٹا کرمیرے یاس لاؤ۔

(جب وہ آئے) تو کہا: اےرومیو! میں نے یہ بات تم سے

اس یے کی ہے تا کہ میں اندازہ کروں کہتم اینے دین پر

کتنے پختہ ہواس امر کی وجہ سے جو پیش آیا ہے پس تم سے

میں نے وہ چیز دیکھی ہے جس نے مجھے خوش کر دیا ہے کیں

وہ اس کے سامنے سجدہ میں پڑ گئے اس نے عمارت کے

دروازے کھولنے کا حکم دیا (دروازے کھلے) اور وہ نکل

مجھے ابوسفیان بن حرب نے یہ حدیث سنائی کہ وہ چند

قریشیوں کے ساتھ شام میں تھے وہ تجارت کیلئے آئے تھے

اور بداس مدت کی بات ہے جب رسول کریم ملت ایک اور

کفار قریش کے درمیان معاہدہ تھا۔ ابوسفیان کہتے ہیں:

قیصرروم کا قاصد آیا کیل وہ مجھے اور میرے دوستوں کو لے

چلاحتیٰ کہ ہم ایلیا پہنچ گئے۔ پس اس پر داخل ہوئے' پس وہ

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فرمات بين:

| •   |          |
|-----|----------|
| 12/ | <b>₹</b> |
| (D) | 73       |
| תיא | K O      |
|     | -        |

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

الرَّجُلُ الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُهُ، وَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا،

فَهَالُمَّ فَلُنَتَّبِعُهُ وَلُنُصَدِّقُهُ فَيُسَلِّمَ لَنَا دُنْيَانَا

وَأُحْرَانَسَا، فَنَحَرُوا نَحُرَةَ رَجُلِ وَاحِدٍ، ثُمَّ

ابْتَدَرُوا أَبْوَابَ الدَّسَكَرَدةِ لِيَخُرُجُوا مِنْهَا،

﴾ عَلَىَّ، وَحَافَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ، فَكُرُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ:

يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، إِنَّمَا قُلْتُ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ

الَّتِي قُلُتُ لَكُمْ لَأَنْظُرَ كَيْفَ صَلابَتُكُمْ عَلَى

دِينِكُمْ لِهَذَا الْأَمْرِ الَّذِي حَدَثَ، فَقَدُ رَأَيْتُ

مِنْكُمُ الَّذِي أُسَرُّ بِهِ، فَوَقَعُوا لَهُ سُجُودًا وَأَمَرَ

7122 - حَـدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ أَبِي الطَّاهِرِ

أُبُنِ السَّوْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيزٍ، ثنا

سَلَامَةُ بُنُ رَوْح، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ،

أُخْبَوَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، أَنَّ

عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو

سُفْيَانَ بُنُ حَرْبٍ، أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالِ

مِنْ قُرَيْشِ، قَدِمُوا تُجَارًا وَذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي

بِأَبُوَابِ الدَّسُكَرَةِ فَفُتِحَتْ لَهُمْ فَانْطَلَقُوا

هُ ﴾ فَوَجَـدُوهَا قَدُ أُغُلِقَتُ دُونَهُمُ، فَقَالَ: كُرُّوهُمُ

اپنے ملک کی مجلس میں بیٹھا ہواتھا' اس کے سر پر تاج تھا

جبکہ اس کے اردگر دروم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پس

اس نے اپنے ترجمان سے کہا: ان سے یو چھ! ان میں سے

کون ہے؟ جواس آ دمی سے قریبی نسبی رشتہ رکھتا ہے جس

نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ پس ابوسفیان نے کہا: میں ان کا

قریبی رشتہ دار ہوں۔اس نے کہا: آپ کے اور ان کے

ورمیان کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا: میرے چیا کا بیٹا ہے

قیصرنے کہا: میرے قریب آ جاؤ! پھراپنے دوستوں سے

کہا: اس کی بیٹھ کے یاس بیٹھ جاؤ۔ پھر قیصر نے این

ترجمان سے کہا: ان سے کہہ کہ ان کے اس ساتھی کے

بارے میں یو چھنا ہے جو گمان کرت اہے کہ وہ نبی ہے۔

پس وہ اگر جھوٹا ہے تو اسے جھٹلائے۔حضرت سفیان کہتے

ہیں: اس دن قافلے میں میرے علاوہ بنوعبدمناف میں

ہے کوئی نہ تھا۔ قیصر نے کہا: اس کومیرے قریب لاؤ' پھر

میرے ساتھیوں کو تھم دیا کہ میرے کندھے کے پاس میری

بیٹھ کے بیچھے بیٹھ جائیں۔ پھر قیصر نے اپنے ترجمان سے

کہا: اس سے یو چھ! تمہارے اندراس کا نسب کیا ہے؟

میں نے کہا: وہ شریف نسب والے ہیں۔اس سے پہلے تم

میں سے کسی اور نے یہ بات کہی؟ میں نے کہا بنہیں! کیاتم

انہیں جھوٹا کہا کرتے تھے اس سے پہلے جواُنہوں نے کہا؟

میں نے کہا بہیں! اس نے کہا: ان کے آباء میں سے کوئی

با دشاہ تھا؟ میں نے کہا تہیں! اس نے کہا: جو پیروی کرنے

والے ہیں وہ امیر ہیں یاغریب ہیں؟ میں نے کہا:غریب!

پس اس نے کہا: لوگ بردھ رہے ہیں یا کم ہورہے ہیں؟

ثُمَّ قَالَ قَيْصَرُ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلُ لَهُ: كَيْفَ نَسَبُ هَــذَا الرَّجُـل فِيكُمْ؟ قُلُتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَب.

مَـجْلِسٍ مُلْكِهِ عَلَيْهِ التَّاجُ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءٌ الرُّوم، فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلُّهُمْ: أَيُّهُمْ أَقُرَبُ

نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا .قَالَ:

أَبُو سُفُيَانَ: وَلَيْسَ فِي الرَّكُبِ يَوْمَئِذٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِى .قَالَ قَيْصَرُ: اذْنُوهُ مِنِّي، ثُمَّ

أَمَّرَ أَصْحَابِي، فَجَعَلُوا خَلْفَ ظَهُرى عِنْدَ

الُكَـذِبَ لَكَـذَبُتُهُ عَنْهُ حِينَ سَأَلَنِي، وَلَكِنِّي

استَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا عَيِّي الْكَذِبَ فَصَدَقْتُهُ.

قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ؟

قُلُتُ: لَا .قَالَ: فَهَالُ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ فِي

مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قُلْتُ: وَابْنُ عَمِّى، قَالَ

كَتِفَى، ثُمَّ قَالَ قَيْصَرُ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلُ لِأَصْحَابِهِ

إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ،

فَإِنْ كَـٰذَبَ فَـكَـٰذِّبُوهُ، قَالَ أَبُو سُفُيَانَ: فَلَوْلَا الاسْتِحْيَاءُ يُوْمَئِذٍ أَنْ يَأْثُو أَصْحَابِي عَنِي

الُكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا .قَالَ: فَهَـلُ كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ مَلِكًا؟ قُلْتُ: لَا .قَالَ

كَانَتُ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشِ .قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَأَتَى

قَـدِمْنَا إِيلِيَّا، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي

رَسُولُ قَيْصَرَ، فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى

قُلُتُ: بَلُ يَزِيدُونَ .قَالَ: فَهَلْ يَرُتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمُ

سَخُطَةً لِيدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لا .

قَالَ: فَهَلُ يَغُدِرُ؟ قُلْتُ: نَحُنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ الْآنَ،

كُلُ وَنَدُّ نَحَاثُ ذَلِكَ .قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَلَمُ

يُـمْكِننِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لَا

أَحَاثُ أَنْ يُؤُثَرَ عَنِيى غَيْرَهَا، قَالَ: فَهَلُ

قَاتَ لُتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمُ؟ قَالَ: نَعَمُ .قَالَ: فَكَيْفَ

حَـرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ؟ قُلْتُ: كَانَتُ دُوَّلًا وَسِجَالًا،

يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ، وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخُرَى .قَالَ:

فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ قُلْتُ: يَامُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ

وَحْدَهُ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا

يَعُبُدُ آبَاؤُنَا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ،

وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ.

قَالَ: فَقَالَ لِتَرُجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ: قُلُ

لَـهُ: إِنِّي سَـأَلُتُكَ عَنُ نَسَبِهِ فِيكُمُ فَزَعَمُتَ أَنَّهُ

فِيكُمْ ذُو نَسَب، وَكَنْدِلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي

الشَرَفِ قَوْمِهَا، وَسَأَلَتُكَ هَلُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ

أَحَدٌ مِنُ آبَائِهِ؟ قُلْتَ: لَا . فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ

مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قُلْتُ: رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ

قَائِلِ قَبْلَهُ، وَسَأَلُتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ

بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا،

فَقَدُ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ يَدَعُ الْكَذِبَ عَلَى

میں نے کہا: بر ھرے ہیں اس نے کہا: کیا اس کے دین

میں داخل ہونے کے بعد کوئی اس سے پھرا ہے؟ میں نے

كها بنبيس! اس نے كها: كيا وہ وعدہ خلافى كرتا ہے؟ ميں نے

جواب دیا جہیں! ایک مدت تک ہمارا ان سے معاہدہ رہا'

ہم اس طرح خوف کرتے ہیں۔ ابوسفیان کا قول ہے کہ

میرے لیے مکن نہ ہوا کہ اس بات کے علاوہ میں اس میں

کوئی اور بات داخل کرتا یا اس میں کمی کرتا۔اس نے کہا: کیا

تمہاری ان سے جنگ موئی؟ کہا: جی ہاں! اس نے کہا:

تمہاری اور ان کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا: خوب

مقابلہ ہوا' معاملہ اویر نیجے ہوتا رہا۔ اس نے کہا:

آپ الٹے ہیں کہا تھا ہمیں کیا تھا ہوں؟ میں نے جواب دیا: وہ

فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرؤ اس کے ساتھ کسی کو

شریک ندهمراؤان کوچھوڑ دوجن کی عبادت تمہارے آباء

کرتے تھے اور ہمیں نماز' صدقہ' یا کیزہ' وعدہ پورا کرنے اور

امانت واپس كرنے كاتھم ديتے ہيں۔اس نے كہا: ميں ن

ے تجھ سے اس کے نسب کے بارے میں یو چھاتو تیرا گمان

تھا کہ وہ تم میں اچھے نسب والا ہے اور اس طرح رسول

نے تجھ سے یوچھا کدان کے آباء میں سے سی نے ایس

بات کی؟ تیرا گمان ہے کہ ہیں! تو میں نے کہا کہ اس سے

سلے کسی نے ایس بات کہی ہوتی تو میں کہنا کہ بیاایا آ دی

ہے جو پہلے کہی ہوئی بات کو ممل کررہا ہے۔ میں نے تجھ

ہے یو چھا کہ کیا تم لوگ یہ بات کہنے سے پہلے اس پر

جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے تو تیرا گمان ہے کہ نہیں! پس

فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ، أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلُ ضُعَفَاؤُهُمُ .قَالَ: يَنزيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟

مِنْ آبَائِهِ قَبُلُ مَلِكٌ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ

كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطُلُبُ مُلْكَ

آبَائِسِهِ، وَسَأَلُتُكَ أَشُوافُ النَّاسِ يَتَّبعُونَهُ أَمْ

ضُعَفَاؤُهُمْ ؛ فَرَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاء كُمْ أَتَبَاعُهُ

وَكَدَٰذِلِكَ أَتَبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلَتُكَ هَلُ يَزِيدُونَ

أَمْ يَنْ قُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ

الْإِيمَانُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمُ سَخْطَةً

لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا،

وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ يُخَالِطُ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ

لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ، وَسَأَلُتُكَ هَلُ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ

أَنْ لَا وَكَـٰذَٰلِكَ السُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلُتُكَ هَلُ

قَـاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ قَدُ فَعَلَ ذَلِكَ

وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ يَكُونُ دُوَّلًا، يُدَالُ عَلَيْكُمُ

الْمَرَّةَ، وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى، وَكَذَلِكَ

الرُّسُلُ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلُتُكَ بِمَ

يَـأُمُـرُكُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ

وَحُدَهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ

يَعْبُدُ آبَازُكُمْ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ

وَالْعَفَافِ، وَأَدَاء ِ الْأَمَانَةِ، وَهُوَ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ

أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَكِنُ لَمْ أَكُنُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَإِنَّ

يَكُ مَا قُلْتُ حَقَّا يُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ

قَدَمَتَى هَاتَيُن، وَاللَّهِ لَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ

لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ وَلَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ .قَالَ أَبُو

جھوٹ بولے گا۔ میں نے جھے سے بوچھا کہ اس کے آباء

میں سے کوئی بادشاہ ہوا؟ تیرا گمان ہے کنہیں!اگراس کے

آباء میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں کہتا کہ اپنے آباء کا

ملک مانگتا ہے۔ میں نے تجھ سے بوجھا کہ بڑے اوگ یا

کمزورلوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ تیرا گمان ہے کہ

اس کی پیروی کرنے والے کمزرولوگ ہیں تو رسولوں کی

پیروی کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے

پوچھا کہ وہ زیادہ ہورہے ہیں یا کم ہورہے ہیں؟ تو تیرا

گمان ہے کہ وہ زیادہ ہورہے ہیں ایمان کا معاملہ ایسے ہی

ہوتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے دین میں

داخل ہونے کے بعد کوئی ناراض ہو کر پھرا ہے؟ پس تیرا

گمان ہے کہ بیں! تو ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ

جب وہ ول سے چٹ جاتا ہے تو کوئی ناراض نہیں ہوتا۔

میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ تیرا

گمان ہے کہ نہیں! تو رسولوں کی یہی شان ہے کہ وہ وعدہ

خلافی نہیں کرتے۔ میں نے تجھ سے بوچھا کہان سے تمہارا

جنگ کرنا کیما رہا؟ تیرا گمان ہے کہ مقابلہ برابر رہا تو

رسولوں کی شان ہے کہ ان کی آ زمائش کی جاتی ہے پھر

انجام اُنہی کے حق میں ہوتا ہے۔ میں نے تجھ سے بوچھا

کے مہیں کیا تھم ویتا ہے؟ پس تیرا گمان ہے کہ وہ ہمیں اللہ

کی عبادت کرنے اس کے ساتھ کسی شی کوشریک نہ کرنے کا

تھم دیتا ہے وہ بتوں کی عبادت سے روکتا ہے' نماز' صدقہ'

یا کیزگ امانت کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے وہ نبی ہے مجھے

.3

میں بیجان گیا کہ جولوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر کیسے

النَّاس، وَيَكْذِبُ عَلَى اللهِ، وَسَأَلُتُكَ هَلُ كَانَ

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الم

پہلے ہی علم تھا کہ وہ ضرورتشریف لائیں گے کیکن میں بیہ

گمان نہیں کرسکتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔قریب

ہے کہ وہ میرے ان قدموں کے نیچے کی جگہ کا بھی مالک

بن جائے الله كى قتم إ مجھے فرصت ملے گى تو ضرور ميں اس

ہے ملاقات کی زحمت گوارا کروں گا اور ضرور میں اس کے

یا وُں دھووُں گا۔ پھراس نے رسول کریم طبقی آئیے کا خط منگوا

كريرها واس مين تها: بهم الله الرحمٰن الرحيم! الله ك

بندے اور محمد رسول اللہ ملتی لیام کی طرف سے روم کے

بادشاہ کی طرف! سلامتی اس پرجس نے ہدایت کی پیروی

کی اس کے بعد میں تھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں تُو

اسلام لاسلامتی یائے گا'اسلام لا تحقے دومرتبہ اجر ملے گا اور

ا گرتُو نے انکار کیا تو تیرے اوپر رعایا کا گناہ بھی ہوگا' اے

اہل کتاب! آؤاس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے

درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں اور اس کے

ساتھ کسی شی کوشریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی ایک

دوسرے کورب نہ بنائے اللہ کوچھوڑ کر' پس اگر وہ روگر دانی

كرين تو آپ كرمائين: كواه ربوا بے شك ہم مسلمان

ہیں۔حضرت ابوسفیان کہتے ہیں: پس جب اس نے اپنی

بات بوری کی تو اردگرد والوں کی آ وازیں بلند ہونے لگیں'

روم کے بڑے لوگوں کی' اُنہوں نے بڑی غلط باتیں بھی

کیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہدرہے تھے۔ فرماتے ہیں:

یس اس نے ہمیں نکل جانے کا حکم دیا' جب میں اینے

ساتھیوں کے ساتھ نکلا اور خلاصی ہوئی تو میں نے کہا:

ابو کبشہ کے بیٹے (حضور ملٹی کیلم ) کا کام بلند ہو گیا' یہ

سُفْيَانَ: فَدَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ (يَا

أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَا

وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا،

وَلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهُ، فَإِنْ

إِتَوَلَّوُا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (آل

عمران: 64) " قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَضَى

مَقَالَتَهُ، عَلَتْ أَصُوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظِمَاءِ

السُّومَ، وَكَشُرَ لَغَطُهُمُ، فَكَا أُدُرى مَاذَا يَقُولُونَ

قَالَ: فَأَمَرَ بِنَا فَأُخُرِجُنَا، فَلَمَّا خَرَجُتُ وَمَعِي

أَصْحَابِي وَحَلَصْتُ، قُلْتُ: لَقَدِ ارْتَفَعَ أَمْرُ ابْن

أَبِى كَبْشَةَ هَـٰذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ، قَالَ

أَبُو سُفْيَانَ: فَوَاللَّهِ مَا زَلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَثِقِنَّا أَنَّ

﴾ أَمَرَهُ سَيَظُهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسُلامَ وَأَنَّا

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَأَمَرَ بِهِ، فَقُرءَ فَإِذَا فِيهِ: بسُم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ،

إِلَى هِـرَقُـلَ عَـظِيـمِ الرُّومِ سَلامٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعُدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدُعَاءِ الْإِسْلَامِ (أَسُلِمْ تَسُلَمْ، وَأَسُلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجُوكَ مَرَّتَيْن،

کارة کارة

ہیں قتم بخدا! ہم ذلیل رہےاوریقین کرتے رہے کہان کا

امر غالب آئے گاحتی کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل

حضرت ابوسفیان سے اس طرح کی روایت منقول

حضرت ابوسفیان فرماتے ہیں: بے شک وہ پہلا دن

جس میں میرے دل میں حضور ملتہ المبرے متعلق رغبت ہوگی

تھی' وہ دن تھا جس میں قیصر نے اینے ملک اور بادشاہی

اور وہاں موجود حضرات کے سامنے کہا تھا کہا گر مجھے یقین

ہو جائے کہ میں آپ کی طرف ضرور چل کر جاؤں گا تو

آپ کا سرچوموں گا اور آپ کے دونوں یا وَں دھوکر پیوں

گا-حضرت ابوسفیان فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا،

میں اس خط کی وجہ سے جوآ ب نے لکھااس وجہ سے میری

پیشانی سے پسینه میک رہا تھا۔حضرت ابوسفیان فرماتے

ہیں: اس کے بعد مسلسل میرے دل میں رسول الله ماتی ایکٹر اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

کی محبت پیدا ہوگئ تھی یہاں تک کہ میں اسلام لے آیا۔

آپ نے اپنے خط میں لکھا تھا: اے اہل کتاب آؤ اُس

بات کی طرف جو ہارے اور تمہارے درمیان برابر ہے ہم

عبادت صرف الله کی کرتے ہیں اوراس کے ساتھ کس شی کو

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3129 وساقيه ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق

فرمایا ٔ حالانکه میں ( پہلے ) اس کونا پسند کرنے والا تھا۔

بنواصفر کا بادشاہ بھی ان سے ڈرر ما ہے۔ ابوسفیان کہتے

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا أَبُو الْيَمَان، ثنا

7123 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدٍ

شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ

اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ أَبِي سُفُيَانَ،

الْعَطَّارُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ

اللهِ، عَنْ حُصَيْن، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ بُنُ حَرْبِ: إِنَّ أَوَّلَ يَوْمِ رَغِبُتُ

فِيهِ فِي مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيَوْمُ قَالَ

قَيْصَ رُ فِي مُلْكِهِ وَسُلُطَانِهِ وَحَضُرَتِهِ مَا قَالَ -

يَعْنِى قَوْلَهُ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ هُوَ لَمَشَيْتُ إِلَيْهِ

حَتَّى أُقَسِّلَ رَأْسَهُ وَأُغْسِلَ قَدَمَيْهِ -قَالَ أَبُو

سُفْيَانَ: وَحَضَرْتُهُ يَتَحَادَرُ جَبِينُهُ عَرَقًا مِنُ

كُرُب الصَّحِيفَةِ الَّتِي كَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَمَا زِلْتُ

مَرْغُوبًا مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى

أَسْلَمْتُ وَفِي رِسَالَتِهِ: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُا

إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء ٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

جلد اصفحه 474,471 ورواه البخاري رقم الحديث: 7.

وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَلَا يَشْخِذَ بَعُضْنَا بَعُضًا أَرْبَـابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُولُوا اشْهَدُواْ

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 64) ، (هُوَ الَّـذِي أُرْسَلَ رَسُولَـهُ بِسالُهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

هِ لِيُسْطُهِسرَهُ عَسلَى الدِّينِ كُلِّسِهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (التوبة: 33) ، (قَـاتِلُوا الَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِسَالَكُهِ وَلَا بِسَالُيُومِ الْسَاحِيرِ، وَلَا يُحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَا يَدِينُونَ دِينَ

الُحَقِي مِنَ الَّـذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَلِدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة:

## صَخُرٌ الْعَامِدِيُّ

7124 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ومُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتَى، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ عُـمَارَـةَ بُن حَـدِيدٍ، عَنْ صَخُو الْغَامِدِيّ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ ﴿ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا ۚ .وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَنَهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخُرٌ رَجُلًا تَاجِرًا،

وَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ

شریک نه گهرائیں اللہ کے علاوہ ہم ایک دوسرے کو خدانہ بنائيں' ان کوکہو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں' وہی ذات ہے جس نے رسول کو بھی ہدایت اور دین حق کے ساتھ تا کہ اس كا دين غالب آجائے اگرچه شركوں كونا پسند ہو جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان نہیں رکھتے ہیں جواللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اُسے حرام نہیں کہتے ہیں' جن کو کتاب دیی گئی وه دین کوحت نہیں جانتے ہیں یہاں تک کہ وہ جزید دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل وخوار ہوکر۔

### حضرت صحر غامدي رضي اللدعنه

حضرت صحر غامدی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي آيم نے دعاكى: اے الله! ميرى أمت كے مبح كے كامول ميں بركت دے۔ آپ جب سى سريدكو سحة توان کو دوحصوں میں بھیجتے تھے۔حضرت صحر تاجر تھے یہاپنے غلاموں کودن کے اوّل حصے میں جمیحتے تھے تو بہت زیادہ مال ہوتا تھا۔

ورواه أحمد جلد 3صفحه 432,431,416,416 نطد 40صفحه 384 وأبو داؤد رقم الحديث: 2589 والترمذيرقم الحديث: 1230، وابن ماجه رقم الحديث: 2236، والدارمي رقم الحديث: 2440، والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 1491 وهو حديث صحيح.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِثْلَهُ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي

شَيْبَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو

خَلِيفَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَائِشَةَ، قَالُوا: ثنا

هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ

حَدِيدٍ، عَنْ صَخْوِ الْعَامِدِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى

7125 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الُفِرْيَابِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ

إِسْمَاعِيلَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ

عَـطَاءٍ، عَنُ عُـمَارَـةَ بُنِ حَدِيدٍ، عَنُ صَخُوِ

الْغَامِدِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَعْلَى بُنِ

عَـطَاءٍ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ حَدِيدٍ، عَنُ صَخُرٍ، وَقَلُهُ

أَدُرَكَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: لَا تَسُبُّوا

صَخُرٌ بِنُ الْعَيْلَةَ

أولادهم . وصح الحديث من حديث المغيرة .

ٱلْأَمُواتَ، فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ

7126 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

قَالَ: اللَّهُمَّ، بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

روایت کرتے ہیں۔

حضرت صحر رضی الله عنهٔ حضور ملتهٔ الیم سے اس کی مثل

حضرت صحر غامدی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت عمار بن حدید بیان کرتے ہیں کہ حضرت صحر

رضی اللہ عنہ نے حضور ملٹ کیلئم کا زمانہ پایا فرمایا کہ

حضرت صخربن عيله

حضور مل الميليم نے بددعاكى: اے الله! ميرى أمت كے مج

کے کا موں میں برکت دے!

زندوں کو تکلیف ہوگی۔

7126- ورواه في الصغير جلد 1صفحه 212-213 قال في المجمع جلد 8صفحه 76 وفيه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن

أبي مريم وهو ضعيف . وقال الطبراني في الصغير: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفار الذي أسلم

تجل رضى اللدعنه

بن شعبه کی چھوچھی کو پکڑ کر رسول الله ملتی ایک ہے یاس لایا

حضرت مغيره آئة تورسول الله الله الله عن يوجها "آپ نے

فرمایا: اے صحر الوگ جب مسلمان ہوں تو ان کے اموال

اورخون محفوظ ہوجاتے ہیں'ان کے دے دو! میں نے انہیں

دے دیا فرمایا: مجھے رسول الله التي الله نے بني سليم كا مال دیا "

وہ مسلمان ہونے اوررسول اللہ سٹی آہے کے پاس آئے

أنهول نے مال مانگا' مجھے رسول اللَّدُ مُنْ اِللَّهُ عَلَيْهِم نَے بلايا اور

فرمایا: اے صحر! لوگ جب مسلمان ہوجاتے ہیں توان کے

اموال اورخون محفوظ ہوجاتے ہیں'ان کوان کا مال دیدے'

حفرت صحر بن عیلہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی ایکم نے

قبیلہ ثقیف سے جہاد کیا' اس کے بعداو پر والی حدیث ذکر

میں نے انہیں دے دیا۔

حضرت صحر بن عیله فرماتے ہیں کہ میں حضرت مغیرہ

🧞 ﴿المعجم الكبيـر للطبراني〉

7127 - حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْبَجَلِتُ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ صَخُرِ بُنِ

كُلُ الْعَيْلَةِ، قَالَ: أَخَذُتُ عَمَّةَ الْمُغِيرَةِ بُن شُعْبَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَجَاءَ

الْـمُغِيرَـةُ فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَمَّتُهُ، فَقَالَ: يَا صَخُرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا

أَسُلَمُوا أَحْرَزُوا أَمُوَالَهُمُ وَدِمَاءَهُمُ، فَادْفَعُهَا إِلَيْهِمُ . فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ . قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَعْطَانِي مَالًا لِيَنِي سُلَيْمٍ

فَأَسُلَمُوا، فَأَتُوا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَسَأَلُوهُ الْمَالَ، فَدَعَانِي نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ: يَا صَخُرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أُسُلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادُفَعُهُ

إِلَيْهِمْ فَكَفَعْتُهُ إِلَيْهِمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ ﴿ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، ثنا أَبَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

عُثْمَانَ بُنِ أَبِي حَازِمٍ، وكَثِيرِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ

صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ، قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

ورواه أحمد حلد 4صفحه 1:2 وفي استاده رجل لم يسم ورواه أبو داؤد رقم المحديث: 3051 والدارمي رقم أَنْ قَالَ الحافظ: صدوق في حفظه لين . الحديث: 2483 وأبان بن م

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثَقِيفًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

صَخُرٌ أَبُو حَازِمِ الْأَحْمَسِيُّ أَبُو قَيُس بَنُ أَبِي حَازِم

7128 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتَي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُبِي خَالِيدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِم، أَنَّ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّه عَـلَيْهِ وَسَـلَّمُ رَأَى أَبَاهُ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ، وَهُوَ يَخُطُبُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ يَتَحَوَّلَ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ

7129 - حَسدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ السُّكَّرِيُّ الْجُنِدِيسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ اللَّوْسِتُ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بُرُدَدَةَ بُنِ أَبِني مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُن أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَهُوَ رَتُّ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: هَلُ لَكَ مِنُ مَالِ؟ قَالَ: بَلَى، مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدُ آتَانِي اللَّهُ

-7129

حضرت صحر ابوحازم اخمسي ابوقيس بن ابوحازم رضى الله عنه

حضرت قیس بن ابوحازم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم نے ان کے والد کوسورج کی دھوپ میں کھرا دیکھا' آپ خطبہ دے رہے تھے حضور ملٹی ایکم نے اُنہیں سورج کی دھوپ میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا یا آپ نے ایسا کرنے کا حکم دیا تو وہ پھر گیا۔

حضرت قیس بن ابوحازم اینے والد سے روایت كرتے ہيں كميں حضورط الله الله كے ياس آيا ميرى حالت خراب تھی آپ نے فرمایا: تہارے پاس مال نہیں ہے؟ عرض کی: کیوں نہیں! ہرقتم کا مال ہے اللہ نے مجھے اونٹ كريان اور گائے دى بين آپ نے فرمايا: جس كے پاس مال ہوتو اُس کا اثر جسم پر دکھائی دینا جاہیے۔

> ورواه أحمد جلد3صفحه427,426 وأبو داؤد رقم الحديث: 4801 . -7128

ورواه النسائي جلد 8صفحه196 من طريق اسماعيل ابن أبي حالد عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه فـذكـره . وحـديث أبي الأحوص عن أبيه رواه أحمد جلد 3صـفحه473-474 وأبو داؤد رقـم الحديث: 4045 والترمذي رقم الحديث: 2074 وصـحـه وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر رقم الحديث: 52 وابن حبان رقم الحديث: 1434٬ والحاكم جلد 4صفحه 181٬ وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب جلد 12صفحه 138٠ والأسماء والصفات صفحه 341-342 والطحاوي في مشكل الآثار جلد 4صفحه 153,151 والبغوي في شرح السنة رقم الحديث:3118,3127 والمصنف في الصغير جلد اصفحه 176، وهو حديث صحيح .

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد ا

مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ

### صَخُرُ بُنُ قُدَامَةَ

7130 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ ﴿ مُسَاوِرِ الْحَوْهَـرِيُّ، ومُحَـمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ المُعْيَسَ، قَالَا: ثنا خَالِلُهُ بُنُ خِدَاشٍ، ثنا حَمَّالُهُ بُنُ

زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَخْرِ بُنِ قُدَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمُ: لَا يُولَـدُ بَعْدَ سَنَةٍ مِاثَةُ مَوْلُودٍ لِلَّهِ فِيهِ

صَخُو بُنُ جَبْرٍ الأنصارِيُّ لَمْ يُخَرِّجُ حَدِيثَهُ

صَخَرُ بُنُ الْقَعُقَاعِ

حضرت صحر بن جبر انصاري رضى التدعنه ان کی حدیث روایت نہیں کی گئی۔ حضرت صخربن قعقاع

حضرت صخربن قندامه رضي اللدعنه

حضور ملتی کی ایم نے فرمایا: سوسال کے بعد پیدا ہونے والے

کواللہ عز وجل سے کم محبت ہوگی۔

حضرت صحر بن قدامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

قال في المجمع جلد8صفحه159 رواه الطبراني عن شيخه أحمد بن القاسم بن مسارو ومحمد بن جعفر ابن أعين ولم أعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح . ويحتمل أنه أراد لا يولد لأحد بعد أن يكمل من العمر مئة سنة ولد في الخالب فان ولد له فلا يعيش الوالد حتى يؤدبه فيتعلم المعاصى والله أعلم . ورواه ابن شاهين من طريق حماديه وقـال: هـذا حـديث منكر٬ وهذا البغدادي يعني محمد بن جعفر بن أعين لا أعرفه . قال الحافظ في الاصابة جلد 3 صفحه 417 قلت: هو ثقة مشهور٬ ولم يتفرد به٬ لكن حكى الساجي عن على بن المديني أنه كان يضعف خالد بن خراش راويله عن حسماد بن زيد وعن يحيى بن معين أن خالدًا تفرد عن جماد بأحاديث وأورد ابن الجوزي هذا المحديث في الموضوعات جلد 3صفحه192 ونقل عن أحمد أنه قال: ليس بصحيح . وقال ابن منده: صخر بن قدامة مختلف في صحبته . قلت: لم يصرح بسماعه من النبي صلى الله عليه و آله وسلم٬ ولم يصرح الحسن بسماعه منه وفهذه علة أخرى لهذا الحبر.

#### بإبلى رضى اللدعنه

حضرت صخر بن قعقاع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتے الم سے عرف اور مزدلفہ کے درمیان ملا میں نے آپ کی اونٹنی کی نلیل پکڑی میں نے عرض کی بارسول اللہ! وہ کون ساعمل ہے جس کے ذریعے میں جنت کاحق دار ہو جاؤل اورجہنم سے دور ہو جاؤل؟ آپ نے فرمایا: الله کی قتم! تُو نے سوال مختصر کیا ہے لیکن براسوال ہے اور لمباہے! تُو فرض نماز پڑھاور فرض ز کو ۃ ادا کراور بیت اللہ کا حج کر' جوسلوک تُو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ کریں تُو وہی ان سے کر جوسلوک تُو ناپیند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ نہ كريں تو وہى لوگوں كے ساتھ نەكر۔اس نے آپ كى اونٹنى کی نکیل حچوڑ دی۔حضرت ابراہیم بن حجاج نے فر مایا: اور صحر بن قعقاع بابلی نے فرمایا۔

> حضرت احنف بن قبيس مخضرم رضي اللدعنه

ان کا نام صخر بن قیس بن معاویه بن حصین بن عباده 🦠 بن نزال بن مره بن عبید بن حارث بن عمرو بن سعد بن زید مناة بن تميم بن مره ہے۔

7131 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِع

الْبَغَوِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثنا قَرَعَةُ بْنُ سُويُدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ، حَدَّثَنِي حَالِي، قَالَ: لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّي

اللُّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَيْنَ عَرَفَةَ وَالْمُزْ دَلِفَةُ،

فَأَحَـٰذُتُ بِحِطَامِ نَاقَتِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

مَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ فَـقَـالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَئِنُ كُنْتَ أُوجَزُتَ الْمَسْأَلَةَ،

لَقَدُ عَظَّمُتَ وَأَطُولُتَ، أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكُتُوبَةَ، وَأَدِّ الزَّكَادةَ الْمَفُرُوضَةَ، وَحُجَّ الْبَيْتَ، وَمَا

أَحْبَبْتُ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسُ بِكَ فَافْعَلُهُ بِهِمْ، وَمَا

كَرِهُتَ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسُ بِكَ فَدَعِ النَّاسَ مِنْهُ، خَلِّ خِطامَ النَّاقَةِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ:

وَقَالَهُ صَخُرُ بُنُ الْقَعْقَاعِ الْبَاهِلِيُّ

الأُحْنَفُ بِنُ قَيْس مُخَضَرَمٌ

وَاسْمُهُ صَحُرُ بُنُ قَيْسِ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُصَيْنِ بُنِ عُبَادَةً بُنِ نَزَالِ بُنِ مُرَّةً بُنِ عُبَيْدِ بُنِ الُـحَـارِثِ بُـنِ عَــمُرِو بُنِ سَعُدِ بُنِ زَيْدِ مَنَاةَ بُنِ

قال في المجمع جلد اصفحه 45 وفي اسناده قزعة بن سويد وثقه ابن معين وغيره وضعفه البحاري وغيره . قلت: هو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب .

7132 - حَمَدَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ الْأَحْنَفَ بْنَ

قَيْسِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ زَمَنَ عُثْمَانَ

بُنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذْ أَخَذَ رَجُلٌ مِن يَنى اللهُ عَنْهُ، إِذْ أَخَذَ رَجُلٌ مِن يَنى اللهُ عَنْهُ، إِذْ أَجَلًا أَبَشِرُكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى،

فَقَالَ: هَـلُ تَـذُكُرُ إِذْ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى قَوْمِكَ بَنِي سَعْدٍ، فَجَعَلْتُ

أَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ، وَأَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ، فَ قُلْتُ: أَنْتَ إِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْخَيْرِ، وَيَأْمُو بِهِ إِنَّهُ

لَيَدُعُو إِلَى الْحَيْرِ، وَيَأْمُرُ بِهِ . فَبَلَّغْتُ ذَلِكَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اعُـقِـدِ لِللَّاحُـنَفِ فَـكَانَ الْأَحْنَفُ يَقُولُ: مَا مِنُ

> عَمَلِي شَيْءٌ أَرْجَى لِي مِنْهُ مَنِ اسْمُهُ صُهَيْبٌ

صُهَيْبُ بَنُ سِنَان بَنِ

مَالِكِ بُن عَبُدِ عَمُرِو

ابُن عَقِيلِ بُنِ عَامِرِ بُنِ جَنْدَلَةَ بُنِ جَذِيمَةَ

وَيُـقَـالُ خُزَيْمَةُ بْنُ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ. بْنِ أَسْلَمَ بْنِ أَوْسِ بُنِ مَنَاةَ بُنِ النَّمِرِ بُنِ قَاسِطِ بَنِ هِنْبِ بُن

حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثان عنی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں طواف کعبہ کر رہے تھے کہ بن لیث کے ایک آ دی نے میرا ہاتھ پکڑا' اس

نے کہا: کیا تہمیں خوشخری نہ دوں! میں نے کہا: کیون نہیں! اس نے کہا کیا تہمیں یاد ہے کہ جب رسول الله طاق الله علی اللہ اللہ مجھے تمہاری قوم بنی سعد کی طرف بھیجاتھا تو میں نے انہیں

اسلام لانے کی دعوت دی اوران پراسلام پیش کیا میں نے کہا: تُو بھلائی کی دعوت ویتا ہے اور شہیں نیکی کی دعوت ویے کا حکم دیا گیا، شہیں حکم دیا گیا ہے میں نے یہ بات

حضور ملتي يَدَيْم تك يہنچائي تو آپ نے بيد دعا كى: اے الله! احنف کے لیے! حضرت احنف نے فرمایا مجھے اس سے

زیادہ اپنے عمل سے کوئی اُمیر نہیں جتنی نبی کریم طبی ایلم کی

دعاہے أميدے۔

جن کا نام صہیب ہے حضرت صهیب بن سنان بن ما لک بن عبدعمر ورضى الله عنه

ابن عقیل بن عامر بن جندله بن جذیبهٔ انہیں خزیمه بن كعب بن سعد بن اسلم بن اوس بن مناة بن نمر بن قاسط بن هنب بن اقصی بن جذیله بن اسد بن ربیعه بن نزار بھی

7132- ورواه أحمد جلد 5صفحه 372 قال في المجمع جلد 2صفحه 10 ورجال أحمد رجال الصحيح غير على بن زيد وهمو حسمن البحديث . قلت: بل هو ضعيف . والأحنف اختلف في اسمه وولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الحافظ في الاصابة ولم يجتمع به وانظر الاصابة جلد اصفحه 187-188.

أُقْصَى بُنِ جَذِيلَةَ بُنِ أَسَدِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ نِزَارٍ،

ذَكَرَ هَذِهِ النِّسْبَةَ هِشَامُ بُنُ الْكُلِّبِي حَلِيفُ عَبْدِ اللُّهِ بُنِ جُدُعَانَ التَّيْمِيِّ، وَكَانَتِ الرُّومُ سَبَتُهُ مِنَ الْمَوْصِلِ وَهُوَ صَغِيرٌ يُكُنِّي أَبَّا يَحْيَى

بَدُرِيٌّ، وَأَمَّ صُهَيْبٍ: سَلَّمَى بِنْتُ الْحَارِثِ . ذِكُرُ وَفَاةِ صُهَيْبٍ،

وَمِنُ أَخِبَارِهِ

7133 - حَـدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرِ قَالَ:

تُوُقِّى صُهَيْبُ بُنُ سِنَانِ وَيُكُنَى أَبَا يَحْيَى بِالْمَدِينَةِ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ثَمَانِ وَثَلَاثِينَ، وَكَانَ

مِنْ سَبَى الْمَوْصِلِ سَبَتُهُ الرُّومُ

7134 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِيي اللَّيْتُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَّرُ رَضِيَ

اللُّهُ عَنْهُ، أَمَرَ صُهَيْبًا مَوْلَى بَنِي جُدُعَانَ أَنْ يُصَلِّي بالنّاس

7135 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا عُمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ،

## حضرت صهیب کی وفات اور آپ کی با توں کے بیان میں

کہاجا تا ہے۔ بینسب ہشام بن کلبی عبداللہ بن جدعان قیمی

کے حلیف نے ذکر کیا ہے۔ روم والول نے آپ کو

شہرموسل سے گرفتار کیا' یہ چھوٹے تھے'ان کی کنیت ابو یکی

بدری تھی' حضرت صہیب کی والدہ سلمٰی بنت حارث تھی۔

حضرت یخی بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب بن سنان رضی الله عنه کا وصال شوال میں ۸۸سال کی عمر

میں مدینہ میں ہوا'آپ موصل کے قیدیوں میں تھے روم

کے بادشاہ نے قید کیا تھا' آپ کی کنیت ابو کی ہے۔

حضرت مسور بن مخرمه فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضى الله عنه كوزخمي كيا گيا تو حضرت صهيب رضي الله عنه بنی جدعان کے غلام کو حکم دیا کہلوگوں کونماز پڑھا ئیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طاق اللہ علم نے فرمایا: سبقت لینے والے جار ہیں میں عرب سے

> قال في المجمع جلد 9صفحه 316 واسناده حسن. -7134

قال في المجمع جلد وصفحه305 ورواه الحاكم جلد 3صفحه402 قيال الذهبي فيي تلخيص المستدرك: عمارة -7135 واه ضعفه الدارقطني . ورواه أبو نعيم في الحلية جلد1صفحه185,149 .

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المح

عَنُ أَنَسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: السُّبَّاقُ أَرْبَعَةٌ: أَنَا سَابِقُ السُّومِ، وَسَلْمَانُ سَابِقُ الرُّومِ، وَسَلْمَانُ سَابِقُ الرَّومِ، وَسَلْمَانُ سَابِقُ الْحَبَشِ

7137 - حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ
الصَّنْعَانِیُّ، ثنا زَیْدُ بُنُ الْمُبَارَكِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ
ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، قَالَ: زَعَمَ عِکْرِمَةُ مَوْلَی
ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ صُهَیْبًا، افْتَدَی مِنْ أَهْلِهِ بِمَالِهِ،
ثُمَّ خَرَجَ مُهَاجِرًا، فَأَدْرَكُوهُ بِالطَّرِیقِ، فَأَخْرَجَ
لَهُمْ مِمَّا بَقِی مِنْ مَالِهِ

مَا أَسْنَدَ صُهَيْبٌ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبِ

سبقت لينے والا ہوں صهيب روم سے سبقت لينے والا ہے ۔ سلمان فارس سے اور بلال جش سے سبقت لينے والا ہے۔

حضرت ابن جریج الله عزوجل کے ارشاد: ''لوگوں میں سے پچھ نے اپنے آپ کے لیے الله کی رضا خریدی'' حضرت صهیب اور حضرت ابوذر رضی الله عنهما کے متعلق نازل ہوئی' حضرت صهیب کومدینہ کے راستہ میں قنفذ بن عمیر بن جدعان نے پکڑا تھا۔

حضرت ابن جرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام عکرمہ کا خیال ہے کہ حضرت صہیب نے اپنے گھر کے مال کے بدلے فدید دیا تھا' اپنی جان بچانے کے لیے' ججرت کے لیے نکلنے کے لیے' راستے میں آپ کو پکڑلیا گیا' آپ نے باقی مال بھی ان کودے دیا۔

حضرت صہیب کی روایات کردہ احادیث حضرت عبداللّٰد بن عمر' حضرت صہیب سے روایت کرتے ہیں

-7136 قال في المجمع جلد6صفحه 318 ورجاله ثقات الى ابن جريج.

7137- قال في المجمع جلد 9صفحه 305 رواه الطبراني مرسلًا ورجاله ثقات.

7138 - حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ، قَسالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَسُجِدَ بَنِي عَـمُرِو بُنِ عَوُفٍ يُصَـلِّي فِيهِ، وَدَخَلَ مَعَـهُ صُهَيْبٌ، فَلَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ ٱلْأَنْصَار يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَسَأَلُتُ صُهَيْبًا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ

7139 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ عَلِيّ الْأَبَّارُ، ثنا أَمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامَ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، ثنا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَكَانَ يُصَلِّي، وَجَعَلَ النَّاسُ يَدُخُلُونَ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا خَرَجَ صُهَيْبٌ سَأَلَتُهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: بِيَدِهِ هَكَذَا

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور التي ييم بن عروبن عوف كي مسجد مين نماز پر هاني کے لیے داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت صہیب رضی الله عنه بھی داخل ہوئے اور انصار سے کچھ لوگ داخل ہوئے 'آپ پرسلام کرتے ہوئے۔حضرت عبدالله فرماتے ہیں: میں نے حضرت صہیب سے پوچھا کہ رسول تھے؟ حضرت صهیب رضی الله عنه نے فرمایا: آپ اینے وستِ مبارک سے اشارہ کرتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمات بين كه حضور ملتا ينتيم مسجد قباء ميں تشريف لاتے اور نماز پر هارہ ہوتے اوگ آپ کے پاس آتے اور آپ کوسلام کرتے ، جب حضرت صهیب فکے تو میں نے آپ سے یو چھا رسول الله طلق أيكم ان كے سلام كا جواب كيسے ديے تھے؟ فرمايا: اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے تھے اور آپ ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔



رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7359 والحميدي رقم الحديث: 148 مطولًا. وابن أبي شيبة جلد 2صفحه 74 والبيه قي جلد2صفحه 259 والطحاوي جلد 1صفحه 453-454 والنسائي جلد 3صفحه 5-6 وابن ماجه رقم الحديث:1017 .

-7138

7140 - حَـدُّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنيا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْحَكَمِ، ثنا اللَّيُثُ بُنُ

سَعْدٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُّ، ثنا أَبُو الُوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا لَيْتُ بنُ سَعْدٍ، حَدَّثِني بُكَيْرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ نَابِلٍ، صَاحِبِ الْعَبَاءِ، وَ الْعَبَاءِ، عَنْ نَابِلٍ، صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: مَرَرُتُ

برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً

أَبُو لَيْلَى،

عَنْ صُهَيْب

7141 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضْرَمِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي

سَمِينَةَ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالًا: ثنا عُثْمَانُ بُنُ

عُمَرَ، ثنا النَّهَاسُ بنُ قَهْمٍ، ثنا الْقَاسِمُ بنُ عَوْفٍ الشَّيْسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

صُهَيْبِ، أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ، لَمَّا قَلِمَ الشَّامَ رَأَى

الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِأَحْبَارِهِمْ وَعُلَمَاثِهِمْ، وَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ

حضرت صهیب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول تھے میں نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے اشارہ کیا۔

## ابوليل' حضرت صهيب رضي اللَّدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت صهیب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضرت معاذین جبل رضی الله عنه جب ملک شام آئے تو دیکھا کہ یہودی اپنے پیشواؤں اور علماء کوسجدہ کررہے ہیں' عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اینے پیثواؤں کوسجدہ کر رہے ہیں'جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور ملتی اللہ کے باس آئے تو آپ کوسجدہ کیا'آپ نے فرمایا:اےمعاذ! بیکیاہے؟ عرض کی میں ملک شام گیا تو میں نے یہود کو اپنے علماء اور بیشواؤں کوسجدہ کرتے ہوئے دیکھا' میں نے عیسائیوں کو

اینے بیشواؤں کوعلاء کو سجدہ کرتے دیکھا' میں نے کہا: بیاکیا

ورواه النسائي جلد3صفحه5٬ والترمذي رقم الحديث: 365٬ وحسنة وأبو داؤد رقم الحديث: 913٬ وأحمد جلد4

قال في المجمع جلد 4صفحه 310 وواه البزار جلد 2صفحه 127 (زوائد البزار) والطبراني وفيه النهاس بن قهم وهو ضعيف .

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد الم

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَجَدَ

لَهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ فَقَالَ: إِنِّي قَدِمْتُ

الشَّامَ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعُلَمَائِهِمُ وَأَحْبَ ارِهِمْ، وَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسُجُدُونَ

لِقِسِّيسِيهُم وَرُهُبَانَهُم، فَقُلُتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: تَحِيَّةَ الْأَنْبِياءِ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ:

كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيانِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ، لَوُ أَمَرُتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرُتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

> سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ صُهَيْب

7142 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ سِنَان

الرَّهَاوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ بَمَطَاءَ بُنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا،

يَفُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّب، يَقُولُ:

سَمِعْتُ صُهَيْبًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: مَا آمَنَ بِالْقُرُآنِ

مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ

-7143

نے ان کی کتابوں کوجلایا ہے اگر میں کسی کوسجدہ کرنے کا حکم دیتا توعورت کوحکم دیتا کہوہ اپنے شوہر کوسجدہ کرے۔

ے؟ أنهول نے كما يدانبياءكوسلام برحضور طي يہنم نے

فرمایا: وه اینے انبیاء پرجھوٹ بولتے ہیں جس طرح أنهوں

سعيدبن مسيب حضرت صهيب سے روایت کرتے ہیں

حضرت صهیب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله طافي ليكم كو فرمات ہوئے سنا: جس كے قرآن كے

حرام کوحلال جانا'وہ قرآن پرایمان ہیں لایا۔

7143 - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حضرت صہیب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں که رسول

قال في المجمع جلد 1صفحه 177 وفيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه البحاري وغيره وذكره ابن حبان في الشقات وأبو ينزيد ضعفه أبو داؤد وغيره وقال البخاري: مقارب الحديث قلت: ورواه الترمذي رقم الحديث: 3085 وضعفه ورواه القضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 778,776,775 .

قال في المجمع جلد6صفحه60 وفيه جماعة لم أعرفهم .

كريم المتينية المراغ في مايا: مجھے تمہاری ہجرت والا گھر د كھايا گيا

اس حال میں کہ وہ (ججرت کرنے سے پہلے کی بات ہے

فرمایا: ) یا وہ ہجر ہوگا یا یثرب۔ راوی کا بیان ہے: رسول

کریم ملتی این مدینه کی طرف نکلے آپ کے ساتھ حضرت

ابو بكر رضى الله عنه نكك ميں نے آپ سٹائيليا لم كے ساتھ نكلنے كااراده كيا ہوا تھا۔ ميچھے دوقريشي جوا ول نے روك ليا'ميں

نے وہ رات کھڑے ہوکر گز اری' بیٹھ تک نہیں۔ پس انہوں

نے کہا: اللہ نے اسے اس کے پیٹ (کی خرابی) کی وجہ سےتم سے غافل کر دیا حالانکہ مجھے شکایت نتھی۔ پس وہ سو

گئے تو میں نکل کھڑا ہوا' میرے چلنے کے بعد کچھ لوگ مجھے پیچیے سے آ کر ملے جو مجھے واپس لوٹانا جا ہے تھے۔ میں

نے ان سے کہا: کیا تہمیں اس بات میں دلچیں ہے کہ میں تہمیں چنداوقیہ سونا جومیرا مکہ میں ہے دے دول اورتم میرا

راستہ چھوڑ دواورتم مجھ پریفین کرلو۔ پس اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ پس میں نے ان کو مکہ لوٹا دیا کس میں نے کہا: دروازے کے کواڑوں کے نیچے سے کھودنا کیونکہ اس کے

ینچ کئ اوقیہ سونا ہے۔ پس فلانی کے پاس یہ بینشانی لے جاؤ۔ پس انہوں نے دو زیورات لے لیے' میں نکل کر رسول کر یم ملتی ایم کی بارگاہ میں آ گیا' آپ ملتی ایکم قباءے

مجھے دیکھا تو فرمایا: اے ابویجیٰ! تو نے اپنی بیع میں نفع کمایا ہے تین بارکہا' پس میں نے عرض کی: اے اللہ کے

رسول! کوئی آ دمی مجھ سے پہلے نہیں آ یا (دیکھو) آپ کو پھر حضرت جریل نے ہی بتایا ہے۔

يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حُصَيْنُ بُنُ حُذَيْفَةَ، أَخْرَ رَنِي أَبِسِي، وَعُمُ ومَتِي، عَنُ سَعِيلِ بُنِ الْـمُسَيّب، عَنْ صُهَيْب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: أُرِيتُ دَارَ هِجُرَتِكُمُ ﴾ سَبِحَةً بَيْنَ ظَهْرَانَى حَرَّةٍ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَجَرَ،

أَوْ يَكُونَ يَثُوبَ .قَالَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَحَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكُنْتُ قَدُ هَــمَــمُــتُ بِـالُـخُرُوجِ مَعَهُ، وَصَلَّانِي فَتَيَانٌ مِنُ قُرَيْشٍ، فَجَعَلْتُ لَيْلَتِي تِلْكَ أَقُومُ لَا أَقْعُدُ،

فَقَالُوا: قَدُ شَغَلَهُ اللَّهُ عَنْكُمُ بِبَطْنِهِ، وَلَمُ أَكُنُ شَاكِيًا فَنَامُوا فَخَرَجْتُ، فَلَحِقَنِي مِنْهُمُ نَاسٌ بَعْدَمَا سِرْتُ يُرِيدُونَ رَدِّى، فَقُلْتُ لَهُمُ: هَلُ لَكُم أَن أُعُطِيَكُم أَو اقِي مِن ذَهَبِ وَسِيرا لِي بِمَكَّةَ، وَتُحَلُّونَ سَبِيلِي، وَتَوْثُقُونَ لِي . فَفَعَلُوا فَتَبِعْتُهُمْ إِلَى مَكَّةَ فَقُلْتُ: احْفُرُوا تَحْتَ

أَسُكُفَّةِ الْبَابِ، فَإِنَّ تَحْتَهَا الْأَوَاقِيَ، فَاذُهَبُوا ﴾ إِلَى فُلانَةَ بِآيَةِ كَذَا وَكَذَا، فَخُذُوا الْحُلْيَتِيْنِ، وَخَرَجُتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قُبَاءَ قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْهَا،

فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: يَا أَبَا يَحْيَى، رَبِحَ الْبَيْعُ؟ ثَلَاثًا فَــُهُـلُـتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا سَبَقَنِي إِلَيْكَ أَحَدٌ، وَمَا أَخْبَرَكَ إِلَّا جِبْرِيلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ



## حضرت عمربن خطاب رضي اللدعنه کے غلام اسلم حضرت صہیب سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن اسلم اینے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنه کے ساتھ لکا میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے یاس

عالیہ کے مقام پر ایک باغ میں آیا' جب انہیں حضرت صهیب نے دیکھا تو فرمایا: اےلوگو! اےلوگو! حضرت عمر

رضی الله عنه نے فرمایا: ان کو کیا ہوا (اس کا باپ نہ ہو) یہ مجھ پرلوگوں کو بلاتے ہیں۔حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا: اینے غلام جس کا نام محسنس ہے اس کو بلا رہا ہوں۔

حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا: اے صہیب! آپ میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے ان تین باتوں کے! اگر یہ نہ ہوتیں تو میں آپ کے پاس نہ آتا۔حضرت صہیب رسی

الله عندنے فرمایا: وہ عیب کیا ہیں؟ کیونکہ طعن کرنے والے ہیں' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا ان کے بارے

آب مجھے بتائیں گے؟ حضرت صهیب رضی الله عنه نے

### أُسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ بن الخطاب، عَنْ صُهَيْب

حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَـدَّ تَنِي أَبِي، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلُم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى

7144 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن

صُهَيْب حَائِطًا بِالْعَالِيَةِ، فَلَمَّا رَآهُ صُهَيْبٌ قَالَ: يَا نَاسُ يَا نَاسُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا لَهُ لَا أَبَا لَهُ يَدُعُو عَلَيَّ النَّاسَ، قَالَ: وَإِنَّمَا يَدُعُو

فِيكَ شَـيْءٌ أَعِيبُـهُ إِلَّا ثَلَاتَ خِصَالَ لَوْلَاهُنَّ مَا قَـدَّمْتُ عَلَيْكَ أَحَدًا، قَالَ: مَا هُنَّ فَإِنَّكَ طَعَّانٌ . قَالَ: فَهَلُ هُوَ مُخْبِرِي عَنْهُنَّ؟ قَالَ: مَا أَنَّتَ

غُلامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَحْنَسُ قَالَ: يَا صُهَيْبُ، مَا

سَـائِـلِـى عَـنُ شَىء إِلَّا أُخْبَرُتُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا أَنْتَ بِـمُـخُبِرِى عَنْ شَيْءٍ إِلَّا صَدَّقُتُكَ، قَالَ:

ورواه أحمد جلد 4صفحه 333 علد 6صفحه 16 ورواه ابس ماجه مقتصرًا على قصة الكنية رقم الحديث: 3738 قال في الزوائد اسناده حسن لأن عبد الله بن محمد مختلف فيه . وقال في المجمع جلد 5صفحه 17 وفيه غبد الله بن محمود بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . ونسبه الى أحمد فقط . قلت: رواية أحمد الأولى من طريق بهز عن حماد بن سلمة أن عمر فذكره والثانية من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه وهو عند ابن سعد في الطبقات جلد 3صفحه 226-227 . وفي رواية المصنف عبود الله والد مصعب لم يوثقه الا ابن حبان وضعفه ابن معين .

أَرَاكَ تُبَدِّرُ مَالَكَ، وتَكْتَنِي بِاسْمِ نَبِيّ بِأَبِي

يَحْيَى، وَتُنْسَبُ عَرَبيًّا، وَلِسَانُكَ أَعْجَمِيٌّ قَالَ:

عرض کی: آپ مجھ ہے کئی بھی شی کے متعلق سوال کریں گے (اگر وہ تیجی ہوئی تو) میں آپ کوخبر کروں گا۔ انہوں نے فرمایا: آپ جو بھی مجھے خبر کریں گئے میں اس کی تصدیق کروں گا۔

حضرت كعب احبار ُحضرت صهيب سے روایت کرتے ہیں

حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ ہم تورات میں پاتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے توبیدعا کرتے:''اللّٰہ م اصلح لی دیسی الذي جعلته عصمة امرى الى آخره "حضرت

کعب احبار فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت صہیب رضی اللہ عندنے بتایا کہ حضور ملتی آیا نم نماز سے فارغ ہونے کے بعد بيدعا كرتے تھے۔

أُمَّا تَبُذِيرِي مَالِي، فَمَا أُنْفِقُهُ إِلَّا فِي حَقِّهِ، وَأُمَّا اكْتِسَائِي، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَنَّانِي بِأَبِي يَحْيَى ، أَوَ أَتُرُكُهَا لِقَوْلِكَ، ﴾ وَأَمَّا انْتِسَابِي فِي الْعَرَبِ، فَإِنَّ الرُّومَ سَبَتْنِي وَأَنَّا صَغِيرٌ، فَإِنِّي لَا أَذْكُرُ أَهُلَ بَيْتِي، وَلَوْ أَنِّي انْفَلَقْتُ عَنْ رَوْتَةٍ انْتَسَبْتُ إلَيْهَا

كُعْبُ الْآخْبَارِ، عَنْ صُهَيْب 7145 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ

الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوِّيُسٍ، ثنا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ عَطَاء بُن أُبِي مَرُوانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: إِنَّا نَجُدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ دَاوُدَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

اللَّهُ مَّ أَصُلِحُ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ عِصْمَةَ المُمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّذِي جَعَلُتَ فِيهَا ولا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ،

وَأَعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ نِقُمَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ:

مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا

ورواه النسائي جلد 3صفحه73٬ وفي عمل اليوم والليلة رقم الحديث:137 . وسنده حسن . ورواه ابن حبان رقم الحديث: 541 .

يَنُفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ جَدُّهُ قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: وَأَخْبَرَنِى صُهَيْبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يَنْصَرِفُ بِهَذَا الدُّعَاءِمِنُ

7146 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْعُمَرِيُّ الْقَاضِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويُسٍ، ح وحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبَّادٍ الْخَطَّابِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنسا سُوَيُدُ بُنُ سَعِيدٍ، قَالًا: ثنا حَفُصُ بُنُ

مَيْسَرَـةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّـذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى، أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُـرِيــُدُ دُخُــولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظُلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ

السَّبُع وَمَسا أَقُلَلُنَ، وَرَبَّ الشَّيَساطِينِ وَمَا

أَضْلَلُنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، إِنَّا نَسُأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنُ

شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا

7147 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِع الْبَغَوِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْقِيلِيُّ، ثنا

حضرت عطاء بن ابومروان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب نے قتم کھائی کہ اس خدا کی قتم

جس نے موی علیہ السلام کے لیے سمندر بھاڑ دیا عضرت صهیب رضی الله عند نے بتایا کہ حضور ملتی آبیم جس گاؤں میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو اس کو دیکھتے وقت یہ دعا

كرتے تھے:"اللهم رب السماوات السبع وما اظللن الى آخره".

حضرت صهیب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضورطن يُلِيم بيدعا كرتے تھے:"اللّٰهم انك لست باله

قال في المجمع جلد 10صفحه135٬ ورجاله رجال الصحيح غير عطاء ابن أبي مروان وأبيه وكلاهما ثقة . ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم الحديث: 544 وابن حبان رقم الحديث: 2377 والحاكم جلد 2صفحه 100 ا وابن السنى رقم الحديث: 529 والبيهقى جلد 2صفحه 252 .

> قال في المجمع جلد10صفحه183,179 وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك . -7147



الْفُصَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاء بنن أبي مَرْوَانَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عَبْد

الرَّحْمَنِ بُنِ مُغِيثٍ، عَنُ كَغُبِ، حَدَّثِي صُهَيْبٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَـلَـمْ يَـدْعُو يَـقُـولُ: اللّٰهُمَّ إِنَّكَ لَسُتَ بِإِلَهِ اللهُمَّ إِنَّكَ لَسُتَ بِإِلَهِ اللهُ اللهُ

قَبْلَكَ إِلَهٌ نَلْجَأً إِلَيْهِ، وَنَذَرُكَ، وَلَا أَعَانَكَ عَلَى حَلْقِنَا أَحَد، فَنُشُرِكَهُ فِيكَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ إِفَالَ كَعْبٌ: وَهَكَذَا كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدُ صَلَّى

> الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدْعُو صَيْفِي بْنُ صُهَيْبٍ،

عَنْ صُهَيْب

7148 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الَفَسَويُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُوسُفَ

بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ صَيْفِيّ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنُ أُبِيهِ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ، وَعَمِّهِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ

كَوْدِيدَ بُنِ صَيْفِيْ، عَنْ صَيْفِيّ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنْ

اللُّهُ وَسَلَّمُ: مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا، وَهُوَ مُجْمِعٌ

ا صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

استىحىد شنداه اللى آخىرە "رحضرت كعب نے فرمایا: حضرت داؤ دعلیهالسلام بیدعا کرتے تھے۔

# صفی بن صهیب ٔ حضرت صهیب سے روایت کرتے ہیں

حضرت صهیب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتا يُرَيِّكُم نے فرمایا جس نے عورت كاحق مهر مقرر كيا' اس کو پتاہے کہ وہ نہیں دے سکتا ہے وہ اللہ عز وجل ہے اس حالت میں ملے گا کہوہ زانی ہے اور جس نے قرض لیا' اس کومعلوم ہے کہوہ دینہیں سکے گا'وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہوہ چور ہوگا۔

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 2410 بالنسبة للدين فقط من طريق يوسف بن محمد به . وما بين المعكوفين من رواية فاطمة . ورواه أحمد جلد 4صفحه 332 من طريق آخر قال في المجمع جلد 4صفحه 284 رواه أحمد والطبراني وفي اسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات وفي اسناد الطبراني من لم أعرفهم. قلت: ويوسف بن محمد قال الحافظ: مقبول ويزاد قال الحافظ: صدوق وعبد الحميد لين الحديث وهم في سند ابن ماجه.

أَنْ لَا يُوفِيَهَا إِيَّاهُ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ زَان .

7149 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثنيا مُسُلِمُ بُدنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ أَبِي جَعْفَر، ثنا عَمْرُو بُنُ دِينَارِ وَكِيلُ الزُّبَيْرِ بُنِ شُعَيْبِ الْبَصْرِيُّ أَنَّ بَنِى صُهَيْبِ قَالُوا لِصُهَيْبِ: يَا أَبَانَا، إِنَّ أَبْنَاء أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُحَدِّثُونَ عَنُ آبَائِهِمُ،

فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَـقُولُ: مَنُ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ

7150 - وسَـمِـعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَنَوَى أَنْ لَا يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ زَان، وَأَيُّمَا رَجُلِ اشْتَرَى مِنُ رَجُلِ بَيْعًا، فَنَوَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، مَاتَ

يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ خَائِنٌ، وَالْخَائِنُ فِي النَّارِ 7151 - حَسدَّثَنَا يَىحُيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، ثنا يُوسُفُ بَنُ عَدِى، ثنا يُوسُفُ بَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ صَيْفِي، عَنَ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

-7151

وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوَفِيَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ

حضرت زبیر بن شعیب بھری فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب کے بیوں نے عرض کی: اے ہمارے والد!

حضور ملی آباء کے اصحاب کے بیٹے اپنے آباء کے حوالے

سے حدیث بیان کرتے ہیں' حضرت صہیب رضی الله عنه نے فرمایا کہ میں نے رسول الله الله الله کا کوفرماتے ہوئے

سا: جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اسے

جاہیے کہ وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنا لے۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عورت کوحق مہر سے کوئی ثبی نہ دینے کی نبیت کی تو وہ اس دن

مرگیا وہ زانی ہوگا' جوکوئی کسی آ دمی سے بیچ کرے اور اسے دینے کی نیت نہ ہوتو وہ اس دن مرگیا تو وہ خائن ہوگا' خائن

جہنم میں ہوگا۔ حضرت صهیب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله ملتَّه لِيَهِمْ كَي محبت اختيار كي آپ پروحي نازل ہونے

سے پہلے۔

قال في المجمع جلد 4صفحه 131 وعمرو بن دينار هذا متروك . فهو حديث ضعيف جدًا . وروى الحديث الثاني -7149 ابن ماجه رقم الحديث: 2410 من طريقين آخرين وفيهما من هم متكلمون فيهم . فراجعه .

قال في المجمع جلد9صفحه305 وفيه من لم أعرفه .

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الم

عَنْ أَبِى جَلِّهِ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: صَحِبْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَبُلَ أَنْ

7152 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

تناعَمْرُو بَنُ عَوْفٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ صَيْفِي -رَجُلٌ

مِنْ وَلَـدِ صُهَيْبِ -عَنْ أَبِيــهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ

صُهَيْبًا، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمُرٌ وَخُبُزٌ، فَقَالَ:

ادُنُ، فَكُلُ ، فَأَحَذُتُ آكُلُ مِنَ التَّمُرِ، فَقَالَ: اتَّـأْكُلُ تَمُوًّا وَبِكَ رَمَدٌ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

أَمُصُّهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

7153 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ

بُنِ نَـجُـدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ صَالِح

الْوُحَاظِيُّ، ثِنا جَابِرُ بُنُ غَانِمٍ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي

جَمَاعَةٍ تَعُدِلُ صَلَاتَهُ وَحُدَهُ خَمْسًا وَعِشُرِينَ 7154 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى

حضرت صہیب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور سُنُ اللّٰهِ اللّٰهِ كَ ياس آيا الله كا كل كهجور اور رو في

یٹی ہوئی تھی' آپ نے فرمایا: قریب ہوکر کھاؤ! میں نے تھجور کھانے کے لیے پکڑی تو آپ نے فرمایا کیاتم تھجور

کھاؤ کے حالانکہ تمہیں داڑھ درد ہے؟ میں نے عرض کی:

یارسول اللہ! میں دوسری طرف سے چباؤں گا۔ تو

حضور طلق للرئم نے تبسم فر مایا۔

حضرت صهیب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مَلْ عُلِيلِمْ نِي فرمايا: نماز باجماعت پڑھنے کا تواب ا کیلےنماز پڑھنے سے پچیس گنازیادہ ہے۔

حضرت صهیب رضی الله عنه فرماتے ہیں که

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 3443 قال في الزوائد: اسناده صحيح وجاله ثقات . -7152

قال في المجمع جلد2صفحه38 وفيه من لم يسمع . -7153

-7154

قال في المجمع جلد 5صفحه94 ورجـالـه ثقات . قلت: بل الدفاع أبو روح القيسي ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. وعبد الحميد هو ابن زياد بن صيفي وهو لين الحديث كما قال الحافظ. فالحديث ضعيف. حضور من الله في خرماياتم پر بجينا لازم ہے كيونكه بيد

۲ یماریوں کی دواء ہے ان میں سے پانچ یہ ہیں: جنون جذام برص اور داڑھ درد (کی بیاری) ہے۔

حضرت صهیب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ قیدیوں کے پاس سے گزرے

تا کہ ان کے لیے رسول الدر الله الله علی امن مانکیں میں متجد میں بیٹھا ہوا تھا' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے

آپ التي ايم الله ايد آپ ك ساته كون سي؟ فرمايا: مشرکوں میں سے میرا قیدی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے اس كيلي حضور مل الميلم سے امن مانگا۔ حضرت صهيب رضي الله

عنہ نے فرمایا: اس کی گردن میں تلوار کے لیے جگہ ہے۔ حضرت ابوبكررضي الله عنه ناراض موع عضور ملي يَتِم نِي

د يكها اور فرمايا: مين تهميس غصه مين د كيه ربا مون حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اینے قیدی کے ساتھ

حضرت صهیب کے پاس سے گزرا' اس نے کہا: بیگردن كاشنے كے زيادہ قابل ہے۔حضور سُتُونيكِم نے فرمايا: تُونے اس کو تکلیف دی ہو۔عرض کی:نہیں!قشم بخدا! فرمایا: اگر

الْقَيْسِيُّ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَيْفِيٍّ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ الْقَمَحْدُوَةِ، فَإِنَّهُ دَوَاءٌ مِن اثْنَيْن وَسَبْعِينَ دَاءً، وَخَمْسَةِ أَدُواءٍ: مِنَ الْجُنُون، وَالْجُذَام،

السَّاجيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثنا

عِيسَسى بُنُ شُعَيْسِ، ثننا الدَّفَّاعُ أَبُو رَوْح

وَالْبَرَصِ، وَوَجَعِ الْأَصْرَاسِ 7155 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ شَبِيبِ ٱلْأَصْبَهَ انِيُّ، ثنا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ زَبَالَةَ الْمَخُزُومِيُّ، حَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْن

زِيَادِ بُنِ صَيْفِيِّ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِأُسِيرٍ لَهُ لِيَسْتَأْمِنَ لَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّسه عَلَيْسِهِ وَسَلَّمُ، وَصُهَيْبٌ جَالِسٌ فِي

قَالَ: أَسِيرٌ لِى مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اسْتَأْمَنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: لَقَدُ كَانَ فِي عُنُقِ هَذَا مَوْضِعٌ لِلسَّيْفِ

الُمَسْجِدِ، فَقَالَ لِأَبِي بَكُرِ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟

فَغَضِبَ أَبُو بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ

ورواه أيضًا ابن السني وأبو نعيم في الطب النبوي بهذا الاسناد .

قال في المجمع جلد9صفحه306 وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف. قلت: بل كذبه النقاد الأنمة -7155



المعجد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير الله المحدد الكبير المحدد الكبير الله المحدد الكبير المحدد المحدد المحدد الكبير المحدد الكبير المحدد الم

غَضْبَانَ؟ ، فَقَالَ: مَرَرُثُ بِأَسِيرِى هَذَا عَلَى صُهَيْبٍ، فَهَالَ: لَقَدُ كَانَ فِي رَقَبَةِ هَذَا مَوْضِعٌ

لِلسَّيْفِ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: فَلَعَلَكَ آذَيْتُهُ . فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ، فَقَالَ: لَوُ

آذَيْتَهُ لَآذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

7156 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ شَبِيبِ الْأَصْبَهَ إِنتُ، ثنا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَـمَّالُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ زَبَالَةَ الُـمَخُزُومِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُن زِيَادِ

ابُنِ صَيْفِيّ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا أَطَافُوا بِرَسُولِ

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَأَقْبَلُوا عَلَى الْغَارِ، وَأَذْبَرُوا قَسَالَ: وَاصُهَيْبَسَاهُ، وَلَا صُهَيْبَ لِي،

فَكَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الُخُرُوجَ بَعَثَ أَبَا بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ

ثَلَاثًا إِلَى صُهَيْبٍ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّى، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلُّمُ: وَجَدُتُهُ يُصَلِّي، فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَ عَلَيْهِ أُصَلَاتَهُ .قَالَ: أَصَبُتَ ، وَخَرَجَا مِنُ لَيُلَتِهِمَا،

فَكَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَ حَتَّى أَتَى أُمَّ رُومَانَ زَوْجَةَ أُبِى بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَتُ: أَلَا أَرَاكَ

هَهُنَا، وَقَدُ خَرَجَ أَخَوَاكَ، وَوَضَعَا لَكَ شَيْئًا مِنْ زَادِهِمَا .قَالَ صُهَيْبٌ: فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ

اس کو تو نے تکلیف دی تو تو نے اللہ کے رسول اللہ ایکہ کو تکلیف دی۔

حضرت صہیب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ مشرکین رسول الله الله الله الله عنه الله عنه الله عنار کے باس واپس چلے گئے کہا: ہائے صہیب! کوئی صہیب میرے لینہیں ہے۔ جب حضور مالی ایکم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابوبكر رضى الله عنه كو دو مرتبه يا تين مرتبه حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا' انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا' میں نے اس کی نماز توڑنا ناپیند کیا' آپ نے فرمایا: تُو نے اچھا کیا' آپ اور حفزت ابو بکر رات کو نكك جب صبح ہوئى تو نكك يہاں تك كه حفرت ابو بكركى بیوی حضرت اُم رومان کے پاس آئے کیا اُنہوں نے کہا: میں حمہیں یہاں کیوں دیکھ رہی ہوں جبکہ تمہارے دونوں بھائی نکل گئے ہیں اور اپنے زادِ راہ میں سے کچھ تمہارے

نے اپنی تلوار زرہ اور اپنی کمان پکڑی یہاں تک کہ مدینہ میں رسول کریم ملٹی آیتم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ پس

لیے رکھ لیے ہیں۔حضرت صہیب فرماتے ہیں: پس میں

نکلا یہاں تک کہانی بیوی اُم عمر کے پاس آیا۔ پس میں

میں نے رسول کریم ملتی آیٹم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیٹھے ہوئے تھے کیس جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ

اور فرمایا بیج نفع والی ہے اے ابویکی!

عَلَى زَوْجَتِي أَمِّ عُمَرَ، فَأَخَذُتُ سَيْفِي وَجُعْيَتِي وَقَـُوسِي حَتَّى أَقُدَمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَأَجِدُهُ وَأَبَا بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَالِسَيْنِ، فَلَمَّا رَآنِي أَبُو بَكُرٍ قَامَ إِلَىَّ

فَبَشَّرَنِي بِالْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتُ فِيَّ، وَأَخَذَ بِيَدِي فَـلُـمْتُهُ بَعُضَ اللَّائِمَةِ فَاعْتَذَرَ، وَرَبَّحَنِي رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَقَالَ: رَبِحَ الْبَيْعُ أبا يَحْيَى

زِيَادِ بُنِ صَيُفِيِّ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ

جَــِدِّهِ، عَـنُ صُهَيْبٍ قَالَ: لَمُ يَشُهَدُ رَسُولُ اللَّهِ

غَزَا غَزُورَةً قَطُّ أُوَّلَ الزَّمَانِ وَآحِرَهُ إِلَّا كُنْتُ

فِيهَا عَنْ يَسِمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ، وَمَا خَافُوا أَمَامَهُمُ

قَـطُّ إِلَّا كُنْتُ أَمَامَهُمْ وَلَا مَا وَزَاءَهُمْ إِلَّا كُنْتُ

وَرَاءَ هُمْمُ، وَمَا جَعَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَدُوِّ قَطَّ حَتَّى تُوفِّقَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

7157 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ نَصْرِ بُنِ شَبِيبِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ

اللُّسِهِ الْحَمَّالُ، ثنسا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَن

الْمَخُزُومِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَشْهَدًا قَطُّ إِلَّا كُنْتُ

حَاضِرَهُ، وَلَمْ يُبَايِعُ بَيْعَةً قَطُّ إِلَّا كُنْتُ حَاضِرَهُ، وَلَهُ يُسِرَّ سَرِيَّةً قَطُّ إِلَّا كُنْتُ حَاضِرُهَا، وَلَا

عندنے مجھے دیکھا تو اُٹھ کرمیری طرف آئے اور مجھے اس آیت کی خوشخری دی جومیرے حق میں نازل ہوئی تھی۔ اُنہوں نے میرا ہاتھ بکڑا تو میں نے ان کے سامنے ملامت

کے الفاظ کھے۔ اُنہوں نے معذرت کے الفاظ وُ ہرائے او ررسول کریم ملٹی کیا ہے نے مجھے نفع بخش بیع کی خوشخری دی۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التَّيْرِيَّةُ جس جنگ ميں بھی گئے ميں بھی اس ميں

شریک تھا'اور ہربیعت میں شریک تھا'شروع سے آخرتک

جنگ میں رہتا تھا'جب آپ کی دائیں یا بائیں جانب ہوتا'

اگر آ گے سے ڈر ہوتا تو میں آپ کے آ گے ہوجا تا اور پیچیے

ے ذرا ہوتا تو بیچھے ہو جاتا' رسول اللہ المی کی ایم میرے اور

دیشن کے درمیان ہوتے تھے یہاں تک کدرسول الله ملتا اللہ اللہ ما

کا وصال ہو گیا۔

قال في المجمع جلد9صفحه306 وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف . تقدم أنه كذاب .

(1) 354 (1) 354 (1) 354 (1)

حضرت حمزه بن صهیب 'اینے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت حمزه بن صهيب اين والدسي روايت كرت ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے صہیب! آپ نے کنیت رکھی ہے آپ کی اولا دنہیں ہے آپ اپنے آپ كوعر بى كہتے ہيں حالانكه آپ روم كے رہنے والے ہيں۔ حفرت صهیب رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے

امیرالمؤمنین! بہرحال آپ کا قول کہ تُو نے کنیت رکھی ہے جبكه آب كى اولا دنهيل ب وجه بيب كد حضور التي اللم

میری کنیت ابو کی کی ہے آپ کا ارشاد: آپ عربی کہلاتے ہیں جبکہ روم کا آ دمی ہول 'کیونکہ میں نمر بن قاسط

کا آ دی ہوں' مجھے موصل سے قیدی بنا کر پکڑا گیااں وقت میں بچہ تھا' جب بڑا ہوا تو میں نے اپنے اہل اور نسب کو يهجيان ليا-

حضرت عثمان بن صهیب 'اینے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت صہیب اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ

حَمْزَةُ بِنُ صُهَيْبٍ عَنْ أبيه

7158 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِيدٍ الْحَرَّانِتُّ، ثنا أَبِي ح، وحَدَّثُنَا جَعْفُرُ بُنُ

اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ

بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: يَا صُهَيْبُ، اكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، وَانْتَمَيْتَ

إِلَى الْعَرَبِ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَّا قَوْلُكَ اكْتَنَيْتَ، وَلَيْسَ لَكَ

وَلَـدٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَنَّانِي بِأَبِي يَحْيَى، وَأَمَّا قَوْلُكَ انْتَمَيْتَ إِلَى

الْعَرَب، وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ، فَإِنِّى رَجُلٌ مِنَ النُّهُ مِن فَاسِطٍ سُبِيتُ مِنَ الْمَوْصِلِ بَعْدَ أَنْ

كُنْتُ غُلَامًا قَدُ عَرَفْتُ أَهْلِي وَنَسَبِي عُثَمَانُ بنُ صُهَيْبٍ، عَنُ أَبِيهِ

7159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

7159- قال في المجمع جلد 9صفحه126 رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وبقية رجاله ثقات

قلت: رشدين ضعيف وعثمان بن صهيب وان ذكره ابن حبان في الثقات فقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير

وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديًلا . فهو مجهول على قاعدة ابن أبي حاتم .

حضور ملتَّ الله عنه ایک دن حضرت علی رضی الله عنه سے

فر مایا: پہلے لوگوں میں سب سے بڑا بد بخت کون تھا؟ عرض

کی بارسول الله! جس نے اونٹ کی کونجیس کائی تھیں' آپ

نے فرمایا: تم نے سچے کہا ہے! بعد والوں میں سب سے بڑا

بد بخت کون ہے؟ عرض کی: یارسول الله! مجھے اس کاعلم نہیں

ے آپ نے فرمایا: جو مہیں شہید کرے گا۔حضور سائیلیلم

نے گردن کی طرف اشارہ کیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ

عراق والوں کوفر مایا کرتے: اللہ کی قشم! مجھے بیندہے کہ تم

میں سے کوئی بد بخت اُٹھے اور اس داڑھی کورنگ دے مینی

آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو یہاں سے آپ نے اپنا ہاتھ

سرکے آ گے والے حصے پر رکھا۔ اور پیرالفاظ حضرت سوید

بن سعید کی حدیث کے ہیں اور ان کی حدیث میں حضرت

حضرت صہیب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ میں نے

تو آپ اللہ سے شیطان مردود کی بناہ مانگیں۔

وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى يَافُوخِهِ

الشَّيْطان الرَّجيم

ٱلْحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ح وحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبَّادٍ الْحَطَّابِيُّ، ثنا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالًا: ثنا رِشُدِينُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ عُنْ مَانَ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا لِعَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ أَشُقَى الْأَوَّلِينَ؟ قَالَ: الَّذِي

عَقَرَ النَّاقَةَ يَا رَسُولَ اللهِ .قَالَ: صَدَقُتَ، فَمَنُ

أَشْقَى الْآحَرِينَ؟ قَالَ: لَا عَلِمَ لِي يَا رَسُولَ اللهِ .قَالَ: الَّذِي يَضُرِبُكَ عَلَى هَذِهِ ، وَأَشَارَ

النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِيَدِهِ إِلَى يَافُوخِهِ فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لِأَهُل الْعِرَاق:

أَمَا وَاللَّهِ، لَوَدِدُتُ أَنَّهُ قَدِ ابْتَعَتَ أَشُقَاكُمُ، فَحَصَبَ هَدِهِ -يَعْنِي لِحُيَّتُهُ -مِنُ هَذِهِ،

وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مُقَدَّم رَأْسِهِ وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ

سُويند بن سَعِيدٍ وَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ:

7160 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى بُنِ

طُلُحَةً، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: إِذَا نَهِقَ الْحِمَارُ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ

قال في المجمع جلد10صفحه145 وفيه اسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك . قلت: لكن له شاهد من حديث

أبي هريوة في الصحيحين وغيرهما؛ وآخر من حديث جابر عند أحمد وأبي داؤد وغيرهما .

اشاره کیا۔

حضری نے کہا: اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تالو کی طرف

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴾

عُبَيْدُ بُنُ عُمَيْرِ اللَّيْثِيُّ،

عَنْ صُهَيْب

7161 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

صَالِحٍ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضُرُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ،

ثنيا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْ رِ اللَّيْشِيُّ يُحَدِّثُ، عَنْ صُهَيْبِ بُنِ سِنَان،

قَالَ: لَـمَّا عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمَاءُ، ثُمَّ الْحَمْرُ، ثُمَّ اللَّبُنُ أَحَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبُرِيلُ: أَصَبُتَ أَخَذُتَ

الُفِطُ رَ-ةَ، وَبِهَا عُذِّبَتُ كُلُّ دَابَّةٍ، وَلَوُ أَحَذُتَ الْخَمْرَ غَوَيْتَ، وَغَوَتْ أَمَّتُكَ، وَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ

هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْوَادِي الَّذِي يُقَالُ لَهُ: وَادِي جَهَنَّمَ، فَنَظُرُتُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ يَلْتَهِبُ

عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْب

7162 - حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

# عبيد بن عميرليثي ، حضرت صهيب سے روایت کرتے ہیں

حضرت صهیب بن سنان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يَلِمُ كو يانى اور پھر شراب پيش كى گئى' پھر دورھ تو آپ نے دودھ پکڑا۔حضرت جریل علیہ السلام نے عرض كى: آپ نے درست كيا! آپ نے فطرت رحمل كيا اس کے ذریعے ہر جاندار کوعذاب دیا گیا تھا' اگر آپ شراب كيڙتے تو آپ كى أمت گراہ ہو جاتى اور آپ كى أمت اگر یے گی تو جہنمی ہو گی میں نے دیکھا کہاس میں جل

عبدالرحمٰن بن ابوليلي' حضرت صہیب سے روایت کرتے ہیں حضرت صہیب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

قال في المجمع جلد اصفحه 78 وفيه ابن لهيعة . قلت: هو هنا ضعيف وفي يحيلي ابن عثمان شيخ المصنف كلام

رہے تھے۔

ورواه أحمد جلد 4صفحه 333,332 ، جلد 6صفحه 15-16 ، ومسلم رقم الحديث: 681 ، والترمذي رقم الحديث: 2676 وابن ماجه رقم الحديث: 187 وابن خزيمة في التوحيد صفحه 181,180 وابن حبان وابن جرير (1762%)، والطيالسي رقم الحديث: 2842، والنسائي في الكبرى .

ثنا أُسَدُ بُنُ مُوسَى، ح وحَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ أَحْمَدُ

بُنُ بِشُو الطَّيَالِسِيُّ، ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالًا:

ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْب، أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهُلُ

الُجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ: يَا

أَهُلَ الْجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمُ يُثَقِّلُ

مَوَازِينَنَا، وَيُبَيِّضُ وُجُوهَنَا، وَأَدْخَلَنَا الْجَنَّةَ، وَأُخْرَجَنَا مِنَ النَّارِ . قَالَ: فَيُكُشَّفُ الْحِجَابُ،

فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَعْطَاهُمُ

شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظُرِ إِلَيْهِ حَــدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْخُزَاعِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ

صُهَيْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

قَسرَأَ (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ)

(يـونـس: 26) قَــالَ: إذَا دَخَـلَ أَهُـلُ الْجَنَّةِ

الْجَنَّةَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

7163 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ الْمُثَنَّى، ثنا

أُبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،

وسُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ

حضور مُنْ يَعِينِمُ نِهِ فرمايا: جب جنت والے جنت ميں داخل ہول گے اور جہنم والے جہنم میں تو ایک آ واز دینے والا

آواز دے گا: اے جنت والو! تمہارے لیے اللہ کے ہاں

وعدہ ہے اللہ عز وجل اس کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو

جنت والے کہیں گے: وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے میزان کو

بھاری نہیں کیا گیا اور ہمارے چہروں کوسفید نہیں کیا گیا اور

ہمیں جنت میں داخل کیا اور اس نے ہمیں جہم سے نکالا

اللهُ عزوجل اپنا پردہ اُٹھائے گا'جتنے لوگ اسے دیکھیں گے'

اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان

ے! ان کواللہ کی زیارت کرنے سے زیادہ کوئی شی محبوب

نہیں ہوگی جوان کو دی گئی ہو۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیم نے بیآیت: ''نیکی کرنے والوں کے لیے نیکی

اورزیادہ ہے'۔فرمایا: جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے'یس اس جیسی حدیث ذکر کی۔

حضرت صهيب رضي الله عنه محضور طني يتلم سے روايت کرتے ہیں کہآپ نے فرمایا: میں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ

نے جومؤمن کے لیے فیصلہ کیا 'وہ سارے کا سارا بہتر

ورواه أحمد جلد 4صفحه 333,332 ، جلد 6صفحه 16,15 ، ومسلم رقم الحديث: 2999 ، والدارمي رقم الحديث:2780 .

الْبُنَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَجِبْتُ مِنُ قَىضَاءِ اللَّهِ لِلْمُسْلِمِ كُلُّهُ حَيْرٌ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاء

،ُ فَشَكَرَ آجَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ

ه صَرَّاء ُ فَصَبَرَ آجَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زَادَ فِيهِ حَمَّادٌ: وَكُلُّ قَصَاء ٍ قَصَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

لِلمُسلِمِ خَيْرٌ

7164 - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَ انِتُى، ثنا عَمَّارُ بْنُ حَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا

عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيُلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مِعَ رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِحْدَى صَلاتَى الْعِشَاءِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ

ضَاحِكًا، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ ضَحِكُتُ؟ قَـالُـوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ۚ .قَـالَ: عَجِبْتُ مِنْ

قَصَاء ِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ، إِنَّ كُلَّ مَا قَصَى اللَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ أَحَدٌ كُلُّ قَضَاءِ اللَّهِ لَهُ خَيْرٌ إِلَّا

الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ

7165 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ ثَابِتًا

ے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کوثو اب دیتا ہے۔ حماد نے اضافہ کیا ہے کہ مسلمان کے لیے جواللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ بہتر ہے۔

حضرت صهیب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتانيكيم كے ساتھ نماز عشاء رباھی جب سلام پھيرا تو آپ ہاری طرف مسکراتے ہوئے متوجہ ہوئے اپ

نے فرمایا: تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ میں کیوں مسكرايا مون؟ صحابه كرام نے عرض كى: الله اوراس كا رسول

زیادہ جانتے ہیں! آپ نے فرمایا: میں اللہ کے فیصلہ پر متعجب ہوا' جو اُس نے اپنے مسلمان بندہ کے لیے کیا ہے'

ہر فیصلہ درست کیاہے ہر فیصلہ میں بھلائی ہے بیر صرف مسلمان بندہ کے لیے ہے۔

حضرت صهیب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ایکنے حنین کے دنوں میں جب بھی فجر کی نماز ادا

7165 ورواه أحمد جلد 4صفحه 333,332 علد 6صفحه 16 والدارمي رقم الحديث: 2446 مختصرًا والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 1483٬ وراجع تعليقنا على مسند الشهاب ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم

كرتے تو آپ كے ہونك مبارك حركت كرتے تھے ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ کے ہونٹ مبارک نمازِ فجر

کے بعد کسی شی کے ساتھ حرکت کرتے رہتے ہیں حالانکہ

پہلے آپ ایبا تونہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا: ہم سے پہلے ایک نبی تھے ان کو اپنی اُمت کے زیادہ ہونے نے تعجب میں مبتلا کر دیا' تو اُنہوں نے عرض کی: یہ لوگ ہمیشہ

نەرىي \_ (مىرا گمان ہے كەأنہوں نے كوئى چيز كهى ) تواللە

تعالی نے ان کی طرف وحی کی: تیری اُمت کی بھلائی تین چیزوں میں سے ایک میں ہے یا تو میں ان پرموت مسلط کر

دوں یا وشمن یا بھوک۔ پس اس نبی علیہ السلام نے بیرتنوں چیزیں اپنی اُمت پر پیش کیس تو اُنہوں نے عرض کی: جہاں

تک تعلق ہے بھوک کا تو وہ ہم میں طاقت نہیں اور نہ ہی وسمن کی ہم میں طاقت ہے کیکن مدت قبول ہے۔ بس تین

دنوں میں ان میں سے ستر ہزار آ دی مر گئے اور آج میں کہتا ہوں: اے اللہ! تیری دی ہوئی توقیق سے ارادہ

کرتا ممله کرتا اور جها د کرتا ہوں۔

الْبُنَانِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيُلَى، أَنَّ صُهَيْبًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ فِي أَيَّامِ حُنيْنِ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَزَالُ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ بِعَدَ صَلاةِ الْعَدَاةِ، وَكُنْتَ لَا تَفْعَلُهُ ، فَقَالَ: إِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلُنَا أَعْجَبَتْهُ كُثْرَـةُ أُمَّتِهِ، فَقَالَ: لَا يَدُومُ هَؤُلاء ِ -

عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ أَوِ الْعَدُوَّ أَوِ الْجُوعَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: أُمَّا الْجُوعُ فَلا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَلَا طَاقَةَ لَنَا بِالْعَدُقِ، وَلَكِنِ الْمَوْتُ، فَمَاتَ مِنْهُمُ فِي ثَلاثَةِ أَيَّامٍ سَبُعُونَ أَلُفًا، وَأَنَا الْيَوْمَ

أَقُولُ: اللَّهُمَّ بِكَ أَحَاوِلُ، وَبِكَ أَصَاوِلُ، وَبِكَ

أقاتل

أُحْسَبُهُ قَالَ شَيْنًا ﴿فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّهِ:

أَنَّ خَيْسَرَ أُمَّتِكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ

7166 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ



رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 9751، ومن طريقه الترمذي رقم الحديث: 3398، وقبال حسن غريب. قال ابن كثير في تفسيره جلد 4صفحه494 وهــذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال شيخنا أبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي٬ فانه كأنه كان عنده علم من أخبار النصارى . وقال الحافظ في الفتح جلد 8صفحه 698 صرح برقع القصة بطولها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمٰن ابن أبي ليلي عن صهيب٬ ومن طريقه أخرجه مسلم رقم الحديث: 3005 . والنسائي في السنس الكبرى وفي عمل اليوم والليلة رقم الحديث: 614 أي القسم الأوسل من الحديث كما تقدم. وأحمد جلد6صفحه 17-18 ووقفها معمر عن ثابت الخ. قلت وليس عندهم الحديث الأول

المعجم الكبير للطبراني كالمراني في 360 و 360 المرابي و الكبير للطبراني كالمرابي المرابي المراب

حرکت کر رہے ہوئے' گویا کوئی گفتگو کر رہے ہیں' آپ ے عرض کی گئی: یارسول اللہ! جب آپ نمازِ عصر اداا کرتے ہیں تو آپ کے ہون حرکت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: انبیاء میں سے ایک نبی تھے ان کو اپنی اُمت سے تعجب ہوا' کہا: ان کے لیے کھڑا کون ہو گا؟ اللہ عز وجل نے ان کی طرف وحی کی' ان کو ان چیزوں کے درمیان اختیار ہے ان سے انتقام لوں یا ان پر ان کا رحمن مسلط کروں۔ اُنہوں نے موت کو پیند کیا تو ان برموت مسلط کی گئ ان میں سے ایک دن میں ستر ہزار مرے۔ حضرت صهيب فرمات بين بس جب آ سالت الله نے بیر حدیث (او پر والی) ارشاد فرمائی تھی تو ساتھ دوسری بیصدیث (ینچ والی) بھی بیان کی تھی: بادشاہوں میں سے ایک بادشاه تھا'اس بادشاہ کا ایک جادوگر ( کا بن) تھا جو اس کے کہنے پر جادو کیا کرتا تھا۔ پس اس کا بمن نے کہا: میرے لیے ایک ذہین وقطین بچہ دیکھو جس میں اپنا پیلم

حضور ملی آیلم نماز عصر پڑھتے تو آپ کے ہونٹ مبارک

سکھاؤں کیونکہ مجھےخوف ہے کہ میں (اب) مر جاؤں گا (اگر میں کسی کو سکھائے بغیر مرگیا) تو پیملم تم سے منقطع (جدا) ہوجائے گا اور تمہارے اندر کوئی ایسا آ دی نہ ہو گا جو اس کو جاننے والا ہو کیں اُنہوں نے اس کے بتائے اوصاف کےمطابق بچہ تلاش کیا اور اس لڑکے کو حکم دیا کہ وہ اس کائن کے ماس آجایا کرے۔ راوی کا بیان ہے: اس ثَى إِسِ الْبُنَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، عَنُ صُهَيْبِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ هَمَسَ -وَالْهَمْسُ فِي قُولِ بَعْضِهِمُ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ ) - فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ هَ مَسْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أَعْجَبَ بِأُمَّتِهِ، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَؤُلَاءِ؟ فَأَوْحَى اللُّه عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أَنْ خَيِّرُهُمْ بَيْنَ أَنْ أَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، وَبَيْنَ أَنْ أَسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَاخْتَارُوا النِّـ قُـمَةَ، فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، فَمَاتَ مِنْهُمُ فِي يَوْمِ سَبُعُونَ أَلَقًا

الدَّبَوِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدِ، عَنْ

7167 - قَـالَ: فَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْآحَرِ قَالَ: كَانَ مَسِلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَلِكِ كَـاهِـنٌ يَتَـكَهَّنُ لَهُ فَقَالَ ذَلِكَ الْكَاهِنُ: انْظُرُوا لِي غُلَامًا فَطِنًا، أَوْ قَالَ: لَقِنًا أَعَلَّمُهُ عِلْمِي هَذَا، فَإِنِّي أَحَافُ أَنُ أَمُوتَ، فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمُ هَذَا الُعِلْمُ، وَلَا يَكُونُ فِيكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ، فَنَظَرُوا لَهُ غُلَامًا عَلَى مَا وَصَفَ، وَأَمَرُوهُ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ الُكَاهِنَ، وَأَنْ يَخْتَلِفَ إِلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ عَلَى

وَأُحْسَبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِينَ، فَجَعَلَ الْعُكَامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ

طَرِيقِ الْغُلَامِ رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَ مَعْمَرٌ:

الرَّاهِبَ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: إِذَا قَالَ لَكَ

إِنَّ تِلْكَ الدَّابَّةَ كَانَتِ الْأَسَدَ، فَأَخَذَ الْغُكَامُ

حَـجَـرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الرَّاهِبُ

فَـفَـزِعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقَالُوا: قَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلَامُ

عِلْمًا لَمْ يَعْلَمُهُ أَحَدٌ، فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى فَجَاءَهُ،

فَقَالَ لَهُ الْأَعْمَى: إِنْ أَنْتَ رَدَدُتَ عَلَىَّ بَصَرِى،

فَإِنَّ لَكَ كَـٰذَا وَكَـٰذَا، فَقَالَ لَهُ الْغُكَامُ: لَا أُرِيدُ

مِنْكَ هَذَا، وَلَكِنُ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بَصَوُكَ

أَتُوْمِنُ بِالَّذِي رَدَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَدَعَا اللَّهَ

عَزَّ وَجَلَّ، فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، فَآمَنَ الْأَعْمَى .

فَبَلَغَ الْمَلِكَ أَمْرُهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأَتِي بِهِمْ،

فَقَالَ: لَاقْتُلَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قِتْلَةً لَا أَقْتُلُهَا

صَاحِبَهَا . فَأَمَرَ بِالرَّاهِبِ وَبِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ

361 و 361 و المحتاد ال

لڑے کے راستے پر ایک راہن کا گرجا تھا۔حضرت معمر

فرماتے ہیں: میرا گمان ہے کہاس وقت کے گرجوں والے

کے مسلمان تھے۔ لڑکا اس راہب سے (بھی) سکھنے

(سوال كرنے) لگا اس كا دين جب بھى وہ اس كے پاس

سے گزرتا یہاں تک کہ اس راجب نے لڑے کو اپنا دین بتا

ویا۔ کہا: میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس لڑ کینے راجب

کے پاس ( کچھودر ) تھہر نا شروع کر دیا اور کا بن کے پاس

دریسے جانیلگا۔ پس کائن نے لڑے کے گھروالوں کی

طرف پیغام بھیجا کہ وہ میرے پاس پابندی سے حاضر نہیں

ہوتا۔ پس لڑ کے نے راہب کو یہ بات بتا دی تو راہب نے

اس سے کہا: جب کا بن آپ سے کہے: کہاں تھا؟ تواسے

کہہ دے: گھروالوں کے پاس تھا اورجب تیرے

گھروالے مجھے کہیں: کہاں تھا؟ تو کہددیا کہ کا بن کے

یاس تھا۔لڑ کا اسی حال پرتھا کہ ایک دن وہ لوگوں کے ایسے

جم غفیر کے پاس سے گزرا جن کوایک خطرناک جانورنے

روک رکھا تھا۔ پس ان میں سے بعض نے کہا کہ جانور شیر

تھا۔ پس لڑکے نے پھر اُٹھا کر کہا: اے اللہ! جو کچھ راہب

کہتا ہے اگروہ سچ اور حق ہے تو عرض کرتا ہوں کہ اس جا نور

کو(اس پھر ہے) مار دے اور اگر کا بن کا قول سچ ہے تو

اسے نہ مارنا۔ پھر اس نے پھر مارا تو جانور کو مل کر دیا'

لوگوں نے یو چھنا شروع کر دیا کہ س نے اس کوفل کیا؟

پس دوسرے لوگوں نے بتایا: اس لڑکے نے قتل کیا ہے۔

پس لوگ گھبرا کراس کی طرف آئے اور کہا: اس لڑکے نیوہ

علم حاصل کرلیا ہے جوکسی نے نہیں پڑھا پس ایک اندھے

4

|               | _    | _  |
|---------------|------|----|
| 1             | M    | _  |
| $\mathcal{C}$ | M    | 30 |
| •             | ≫    | 40 |
| ٩.            | 7.46 | אי |
| v             | IX`  |    |
|               |      |    |

كُلَّمَا مَرَّ بِهِ عَنْ دِينِهِ حَتَّى أُخْبَرهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا

أَعْبُدُ اللَّهَ، وَجَعَلَ الْغُلامُ يَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ،

وَيُبْطِءُ عَلَى الْكَاهِنِ، فَأَرْسَلَ الْكَاهِنُ إِلَى أَهْلِ

الْكَاهِنُ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْ: عِنْدَ أَهْلِي، وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهْلُكَ: أَيُنَ كُنْتَ؟ فَقُلُ: عِنْدَ الْكَاهِنِ،

حَقًّا، فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَقْتُلَ هَذِهِ الدَّابَّةَ، وَإِنْ كَانَ مَا

يَـقُولُ الْكَاهِنُ حَقًّا أَنُ لَا أَقْتُلَهَا، ثُمَّ رَمَاهَا فَقَتَلَ الدَّابَّةَ، فَقَالَ النَّاسُ: مَنْ قَتَلَهَا؟ فَقَالُوا: الْغُلامُ .

فَبَيْنَهُ مَا الْغُلامُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسَ كَثِيرَةٍ قَدْ حَبَسَتُهُمْ دَابَّةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُم:

الْغُلام أَنَّهُ لَا يَكَادُ يَحْضُرُنِي، فَأَخْبَرَ الْغُلامُ

نے اس سے کہا: اگر میری بینائی لوٹا دے تو تیرے لیے فلال فلال چیز ہے۔ تو اس لڑ کے نے کہا: مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں کیکن تخصے بینائی مل جائے تو اس ذات پر

ایمان لائے گا جس نے تختیے بینائی دی؟ اس نے کہا: جی ہاں! اس لڑے نے اللہ عزوجل سے دعا کی پس اللہ نے اس کی آتھیں لوٹا دیں' پس نابینا ایمان لایا' اس کی بات

بادشاہ تک پینچی اس نے آ دمی جیجا ان کی طرف ان کو لایا

گیا۔ بادشاہ نے کہا: میں تم میں سے ہرایک کولل کردوں گا ایسے جیسے آج تک کسی کولل نہیں کیا۔ پس اس نے راہب اور اندھے کو قبل کرنے کا تھی دیا۔ پس ان میں سے ایک کے

نے اس کے بارے ساتو وہ اس کے پاس آیا تو اندھے

سریر آ ری رکھی گئی اور اسے قتل کر دیا گیا اور دوسرے کو دوس طریقے سے آل کیا۔ پھراس نے لڑے کے حوالے سے حکم دیا کہ اس کو پہاڑیر لے جاؤ۔ پس اس کوسر کے بل

مچینک دو۔ پس جب وہ اسے اس پہاڑ کی طرف لے گئے اوراس جگہ تک پہنچے جہاں کا اُنہوں نے ارادہ کیا تھا تو وہ پہاڑ سے گرے اور ہلاک ہونے گئے یہاں تک کہ

(سارے ہلاک ہوگئے) صرف وہ کڑ کا باقی رہا۔ پھروہ لڑکا واپس لوٹ آیا' پھر بادشاہ نے اس کے حوالے سے حکم دیا' اسے سمندر میں لے جا کرغرق کر دو۔ پھروہ اس کوسمندر کی

طرف لے گئے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ والوں کو غرق کر دیا اور اللہ نے اس لڑ کے کو نجات دی۔ پس اس لڑ کے نے کہا تم مجھے ہر گرفتل نہ کرسکو گے حتیٰ کہ مجھے سولی چڑھاؤ' پھر مجھے تیرمارتے وقت یہ کہو: اللہ کے نام ہے

مِنْ رَأْسِهِ، فَلَمَّا انْطَلَقُوا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْجَبَل، وَانْتَهَوُا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى أَرَادُوا جَعَلُوا لَيَ الْمَاكُونِ اللَّذِي أَرَادُوا جَعَلُوا لَيَ الْمَ إِلَّا الْغَلَامُ، ثُمَّ رَجَعَ الْغُلَامُ فَأَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ، فَقَالَ: انْسَطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْبَحُرِ فَأَلْقُوهُ فِيهِ، فَانُطَلَقُوا بِهِ إِلَى الْبَحْرِ، فَغَرَّقَ اللَّهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ، وَأَنْجَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ الْغُلامُ: إِنَّكَ

قَالَ: بِسُمِ اللَّهِ رَبِّ الْعُكَامِ - فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ، أثُمَّ قَالَ: بِسُمِ اللهِ رَبِّ الْغُلام، فَوَضَعَ الْغُلامُ يَدَهُ عَلَى صُدُغِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: لَقَدُ عَلِمَ هَذَا الْغُلَامُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّا نُؤُمِنُ بِرَبِّ هَــذَا الْغُلامِ، فَقِيلَ لِلْمَلِكِ: أَجَزِعْتَ أَنُ خَالَفَكَ ثَلاثَةٌ؟ فَهَذَا النَّاسُ كُلُّهُمْ قَدُ خَالَفُوكَ،

لَنُ تَـفُّتُ لَنِي حَتَّى تَصُلُيَنِي، ثُمَّ تَرُمِيَنِي، وَتَقُولَ

إِذَا رَمَيْتَنِي: بِسُمِ اللَّهِ رَبِّ هَذَا الْغُلامِ -أُو

﴾ فَخَدَّ أُخْدُودًا أَلُقَى فِيهَا الْحَطَبَ وَالنَّارَ، ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ رَجَعَ إِلَى دِينِيهِ تَرَكُنَاهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْجِعُ أَلْقَيْنَاهُ فِي هَذِهِ النَّارِ فَجَعَلَ يُلْقِيهِمُ فِي تِلْكَ الْأَخْدُودِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ

عَزَّ وَجَلَّ: (قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ، النَّارِ ذَاتِ الْـوَقُودِ) (البروج: 5) حَتَّـى بَـكَـغَ (الْـعَزِيزِ

الْحَمِيدِ) (البروج: 8) فَلْأَكِرَأَنَّ الْعُكْامَ

أُخُوبَجَ فِي زَمَان عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَاصِعًا يَدَهُ عَلَى صُدْغِهِ، كَمَا وَضَعَهَا حِينَ قُتِلَ

شروع جواس لڑ کے کا رب ہے۔ بیس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کوسولی دے دی جائے ' پھر کہا: اللہ کے نام سے شروع جوار کے کا رب ہے۔ پس ار کے نے اپناہاتھ کنیٹی بررکھا، پھر فوت ہوا۔ پس لوگوں نے کہا جھیق اس لڑ کے کے پاس ابیاعلم تھا جوکسی کے پاس نہیں۔ پس ہم تو اس لڑکے کے

رب برایمان لاتے ہیں۔ پس بادشاہ سے کہا گیا: تُو تین آ دمیوں کی مخالفت سے عاجز آ گیا تھا؟ پس (ابتو) یہ سارے کے سارے لوگ تیرے مخالف بنے ہوئے ہیں۔ پس اس نے خندقیں کھدوا ئیں' ان میں ککڑی ڈ ال کر آ گ

جلوائی کیرلوگوں کو جمع کیا ' پھر کہا: جواس کے دین کی طرف واپس آ جائے ہم اسے چھوڑ دیں گے اور جو نہ لوٹے گا

اسے ہم اس آ گ میں بھینک دیں گے۔ پس وہ لوگوں کو ان خندقوں میں ڈالنے لگا۔ پس یہی اللہ کا فرمان بتار ہاہے:

'' خندتوں والے شہید کر دیئے گئے جو آگ والی اور ايدهن والي هين يهال تك العزيز الحميد"- يس

ذکر کیا گیا کہ وہ لڑکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں (سی کھدائی کے دوران) نکالا گیا اس حال میں کہ اس طرح اس نے اپنا ہاتھ اپنی کنیٹی پر رکھا ہوا تھا' جس طرح

اس نے شہید ہوتے وقت اپنا ہاتھ رکھا تھا۔

حضرت صہیب رضی الله عند نے بیان کیا که رسول گزریٔ اس میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا'

7168 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التُّهَارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا قَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَن بُن أَبِي لَيْلَي، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ

جب جادوگر بوڑھاہوگیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب

7168- ورواه أحمد جلد6صفحه 17-18 ومسلم رقم الحديث: 3005 والنسائي كما تقدم آنفًا .

میں بوڑھاہو گیا ہول (موت کا زمانہ قریب آگیا) مجھے

کوئی لڑکا دے دے تا کہ میں اس کوسے سکھلا دوں۔ بادشاہ

نے اس کوایک لڑکا دے دیا تو اس کو وہ ہر روز جادوسکھلایا

كرتا تھا۔ جب بادشاہ كے ہال سے جادوگر كے ہال جاتا تو

رائے میں ایک راہب رہنا تھا۔ ایک روز بدلر کا اس

راہب کے پاس گیا اور اس کی باتیں سن کرخوش ہوا اور یہ

باتیں اس کو بہت پسند آئیں ہر روز آتے اور جاتے وہ

راہب کی خدمت میں بیٹھا تھا اور جب وہ ساحر کے پاس

دىرىسى پېنچتا توساحراس كوسزاديتا كەتۇ كهال بىيھار با ،جب

گھر میں دیر ہے آتا تو گھر والے مارتے تھے کہ کہاں بیٹھا

رہتاہے۔ لڑکا فذکور نے راہب سے پیشکوہ کیا کہ میں اس

مصیبت میں ہوں۔راہب نے کہا کہ جب ساحر تجھ پرخفا

ہو کر مارنا چاہے تو اس سے کہنا کہ میرے گھروالوں نے

مجھے روک لیا تھا اور جب گھر والے مارنا چاہیں تو کہنا کہ

ساحرنے مجھے روک لیا تھا۔ آپ ملٹی کیا ہم نے فرمایا: ایک

روز اتفاق سے اس نے راستے میں دیکھا کے عظیم ہولناک

درندے نے راہ روکی ہوئی ہے اورلوگ راستہ میں چلنے

سے معذور ہیں ۔طفل مذکور نے کہا: آج میں جان جاؤں

گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساحر کا معاملہ پہندہے یا راہب

كامعالمه يبند ب-اس في ايك پقرل كركها: الهي! اگر

تیرے نز دیک راہب کا معاملہ اس جادوگر کے معاملے سے

زیادہ پسندیدہ ہوتو اس درندہ کوقتل کر دے تا کہ لوگ گزر

سكيں \_ پس رابب كے ياس پہنجا اوراس معاملے سے آگاہ

كيا تورابب نے كہا: آج أو مجھ سے افضل ہے! ليكن

كَانَ قَبْلَكُمْ مَلِكٌ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبرَ السَّاحِرُ،

قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَادْفَعُ إِلَىَّ غُلامًا

أَعَلِّمُهُ السِّحْرَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ غُلامًا، وَكَانَ يُعَلِّمُهُ

السِّحْرَ، وَكَانَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَبَيْنَ السَّاحِرِ

كُ رَاهِب، فَسَمِعَ الْغُلامُ مِنْ كَلامِهِ فَأَعْجَبَهُ نَحْوَهُ

وَكَلامَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ جَلَسَ عِنْدَ

الرَّاهِبِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ يَقُولُ: مَا

حَبَسَكَ؟ وَإِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِيهِ قَعَدَ عِنْدَ

الرَّاهِب، فَإِذَا ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَقُولُونَ: مَا

الرَّاهِبِ، وَقَالَ: إِذَا أَرَادَ السَّاحِرُ أَنْ يَضُرِبَكَ،

فَقُلْ: حَبَسَنِسى أَهْلِي، وَإِذَا أَرَادَ أَهُلُكَ أَنْ

يَضُرِبُوكَ، فَقُل: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا

هُ وَ كَـٰذَلِكَ، فَأَتَـى يَوْمًا عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدُ

حَبَسَتِ النَّاسَ أَنْ يَجُوزُوهَا، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ

أَمْرُ السَّاحِرِ أَحَبُ إِلَى اللهِ، أَوْ أَمْرُ الرَّاهِبِ،

فَأَحَـذَ حَـجَرًا فَقَالَ: بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ، إِنْ كَانَ

المُّمُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ وَأَفْضَلَ، فَاقْتُلُ هَذِهِ

اللَّدَابَّةَ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَذَهَبَ النَّاسُ، فَبَلَغَ

الرَّاهِبَ، فَقَالَ: أَى بُنكَ، أَنْتَ أَفْضَلُ مِنِّي،

وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِن ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَىَّ،

وَكَانَ الْعُلامُ يُبُرِءُ الْأَكْمَة، وَالْأَبْرَصَ، وَهَذِهِ

الْأَدْوَاء ، وَكَانَ لِلْمَلِكِ جَلِيسٌ، فَعَمِي فَسَمِعَ

إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى

اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: كَانَ فِيمَنُ

فَـدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَبَرَأً، فَأَخَذَ الَّاعْمَى، فَلَمُ

يَزَلُ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّهُ عَلَى الْعُلَامِ، فَقَالَ لَهُ

الْمَـلِكُ: أَلَكَ رَبُّ غَيْرِى؟ فَقَالَ: نَعَمُ وَبِّى

وَرَبُّكَ اللَّهُ . فَلَمْ يَزَلُ بِدِ حَتَّى ذَلَّهُ عَلَى

الرَّاهب فَأَخَذَهُ بِالْعَذَابِ، فَقَالَ: ارْجِعُ عَنْ

دِينِكَ . فَأَبَى فَأَمَرَ بِالْمِنْشَارِ فَوُضِعَ عَلَى مَفُرِقِ

رَأْسِهِ فَشَقُّوهُ، وَقَالَ لِلْأَعْمَى: ارْجِعُ عَنْ دِينِكَ

فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ حَتَّى

وَقَعَ شِقًّاهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقِيلَ لِلْغُلَامِ: ارْجِعُ

عَنُ دِينِكَ فَأَبَى فَبَعَثَ بِهِ فِي نَفَرِ إِلَى جَبَلِ،

فَقَالَ: اصْعَدُوا بِهِ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا بَلَغَ

ذُرُوتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَدَهْدِهُوهُ .

قَالَ: فَلَهَ بِهِ إِلَى الْجَبَلِ، فَلَمَّا بَلَغَ ذُرُوتَهُ

قَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمُ بِمَا شِئْتَ، فَزَحَقَ بِهِمُ

الْحَبَـلُ، فَذَهَبُوا أَجْمَعُونَ، وَجَاءَ الْغُلامُ حَتَّى

دَحَلَ عَلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟

قَالَ؟ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَبَعَثَ بِهِمُ فِي

نَـ فَرِ فِي قُرُقُورَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْبَحْرِ،

فَ إِذَا تَوَسَّطُتُمُ بِ إِلْهَحُرَ، فَإِنْ رَجَعَ، وَإِلَّا

فَغَرِّقُوهُ، فَلَهَبُوا بيه، فَلَمَّا لَجَجُوا بِهِ قَالَ:

اللُّهُمَّ اكْفِنِيهِمُ بِمَا شِئْتَ، فَغَرِقُوا أَجُمَعُونَ،

عنقریب تُو امتحان میں ڈالا جائے گا' پس اگر تُو امتحان میں

پڑے تو میرانہ بتانا۔ پھریپاڑ کا اندھے کوڑھی وغیرہ کو اچھا

کیا کرتا تھا' اللہ تعالی اس کی کرامت ظاہر کرنے کے لیے

ان کو شفاء دیتا تھا۔ بادشاہ کے قریب بیٹھنے والا اندھا تھا

جب اُس نے سا توبہت سارے مدیے لے کراس کے

پاس آیا اور درخواست کی که مجھے بھی اچھا کر دیے بیسب

کچھ تیرے لیے ہے لڑکے نے کہا: میں کسی کو اچھا نہیں

كرتا بلكه الله تعالى الحيها كرتا ہے پس أكر أو ايمان لات

تومیں اللہ تعالیٰ ہے دعا کروں گا کہوہ تجھے شفاء دیدے وہ

ایمان لایا کیس لڑ کے کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی آٹھیں

روش کر دیں۔ اس کوعذاب دیتے رہے حتیٰ کہ اس نے

لڑ کے کا پتا بتا دیا' لیس بادشاہ نے اس کے لیے کہا: میرے

سواتیرارب ہے! پس اس نے کہا: جی ہاں! میرا اور تیرا

رباللد ہے پس عذاب دیا گیا حتی که اُس نے ان سب کا پتا

بتا دیا کہا: اُو اینے دین سے انکار کردے پس آری اس

کے سرکی مانگ کی جگہ رکھ کر کاٹ دیا گیا اور نابینا کے لیے

کہا: اپنے دین سے پھر! اس نے بھی انکار کر دیا تو اس کے

سر پرآ ری رکھ کر چیرد یا گیاحتیٰ که زمین میں بھی ثق پڑگئی۔

پس لڑ کے کے لیے کہا: اپنے دین سے پھر جا! پس اس نے

ا نکار کیا تو بادشاہ نے اس کو چند آ دمیوں کے ساتھ پہاڑیر

بھیجا کہ جبتم چوٹی پر پہنچ جاؤتو اگریہا ہے دین سے

پھرجائے تو بہتر نہیں تو اس کو پہاڑ سے گرادینا جب بیلوگ

بہاڑ پر چڑ ھے تو اس نوجوان نے دعاکی: البی ! جس طرح

چاہے ان کو مجھ سے کفایت دے۔ پس ایک بار پہاڑنے

1

بِهِ فَأَتَّاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: اشْفِنِي وَلَكَ مَا

هَهُ نَا، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ شَفَاكَ، فَآمَنَ بِهِ

ہلا كران لوگوں كوزيين يريخ ديا تو نوجوان چلا آيا اور بادشاه

کے پاس حاضر ہوا' بادشاہ نے یو چھا: تیرے ساتھیوں کو کیا

ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدی سے مجھے

کفایت فرمائی۔ بادشاہ نے چندلوگوں کے ساتھ کشتی میں

بٹھا دیا اورلوگوں کو تھم دیا کہ جبتم لوگ سمندر کے درمیان

میں پہنچوتو اگر بینو جوان اینے دین سے پھرجائے تو بہتر،

ورنهاس کوسمندر میں غرق کر دو۔ وہ لوگ روانہ ہوئے' جب

سمندر کے درمیان میں بہنچ تو لڑے نے کہا: اللی! جس

طرح تُو جاہے ان کومجھ سے کفایت فرما! پس وہ لوگ غرق

ہوئے اور نو جوان واپس آیا۔ پس بادشاہ نے کہا: تیرے

ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا: اللہ نے مجھے ان کی بدی

سے کفایت فرمائی کھراس نے بادشاہ سے کہا: او مجھ قل

نہیں کرسکتا جب تک تُو اس طرح نہ کرے جس طرح میں

تحجے بتلاؤں اگر تُونے ایسا کیا جس طرح میں نے کہا تو تُو

مجھ قتل کر لے گا ورنہ تُو مجھے قتل نہ کریائے گا۔ بادشاہ نے

کہا: وہ کیسے؟ لڑکے نے کہا: تُولوگوں کومیدان میں جمع کر'

پھر مجھے سولی پراٹکا میرے ترکش میں سے ایک تیر لے اور

كمان ميں ركھ كر كہد: اللہ كے نام سے مارتا ہوں جواس

لڑکے کا رب ہے! تُونے اگر ایبا کیا تو مجھے مار لے گا۔

بادشاه مذکوره نے ایسے ہی کیا اور تیر کمان میں رکھ کر''بسب

الله دب العلام "كهاتوية تيراس الرك كيشي يراكا"

اڑے نے کنیٹی پر ہاتھ رکھا اور مرگیا۔ پس اس نے کہا: کیا

تُونے وہی کچھد کھ لیاجس سے تُو ڈرتا تھا۔ پس تحقیق تجھ پر

مصیبت اُتری ہے کہ تمام لوگ ایمان لائے ہیں' پس اس

تَرْمِينِيهِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَتَقُتُلُنِي، فَفَعَلَ

فَوَضَعَ السَّهُمَ، فَقَالَ: بسم اللهِ رَبِّ الْغُلام،

مَوْضِع السَّهُم، فَمَاتَ الْعُلامُ، فَقَالَ النَّاسُ:

فِيهَــا ٱلْأُخُدُودُ، فَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد

وَجَاءَ الْغُلَامُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إنَّكَ

لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، فَإِنْ أَنْتَ

فَعَلْتَ قَتَلْتَنِي .قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ

النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ سَهُمَّا مِنُ

﴿ كِنَانَتِكَ، فَتَقُولُ: بسُم اللهِ رَبِّ الْغُلام، ثُمَّ

فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ الْغُلامُ يَدَهُ فِي

آمَنَّا سرَبِّ الْغُكَامِ ثَلَاثًا، فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا

فَأَقُحِمُوهُ فِيهَا

كُنُتَ تَحْدَرُ ، فَقَدُ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ قَدُ آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَأَمَرَ بِأَفْوَاهِ السِّكِكِ فَخُدَّتْ نے گلیوں کے درمیان خندقیں کھودنے کا حکم دیا'یس کہا: جو اینے دین ہے رجوع کرے گا (تو ٹھیک ہے) در نہاس کو

دن خندقوں میں ڈال دو۔

ابواسلیل 'حضرت صهیب رضی اللّه

عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت صهيب رضى الله عنه فرمات بيس كه ميس في

آیا تو آپ ایک گروہ میں تشریف فرما تھے میں آپ کے

سامنے کھڑا ہوا تو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا اآپ

نے میری طرف اشارہ کیا کہ بیسارے؟ میں نے عرض کی: نہیں! میں خاموش ہو گیا اوراپنی جگہ پر کھڑارہا' جب آپ

نے میری طرف دیکھا تومیں نے آپ کی طرف اشارہ کیا'

آپ نے فرمایا: بیسارے؟ میں نے عرض کی: نہیں! دو مرتبہ عرض کی یا تین مرتبہ میں نے عرض کی: جی ہاں!

سارے تھوڑی ثی میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ آپ آئے اور وہ لوگ بھی آئے أنہوں نے كھايا اور ميرا كمان

ہے کہ وہ کھانا اُسی طرح باقی بچے رہا۔

حضرت صهيب بن نعمان رضى الله عنه حضرت صهیب بن نعمان رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

أَبُو السَّلِيل، عَنْ صُهَيْب

7169 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكُرَم، ثنا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرْدِيّ، ح

وحَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ مُوسَى شِيرَانُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: ثنا سَالِمُ بُنُ نُوحٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ،

عَنْ أَسِي السَّلِيل، عَنْ صُهَيْب، قَالَ: صَنَعْتُ

لِرَسُولِ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ طَعَامًا، فَأْتَيْتُهُ وَهُوَ فِي نَفَرِ جَالِسٌ، فَقُمْتُ حِيَالَهُ،

فَأُوْمَأْتُ إِلَيْهِ، فَأَوْمَأَ إِلَى وَهَوُّ لَاء ؟ ، فَقُلْتُ: لا .

فَسَكَتُ، فَقُمْتُ مَكَانِي، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَىَّ أَوْمَأَتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَهَؤُلَاءِ؟ فَقُلْتُ: لَا .مَرَّتَيْنِ فَعَلَ

 
 ذَلِكَ -أُو ثَلاثًا -فَقُلُتُ: نَعَمُ وَهَوُلاء، وَإِنَّمَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا صَنَعْتُهُ لَهُ، فَجَاءَ وجَاءُ وُا مَعَهُ

فَأَكُلُوا -وَأَحْسَبُهُ قَالَ -: وَفَضَلَ مِنْهُ

صُهَيْبُ بُنُ النَّعُمَانِ

7170 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

قال في المجمع جلد4صفحه55 ورجاله رجال الصحيح الا أن ضريب بن نفير أبو السليل لم يسمع من صهيب . -7169

قال في المجمع جلد 2صفحه247 وفيه محمد بن مصعب القرقساني ضعفه ابن معين وغيره ووثقه أحمد . قال -7170

المحافظ في التقريب: صدوق كثير الغلط . قلت: وقيس بن الربيع قال الحافظ في التقريب: صدوق تغير لما كبر'

حضور المانية للم نے فرمایا: آ دمی کی نماز کی فضیلت اس کے

اینے گھر میں اس کی اس نمازیر ہے جہاں لوگ دیکھیں اس

طرح ہے جس طرح فرض نماز کو فضیلت حاصل ہے ففل نماز

جن کا نام صفوان ہے

حضرت صفوان بن اميه بن

خلف بمحى رضى اللدعنه

كريم مَنْ مُنْ اللَّهُ كَي بارگاه مين حاضر موئ بس آپ مُنْ اللِّهُ

نے ان کو جار ماہ کی مہلت دی اور حنین کے دن حاضر

ہوئے اس حال میں کہ شرک تھے کھراس کے بعد مسلمان

ہوئے' ان کی وفات' حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت

صفوان اپنے والد کو دفن کررہے تھے کہ آپ کے پاس ایک

سوارآیا' اُس نے عرض کی: امیرالمؤمنین عثان بن عفان کو

شہید کیا گیا ہے آپ نے فرمایا: الله کی شم! مجھے معلوم نہیں

ہے کہ دومصیبتوں میں کون سی بڑی ہے میرے والد کی

حضرت عمر بن قيس فرمات بي كه حضرت عبدالله بن

آپ کی کنیت ابووہب ہے آپ فتح مکہ کے دن نبی

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ \$368 ﴿ أَلِمُعْجِمُ لَكِنَا لِللَّهِ لِنَجْمُ } ﴾ ﴿ وَلَا يَنْجُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الْمَعْمَرِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، ثنا

مَن اسْمُهُ صَفَوَانُ

صَفُّوانُ بُنُ أُمَيَّةَ بُنِ

مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ الْقُرُقُسَائِيُّ، ثنا قَيْسُ بنُ الرَّبِيع، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ

صُهَيْبِ بُنِ النَّعُمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: فَضُلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: فَضُلُ صَلَاةِ النَّاسُ، كَفَضُلِ

الْمَكُتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ

خَلَفِ الْجُمَحِيُّ

يُكُنَّى أَبَا وَهُبِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ يَوْمَ فَتُح مَكَّةً، فَأَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ،

وَشَهِـدَ خُنَيْنًا وَهُوَ مُشُوِكٌ، ثُمَّ أَسُلَمَ بَعُدَ ذَلِكَ،

تُوُقِّى مَقْتَلَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

7171 - حَدَّثَنَا الْمِقُدَامُ بُنُ دَاوُدَ

الْمِصْرِيُّ، ثنا خَالِلُهُ بُنُ نِزَارِ، ثنا عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ صَفُوانَ، بَيْنَمَا هُوَ يَدُفِنُ أَبَاهُ

أتَّاهُ رَاكِبٌ، فَقَالَ: قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ

بُسنُ عَسفَّانَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ، مَا أَدْرِى أَيُّ

أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه و فحدث به . وحسنه شيخنا لطرقه .

إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَارِثَةَ بُن

النُّعُمَان، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ،

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قِيلَ لِصَفُوانَ: إِنَّهُ مَنْ لَمُ

يُهَاجِرْ، فَقَدُ هَلَكَ . فَدَعَا برَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا،

فَأْتُى الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا وَهُبِ؟ قَالَ:

بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا دِينَ لِمَن لَا هِجْرَةَ لَهُ .قَالَ:

ارْجِعُ إِلَى أَبَاطِعِ مَكَّةَ فَرَجَعَ، فَدَحَلَ

قال في المجمع جلد9صفحه270 وفيه من لم أعرفهم .

موت بری مصیبت ہے یا حضرت عثان کی شہادت؟

حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں کہ جب

حضرت صفوان بن امید بن خلف بحی رضی الله عنه آئے تو

حضور التي يَدَيْم ن ان كوفر مايا: اب ابووب! كهال تشهر \_

ہو؟ عرض كى: ميں حضرت عباس بن عبدالمطلب كے ياس

تھہرا ہوں' آپ نے فرمایا: تُو اس قریثی کے پاس کھہراہے

حضرت صفوان بن عبدالله بن صفوان اينے والد سے

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن

عسال سے عرض کی گئی: جس نے ہجرت نہیں کی وہ ہلاک

ہو گیا' آپ نے سواری منگوائی اس پر سوار ہوئے مدینہ

آئے مصور ملٹی کیلئم نے فرمایا: اے ابووہب! کیے آئے

ہو؟ عرض كى: مجھےمعلوم مواہے كداس كا دين نہيں ہے جس

نے ہجرت نہیں گی۔ آپ نے فرمایا: مکه کی وادیوں کی

طرف واپس جاؤ۔ وہ واپس لوٹے عب مسجد میں داخل

ہوئے تو آئی جاور کا تکیہ بنایا' ایک آ دی آیا اُس نے چوری

ورواه مالك جلد 2صفحه 174 عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان . قال ابن عبد البر:

رواه جمهور أصحاب مالك مرسلًا . ورواه أبو عاصم النبيل وحده عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله

عن جده . ورواه أحمد جلد6صفحه 465 من طريق الزهرى عن صفوان كذلك مرسلًا .

جو مجھے زیادہ محبوب ہے۔

الْمُصِيبَتَيْنِ أَغْظُمُ مَوْتُ أَبِي، أَمْ قَتْلُ عُثْمَانَ؟

7172 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ

الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إسماعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ،

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَلَحَةَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثِنِي

قَالَ: لَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ بُنُ أُمَّيَّةَ بُنِ خَلَفٍ الْـُجُـمَحِيُّ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَــلَّـمُ: عَلَى مَنُ نَزَلْتَ أَبَا وَهُبِ؟ قَالَ: نَزَلَتُ عَلَى عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ .قَالَ: نَزَلْتَ

عَلَى أَشَدِ قُرَشِيِّ لِقُرَيْشِ حُبًّا

7173 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا

-7172

-7173

أُبُو عَساصِم، عَنْ مَسالِكِ بْنِ أُنْسِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوانَ، المعجم الكبير للطبراني في 370 و 370 و الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد ا

کر لی اس کو لے کر حضور ملٹی آئیم کے پاس آئے عرض کی:

یارسول اللہ! میری چا در کی اتنی قیمت نہیں تھی جس کے

بدلے ہاتھ کا ٹا جائے میں اس چا در کو صدقہ کرتا ہوں۔
حضور ملٹی آئیم نے فرمایا: میرے پاس لانے سے پہلے کرلینا
تھا 'ایسا کیوں نہ کیا ؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں : حضرت مسفوان بن المید مدینہ آئے مسجد میں سو گئے 'اپنا کپڑا اپنے سرکے نیچے رکھا' ایک چور آیا اور اُس نے چوری کر لی' اس کو لیکر حضور طلح ہیں لایا گیا' آپ نے اس کے ہاتھ کا تھم دیا' حضرت صفوان نے عرض کی : یا رسول اللہ! یہ اس کے لیے ہے' آپ نے فرمایا: میرے پاس لانے سے پہلے تم نے معاف کیوں نہ کیا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمائے ہیں: حضرت صفوان بن امیہ رضی الله عنهٔ رسول الله طفی آیکی کی مسجد میں سوئے ہوئے رکھ کر' ایک سوئے ہوئے رکھ کر' ایک آ دمی آیا' اس نے آپ کے سرسے کیٹر انکالا اور چوری کر

الْ مَسْجِدَ . فَتَوسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَرَقَ هَذَا رِدَائِي . فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَطَعَهُ، فَقَالَ: بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَطَعُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَبُلُغُ رِدَائِى مَا يُقُطعُ فِيهِ يَدُ رَجُلٍ قَدُ جَعَلْتُهَا صَدَقَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِى بِهِ؟ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِى بِهِ؟ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِى بِهِ؟ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِى بِهِ؟ السَّلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِى بِهِ؟ السَّائِعُ الْمَكِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: فَهَالَا قَبْلُ أَنْ تَأْتِينِى بِهِ؟ السَّائِعُ الْمَكِّى الْمَكِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: فَهَالا قَبْلُ أَنْ تَأْتِينِى بِهِ؟ السَّائِعُ الْمَكِلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: فَهَالا قَبْلُ أَنْ تَأْتِينِى بِهِ؟ السَّائِعُ الْمَكِلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: فَهَالا قَبْلُ أَنْ تَأْتِينِى بِهِ؟ السَّائِعُ الْمَكِلِي الْمَعْمَلُ فَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً، عَنْ

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بُنَ أُمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ حَمِيصَةً لَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَأَتَاهُ سَارِقٌ فَسَرَقَهَا، فَجِيء بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقُطَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ هَى لَهُ .قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ؟

مَنْدَهِ الْأَصْبَهَانِدَ، ثنا يَحْيَى بُنُ طَلْحَةً الْيَرْبُوعِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ سَوَّارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ

7175 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ

<sup>7174</sup> قال في المجمع جلد6صفحه276 وفيه يعقوب بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح .

ورواه النسائي جلد 8صفحه70 من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن صفوان بن أمية

المعجم الكبير للطبراني المراتي المراتي

صَـفُوانُ بُنُ أُمَيَّةَ نَائِمًا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ حَمِيصَةٌ لَـهُ، فَـجَاءِ رَجُلٌ فَاسْتَلَّهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ

نَائِمٌ فَكَحِقَهُ، فَجَاء كِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهُ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ

يُقُطَعَ، فَقَالَ لَهُ صَفُوانُ: إِنَّهُ لَمْ يَبُلُغُ مِنْ أَمْرِ رِ ذَائِي هَـٰذَا أَنْ يُـفُطَعَ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: هَلَّا كَانَ قَبُلَ أَنْ تَأْتِينِي

مَا أُسْنَدَ صَفُوانُ و و المرسكة

7176 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ ثِنا أَبُو

بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنَا

سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ بُن مَالِكٍ،

عَنُ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَـلَّمُ قَالَ: الطَّاغُونُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطُنُ شَهَادَةٌ،

وَالنَّفَسَاء شَهَادَةٌ

7177 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيُمِيِّ، عَنُ

أُبِى عُشْمَانَ، عَنُ عَامِرٍ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ صَفُوَانَ بُنِ أُمَيَّةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

لى اس آ دمى كوحضور ملتي الله كل بارگاه مين لايا كيا اس كا ذكر

كيا كيا تو آپ نے اس كا ہاتھ كاشنے كا حكم ديا۔حضرت صفوان رضی الله عنه نے آپ سے عرض کی: میری چا دراتن

قیت کی نہیں تھی جس کی وجہ سے ایک آ دمی کے ہاتھ کا لے جا كين مضورط الميلام نے فرمايا: ميرے پاس آنے سے

پہلے تم نے معاف کیوں نہ کیا۔

حضرت صفوان بن امبيرضي اللهعنه

کی روایت کرده احادیث حضرت صفوان بن امیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی کیلیم نے فرمایا: طاعون پیٹ حالتِ نفاس میں

مرنے والےشہید ہیں۔

حضرت صفوان بن اميه رضى الله عنه فرمات ميس كه حضور ملتَّ مِیلِمِ نِ فرمایا: طاعون بیٹ حالتِ نفاس میں

مرنے والے شہید ہیں۔

ورواه أحمد جلد 3صفحه 401,400 ، جلد 6صفحه 466,465 ، والنسائي جلد 4صفحه 99 ، والدارمي رقم

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني

وَسَلَّمْ، قَالَ: الطَّاعُونُ، وَالنُّفَسَاءُ، وَالْغَرَقُ

7178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبُدُوسِ بُنِ كَامِلٍ السَّرَّاجُ، ثنا عُبَيُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ

التَّيُ مِيِّ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنُ عَامِرٍ بُنِ مَالِكِ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: قَالَ الطَّاعُونُ، وَالْغَرَقُ،

وَالْحَرَقُ، وَالنَّفَسَاء شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي 7179 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، وزَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَا: ثنا يُوسُفُ بُنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصُٰلِ بُنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: كَانَتُ فِينَا وَلِيمَةٌ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا صَفُوانُ

بْنُ أُمَيَّةَ، فَأَتِى بِطَعَامٍ، فَقَالَ: انْتَهِشُوا اللَّحْمَ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: انْتَهِشُوا اللَّحْمَ، فَإِنَّهُ أَشُهَى، وَأَهْنَأُ

7180 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَبُدُ الْكَرِيمِ أَبُو

أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ، قَالَ:

حضرت صفوان بن اميدرض الله عنه فرمات بي كه حضورط في الله عنه فرمايا: طاعون بيك حالت نفاس ميس مرن والشهيد بين -

حضرت محمد بن فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ولیمہ تھا' حضرت صفوان بن امیہ ہمارے پاس آئے'

ہوئے سنا کہ ہڑی سے گوشت علیجدہ کرو کیونکہ بیزیادہ لذیذ ہوتا ہے۔

حضرت حارث بن نوفل فرماتے ہیں کہ میرے والد کی شادی حضرت عثمان رضی اللّٰدعنه کی خلافت میں ہوئی' لوگوں کو ولیمہ کی دعوت دی گئی' حضرت صفوان بن امیہ

7- ورواه أحمد جلد 3صفحه 400° جلد 6صفحه 465,464° والترمذي رقم الحديث: 8195 قال الحافظ في الفتح جلد 9صفحه 547، والترمذي رقم الحديث: 547 قال الحافظ في الفتح جلد 9صفحه 547 وعبد الكريم ضعيف لكن أخرجه ابن أبي عاصم من طريق آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن .

7180- ورواه الحميدي رقم الحديث: 564 وانظر ما قبله .

عَرَّسَ بِي أَبِي فِي إِمَارَةِ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، فَدَعَا النَّاسَ فِي وَلِيمَةٍ لَنَا، فَكَانَ فِي مَنُ أَتَانَا صَفُوَانُ بُنُ أُمَيَّةَ فَقَالَ: انْتَهِشُوا

اللُّحْمَ نَهُشًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: هُوَ أَشُهَى، وَأَمْرَأُ، وَأَهُنَأُ، وَأَمُوأً

7181 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْـوَاسِـطِـيُّ، ثنا وهُبُ بنُ بَقِيَّةَ، ثنا خَالِدٌ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُن مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ صَـفُوانُ بُنُ أُمَيَّةَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَنَا أَجُزُّ اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ، فَقَالَ:

يَا صَفُوَانُ ، قُلْتُ: لَبَيْكَ، قَالَ: قَرّب اللُّحْمَ مِنُ

فِيكَ، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ

7182 - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجُلُ، ثبا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنُ عَبُـدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةً، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ لِصًّا أَتَاهُ وَهُوَ نَائِمٌ، فَاسْتَلَّ إِزَارَهُ مِنْ تَحْتِهِ، فَاسْتَيْقَظَ فَأَحَذَهُ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ،

ہارے یاس آئے آپ نے فرمایا گوشت ہڈی سے علیحدہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔

حضرت صفوان بن اميه رضي الله عنه فرماتے ہيں كه حضور سلط الله الله على الله على المست بدى سے كاث رہا تھا' آپ نے فرمایا: اے صفوان! میں نے عرض کی:

حاضر ہوں! آپ نے فر مایا: گوشت منہ کے قریب کر کیونکہ بيزياده بهتر ہے۔

حضرت صفوان بن إميدرضي الله عنه فرمات ميس كه ایک چورآیا' میں سویا ہوا تھا' اُس نے میرے سرکے نیچے ے کپڑا کھینچا' میں اُٹھا اور اسے پکڑ کر حضور مُنٹھ اُلِیّا کے بارگاہ میں لایا' آپ نے اس آ دمی کا ہاتھ کا شنے کا حکم دیا' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے اسے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس آنے سے پہلے کیوں معاف نہیں کیا' جب قاضی کے پاس مسئلہ پہنچ جائے تو پھروہ حد



ورواه أحمد جلد 3761 وعثمان لم يسمع عن صفوان كما قال أبو داؤد ومع ذلك صححه الحاكم جلد 4صفحه 112-113 ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في شعب الايمان صفحه 17 وفي الآداب صفحه 105 .

المعجم الكبير للطبراني المعجم

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَحُلَلْتُهُ .قَالَ: هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ، إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ أَقَامَهُ

7183 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ حَمُدَانَ الُحَنَفِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، ثنا ) عَمْرُو بَنُ حَمَّادِ بُنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثنا أَسْبَاطُ بُنُ نَصْوِ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ أُخْتِ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ

لِى تَسَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرُهَامَا، فَجَاءَ رَجُلُ إلَى، فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأَخِذَ الرَّجُلُ، فَأَتِي بِهِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلُتُ لَهُ: أَتَقُطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟ هِي

ن. إِنَّ لَهُ، قَالَ: فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنُ تَأْتِينِي بِهِ؟

7184 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُمِ حِسِيطِتُ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِع، تنا عُبَيْـدُ اللَّــهِ بُـنُ عَـمُـرِو، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ

قائم کی جائے گی۔

حضرت صفوان بن امیه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں متجد میں اپنی حا در سر کے بنیچے رکھے ہوئے سویا ہوا تھا' جس کی قیمت تیں درہم تھی ایک آ دمی آیا اوراُس نے حادر چوری کر لی' اس آ دمی کو پکڑا گیا اور اسے حضور ملتی ایکم کی بارگاہ میں لایا گیا' آپ نے اس کا ہاتھ کا شنے کا حکم دیا' میں آیا اور عرض کی: کیاتمیں درہم کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ میں نے بیچا دراسے دے دی۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس لانے سے پہلے معاف کیوں نہ کیا تھا۔

حضرت صفوان بن اميدرضي الله عنه فرماتے ہيں كه ایک چورآیا' میں سویا ہوا تھا' اُس نے میرے سر کے نیچے ہے کپڑ اکھینچا' میں اُٹھا اور اسے پکڑ کر حضور ملتی کیا ہے کا بارگاہ

ورواه النسائي جلد 8صفحه 69-70 وأبو داؤد رقم الحديث: 4371 من طريق عمرو بن حماد به ثم قال: ورواه زائـدة عـن سـماك عن جعيد بن حجير قال: نام صففوان . ورواه طاوس ومجاهد أنه كان نائمًا فجاء سارق فسرق حميصة من تحت رأسه ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: فاستله من تحت رأسه فاستقظ فصاح به فأخذ ورواه الرهري عن صفوان بن عبد الله قال: فنام في المسجد وتوسد رداء ه فجاء سارق فأحذ رداء ه وأحذ السارق فحيء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ورواه أحمد جلد 6صفحه 666 من طريق آخر عن سماك عن عجيد به . ورواه جلد3صفحه401 ُ جلد6صفحه465 -466 من طريق آخر عن صفوان . وللحديث طرق آخر عند النسائي جلد8صفحه69,68.

حُدُودِ اللَّهِ أَقَامَهُ

میں لایا' آپ نے اس آ دمی کا ہاتھ کا شنے کا حکم دیا' میں

نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے اسے معاف کر دیا۔

آپ نے فرمایا میرے پاس آنے سے پہلے کیوں معاف

نہیں کیا' جب قاضی کے پاس مسئلہ پہنچ جائے تو پھر وہ حد

حضرت صفوان بن امیه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ایک آ دمی نے حاور چوری کی اسے حضور ملٹونی کہا کہ بارگاہ

میں لایا گیا تو آپ نے ہاتھ کا شنے کا حکم دیا میں نے عرض

كى: يارسول الله! ميل نے اسے معاف كر ديا أب نے

فرمایا: اگر تُو نے میرے پاس لانے سے پہلے یہ کہا ہوتا'

اے ابود ہب! حضور ملی اللہ نے اس کا ہاتھ کانے کا حکم

حضرت صفوان بن امیه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں مسجد میں سویا ہوا تھا کہ ایک آ دمی نے میری حیا در

میرے سرکے بنچے سے نکالیٰ میں نے اسے پکڑا اور اسے

حضور ملی ایم کی بارگاہ میں لایا اوپ نے اس کا ہاتھ کا سے

كا حكم ديا' ميں نے عرض كى: يارسول الله! بياس كے ليے

ہے! آپ نے فرمایا: أو نے میں پاس لانے سے پہلے

أتَى أَبَاهُ وَهُو نَائِمٌ، فَاسْتَلَّ إِزَارَهُ مِنْ تَحْتِ

رَأْسِهِ، فَاسْتَيْقَظَ فَأَخَذَهُ، فَأْتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقُطَعَ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، قَدُ أَحْلَلُتُهُ لَهُ قَالَ: فَهَلَّا قَبُلَ أَنُ

تَـأْتِيَنِي بِهِ، إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدٌّ مِنُ

7185 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن

حَنْبَلِ، حَلَّاثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر، ثنا

سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ،

عَنْ طَارِقِ بُنِ مُرَقَّع، عَنْ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ

رَجُلًا سَـرَقَ بُـرُدَةً، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

قَــدُ تَــجَاوَزْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ

أَنُ تَــَأْتِيَنِــى بِهِ يَا أَبَا وَهُبِ ، فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ

عَنِ الزُّهُوكِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن صَفُوَانَ بُن أُمَيَّةَ،

إِزَارِي مِـنُ تَـحْتِى، فَأَذْرَكْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ

عُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ لِصًّا

قائم کرے۔

ديا\_

7186 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى اللِّمَشُقِتُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا

عَنُ أَبِيهِ قَالَ: نِـمُتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَاسْتُلَّ

ورواه أحمد جلد6صفحه465 والنسائي جلد8صفحه86 .

سَعْدَانُ بُنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفُصَةَ،

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 2595 عن ابن أبي شيبة عن شبابة عن مالك عن الزهري به .

-7186

-7185

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ مُ اللَّهُ اللّ

اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقُطَعَ كُول نه كيا-يَدَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هِي لَهُ .قَالَ: فَهَلَّا قَبُلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ

> 7187 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَوِيكٌ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنُ أُمَيَّةَ بُنِ صَـفُوانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنِّى أَدْرَاعًا مِنْ حَدِيدٍ يَوْمَ حُنَيْنِ، فَقُلْتُ: مَضْمُونَةٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: مَضْمُونَةٌ .قَالَ: فَضَاعَ بَعْضُهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنْ شِئْتَ غَرِمْنَاهَا لَكَ؟ قَالَ: لَا أَنَا أَرْغَبُ فِي الْإِسْكَامِ مِنْ ذَلِكَ

7188 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو اَبَكُ رِ بُسُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثنا ابُنُ الْـمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَعُـطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ

حضرت صفوان بن اميدرضي الله عنه فرماتے ہيں كه حضور الله يميم في حنين كے دن مجھ سے لوہ كى زره اُدھار کی' میں نے عرض کی: اے محمد! اس کی ضانت دینا ہو گی؟ آب التَّوَيَّلِمُ نِي فرمايا: ضانت دول گا- اس كا پچھ حصه ضائع ہو گیا۔حضور مل آیا آئی نے مجھے فر مایا: اگر تُو چاہے تو اس کا بدلہ ہم تختے دے دیتے ہیں' میں نے عرض کی: نہیں! اس سے مجھے اسلام لانے کی رغبت ہوگی۔

حضرت صفوان بن امیدرضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیکم نے حنین کے دن مجھے دیا حالانکہ آپ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ ناپند سے آپ مسلسل مجھے دیے رہے حتی کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہو گئے۔

وعلقه البيهقي جلد 6صفحه89 عن قيس بن الربيع عن عبد العزيز به . ورواه أحمد جلد 6صفحه465 وأبو داؤد رقم الحديث: 3562 والبيهقي جلد 6صفحه 89 عن شريك به فلم يذكروا ابن أبي مليكة . ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 3563 ومن طريقه البيهقي جلد 6صفحه89 من طريق جرير عن عبد العزيز عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره . ورواه البيهقي جلد 6صفحه89-90 عن طريق أنس ابن عياض الليشي عن جعفر بن محمد عن أبيه . وللحديث شاهد من حديث جابر عند الحاكم جلد 3صفحه48-49 والبيهقي جلد 6صفحه 89، وهو حديث حسن وقد صرح فيه ابن اسحاق بالتحديث . ومن حديث ابن عباس عند البيهقي جلد6صفحه 88 من طريق الحاكم وفي اسناده اسحاق قال الذهبي: هو واه .

ورواه الترمذي رقم الحديث: 661 وهو في صحيح مسلم رقم الحديث: 2313 من طريق آخر عن يونس به .

حُنَيْنٍ، وَإِنَّهُ لَأَبُغَضُ النَّاسِ إِلَى، فَمَا زَالَ

الِيدِّمَشُ قِبِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا

سَعْدَانُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي حَفْصَةً،

عَنِ الزُّهُويِّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوَانَ بُنِ أَمَيَّةَ،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَـمَّا أَنْ قِيلَ لِي هَلَكَ مَنْ لَمُ

يُهَاجِرُ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ فَأَجْبَرُتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعُ أَبَا وَهُبِ إِلَى

الْسمُسؤَدِّبُ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ أَبِي الرَّبِيع

الُجُرِجَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا يَحْيَى بُنُ

الْعَلَاءِ، ثنا بِشُرُ بْنُ نُمَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا،

يَقُولُ: ثنا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ

أُمَّيَّةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وَسَــلَّمْ، فَجَاءَهُ عَمْرُو بُنُ قُرَّةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، قَدْ كُتِبَتْ عَلَى الشِّقُوةُ، فَلَا أَرَانِي أَرْزَقُ

إِلَّا مِنْ دُفِّى بِكُفِّى، فَتَأْذَنُ لِي فِي الْغِنَاءِ مِنْ

رقم الحديث: 3628 بنفس السند واللفظ.

7190 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

7189 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ

حضرت صفوان بن امیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

مجھے کہا گیا: جس نے ہجرت نہیں کی وہ ہلاک ہو گیا' میں

حضور طرفی ایم کے پاس آیا میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے

حضرت صفوان بن اميه رضى الله عنه فرمات مي كه

ہم حضور ملٹ اللہ کے پاس تھ عضرت عمرو بن قرہ آپ کے

ياس آئے عرض كى يارسول الله! مجھ سے متعلق بديختى للهى

گئی ہے آپ مجھے بغیر بے حیائی والے گانے کی اجازت

دین حضورطن ٔ آلِیْم نے فرمایا: میں آپ کواجازت نہیں دیتا'

اور نہ ہی (اس میں) کوئی عزت ہے اے اللہ کے دشمن! تُو

حموث بولتا ہے مخصّے اللہ نے حلال رزق دیا ہے تُو اس کو

پند کرتا ہے جو اللہ نے حلال کیا' اس کی جگہ جو اللہ نے

آپ کے لیے حلال کیا ہے اگر میں پہلے آیا ہوتا تو میں

قال في المجمع جلد 4صفحه 63 وفيه بشر بن نمير وهو متروك . وكذا قال جلد 2صفحه 47 جلد 4صفحه 29 .

والحديث رواه ابن ماجه رقم الحديث: 2613 مقتصرًا على قصة عمرو . قال في الزوائد: في اسناده بشر بن نمير

البصوى، قال فيه يحيى القطان: كان ركنًا من أركان الكذب . وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وكذا قال غيره .

ويحيى بن العلاء قال أحمد: يضع الحديث، وفريب منه ما قال غيره. والحديث رواه المصنف في مسند الشاميين

فرمایا: اے ابووہب! واپس مکہ جاؤ!

غَيْسِ فَاحِشَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ: لَا آذَنُ لَكَ، وَلَا كَرَامَةَ، كَذَبْتَ يَا

عَدُوَّ اللَّهِ، لَقَدُ رَزَقَكَ اللَّهُ حَلاًّلا طَيِّبًا،

فَىاخِتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنُ رِزُقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ

إِنْ نِلْتَ بَعُدَ التَّقُدِمَةِ شَيْئًا ضَرَبُتُكَ ضَرْبًا

وَجِيعًا، وَحَلَقُتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً، وَنَفَيْتُكَ مِنْ

أَهْ لِكَ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ الْمَدِينَةِ .

فَقَامَ عَمْرٌو وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ، وَالْحِزْي مَا لَا يَعْلَمُهُ

إِلَّا اللَّهُ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ: هَـؤُلاء ِ الْعُصَاةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمُ بِغَيْر

تَـوْبَةٍ حَشَـرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ مُخَنَّفًا

عُرْيَانًا، لَا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ، كُلَّمَا قَامَ

التُّمِيمِينُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَأَهُلَ بَيْتِي

مُرْزَقُونَ مِنْ هَذَا الصَّيْدِ، وَلَنَا فِيهِ قَسَمٌ وَبَرَكَةٌ،

أُوَهُـوَ مَشْـغَـلَةٌ عَنُ ذِكُرِ اللَّهِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي

جَـمَاعَةٍ، وَبِنَا إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَفَتَحِلَّهُ، أَمُ تُحَرِّمُهُ؟

فَفَالَ: أَحِلُّهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَحَلُّهُ، نَعَم

الْعَمَلُ، وَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذُرِ، قَدْ كَانَتْ لِلَّهِ قَبْلِي

رُسُلٌ كُلَّهُمْ يَصْطَادُ، أَوْ يَطُلُبُ الصَّيْدَ،

وَيَكُفِيكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ إِذَا غِبْتَ عَنْهَا

7191 - فسقَسامَ عُرُفُطَةُ بُنُ نَهِيكٍ

اللّٰهُ مِنْ حَكَالِهِ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ لِللَّهِ، أَمَا إِلَيْكَ لَا لَهِ، أَمَا إِنَّكَ لَا لَهِ، أَمَا إِنَّكَ لَا لَهِ، أَمَا إِنَّكَ

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير اللطبراني في المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد

ضرور تیرے ساتھ وہ سلوک کرتا' میرے پاس سے اُٹھ جا

اوراللہ سے توبہ کر کیکن اگر تُو نے آنے کے بعد کوئی ثی یائی

ہے تو میں تختے درد ناک سزا دوں گا' تیرا سرمنڈ واکر تیرا

مثله کر دوں گا'تیرے گھروالوں سے جدا کر کے تھے

جلاوطن کر دوں گا اور تیرا سامان مدینہ کے جوانوں کولوٹ

لینے کی اجازت دوں گا۔پس عمرو بن قرہ کھڑے ہوئے'

بُرے حال اور الیمی رسوائی کے عالم میں جسے اللہ ہی

جانتا ہے جب وہ چلا گیا تو نبی کریم ملٹی کیلئے نے فرمایا: ان

نافرمانوں میں سے اگر کوئی بغیر توبہ کے مرجائے تو قیامت

کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر ایسے کرے گا کہ وہ خسرہ اور ننگا

ہوگا' لوگوں سے کوئی کپڑا لے کر پردہ کرنے کی طاقت نہ

حضرت عرفط بن نهيك تميمي كهرے موئے اورعرض

کی: اے اللہ کے رسول! مجھے اور میرے گھر والوں کو اس

شکارکے ذریعے رزق دیا جاتا ہے کیکن میں ذکر اللہ اور

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے رہ جاتا ہوں'لیکن پیہ

ہاری ضرورت ہے کیا یہ ہارے لیے طال ہے یا حرام؟

پس آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس کو حلال کرتا ہوں کیونکہ

الله تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے کیہ بہت اچھا کام ہے اور

بہترے کہ اللہ سے عذر کرلیا جائے مجھ سے پہلے تمام کے

تمام الله کے رسول شکار کرتے تھے۔ یا (فرمایا: ) شکارطلب

ہودگیٰ جب بھی کھڑا ہوگا گر جائے گا۔

جماعت کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے تیری طرف سے

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شدید خواہش ہی کافی ہے

اوراللہ کے ذکر اور ذکر کرنے والوں کی محبت کافی ہے اینے

ليے اور اپنے اہل وعيال کيلئے حلال رزق طلب کر کيونکہ پي

فِي طَلَبِ الرِّزُقِ حُبُّكُ الْجَمَاعَةَ وَأَهْلَهَا، وَحُبُّكَ ذِكْرَ اللَّهِ وَأَهْلَهُ، وَابْتَعْ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ حَلاًّلا، فَإِنَّ ذَلِكَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاعْلَمُ أَنَّ عَوْنَ اللَّهِ فِي صَالِحِ التِّجَارَةِ

بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے اور جان لے کر نیک تجارت كرنے والے كى الله تعالى مد دفر ما تاہے۔ حضرت صفوان بن منطل سلمي رضي الثدعنه حضرت صفوان بن معطل کی روایت كرده احاديث

حضرت صفوان بن معطل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللد اللہ اللہ اللہ کو کسی سفر میں و یکھا کہ آ ب نے نمازِ عشاء پڑھائی' جب آ دھی رات کا وقت ہوا تو کھڑے ہوئے اورسورہ آ لعمران کی آ خری آیات پڑھیں مکمل' پھر وضو کیا اورمسواک کی مچر دور کعتیں پڑھیں مجھے معلوم نہیں

كه آپ كا قيام يا ركوع يا سجود لمبا تھا' پھر آپ سو گئے' پھر اُٹھےاور کچھآیات پڑھیں'مسواک کی اور وضو کیا' پھرا ہے

ہی کیا' پھر پہلے کی طرح نماز پڑھی' آپ نے دور کعتیں پڑھیں' پھرسو گئے' پھراُ مٹھے اور پہلی مرتبہ کی طرح کیا' آپ صَفُوانُ بُنُ الْمُعَطَّل السُّلَمِيُّ مَا أُسْنَدَ صَفُوانُ بُنُ المُعَطّل

7192 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثِنا عَلِيُّ بُنُ الْـمَـدِينِيّ، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُفَضَّلِ، عَنْ أَبِي بَكُر بُن عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ الْمُعَطَّلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ، فَصَلَّى الْعِشَاء ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى إِذَا كَانَ مَعَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ قَامَ، فَتَلَا هَؤُلَاء ِ الْآيَاتِ مِنْ آخِيرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ

تَوَضَّأَ وَتَسَوَّكَ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ، لَا أَدْرِى

ضعيف كذا في المجمع جلد2صفحه 272 .

ورواه عبيد الله بن أحمد في زوائد المسند جلد 5صفحه312 وفييه عبيد الله بن جعفر والدعلي بن المديني وهو





المعجم الكبير للطبراني في 380 و 380 و كلد پنجم

نے گیارہ رکعتیں پڑھیں۔

أَقِيَامُهُ أَوْ رُكُوعُهُ أَوْ سُجُودُهُ أَطُولُ ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ اسْتَيُ قَطْ فَقَراً الْآيَاتِ أَيْضًا، ثُمَّ تَسَوَّكَ وَتَوضَّاً، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى مَا صَلَّى مِثْلَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمُ يَزَلُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ يَنَامُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى إِحُدَى عَشُرَةَ رَكُعَةً

حتى صلى إحدى عشره رفعه 7193 - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَعَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِیُّ، ثنا حُسمَيْدُ بُنُ الْأَسُودِ، عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ الْمُعَطَّلِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ الْمُعَطَّلِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ الْمُعَطَّلِ السَّلَمِيِّ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: السَّلَمِيِّ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانُ، إِذَا الشَّيْطَانُ، إِذَا النَّسَطَتُ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتُ لِلزَّوَالِ قَارَنَهَا، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: النَّسَطَتُ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتُ لِلزَّوَالِ قَارَنَهَا، وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ السَّلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَةً الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْانُ النَّهُ الْوَالِ قَارَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُ الْمُؤْمِنَالُ اللَّهُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُثَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّه

وَإِذَا زَالَتُ فَارَقَهَا، وَإِذَا دَنَتُ لِلْمَغِيبِ قَارَنَهَا، وَإِذَا غَرَبَتُ فَارَقَهَا ، فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ

7194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ

حضرت صفوان بن معطل رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی ہیں ہے تو حضور ملتی ہیں ہے تو شیطان کا سینگ بلند ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے جب دو پہر کا وقت ہوتا ہے تو پھر سینگ طلوع ہوتا ہے جب جب ختم ہو جاتا ہے تو سورج ذھل جاتا ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو سینگ پرغروب ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے ان ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے ان وقتوں میں نماز پڑھنامنع ہے۔

حضرت صفوان بن معطل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 312 كذا في نسختنا من المسند وقال في المجمع جلد 2صفحه 244-245 رواه عبد الله في زياداته في المسند ورجاله رجال الصحيح الا أني لا أدرى سمع المقبرى منه أم لا والله أعلم وقد رواه ابن ماجه رقم الحديث: 1252 عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة أن صفوان بن المعطل قال: يا رسول الله . وقال في المجمع جلد 2 صفحه 227 ورجاله موثقون . قلت: قال في الزوائد: اسناده حسن .

ورواه أحمد جلد 5صفحه 312 قال في المجمع جلد10صفحه 2 رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وفيه عمر بن نبهان العبدى وهو متروك قلت نسخة الحافظ الهيثمي أصبح من النسخة المطبوعة لأن عمرو بن على من شيوخ عبد الله بن أحمد .

7193

الُوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، ثنا أَبُو حَفُصٍ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ،

ہم مج کے لیے نکلۂ جب ہم مقام عرج پر پہنچے تو ہم نے ساني حركت كرتے موئے ديكھا، كچھدري بعدوه مركيا، مم میں سے ایک آ دمی نے اس کے لیے زمین کھود کر دفن کر دیا'

جب ہم مکہ آئے تو مسجد حرام میں اچا تک جارے سامنے ایک شخص آیا' اُس نے کہا تم میں سے عمرو بن جابر کا ساتھی

كون ہے؟ ہم نے كہا: ہم اس كونہيں جانتے ہيں اس نے كہا: جنوں كا ساتھى تم ميں سے كون ہے؟ أنہوں نے كہا: يہ

ہے اس نے کہا: بہرحال وہ جورسول الله طرف الله علی ایس آئے اور قرآن سنا'ان نو (جنوں) میں سے آخری تھا۔

حضرت صفوان بن معطل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتوراتم ني مجھے بھيجا كه اعلان كروں كه منكم ميں نبيذ

نەبناۋ\_

حضرت صفوان بن عسال مرادي رضى الله عنهُ حضرت عبدالله بن مسعود ٔ حضرت صفوان بن عسال

ثنا سَلُمُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثنا عُمَرُ بُنُ نَبَهَانَ، حَدَّثِنِي أَبُو عِيسَى، سَلَّامٌ، ثنا صَفُوانُ بُنُ الْمُعَطَّلِ قَالَ: خَرَجُنَا حُجَّاجًا، فَلَمَّا كُنَّا بِالْعَرُجِ إِذَا نَحُنُ بِحَيَّةٍ تَهُ طُوبُ، فَلَمْ يَلُبَثُ أَنْ مَاتَتُ، فَأَخُورَ جَ لَهَا رَجُلٌ مِنَّا خِرْقَةً مِنْ عُبَيَّةٍ لَهُ، فَلَفَّهَا وَحَدَّ لَهَا فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ قَدِمُنَا مَكَّةَ، فَإِنَّا لَبالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا شَخَصٌ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ صَاحِبُ عَمْرِو بُنِ جَابِرٍ؟ فَقُلْنَا: مَا نَعْرِفُهُ .قَالَ: أَيُّكُمْ صَاحِبُ الْجَانِّ؟ قَالُوا: هَذَا .قَالَ: أَمَا إِنَّـهُ كَانَ آخِـرَ التِّسُعَةِ مُؤْمِنًا الَّـذِينَ أَتَـوُا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

7195 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الُمَـرُوزِيُّ، ثنا سَعِيلُ بُنُ سُلَيمَانَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَيَّاشِ، ثنا أَبُو وَهُبِ، عَنُ مَكُحُولِ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ الْمُعَطَّلِ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَادِي: أَنْ لَا تَنبذُوا فِي الْجَرّ

صَفَوانُ بَنُ عَسَّال الْمُرَادِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودِ، عَنْ صَفُوانَ

7195 - "قال في المجمّع جلد5صفحه 61 ومكحول لم يدرك صفوان وبقية رجاله ثقات.

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعجم الكبير المعجم المعرب ا

سے روایت کرتے ہیں

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه ميں حضور مل الي الله عند الله عند ميں اپني حادر

سے ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا علم

كى تلاش كے ليے آنے والے كوخوش آمديد! فرشتے طالب

علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے پُر بچھاتے ہیں' پھرایک دوسرے برسوار کر کے آسانِ دنیا تک پہنچا دیتے ہیں علم

کی تلاش کی محبت کرو تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے؟

حضرت صفوان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ عرض کی:

یارسول اللہ! ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں' ہمیں موزوں پرمسے کرنے کا فتویٰ دیں' حضور اللہ اللہ

نے مجھے فرمایا: مسافر تین دنوں کے لیے کرے گا اور مقیم ایک دن ورات کے لیے کرے گا۔

حضرت زربن حبيش اسدى مضرت

بُن عَسَّال

7196 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَا: ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخ، ثنا الصَّعْقُ بُنُ حَزُن، ثنا

و عَلِيٌّ بُنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَسمُ رِو، عَسنُ زِرِّ بُسنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن

مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ حَدَّثَ صَفُوانُ بُنُ عَسَّالِ الْمُرَادِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَهُوَ مُتَّكِءٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بُرُدٍ لَـهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي

حِنْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بطالب الْعِلْم، طَالِبُ الْعِلْم لَتَحُفَّهُ الْمَلائِكَةُ وَتُظِلَّهُ

إِسَأَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاء الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطُلُبُ، فَمَا جِئْتَ

7197 - قَالَ: قَالَ صَفُوانُ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، لَا نَزَالُ نُسَافِرُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَأَفْتِنَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: ثَلَاثَهُ أَيَّامِ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمٌ وَلَيُلَةٌ لِلْمُقِيمِ

زِرٌ بَنُ حُبَيْشِ الْأَسَدِيُ

## صفوان سے زبیدالیا می حضرت زربن حبیش سے اور وہ حضرت صفوان سے روایت کرتے ہیں

حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی الله عند فرماتے بیں کہ اسی دوران حضور طرح اللّہ اللّہ عند فرماتے آدی آیا' اس نے عرض کی: اے محمد! صحابہ کرام نے کہا: اینی آواز رسول اللّہ طرح اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰ

پھراس نے موزوں پرمسے کرنے کے متعلق پوچھا' آپ نے فرمایا: مسافرتین دن ورات کرے گا اور مقیم ایک دن ورات کرے گا'بول و براز کی صورت میں نہیں اُتارے گا' حالتِ جنابت میں اتارے گا۔

پھراس نے توبہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: مغرب کی جانب توبہ کا دروازہ ہے اس کی مسافت ستر یا چالیس سال جنتی ہے وہ دروازہ کھلا رہے گا یہاں تک کہ

## عَنْ صَفُوانَ، زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفُوانَ

7198 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَامِلٍ حَنْبَلٍ، ومُحَمَّدُ بُنُ عُبْدُوسِ بُنِ كَامِلٍ السَّرَّاجُ، وإِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغُوِيُّ، قَالُوا: السَّرَّاجُ، وإِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغُوِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ، ثنا أَشُعَتُ بُنُ عَبْدِ السَّحْمَنِ بُنِ زُبَيْدٍ الْيَامِيُّ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنُ السَّعُوانَ بُنِ الرَّحْمَنِ بُنِ زُبِيدٍ الْيَامِيُّ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنُ عَفُوانَ بُنِ عَسَلِ الْمُرَادِيِّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَسَالٍ الْمُرَدِيِّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِى سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَالُوا: اغْضُصُ مِنْ صَوْتِكَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَالُوا: اغْضُصُ مِنْ صَوْتِكَ قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ، وَلَمْ يَرَهُمْ. وَلَمْ يَرَهُمْ. قَالَ: الْمَرُءُ مَعَ مَنُ أَحَبٌ ،

7199 - ثُمَّ سَأَكَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ، فَقَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمُ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمُ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ، لَا يَنْزِعُهُ مِنْ بَوْلٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا غَائِطٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

7200 - ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ التَّوْبَةِ، فَقَالَ: لِلتَّوْبَةِ بَفَالَ: لِلتَّوْبَةِ بَابٌ بِالْمَغُرِبِ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا ، لَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِى بَعْضُ

719- ورواه أحمد جلد 4صفحه 241,240,239 والترمذي رقم الحديث: 3602,3601 وقال حسن صحيح وابن حبان

384° (28)

آيَاتِ رَبِّكَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

طَلْحَةُ بَنُ مُصَرِّفٍ،

7201 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحُمَدَ بُن إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ اللَّقِيقِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ

عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثنبا يَحْيَى بُنُ قَبِيصَةَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ صَالِح، ثنا أَبُو جَنَابٍ، حَدَّثِنِي طَلْحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ، أَنَّ زِرَّ بُنَ حُبَيْشٍ، أَتَى

صَـفُوانَ بُنَ عَسَالٍ، فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ إِلَىَّ الْغَدَاةَ؟ فَقَالَ: غَدَا بِي الْتِمَاسُ الْعِلْمِ .قَالَ: أَمَا

إِنَّهُ مَا يَصْنَعُ مَا صَنَعْتَ أَحَدٌ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَاثِكَةُ أَجْنِحَتَهَا، رِضًا بِالَّذِي يَصْنَعُ قُلُتُ:

إِنِّي غَدَوْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ: إِنِّى سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ أَأْمُسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثَلَاثٌ لِللهُمَسَافِرِ لَا يَنْزِعُهُمَا مِنُ

عَائِطٍ، وَلَا بَوُلٍ، وَلَا نَوْمٍ، وَيَوُمْ لِلُمُقِيمِ حَبيبُ بُنُ أبى ثابتٍ،

عَنُ زِرّ بُن صَفُوانَ 7202 - حَدَّثَنَاعُبَيُدٌ الْعِجُلُ، ثنا

بعض نشانیاں آئیں یہاں تک کہ سورج مغرب کی جانب

طلحه بن مصرف ٔ حضرت زررضی الله

عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت زربن حبيش ٔ حضرت صفوان بن عسال رضي الله عنه کے پاس آئے حضرت صفوان رضی الله عنه نے

فرمایا: آپ حج کے وقت کیے آتے ہیں؟ عرض کی:علم کی تلاش کے لیے آپ نے فرمایا: جس طرح تُونے کہااس

طرح کوئی بھی کرتا ہے تواس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پُر بچھاتے ہیں اس کی رضا کے لیے اس کام کے بدلے جووہ

كرتا ہے۔ ميں نے كہا: ميں موزوں پرمسح كرنے كے متعلق

پوچھنے کے لیے آیا ہول حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: میں نے رسول الله طرف الله الله عند يو چھا: يارسول الله! کیا میں موزوں پرمسے کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! مسافر

تین دن ورات کرے گا' بول و براز اور نیند کی وجہ ہے نہ اُ تارے اور مقیم ایک دن ورات کرے گا۔

حبيب بن ابو ثابت ٔ حضرت زربن صفوان سے روایت کرتے ہیں

حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت

قال في المجمع جلد 1صفحه 123 رواه البطبرناي في الكبير وهو عند الترمذي رقم الحديث: 96 خلا ذكر العالم

يُوسُفُ بَنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا عَلِيٌّ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ صفوان بن عسال رضی الله عنه کے پاس آیا، حضور ملتی الله الْعَسامِ رِيُّ الرَّازِيُّ، قَسالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ

کے لیے پُر بچھاتے ہیں' میں نے آپ سے موزوں پرمسح

كرنے كے متعلق يوجها تو حضور التي يہم نے فرمايا: مسافر

کے لیے تین دن ورات مدت مقرر فر مائی اور مقیم کے لیے

ایک دن ورات ٔ بول و براز اور نیند کی وجہ سے موز نے ہیں

ا تارے گا' ہاں البته عسل فرض ہوجائے تو اتارے گا۔

لِلْمُتَعَلِّمِ وَالْعَالِمِ . وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْح، فَقَالَ: نَعَمْ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ،

فَجَعَلَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ

يَوُمٌ وَلَيْلَةٌ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنُ مِنْ غَائِطٍ

عَاصِمُ بِنُ أَبِي النَّجُودِ

وَبَوُلِ وَنُوْمَ

الُكَرِيمِ بُنِ أَبِي الْمُحَارِقِ، وَقُرِءَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا:

نَـرُوِى عَـنْكَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ

بُنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ الْأَسَدِيِّ، أَنَّهُ

أتَّى صَفُوانَ بُنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيُّ، وَكَانَ مِمَّنُ

يُسْأَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ، فَلَقَالَ: حَاجَتُكُمُ؟ قَالُوا: خَرَجْنَا مِنُ

يَـوُمِنَا الْبِتِغَاءَ الْعِلْمِ .قَـالَ: فَإِنَّهُ مَنْ يَخُرُجُ مِنْ

بَيْتِهِ ابْتِغَاء الْعِلْمِ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا

7203 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنْ

صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس موزوں پر مسح عَاصِم، عَنْ زِرِّ قَالَ: أَتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالِ كرنے كے متعلق يوچھنے كے ليے آيا تو حضرت صفوان أَسُأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ

علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں حضرت صفوان رضی اَللّٰہ عنہ نے فرمایا: جو دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکاتا ہے تو فرشتے علم حاصل کرنے اور پڑھانے والے

عاصم بن ابونجو ذحضرت زررضي الله

عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت زررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضرت

کے اصحاب آپ سے پوچھتے تھے عضرت صفوان رضی الله عندنے فرمایا: آپ کیے آئے ہیں؟ اُنہوں نے کہا: ہم

رضی الله عندنے فرمایا حضور مان ایک ہمیں حکم دیتے کہ مسافر وفيه عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف . 7203- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 792 .

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 386 ﴿ 386 ﴿ جلد پنجم ﴾

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَأْمُرُنَا فِي

السَّفَرِ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ وغَائطٍ وَبَوْلٍ

7204 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الدَّبَيْسِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِلَّا بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ:

مَا جَاء كِك؟ قُلْتُ: جِئْتُ ابْتِغَاء الْعِلْمِ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

يَـقُـولُ: مَا مِنْ خَارِجِ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا

7205 - قُلُتُ: جِئْتُ أَسُأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ قَالَ: نَعَمُ، كُنْتُ فِى

الْجَيْشِ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ

أَدُخَلْنَاهُمَا عَلَى طَهُورِ، ثَلاثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَلَيُلَةً إِذَا أَقَ مُنَا، وَلَا نَخْلَعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ، وَلَا بَوْلِ،

ا وَلا نَوُمٍ، وَلا نَخُلَعُهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ 7206 - قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

تین دن ورات اور اس سے پہلے نیند یا بول و براز کی وجہ سے نہ اُ تارے ماسوائے عسل فرض ہونے کے۔

حضرت زربن حبیش رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه کے پاس آیا' آپ نے فرمایا: آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی: علم حاصل کرنے کے لیے۔حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ طبی کا کہ جو

کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھرے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پُر بچھاتے ہیں'اس کام کےصدقے جووہ کرتا ہے۔

میں نے عرض کی: میں آپ سے موزوں پر مسح کرنے ے متعلق پوچھنے کے لیے آیا ہوں' آپ نے فرمایا ٹھیک ے میں اس لشکر میں تھا جسے اللہ کے رسول سے اللہ نے بھیجا تھا'ہمیں آ پ نے موز وں پرمسح کرنے کا حکم دیا' جوہم وضو کر کے پہنے ہوئے ہوں' سفر کی حالت میں تین دن ورات اورہمیں حکم دیا کہ یہ بول و براز اور نبیند کی وجہ سے نہ اُ تاریں

ہاں اگر عسل فرض ہوتو ہمیں اتارنے کا حکم دیتے۔ میں نے رسول اللہ ملٹی کیلیم کو فرماتے ہوئے سنا:

جلد 1 صفحه 83-84 مقتصرًا على المسح والشافعي (82).

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 793 وابن ماجه رقم الحديث: 226 وابن حبان رقم الحديث: 79 وأحمد جلد 4 صفحه 240,239 وابن خزيمة رقم الحديث: 193 والبيهقي جلد اصفحه 276 .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 795 والحميدي رقم الحديث: 881 وابن خزيمة رقم الحديث: 196 والنسائي

مغرب کی جانب تو به کا درواز ہ کھلا ہوا ہے جس کی مسافت ستر سال جتنی ہے وہ سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع

ہونے تک بندنہیں ہوگا۔

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت

صفوان بن عسال رضی الله عند کے پاس آیا' آپ نے

فرمایا: آب کیے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی علم حاصل كرنے كے ليے آيا ہول فرمايا: فرشتے طالب علم كى رضا

حاصل کرنے کے لیے اپنے پُر بچھاتے ہیں میں نے عرض

کی میرے سینے میں موزوں پرمسح کرنے کے متعلق بات آئی ول و براز کے بعد۔ رسول اکرم النے الم کا اصحاب

میں سے ایک فرد بولا: میں آپ کے پاس پوچھنے کے لیے

آیا ہوں کہ کیا آپ نے جانِ عالم حضور التی ایک سے اس

کے متعلق کوئی شی سن ہے؟ فرمایا: جی ہاں! آپ ہمیں علم

دية كه جب مم سفر مين هول تو تين دن و رات نه اُ تاریں سوائے بول و براز اور نیند کے ہاں عسل فرض ہو

جائے تو پھراُ تارنے ہیں۔

میں نے عرض کی کیا آپ نے محبت کے متعلق سا

ہے؟ فرمایا: جی ہاں! ہم سفر میں سفے کہ اچا تک دیہاتی آ دی نے بلند آ واز سے آ واز دی اس نے عرض کی: اے

محدا آپ نے اس کے پکارنے کی طرح آواز دی اس نے عرض کی: آپ بتائیں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہواور اس سے ملاقات نہ ہو سکے تو؟ آپ نے فرمایا: وہ قیامت

کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: إِنَّ لِلْمَغُرِبِ بَابًا مَـفْتُـوحًـا لِـلتَّوْبَةِ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ سَنَةً، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغُرِبِهَا

7207 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ

عَاصِم، عَنْ زِرّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ أَتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالٍ، فَقَالَ: مَا جَاء كِكَ؟ قُلُتُ: ابْتِغَاء َ

الْعِلْم .قَالَ: فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطُلُبُ .قَالَ: قُلْتُ:

حَكَّ فِي صَدُرِى مَسَحَ عَلَي الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَكُنْتُ امْرَأُ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَأَتَيْتُكَ

أَسْأَلُكَ عَنْ ذَلِكَ، هَـلُ سَـمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْـئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أُو كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّام

وَلَيَـالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلِ

7208 - قُلُتُ: أَسَمِعْتَهُ يَذُكُرُ الْهَوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَا نَحُنُ مَعَهُ فِي مَسِيرٍ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ جَهُوَرِيِّ -أَوْ قَـالَ جَوْهَرِيِّ ابْنُ عُيَيْنَةَ شَكَّ -قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَجَابَهُ بِنَحُو

مِنْ كَلَامِهِ، فَقَالَ: مَهُ .قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا، وَلَمْ يَلُحَقُ بِهِمْ؟ قَالَ: هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَ



7209 - قَالَ: فَلَمْ يَزَلُ يُحَدِّثُنَا حَتَّى قَالَ: إِنَّ مِنُ قِبَلِ الْمَغُرِبِ بَابًا مَسِيرَةُ، عَرُضِهِ سَبُعِينَ سَنَةً، فَتَحَدُهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يُغُلِقُهُ حَتَّى تَطُلُعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يُغُلِقُهُ حَتَّى تَطُلُعَ

الشَّمُسُ مِنْ نَحُوهِ
7210 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ
الْحَشَّابُ الرَّقِّقُ، ثنا عَبُدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّقُ،
ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنيْسَةَ،
ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنيْسَةَ،
عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ
عَسَالٍ، فَقَالَ: كُنَّا إِذَا سَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، أَمَرَنَا أَنُ لَا نَنْزِعَ

مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ فَلَا حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، وجَعُفَرٌ الْقَلانِسِيُّ، قَالَا: ثنا آدَمُ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو حَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ صَفُوانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِثْلَهُ

خِفَافَنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَأَمَّا

الُوَاسِطِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، ثنا اللهِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ صَفُوانَ قَالَ: خَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي الْمَسْحِ عَلَى النَّحُقَيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوُمُّ عَلَى الْخُقَيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوُمُّ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ

آپہمیں مسلسل بیان کرتے رہے آپ نے فرمایا: مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے اس کی مسافت ستر سال چلنے جتنی ہے اللہ عزوجل نے وہ تو بہ کے لیے کھولا ہوا ہے ، جب سے زمین وآسان سے ہیں وہ بندنہیں ہوگا یہاں تک کہسورج مغرب سے طلوع ہو۔

حضرت زربن حبیش رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں مضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه کے پاس آیا آپ سے خضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه کے پاس آیا آپ ہمیں نے فرمایا: ہم حضور ملتی کی آپ ہمیں حکم دیتے کہ ہم موزوں پرتین دن ورات مسے کریں اور بول و برازکی وجہ سے نہ اُ تاریں۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللّٰد عنهٔ حضور ملیّ اللّٰهِ عنهٔ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے موزوں پرمسح کی مدت مسافر کے لیے تین دن ورات مقرر کی اور مقیم کے لیے ایک دن ورات مقرر کی ۔ مقرر کی ۔

7212 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَـاصِمُ بَنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنُ زِرَّ بَن حُبَيْش، عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُوصِينَا إِذَا سَافَرْنَا أَوْ كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَسُوعَ حِفَافَسَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنُ

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النُّدُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَـفُوانَ بُنَ عَسَّالِ، وَقَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي مِنَ الْـمَسُحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِي

إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ أَوْ

بَوْلٍ، وَلَا نَوْمِ إِلَّا الْجَنَابَةَ

7214 - وَإِنَّ رَجُلًا مِسْنُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِ بِصَوْتٍ لَهُ جَهُوَرِيٌّ، أَيَا مُحَمَّدُ، أَيَا

اغُـضُضُ -مِنُ صَوْتِكَ، فَإِنَّكَ قَدُنُهِيتَ مِنُ

جَنَابَةٍ، وَلَكِنُ مِنْ بَوُلٍ وَنَوْمٍ وغائطٍ 7213 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ

صَـلُرِى مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شَيْءٌ قَالَ:

نَعَمْ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غَائِطٍ، وَلَا

مُحَمَّدُ . فَقُلُنَاكَهُ: وَيُحَكَ اخْفِضْ -أُو

هَــذَا، قَــالَ: لَا وَالـلّٰهِ حَتَّى أَسْمَعَهُ، فَقَالَ النَّبيُّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: هَاؤُمُ .قَالَ: أَرَأَيْتَ

حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه فرمات بين كد حضور التي يتم بميل وصيت كرتے تھے كد جب بم سفر ميں ہوں تو ہم تین دن ورات موزوں کو نه اُ تارین بول و براز اور نیند کی وجہ سے سوائے عسل فرض ہونے کے۔

حضرت زر بن حمیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت

صفوان بن عسال رضی الله عنه کے پاس آیا میرے دل

میں موزوں پرمسح کرنے کے متعلق بات تھی میں نے عرض

کی: میرے دل میں موزوں پرمسح کرنے کے متعلق کوئی

بات ہے حضرت صفوان رضی الله عند نے فرمایا: جی ہاں!

حضور ملی ایم بمیں تھم دیتے کہ جب ہم سفر میں ہول تو

موز وں کو تین دن ورات نه اُ تاریں بول و براز کی وجہ ہے

بارگاه میں آیا'وہ بلندآ واز سے آپ کو پکارنے لگا: اے محمر!

اے محد! اے محد! ہم نے اسے کہا: تیرے لیے ہلاکت ہو!

و اپنی آواز آ ہتہ کر! آپ کی بارگاہ میں آواز او کچی کرنے

منع كيا كيا ہے اس نے كها: الله كي شم انہيں! (ميس اس

ليے آوازبلند كرر ماموں) يہاں تك كدمين آپ التي يَدَيْم كو

سناؤں کی نبی کریم ملتی تیلم نے فرمایا: آجاؤ! اس نے عرض

سوائے مسل جنابت کے۔





البعجم الكبير للطبراني المجاراتي 390 و 390 و الكبير للطبراني المجاراتي المجا

رَجُلَا أَحَبَّ قَوْمًا، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: ذَلِكَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، الْمَرْء مُعَ مَنْ أَحَبَّ

7215 - حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ،
ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ،
عَنُ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ:
غَدَوْتُ عَلَى صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيّ، وَأَنَا
أُرِيدُ أَنْ أَسُأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ،

فَقَالَ: مَا جَاء بِكَ فَقُلْتُ: ابْتِغَاء الْعِلْمِ، فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى . فَرَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: إِنَّ الْمَكَلِئِكَةَ تَصْعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

رَضَّى بِمَا يَطُلُبُ ﴿ 7216 - ثُـمَّ سَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى

الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: يَـمُسَـحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَسالِيَهُنَّ مِنُ: بَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ نَوْمٍ، لَا مِنْ جَنَابَةٍ

7217 - ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي سَفَرٍ، إِذْ نَادَاهُ أَعُرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهُورِيُّ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ . فَقُلُتُ: اخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ، فَإِنَّكَ نُهِيتَ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ، فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى نَحْوٍ مَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى نَحْوٍ مِنْهُ فَقَالَ: هَاؤُمُ . ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ مَنْهُ فَقَالَ: هَاؤُمُ . ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ

ک: آپ بتائیں کہ کوئی آ دمی کسی گروہ سے محبت کرتا ہے اوراس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا: آ دمی جس سے محبت کرتا ہوگا اُس کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔

حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں موزوں پر مسح کرنے کے متعلق پوچھنے کے لیے آیا تھا آپ نے فرمایا: آپ کیے آئے ہو؟ میں نے عرض کی: علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا: کیا میں آپ کوخوشخبری نہ دوں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! آپ نے حدیث حاصل کرنے کے لیے پُر بچھاتے ہیں اس کے وسلے جووہ حاصل کرنے کے لیے پُر بچھاتے ہیں اس کے وسلے جووہ تلاش کرر ہاہوتا ہے۔

پھر میں نے آپ سے موزوں پرمسے کرنے کے متعلق پوچھا' فرمایا: میں نے رسول اللہ طرفی آئی کے فرماتے ہوئے سنا: مسافر تین دن ورات مسے کرے گا اور مقیم ایک دن ورات مسے کرے گا اور مقیم ایک دن ورات مسے کرے گا بول و برازکی وجہ سے نہیں اُ تارے گا' ہاں اگر عسل فرض ہوجائے تو اُ تارے گا۔

دیہات سے ایک دیہاتی آ دمی رسول الله طبق آئیل کی ارکاہ میں آیا وہ بلند آ واز سے آپ کو پکارنے لگا: اے محمد!

اب محمد! اے محمد! ہم نے اسے کہا: تیرے لیے ہلاکت ہو!

ابنی آ واز آ ہت کر! آپ کی بارگاہ میں آ واز او نجی کرنے سے منع کیا گیا ہے تو نبی کریم طبق آئیل نے اسے اس کے مطابق جواب دیا جواس سے سنا کیس فرمایا: آ وُ! پھر اس نے محبت کے بارے سوال کیا اس نے عرض کی: آپ

بنائیں کہ کوئی آ دمی کسی جماعت سے محبت کرتا ہے اور اس

سے ملاقات نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا: آدی جس سے محبت کرتا ہوگا اُس کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔

پھرہمیں حدیث بیان کرنے گئے فرمایا توبہ کا دروازہ مغرب کی جانب کھلا ہوا ہے اس کی چوڑائی ستر سال کی

مسافت جتنی ہے وہ سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع

ہونے تک کھلارے گا' پھرآپ نے بیآیت پڑھی:'' کیاوہ انظار میں ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں'۔

حضرت زر بن حمیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت

صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه کے پاس آیا' آپ

نے فرمایا: اے اصلع! آپ کیے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا: مجھے معلوم

ہے کہ فرشتے علم حاصل کرنے والے کے یاؤں کے پنیجے

اپنے پُر بچھاتے ہیں اس کام کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کی میرے دل میں موزوں پرمسے کرنے کے

متعلق بات ہے کیا آپ کورسول الله طرفی آیا ہم کے حوالے سے اس کے متعلق کوئی بات یاد ہے؟ حضرت صفوان نے فرمایا: جی ہاں! آپ ہمیں تھم دیتے تھے کہ جب ہم سفر میں

مول تو تین دن ورات موزے نه اُتارین بول و براز اور نیندکی وجہ سے سوائے عسل جنابت کے۔

میں نے عرض کی کیا آپ نے رسول اللہ ملٹے اُلیم سے محبت کے متعلق کوئی بات سی ہے؟ فرمایا جی ہاں! ہم الْهَوَى، عَنِ الْمَرْءِ يُعِبُّ الْقَوْمَ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِـمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْمَرُء مُعَ مَنُ أَحَبَّ

7218 - ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مِنُ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، وَعَرْضُهُ مَسِيرَـةُ سَبُعِينَ عَامًا، لَا يُغُلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسسُ مِنْ قِبَلِيهِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: (هَلُ

يَنُظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ) (الأنعام: 158) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ 7219 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

ثنا عَارِهُ أَبُو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا عَاصِمُ بُنُ بَهُ لَلَّهُ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتُيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاء بِكَ يَا أَصْلَعُ؟ فَقُلْتُ: ابْتِعَاء الْعِلْم،

فَقَالَ: لَقَدُ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ حَاكَ -أُوْ حَالَ -فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الُـحُ فَيْنِ، فَهَـلُ حَفِظْتَ مِنْ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَمَرَنَا أَنُ لَا نَحْلَعَ حِفَافَنَا ثَلاثًا إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ: غَائِطٍ، وَبَوُل، وَنُوْم

اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيهِ شَيْمًا؟ قَالَ: نَعَمُ كُنَّا إِذَا

7220 - قُلُتُ: فَهَلُ حَفِظُتَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي الْهَوَى

حضور الله يتنظم كے ساتھ تھے كەاس اس طرح كے ايك آدى

نے لوگوں کے آخر میں بلند آواز میں بکارا' اس نے کہا:

اے محد! اے محد! لوگوں نے بین کرہے پ کی بارگاہ میں

آوازاو نچی کرنے سے منع کیا 'رسول الله طافی آیلم نے بھی اسے

بلندآ وازمیں جواب دیا آپ نے فرمایا: کیا مسلہ ہے؟ اس

نے عرض کی ایک آ دمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اُن

سے ملاقات نہیں ہوئی آپ نے فرمایا: آ دی جس سے

آپ نے فرمایا: توبہ کا دروازہ کھلا ہے جس کی

مسافت سترسال جتنی ہے وہ سورج مغرب کی طرف سے

طلوع ہونے تک بندنہیں ہوگا'اللہ عز وجل کا ارشاد'' جس

ون آپ کے رب کی (قیامت کی) کچھ نشانیاں آئیں گی'

اس شخص کواس کا ایمان لا نا نفع نہیں دے گا' جو پہلیا یمان

نہیں لایا تھا'یا اس نے اینے ایمان میں (خلوص نام کی)

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت

عثان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دوران ایک وفعہ میں آیا'

مجھے حضور النہ اللہ کے اصحاب سے ملنے کی خواہش تھی میں

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه سے ملا میں نے

عرض کی: آپ کی حضور ملتا این سے ملاقات ہے؟ حضرت

صفوان نے فرمایا: جی ہاں! میں نے آپ کے ساتھ بارہ

غزوات کیے۔ میں نے کہا: مجھے موزوں پرمسح کرنے کے

متعلق بتائیں حضرت صفوان نے فرمایا:حضور ملتی اللہ ممیں

محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔

بھلائی نہ کمائی۔

شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمُ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي سَفَرِ كَذَا وَكَذَا، فَنَادَاهُ رَجُلٌ

مُحَمَّدُ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَهُ، فَإِنَّكَ قَدُ نُهِيتَ

﴾ عَنْ هَـذَا، فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمْ عَلَى نَحُو مِنْ صَوْتِهِ، فَقَالَ: هَاؤُمُ .

قَالَ: الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ، وَلَمْ يَلْحَقُّ بِهِمْ .

حَــَدَّثِنِي: أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا

مَسِيرَـةُ عَرْضِهِ سَبْعُونَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ، لَا يُغْلَقُ

حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ

عَـزَّ وَجَلَّ: (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبُّكَ لَا يَنْفَعُ

نَـفُسًا إِيـمَانُهَا لَـمُ تَـكُـنُ آمَنَتُ مِنُ قَبُلُ، أُو

7222 - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ عَمْرٍو

كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) (الأنعام: 158)

الطَّبِّيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ، ثنا هَمَّامٌ، ثنا

) عَـاصِـمُ بُـنُ بَهُـ دَلَةَ، عَـنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ:

وَفَدُتُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، وَإِنَّمَا

حَمَلَنِي عَلَى الْوِفَادَةِ لُقُيُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: فَلَقِيتُ صَفُوانَ بُنَ

عَسَّالِ الْمُرَادِيَّ، فَقُلْتُ: لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَغَزَوْتُ

7221 - قَالَ فَـمَا بَرِحَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى

قَالَ: الْمَرْء معَ مَن أَحَبّ

فِي أَخُرَيَاتِ الْقَوْمِ بِصَوْتٍ لَهُ جَهُوَرِيّ أَعْرَابِي، جِلُفٍ جَافٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا

علم دیتے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو موزوں پرمسے کریں

حالتِ سفر میں تین دن ورات اور حالت ا قامت میں ایک دن ورات اور بول و براز اور نیند کی وجه سے نه أتاریں

سوائے عسل جنابت کے۔

اور فرمایا: ہم ایک رات حضور مانی کیلیم کے ساتھ تھے آپ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ کا ذکر کیا جس کی

چوڑائی سترسال کی مسافت جتنی ہے وہ توبہ کے لیے کھلا ہوا

ہے وہ مغرب کی جانب سورج طلوع ہونے تک بند ہیں ہو گا ایک آ دی رسول الله ملتی الله کی بارگاه میں آیا اس نے

آپ کوبلند آواز سے بکارا عرض کی: اے محمد! آپ بتا تیں کہ کوئی آ دمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے

ملا قات نہیں کی؟ حضور ملٹھ آیہ لم نے اس کی آ واز کی طرح جواب دیا کہ آ دی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں كرحضور التوريق بميل حكم دية تفي كدجب بم سفريس مول

تو تین دن وراتیں موزے نه اُتاریں بول و براز اور نیند کی وجدسے سوائے مسل جنابت کے۔

الْـمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَأْمُرُنَا: إِذَا كُنَّا سَفَرًّا، أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا ثَلَاتَ لَيَالِ وَأَيَّامَهُ نَّ مِنْ: بَوُلِ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ نَوْمٍ، فَأَمَّا مِنْ

مَعَهُ ثِنْتَىٰ عَشَرَ غَزُوَةً . فَقُلْتُ: حَدِّثِي عَنِ

اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ذَاتَ لَيُلَةٍ، وَذَكَرَ بَابًا مِنْ قِبَلِ مَـغُـرِب الشَّـمُس مَسِيرَةُ عَرْضِيهِ سَبْعِينَ عَامًا مَفْتُو حْ لِلتَّوْبَةِ، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلَهِ قَالَ، وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُنَادِيهِ بِصَوْتٍ لَهُ جَهُوَدِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ الْقَوْمَ، وَلَـمَّا يَلْحَقُ بِهِمُ، فَأَجَّابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمْ بِنَحْوِ مِنْ صَوْتِهِ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

7223 - قَـالَ: وَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

7224 - حَـدَّثَ نَاسَعِيدُ بُنُ سَيَّادٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنسا عَمْرُو بْنُ عَوْن، ثنا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمْ، إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَمَرَنَا أَنْ لَا نَحْلَعَ خِفَافَنَا

ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلِ،

ورواه الترمذي رقم الحديث:96 . .

-7224

المعجم الكبير للطبراني المجمد الكبير للطبراني المجمد الكبير للطبراني المجمد الكبير للطبراني المجمد الكبير المجمد الكبير للطبراني المجمد الكبير المجمد المجمد

أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ

مَعُدَانَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ ذِرٍّ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ

7225 - حَـدُّثَنَا الْمِقُدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

مسح تین دن وراتیں کرے گا اور مقیم ایک دن ورات۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملتے آئی گرفر ماتے ہوئے سنا مسافر جب باوضو ہو کر دونوں پاؤل میں حالت سفر میں موزے پہنے گا تو

باوضوہ وکر دونوں پاؤں میں حالت سفر میں موزے پہنے گا تو تین دن و رات مسح کرے گا اور بول و براز اور نیند کی وجہ سے نہیں اُتارے گاسوائے شسل جنابت کے۔

حضرت ذر فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان رضی
اللہ عنہ کے پاس آیا' آپ نے فرمایا: آپ کیسے آئے ہیں؟
میں نے عرض کی: علم حاصل کرنے کے لیے' حضرت صفوان
رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کوئی بھی آ دمی علم حاصل کرنے کے
لیے نکلتا ہے تو فر شنتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے
ہیں' اس کی وجہ سے جودہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کی: آپ
رسول کر یم ملتی ایک ہے کے حابی ہیں' میرے دل میں موزوں پر
مسح کرنے کے متعلق بات آئی ہے' پاخانہ اور پیشاب
مسح کرنے کے بعد مجھے اس کے متعلق بتا کیں اگر آپ نے
کرنے کے بعد مجھے اس کے متعلق بتا کیں اگر آپ نے

رسول اللّٰدط ﷺ بھے ہے؟ حضرت صفوان رضی اللّٰد عنہ

عَسَّالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ فِي النَّمَسُحِ عَلَى الْحُقَيْنِ: لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي الْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَلَةٌ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيُلَةٌ 7226 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثنا عَمْرُو بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ طَارِقٍ، ثنا عَمْرُو بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ طَارِقٍ، ثنا عِكْسِرِمَةُ بُنُ إِبْسَرَاهِيمَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّهُودِ، عَنْ وَالنَّابِي عَشَالٍ، قَالَ:

سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَدْخَلَ رِجُلَيْهِ، وَهُمُا طَاهِرَتَانِ أَنُ يَسْمُسَجَ عَلَيْهِ مَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلا يَنْزِعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ، وَلا بَوْلِ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

7227 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى

السَّاجِيُّ، ثنا خَالِدُ بُنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرِّ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ، قَالَ زِرِّ: أَتَيْتُهُ فَقَالَ: مَا جَاء بِكَ؟ فَقُلُتُ: ابْتِغَاء الْعِلْمِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ يَطُلُبُ الْعِلْمَ إِلَّا تَضَعُ لَهُ الْمَلائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضَى بِمَا يَفْعَلُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ امْرُؤٌ أَجْنِحَتَهَا رِضَى بِمَا يَفْعَلُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ امْرُؤٌ

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ، وَإِنَّـهُ حَتَّ فِسي صَـدُرِي شَـيْءٌ مِنَ

الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَاثِطِ وَالْبَوْلِ،

7228 - فَقُلْتُ لَهُ: هَلُ سَمِعْتَهُ يَقُولُ

عَـمْرَةٍ - فَإِذَا أَعُرَابِيٌ قَـدُ أَقْبَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

7229 - فَلَهُ يَبْسَرَحُ يُسَحِيِّرُثُنَا حَتَّى

حَـدَّثَنِي أَنَّ قِبَلَ الْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ،

مَسِيرَـةُ عَرْضِهِ سَبْعِينَ سَنَةً، لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا

حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحُوِهِ، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ

نَحُوهِ ، فَذَاكَ حِينَ (لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمُ

تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبُلُ، أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا

نے فرمایا حضور ملتا الم میں حکم دیتے تھے کہ جب ہم حالتِ

سفر میں ہوں تو تین دن ورات نه اُ تارین بول و براز اور

محبت کے متعلق کوئی بات سن ہے؟ فرمایا: جی ہاں! ہم

حضور ملی آئی لم کے ساتھ تھے کہ اس اس طرح کا ایک آ دمی

لوگوں کے آخر میں بلند آواز میں پکارا' اس نے کہا: اے

محمہ! اے محمہ! لوگوں نے بیس کر آپ کی بارگاہ میں آ واز

او کچی کرنے سے منع کیا 'رسول اللہ ملتی ایکم نے بھی اسے بلند

آواز میں جواب دیا' آپ نے فرمایا: کیا مسلہ ہے؟ اس

نے عرض کی ایک آ دمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اُن

سے ملاقات نہیں ہوئی' آپ نے فرمایا: آ دی جس سے

آپ ہم کوسلسل حدیث بیان کرتے رہے کہ مغرب

کی جانب توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی

ستر سال چلنے کی مقدار ہے وہ سورج کے مغرب کی جانب

سے طلوع ہونے تک کھلا ہوا ہے جب سورج مغرب کی

جانب سے طلوع ہوگا'اللہ عز وجل کے ارشاد:'' <sup>کس</sup>ی جان کو

ایمان لا نا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لا کی تھی یا اپنے

محبت کرتاہے اُسی کے ساتھ ہوگا۔

نیند کی وجہ سے سوائے خسل جنابت کے۔

فَأَخْسِرُنِي بِشَيءٍ إِنْ كُنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا

أُو مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا ثَلَاتَ لَيَالِ

حَتَّى إِذَا كَانَ فِي أُخُرِيَاتِ الْقَوْمِ جَعَلَ يُنَادِى بصَوْتٍ لَهُ جَهْ وَرى : يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ

فَقِيلَ: وَيُلكَ، اغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ، فَإِنَّكَ

أُمِرْتَ بِلَالِكَ قَسالَ: وَاللُّهِ، لَا أَفْعَلُ حَتَّى أَسْمَعَهُ، وَإِذَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ جَافٌ جِلْفٌ، فَلَمَّا

سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَوْتَهُ قَالَ: هَاؤُمُ . قَالَ: أَزَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبُّ قَوْمًا، وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، فَقَالَ: ذَاكَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

وَأَيَّامَهُنَّ، وَأَنْ لَا نَخُلَعَهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَوْمٍ

فِي الْهَوَى شَيْئًا؟ فَقَالَ: نَعَمُ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي غَزُوَةٍ -أُو

جنابت کے۔

7230 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

أُخُرَيَاتِ النَّاسِ بِصَوْتٍ جَهُوَرِي، فَقَالَ: يَا

خَيْرًا) (الأنعام: 158)

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثنا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِو، عَنْ مِسْعَوِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

أبِى النَّبُودِ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صُفُوانَ بُنَ عَسَّالِ، فَقَالَ لِي: مَا جَاءَ بِكَ؟

قَالَ: قُلُثُ: أَطُلُتُ الْعِلْمَ ۚ قَالَ: مَا خَرَجَ رَجُلٌ

مِنْ بَيْتِهِ يَلْتَمِسُ عِلْمًا إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ

أَجْنِحَتَهَا رِضًى بِمَا يَفْعَلُ . قُلْتُ لَهُ: كُنْتَ امْرَأً

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَــلَّـم، وَلَكِـنَّهُ حَدَثَ فِي نَفْسِي مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَوْ مُسَافِرِينَ

أَنْ لَا نَسْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ

جَنَابَةٍ، وَلَكِنُ مِنْ نَوْمٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ 7231 - وَأَخْبَرَنِى أَنَّ أَعُرَابِيَّا أَتَى

النَّبيَّ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَنَادَاهُ مِنُ

ا مُحَمَّدُ، فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمْ نَحُوا مِنْ كَلامِهِ: هَاؤُمُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ

رَجُلا يُحِبُ قَوْمًا، وَلَمَّا يَلْحَق بِهِمْ، قَالَ: الْمَرْء مُعَ مَنْ أَحَبّ

حَدَّثَنَا أُحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَ لَانِيُّ الْبَغُدَادِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ أَبُو دَاوُدَ

ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی'۔

حضرت زر فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان رضی الله عندك ياس آيا أب فرمايا: آب كيس آئ بي ؟ میں نے عرض کی علم حاصل کرنے کے لیے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کوئی بھی آ دمی علم حاصل کرنے کے ليے نکاتا ہے تو فرشتے اس كے ياؤں كے نيچے پُر بچھاتے ہیں'اس کی وجہ سے جووہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کی: آپ کرنے کے متعلق بات آئی' حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فر مایا :حضور ملٹ الم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم حالت سفر میں ہوتے تھے یا سفر کرنے والے (فرمایا:) تین دن و

رات نه أتارين بول وبراز اور نيندكي وجه يصرائ عسل

اور مجھے بتایا کہ ایک دیہاتی حضور ملٹھ کی آئی کے پاس آیا' اُس نے لوگوں کے بیچھے سے آپ کو بلند آواز سے یکارا عرض کی: اے محمر! آپ نے اس کی طرح اسے جواب دیا' اُس نے عرض کی: آپ بتا ئیں کہ کوئی آ دمی کسی قوم مع مجت كرا بالكن أن سے ملاقات نه موسكى أب نے

فرمایا: آ دمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا' اُسی کے ساتھ ہو

حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه حضور التي أيتم ہے ای کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

الْحَرَّانِتَّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ بَزِيعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

إِسْحَاقَ، حُدَّثَنِي مِسْعَرُ بُنُ كِذَامٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَحْوَهُ 7232 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ

الُـحِـنَّائِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، ثنا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهُ لَلَّهَ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالِ الْمُورَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟

قُلُتُ: جِئُتُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ . قَالَ: كُنَّا نَسَحَدَّثُ أَنَّ الْمَلاثِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رضَى بِمَا يَطْلُبُ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ

عَلَى النُّخُفَّيْنِ . قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَفَرًا، وَكُنَّا نَمُسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَالْمُقِيمُ يَوْمٌ وَلَيُلَةٌ

7233 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

الْحَكَمُ بُنُ بَشِيرٍ، ثِنا عَمُرُو بُنُ قَيْسٍ الْمُلائِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ

قَالَ: أَتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيُّ، فَــُهُــُهُ عُلَى بَابِهِ، فَحَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ

بكَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّكَ امْرُوٌّ قَدْ صَحِبْتَ نَبِيَّ اللَّهِ صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَقَدْ حَاكَ فِي صَدْرِي

حضرت زر بن حميش سے روايت سے فرماتے ہيں

کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا أنهول نے فرمایا: مجھے کوئ سی چیز لائی ہے؟ میں نے عرض

کی: میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا: ہم مدیث بیان کیا کرتے تھے کہ فرشتے طالب علم کے لیے

اینے پر بچھاتے ہیں اس کے علم حاصل کرنے کے طفیل تا کہ اس کی خوشنودی حاصل کریں پھر میں نے ان سے سے

على الخفين كے بارے سوال كيا تو أنہوں نے فرمايا كميں نے حضور ملت اللہ کو فرماتے ہوئے سنا: مسافر جب باوضو ہو كر دونول ياؤل ميں حالتِ سفر ميں موزے پہنے گا تو تين

دن ورات مسح کرے گا اور بول و براز اور نیند کی وجہ ہے نہیں اُ تارے گا سوائے مسل جنابت کے۔

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه کے پاس آیا میں آپ کے دروازہ پر کھڑا ہو گیا' آپ میرے پاس آئے' آپ نے

فرمایا: تم کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی: آپ صحابی ک رسول ہیں میرے دل میں موزوں پرمسے کرنے کے متعلق

بات آئی کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد کیا آپ نے رسول الله ملت كياتم سے اس كے متعلق كوكى بات سى ہے؟

حضرت صفوان رضی اللّه عنه نے فر مایا : جی ہاں!حضور ملتّ میّا اللّه

الْمَسْعُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْعَائِطِ، وَالْبَوْلِ،

فَهَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَسَذُكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْنًا؟ فَقَالَ: نَعَمُ، كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ، أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَكِنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكِنُ مُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابَانَ الْجُنُدِيسَابُورِي،

عَـمُوو بُنِ قَيْسِ الْمُلاثِيّ، وخَلَّادٌ الصَّفَّارُ، عَنْ عَاصِمْ بُنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنُ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُرَادِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا الْحَكَمُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنُ

7234 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَوَّابِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِثْلَهُ

الْحُصُورَيُّ، ثنا الْحَرُّ بُنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهُدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْسِشِ قَسالَ: غَدَوْتُ عَلَى رَجُلِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يُقَالُ لَهُ

أَصَفُوانُ بُنُ عَسَّالِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: جِئْتُ أَظُلُبُ الْعِلْمَ .قَسالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ أَنَّ الْمَلْأِئِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَى

بِـمَا يَـفُعَلُ، وَلَقَدُ رَأَيْتُنَا وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَسِيرٍ، فَنَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِـصَـوْتٍ لَهُ جَهُوَرِيّ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ لَهُ

جميں حكم ديتے كه جب جم حالتِ سفر ميں ہوں تو تين دن تک موزے نہ اُ تاریں بول و براز اور نیند کے بعد۔

حضرت صفوان بن عسال المرادي رضى الله عنهُ حضور طاق کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت زربن حبيش فرمات بين كه مين حضور مات التياتم کے اصحاب میں سے ایک آ دئی کے پاس آیا اس کا نام

صفوان بن عسال ہے آپ نے فرمایا: آپ کیے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی علم حاصل کرنے کے لیے آپ

نے فرمایا: کیا جہیں نہ بتاؤں کہ فرشتے طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے پر بچھاتے ہیں جو وہ کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ حضور اللہ ایک ایک سفر میں ایک ديباتى في بلندا وازس يكارا: اع محد الوحضور ما الله الله

اس طرح بلندآ وازسے جواب دیا جس طرح اُس نے پکارا تھا'اس نے عرض کی: آ دمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن أن جيسے اعمال نہيں كرسكتا ہے حضور للتي ينظم نے فرمايا: آؤ! آ دمی اس کے نماتھ ہوگا جس ہے محبت کرتا ہوگا۔

الْسَمَسُوء 'يُسِحِبُ الْقَوْمَ، وَلَمْ يَعْمَلُ مِنْ عَمَلِهِم،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْمَرْءُ مَعَ

7235 - حَـدَّثَـنَا أَسُلَمُ بُنُ سَهُـلِ

الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْبُرْ جُلانِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَر بُن

الْحَارِثِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ

عَسَّالٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَــلَّـمُ يُـوصِينَا إِذَا سَافَرُنَا، أَوْ كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا

نَـنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ،

حَنْبَل، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ، ح

وحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ السَّقطِيُّ، ثنا يَحْيَى

بُنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ، قَالَا: ثنا عَبُدُ

الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي خَالِدُ

بُنُ كَثِيبِ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي

السُّجُودِ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ

عَسَّالِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَـلَّمْ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللهِ، جِنْتُ أَسَأَلُكَ عَنِ الْعِلْمِ، قَالَ:

إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَتَصَعُ أَجْبِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

رِضًى بِمَا يَطُلُبُ

7236 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

وَلَكِنُ مِنْ نَوْمٍ وَبَوْلٍ وَعَائطٍ

النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: هَاؤُمُ . فَقَالَ:

حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه فرمات بين

حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه فرمات بين

کہ میں حضور ملتی الیم کے پاس موزوں پر مسح کرنے کے

متعلق پوچھے کے لیے آئے میں نے عرض کی: میں آپ

سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا:

فرشتے طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پُر

بچھاتے ہیں'جووہ کرتاہے۔

كه حضور الله يُلائم من وصيت كرتے تھے كه جب ہم سفر ميں

ہوں تو موزے تین دن وراتیں ندأ تارین بول و براز اور

نیند کی وجہ سے سوائے عسل جنابت کے۔



7237 - وَعَنُ أَيِّ الْعِلْمِ تَسُأَلُ؟ قُلْتُ: يَسَا نَبِى اللهِ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ: نَعَمُ، يَوُمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثٌ لِلْمُسَافِرِ مِنُ غَائِطٍ أَوْ بَوُلٍ، ثُمَّ أَحُدَثَ وُضُوءً

مَالِحٍ، ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارِكِ، أَنَا مَالِحٍ، ثنا نُعَيْمُ الْمُبَارِكِ، أَنَا مَالِكُ بُنُ مِعْوَلٍ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ، مَالِكُ بُنُ مِعْوَلٍ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ رَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْسُ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ الله مَن زِرِّ بُنِ حُبَيْسُ ، عَنْ صَفُوانَ اللهِ صَلَّى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنُ لَا نَنْزِعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنُ لَا نَنْزِعَ خَلَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَالِيَهُنَّ مِنْ بَوْلٍ، وَلَا نَوْمٍ، خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَالِيَهُنَّ مِنْ بَوْلٍ، وَلَا نَوْمٍ،

وَلَا غَائِطٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ 7239 - حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَدَقَةَ الْبَغُدَادِيُّ، ثننا مُحَمَّدُ بُنُ حَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِیُّ، ثنا أَبِی، ثنا سَلَمَةُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِیُّ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْهَمُدَانِیِّ عَلِیِّ بُنِ الْعَوْصِیُّ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِی النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِی النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِی النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَأْمُرُنَا إِذَا سَافَرُنَا أَنْ لَا نَنْ إِنَالِيَهَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، يَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا ولَيَالِيَهَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، يَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا ولَيَالِيَهَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، يَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا

سی ٹی کاعلم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! موزوں پرمسے کرنے کے متعلق' آپ نے فرمایا:ٹھیک ہے!مقیم ایک دن ورات مسے کرے گا اور مسافر تین دن ورات کرے گا' بول و براز اور نیند کی وجہ سے نداً تارے سوائے شمل جنابت کے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں مسفر میں ہول تو موزے تین دن وراتیں نه اُتارین بول و براز اور نیندکی وجہ سے سوائے شل جنابت کے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں اللہ عنہ اللہ عنہ ہم سفر میں ہوں تو موزے تین دن وراتیں نه اُتاریں 'بول و براز اور نیندکی وجہ سے سوائے عسل جنابت کے۔

حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

7240 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ

مِنَ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالنَّوْمِ

🌋 ﴿ المعجم الكبير للطبراني

عَاصِمِ بُنِ بَهُ لَلَّهُ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ:

سَأَلُتُ صَفُوانَ بُنِّ عَسَّالٍ عَنِ الْمَسْحِ؟ فَقَالَ:

كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ مَسَحْنَا عَلَيْهِمَا ثَلاثًا فِي السَّفَرِ إِلَّا مِنْ

الْبَيْسُ وُوتِيُّ، ثنا صَفُوَانُ بُنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ

مُسْلِمٍ، أُحْبَرَنِي شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِم بُنِ أَبِي

النَّجُودِ، حَدَّثَنِي زِرُّ بُنُ حُبَيْشٍ، قَالَ: حَكَّ فِي

صَدُرى الْمَسْحُ عَلَى الْحُنْقَيْنِ بَعُدَ الْبَوْلِ

وَالْغَائِطِ . فَأَتَيْتُ صَفُوانَ بْنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيّ،

فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ .قُلُتُ: أَخْبِرُنِي بِشَيْءٍ

كُنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ فَقَالَ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوُ

مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَخُلَعَ حِفَافَنَا ثَلَاتَ لَيَالِ

وَأَيَّامَهُ نَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ بَوْلِ، أَوْ غَائِطٍ،

7242 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحُيَى

السَّاجِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ شَاهِينَ، ثنا خَالِدٌ، عَنُ

سَعِيدٍ الْبُحرَيْرِيّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرٍّ، عَنْ

صَفُوانَ بُنِ عَسَّالِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

7241 - حَدَّثَنَا ورُدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ

جَنَابَةٍ، لَكِنُ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلِ وَنَوْمٍ

صفوان رضی اللہ عنہ سے موزوں پرمسح کرنے کے متعلق

پوچھا'آپ نے فرمایا: ہم حضور ملتی آیا ہم کے ساتھ حالت سفر

میں ہوتے تھے تو تین دن ورات مسح کرتے اور بول و براز

اور نیند کی وجہ سے نہیں اُ تارتے تھے سوائے عسل جنابت

حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں کہ میرے دل میں

بول و براز کے بعد موزوں پرمسح کرنے کے متعلق بات آئی

تو میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا

میں نے اس کا ذکر کیا میں نے عرض کی جھے اس کے متعلق

كي منائين! اگرآب نے رسول الله طاق آلم كاس كے

متعلق سنا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور ملتی اللہ ہمیں تھم دیتے

تھے کہ جب ہم حالتِ سفر میں ہوں تو تبین دن ورات نہ

أتارين بول وبراز اور نيندكي وجه سے سوائے عسل جنابت

حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه حضور التوبيل

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: مسافر موزوں پر

مسح تین دن وراتیں کرے گااور مقیم ایک دن ورات۔

الرَّاذِيُّ، ثَسَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رَوْح بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير الكبير الكبير المعجم الكبير الكب

ثَلاثَةُ أَيَّامٍ لِلمُسَافِرِ، وَيَوُمٌ وَلَيْلَةٌ لِلمُقِيمِ 7243 - حَـدَّثَنَا أَسُلَمُ بُنُ سَهُلِ

الُواسِطِيُّ، ثنا أَبُو الشَّعْنَاء عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبُدَة بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ صَالِح بُنِ صَالِحٍ، ثنا عَبُ صَالِح بُنِ صَالِحٍ، عَنُ عَاصِم بُنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنُ عَاصِم بُنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالٍ فَقَالَ: مَا جَاء بِكَ؟ قُلُتُ: أَطُلُبُ الْعِلْمَ .قَالَ: إِنَّ الْمَلائِكَة لَيْنُ الْمَلائِكَة لَيْنُ الْمُلائِكَة لَيْنُ الْمَلائِكَة عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعُفَيْنِ، يَطُلُبُ، وَسَأَلُتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعُفَيْنِ، فَقَالَ: كُنّا نَمُسَحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ ثَلاثَة أَيَّام وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثَلاثَة أَيَّام وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ،

7244 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَاجِيةَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَاجِيةَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنِ اللهِ عُمَرُ بُنُ أَبَانَ، ثنا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنِ سُللَهُ مَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، سُللَهُ مَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيُنِ: لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيُنِ: لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَيْنِ: لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَيْنِ: لِللهُ مُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ لَا اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْمُقِيمِ يَوْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فِي الْمُسْعِ عَلَى الْمُعْقِيمِ يَوْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فِي الْمُسْعِ عَلَى الْمُعْقِيمِ يَوْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

7245 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَاجِيةَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَاجِيةَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَاجِيةَ، ثنا اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْآحَمَرُ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ صَفْوَانَ بُنِ عَسَّالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ فِي الْمَسْح: لِلْمُسَافِرِ عَلَى

حضرت زربن حمیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا' آپ میرے پاس آ گئ آپ میر نے پاس آ گئ آپ نے آئے ہو؟ میں نے عرض کی: علم حاصل کرنا چاہتا ہوں' فرمایا: بے شک فرشتے طالبِ علم کی خوشنودی کیلئے اپنے پُر بچھاتے ہیں' اس کی وجہ سے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ان سے موزوں پرمسے کے بارے سوال کیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور ملتی ایکٹی کے زمانے میں جب ہم حالتِ سفر میں ہوتے تو تین دن تک موزے نہ اُتاریں بول و براز اور نیند کے بعد۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں: موزوں پرمسے کرنے کے متعلق رسول الله طرفید الله عنه فرمایا: مسافر کیلئے تین دن اور رات اور مقیم کے لیے ایک دن و

رات ہے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں: موزوں پرمسح کرنے کے متعلق رسول الله طبق ایکنی نے فرمایا: مسافر کیلئے تین دن اور رات موزے نه اُتارواور مقیم کے لیے ایک دن ورات ہے۔

وَلَيْلَةٌ

7246 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيَى بُنِ مَنْدَهِ الْأَصْبَهَانِيُّ نا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ،

عَنْ أَبِي جَنَابِ الْكُلْبِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهُدَلَةً،

عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى صَفُوانَ بُنِ عَسَالِ الْمُرَادِيّ، أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى

الْخُفَّيْنِ، فَفَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلُّمْ يَأْمُرُنَا أَنْ نِمُسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ فِي

السَّفَرِ، وَيَوُمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ

7247 - وَسَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: مَنْ غَدَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَضَعَتْ لَهُ الْمَلاثِكَةُ أَجْنِحَتَهَا

7248 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ

حَبِيبٍ الطَّرَائِفِيُّ الرَّقِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، ثننا عُرُوَـةُ بُنُ مَرُوَانَ الْعِرُقِتُّ، عَنِ السرَّبِيع بُنِ بَـ دُرِ، عَـنُ عَساصِعٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ

صَفُوَانَ بُنِ عَسَّالٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْنَا، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا: إِنَّ لِلتَّوْبَةِ بَابًا عَرُضُ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْهِ مَا بَيْنَ

الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ، لَا يُغُلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ

الشُّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفُعُ نَفُسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبُلُ،

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت

صفوان بن عسال رضی الله عنه کے پاس آیا میں نے عرض کی: موزوں پرمس کرنے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟

حضرت صفوان رضی الله عنه نے فر مایا: نبی کریم ملتی الله عنه نے فر

تحكم فرمايا كرتے تھے كہ جبتم حالت سفر ميں ہوتو تين دن

اور رات موزے نہاُ تارواور مقیم کے لیے ایک دن ورات

میں نے رسول الله طل الله علی کوفر ماتے ہوئے ساکہ جو

علم حاصل کرنے کے لیے فکاتا ہے تو فرشتے اس کے یاؤں

کے نیچاینے پُر بچھاتے ہیں۔

حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه فرمات بين كه رسول كريم ملي أيكم مارك باس تشريف لائ اورجم

سے بیان کرنا شروع کر دیا: بیشک توبه کا ایک درواز ہے

اس کے دوکواڑوں کے درمیان کا فاصلہ مشرق ومغرب کے درمیان جتنا ہے وہ بندئییں کیا جائے گا یہاں تک کہ

سورج مغرب سے طلوع ہو جائے ' پھر رسول كريم طالي ليكم إ

آخره''۔

ن يرآيت تلاوت فرماكي: "يوم ياتي بعض آيات الي

وَسَلَّمُ مِثْلَهُ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب ا

أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) (الأنعام:

158

7249 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَى الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنِي الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا أَبِي، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ عَاصِمِ

رُبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قُلْتُ بُنِنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قُلْتُ

لِصَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ: إِنَّهُ قَدُ حَاكَ فِي صَدُرِى مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ شَيْءٌ . فَهَلُ سَمِعْتَ

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِيهِ

شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمُ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَنُ لَا نَنْزَعَ الْخِفَافَ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنُ مِنْ

نَوُمٍ وغائطٍ وَبَوُلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا صَالِحُ بُنُ مُه سَه الطَّلُحِيُّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ ذَرٌ، عَنْ

مُوسَى الطَّلُحِيُّ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ صَـفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

7250 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبِ

الْكَيْسَانِتُ، ثنا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا الْمُسْعُودِتُ، عَنْ عَاصِمٍ، الْمَسْعُودِتُ، عَنْ عَاصِمٍ،

الْمَسْعُودِيَّ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ، لَمْ نَنْزِعْ خِفَافَنَا ثَلَاثًا

7251 - حَـدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي

حضرت زربن حمیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت مفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں آپ کے دروازہ پر کھڑا ہو گیا 'آپ میرے پاس آ گئ' آپ نے فرمایا: تم کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی: آپ صحابی کرسول ہیں 'میرے دل میں موزوں پر مسے کرنے کے متعلق بات آئی کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد کیا آپ نے رسول اللہ طرف آئی آئی ہے اس کے متعلق کوئی بات نی ہے؟ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں! حضور طرف آئی آئی ہے ہیں حصرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں! حضور طرف آئی آئی ہیں حصرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں! حضور طرف آئی آئی ہیں ہوں تو تین دن جمیں حصرت کے جب ہم حالت سفر میں ہوں تو تین دن جمیں حصرت کے جب ہم حالت سفر میں ہوں تو تین دن

تک موزے نہ اُ تاریں بول و ہراز اور نبیند کے بعد۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب ہم سفر میں ہوں تو تین دن موزوں کونیا ٔ تاریں۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں

تین دن وراتیں اور مقیم ئے لیے ایک دن ورات مقرر کی۔

حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں

سب سے زیادہ موزوں پرمسح کرنے کے متعلق متر دوتھا'

یس میں حضرت صفوان بن عسال سے ملاتو میں نے آپ

سے پوچھا'آپ نے فرمایا: آپ کیے آئے ہیں؟ میں نے

عرض کی: علم حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ حضور

مُنْ اللِّهُ فِي فَرِمايا: جوعلم حاصل كرنے كے ليے نكلتا ہے تو وہ

الله كى راہ ميں ہوتا ہے اور اس كے ليے فر شقے اسينے پر

اور فرمایا: میں نے رسول الله طاق آیا کم کو فرماتے ہوئے

سنا كەاللەعزوجل نے فرمايا: مغرب كى طرف توبە كے ليے

دروازہ کھلا ہوا ہے اس کے دونوں پلّوں کی چوڑائی ستر

سال چلنے کی مسافت جتنی ہے وہ سورج کے مغرب کی

طرف سے طلوع ہونے تک بندنہیں ہوگا۔

بچھاتے ہیں علم حاصل کرنے کی وجہ سے واپسی تک۔

الرَّبِيع، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ

عَسَّالِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَعَلَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

كه حضور ملتي آيم في موزول برمسح كي مدت مسافر كے ليے الُمِحِيدِ حِيَّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ سَهُلِ الرَّمُلِيُّ، ثنا

يَـحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَجِينِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ

7252 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ح

وحَـدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ الْمُفَتَّى أَبُو مُوسَى، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

عَمُوو الْقَطُوَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ خَالِدٍ

الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيَحْمُرِيُّ،

ثنا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةً، عَنُ زِرٍّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ:

كُنْستُ مِنْ أَشَدِّ النَّساسِ فِي الْمَسْحِ عَلَى

الْخُفَّيْنِ، فَلَقِيتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيّ،

فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ؟ قُلْتُ: طَلَبُ الْعِلْمِ

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ غَدَا

يَـطُـلُـبُ عِلْمًا كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ،

7253 - قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

فَتَحَ بَابًا مِنْ قِبَلِ الْمَغُرِبِ لِلتَّوْبَةِ، مَا بَيْنَ

مِـصْـرَاعَيْـهِ سَبْعِيـنَ عَـامًا لَا يُغُلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ

الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ

وَالْمَلائِكَةُ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

وَلَيَالِيَهُنَّ، وَالْمُقِيمُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي سَفَرٍ، إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ جَهُورِيُّ الصَّوْتِ، أَنْ يَا مُحَمَّدُ، قِفْ لِنَسْأَلُكَ ثَلاثًا فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِنَحُو مِنْ قَوْلِهِ: هَاؤُمُ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِنَحُو مِنْ قَوْلِهِ: هَاؤُمُ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ فَا حَدَاءَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَيَّا مَعْمَلُ مِعْمَلُ مِعْمَلُ مِعْمَلُ مِعْمَلُ مَا اللهِ صَلَّى وَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى

وَكَمَّا يَعُمَلُ بِعَمَلِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْمَرُءُ مُعَ مَنُ أَحَبَّ 7255 - فَمَا فَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِحَدِيثٍ مَا فَرحُوا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِحَدِيثٍ مَا فَرحُوا

بِهِ قُلْتُ: حَدِّثُنِي عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيُنِ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي سَفَرٍ مَسَحْنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ

وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيُلَةٌ وَاللَّفُظُ لِعَلِيّ بُنِ الْمَدِينِيِّ 7256 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

7254 - قَالَ: قُلُتُ زِدُنِي رَحِمَكَ اللَّهُ

حَنبُلٍ، ثنا صَالِحُ بُنُ مَالِكٍ الْخُوَارِزُمِيُّ، ثنا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ أَبِى الْمُسَاوِرِ، ثنا عَاصِمُ بُنُ أَبِى النَّحُودِ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْنَا صَفُوانَ

بُنَ عَسَّالٍ، فَلَقَالَ: أَزَائِرِيَّنَ؟ قُلْنَا: نَعَمُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنُ زَارَ

أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ خَاضَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرُجعَ، وَمَنْ عَادَ أَخَاهُ الْمُؤُمِنَ خَاضَ فِي

میں نے عرض کی: اللہ آپ پر رحم کرے! میرے لیے
اضافہ کریں' فرمایا: ہم ایک سفر میں حضور طرف آیا آہم کے ساتھ
سے ایک دیہاتی نے بلند آ واز سے پکارا: اے محمد الحمریے!
تاکہ ہم آپ سے تین سوال کریں۔حضور طرف آیا آئی نے اُس کی
طرح جواب دیا: آؤ! وہ دیہاتی آیا' اُس نے عرض کی:
ایک آ دمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اُن جیسے اعمال
ماتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔
ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

حضور ملی آیکی کے اصحاب سے بات من کر جینے خوش ہوئے اسنے خوش کبھی نہیں ہوئے سے میں نے کہا: مجھے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق بتا کیں فرمایا: ہم حضور ملی آیکی کے ساتھ ایک سفر میں سے ہم حالت سفر میں تین دن ورا تیں کرتے رہے اور حالت اقامت میں ایک دن ورات ۔ اور بیالفاظ حضرت علی بن مدین کے ہیں۔

حضرت زربن حمیش فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ نے فرمایا: کیا زیارت کے لیے آئے ہیں؟ ہم نے عرض کی: جی ہاں! فرمایا کہ حضور ملٹی آئیل نے فرمایا: جو اپنے مؤمن بھائی کی ملاقات وزیارت کر ہے تو وہ جنت کے باغوں میں غوطہ زن ہوتا ہے واپسی تک جو اپنے مؤمن بھائی کی عیادت

کے لیے آتا ہے وہ جنت کے باغوں میں غوطرزن ہوتا ہے

والیسی تک به

7256 قال في المجمع جلد2صفحه 298 وفيه عبد الأعلى ابن أبي المساور وهو ضعيف.

رِيَاضِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرُجِعَ

7257 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا المُسَيِّبُ بُنُ وَاضِح، ثنا إِسْحَاقُ

الُفَزَادِيُّ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُ لَلَّهُ، عَن زِرِّ بُن حُبَيْتِ شِ، عَن صَفُوانَ بُنِ

عَسَّالِ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـــُ مُ مَــلَـى غُلام مِـنَ الْيَهُودِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَتَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمُ

قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ قَالَ:

نَعَمْ، ثُمَّ قُبضَ، فَوَلِيَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْمُسْلِمُونَ فَغَسَّلُوهُ، وَدَفَنُوهُ

7258 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مُقْبِلِ الْبَصْرِيُّ، ثِنا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْـمُعَلَّى الْأَدَمِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سَلَمَةَ، ثنا حَمَّادُ

بُنُ يَزِيدَ أَبُو يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ، عَنُ زِرْ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالِ، قَالَ: قَالَ: إِنَّ

لِلَّهِ دِيكًا رَأْسُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ، وجَنَاحُهُ فِي الْهَ وَاءِ، وَبَرَاثِنُهُ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا كَانَ فِي

الأسحار، وَأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ، خَفَقَ بِجَنَاحِهِ، وَصَفَّقَ بِالتَّسْبِيحِ، فَتَصِيحُ الدِّيَكَةُ تُجِيبُهُ

-7257

حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه فرمات بين

کہ حضور ملتا ہے تیا ہے ہے کے پاس آئے جو بیار تھا' آپ نے فرمایا: تُو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود

نہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں! آپ نے فرمایا ۔ تُو گواہی

ویتاہے کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ اس نے عرض

کی: جی ہاں! پھراس کی روح قبض کر لی گئی۔حضور ملتی کی آپیر اور صحابہ کرام نے اسے عسل دیا اور ڈن کر دیا گیا۔

حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه فرمات بين کہ اللہ کے ہاں عرش کے نیچے ایک مرغ ہے اس کے

رونوں پُر ہوا میں ہیں اور یاؤں زمین میں جب سحری کا وقت اور فرض نمازول كا وقت موتا ہے تو وہ اپنے پر ہلاتا

ہےتو سجان اللہ کی آ واز آتی ہے مرغ اس کی سبیح کی آ واز

س کرجواب دیتے ہیں۔

قال في المجمع جلد 2صفحه 324 اسناده حسن . قلت: المسيب بن واضح فيه ضعف فالحديث ضعيف . بل ابن

قال في المجمع جلد8صفحه 134 وفيه عاصم بن بهدلة وهو ضعيف وقد حسن حديثه . -7258 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ١٥٤ ﴿ 408 ﴿ وَلَكُ عَلَى الْمُعْمِدُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا يُنْجُمُ الْمُعْمِدُ الْكُبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا يُنْجُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

7259 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثِناعُمَرُ بُنُ صَالِح بُنِ جَبِيرَةَ الُوَاسِطِيُّ، ثنا مُشْمَعَلُّ بُنُ مِلْحَانَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ عَجُلانَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ لهُ أَن حُبَيْشٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ: بَيْنَا كُلُ مُحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، إِذْ سَمِعَ رَجُلًا يُؤَذِّنُ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله

اس نے پڑھا: اشہدان لا الله الا الله! آپ نے فرمایا: اس نے حق کی گواہی دی اس نے پڑھا: اشہدان لا الله الا الله! حضور التي يُلائم نے فرمايا: آگ سے نكل گيا۔ حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں كمضورط والتماييم في اذا السماء انشقت ميس تجده كيار

حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه فرمات بين

کہ ہم حضور طاق اللہ کے یاس تھ اچا تک ایک آ دی نے

اذان کی آوازسی حضور ملتی الم نے فرمایا فطرت پر ہے!

عيسى بن عبدالرحن بن ابوليل، حضرت زربن صفوان سے روایت کرتے ہیں

أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ مِنَ النَّار 7260 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبُدُوسِ بُنِ كَامِلِ السَّرَّاجُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، ثنا يَحْيَى بُسُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيّ، وابْنِ أَبِى لَيْـلَى، كِكَلاهُـمَا عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي ٱلنُّـجُودِ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَلَّى الْمُسَالِ، ال رَسَرِ مَا الْشَقَاءُ الْشَقَّتُ الْشَقَّتُ الْشَقَاءُ الْشَقَاءُ الْشَقَاءُ الْشَقَاءُ الْشَقَاءُ الْشَقَاءُ الْشَقَاءُ الْسُمَاءُ الْشَقَاءُ الْسُمَاءُ الْمُعُمِي الْمُعُمُولُ الْمُعُمِي الْمُعُمِي الْمُعُمِي الْمُعُمِي الْمُعُمِي الْمُعُمِي الْمُعُمُولُ الْمُعُمُ الْمُعُمِي الْمُعُمُ الْمُعُم عِيسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَن

بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ زِرّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: عَلَى الْفِطْرَةِ . فَقَالَ: أَشُهَدُ أَنُ لَا

بُن صَفُوانَ 7261 - حَدَّثَنَا ورُدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ لَبِيدٍ حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه فرمات بي

> قال في المجمع جلد1صفحه336 وفيه عطاء بن عجلان وهو متهم بالكذب متروك الحديث . -7259

قال في المجمع جلد2صفحه286 وفيه يحيى عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدًا . -7260

الْبَيْرُوتِيُّ، ثنا صَفُوانُ بُنُ صَالِح، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، أُخْبَرَنِي مَرُوَانُ بُنُ جَنَاحٍ، عَنُ إِسْحَاقَ

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ عِيسَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أبى لَيُلَى، عَنْ زِرِّ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالِ الْـمُرَادِيّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ: لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوُمٌ وَلَيُلَةٌ 7262 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ

اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، ثنا يَحُيَى بُنُ حَمْزَةً، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي فَرُوَّةَ، عَنْ عِيسَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَتَحَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ: مِسَاحِتُهُ سَبْعُونَ خَرِيفًا لِلتَّوْبَةِ، لَمْ يُغُلِقُهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغُوبِهَا، وَمَا غَدَا رَجُلٌ يَلْتَمِسُ عِلْمًا إِلَّا أَفْرَشَتْهُ الْمَلائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضَى بِمَا يَعْمَلُ

7263 - قَالَتِ الْعَرَبُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا نَسِيَّ اللَّهِ، أَلَمُ يُغُطِ اللَّهُ عَبْدًا خَلَّةً وَاحِدَةً خَيْرٌ؟ قَالَ: حُسُنُ خُلُقِ

7264 - ثُمَّ قَالُوا لَهُ: أَنْتَدَاوَى؟ قَالَ:

هَلُ عَلِمُتُمْ أَنَّ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ، أَوُ لَـمُ يَـنُــزِلُ دَاءٌ إِلَّا أَنْـزَلَ لَـهُ دَوَاءً إِلَّا دَاءً

کہ حضور ملتی کی الم نے مسافر کے لیے موزوں پرسے کرنے کی

مدت تین دن و راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن و رات مقرری۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی کیا ہے نے فرمایا: مغرب کی جانب ایک دروازہ کھلا ہے وہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے اور اس کی چوڑ ائی ستر

سال کی مسافت جتنی ہے اور سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہونے تک بندنہیں ہوگا' جو بھی آ دی علم حاصل كرنے كے ليے نكاتا ہے تو فرشتے اس كے ليے پُر بچھاتے

ہیں'اس کی وجہ سے جو وہ عمل کرتا ہے'وہ رضا حاصل کرنے

دیہات کے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا اللہ عزوجل نے بندہ کو بہترین خصلت دی ہے؟ آپ نے

فرماياً:احيمااخلاق\_

اُنہوں نے عرض کی: کیا ہم دوا لیں؟ آپ نے فرمایا: کیاشہیں علم نہیں کہ اللہ عز وجل نے جو بھی بیاری جھیجی ہے اس کی دواء بھی جھیجی ہے ہر بیاری کی دواء ہے سوائے

7262 قال في المجمع جلد 5صفحه 85 وفيه اسحاق ابن أبي فروة وهو متروك.

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الم

وَاحِدًا . فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَا هُوَ؟ قَالَ:

7265 - ثُمَّ قَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ صَفُوانَ

7266 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وأَبُو مُسْلِمِ الْكَثِينُ، وَأَبُو خَلِيفَةَ، ومُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ بُنِ سُورَحةَ الْبَعُدَادِيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمُوو بْن

مُرَّدةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ صَفُوانَ بْن عَسَّالِ، أَنْ يَهُودِيَّينِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: الْطَلِقُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَقَالَ: لَا تَقُلُ لَهُ نَبِيٌّ،

لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم.

فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَكَ صَارَتْ لَهُ أَرْبَعَهُ أَعْيُنِ، فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَسَأَلَاهُ عَنُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى

ایک کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت۔

اور مقیم ایک دن ورات مسح کرے گا۔

عبدالله بن سلمهٔ حضرت صفوان سے روایت کرتے ہیں

حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه سے روایت ہے کہ دو بہودیوں میں سے ایک نے دوسرے دوست سے

کہا: آؤا ہم اس نبی کے پاس جائیں!اس نے آگے ہے کہا: اسے نبی نہ کہو! کیونکہ اگر اس نے سن لیا تو اس کی جار آ تکھیں ہو جا ئیں گی۔ پس وہ دونوں چل کر رسول كريم التُورِيم على بارگاه ميس آئة تو الله كاس فرمان ك متعلق سوال کیا:''اور محقیق ہم نے حضرت موکی کوسات

واضح نشانیاں عطا کیں'۔ پس رسول کریم ملتہ اُلیم نے فرمایا: تم اہلّٰہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ بناؤ' اس جان کوتل نہ کرو جس کواللہ نے حرام کیا ہے مگرحق کے ساتھ زنا نہ کرو چوری

ورواه أحمد جلد 4صفحه 240,239 والترمذي رقم الحديث: 5152,2877 والنسائي جلد 7صفحه 111-111 وابن جرير جلد 15صفحه173,172 والحاكم جلد 1صفحه 9 وقال: صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه ووافيقيه الذهبي . وأخرجه أيضًا الطيالسي رقم الحديث: 2242 وأبو نعيم في الحلية جلد5صفحه97-98 ورواه ابن ماجه مختصرًا رقم الحديث: 3705 وضعفه شيخنا في الرد على الكتاني صفحه 15 لأن في اسناده عبد الله بن سلمة . وقال ابن كثير في تفسيره جلد 3صفحه 67 فهـذا حـديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج به . وقال الترمذي: حسن صحيح وهو حديث مشكل وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه على التسع الآيات بالعشر الكلمات فانها وصايا في التوراة



المعجم الكبير للطبراني في المنظم الكبير للطبراني في المنظم المنظم الكبير للطبراني المنظم المن

تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) (الإسراء: 101) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: لَا تُشُركُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقُتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَوْنُوا وَلَا يَسُرِقُوا، وَلَا تَمُشُوا بِبَرِىء إِلَى سُلْطَان لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقُذِفُوا الْمُحْصَنَةَ، وَلَا تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ . فَقَبَّ لُوا يَدَهُ، وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكُمُ أَنْ تَتَّبعُونِي؟ قَالُوا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا أَنْ لَا يَمْزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَحَافُ إِن

> اتَّبُعُنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُو دُ أَبُو غَرِيفٍ عُبَيُّدُ اللَّهِ بُنُ خَلِيفَةَ عَنْ صَفُو انَ

7267 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنيا مُسحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَسَادٍ، ثنسا أَبُو رَوُق عَطِيَّةُ بُنُ الْحَارِثِ، ثنا أَبُو الْغَرِيفِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ صَفُوانَ بُن عَسَّالِ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي سَرِيَّةٍ، فَقَالَ: اغُزُوا

بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَا تَغُلُوا، وَلَا تَغُدِرُوا،

-7267

نه کرو بری کو لے کر باوشاہ کے پاس قمل کروانے کیلئے نہ لے جاؤ ' سود نہ کھاؤ' یا کدامن پر تہت نہ لگاؤ اور لشکر سے

نه بھا گو! اور خاص کر کے اے یہود! تم پر لا زم ہے کہ ہفتہ کے دن حد سے تجاوز نہ کرو۔ پس اُنہوں نے آپ ساتھ کیا ا

کے ہاتھ چوم لیے اور عرض گزار ہوئے: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آب اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا: میری اتباع سے

حمہیں کیا چیز روکتی ہے؟ اُنہوں نے عرض کی بے شک حضرت داؤدعلیہ السلام نے دعا کی کہ ان کی اولا دمیں کوئی

نہ کوئی نبی ہمیشہ رہے اور ہمیں ڈرلگا کہ اگر ہم نے آپ کی پیروی کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔

ابوغريب عبيداللدبن خليفه حضرت

صفوان سے روایت کرتے ہیں

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں ك حضور من الله الله عن مجمع الك سريد مين بهيجا ورمايا: الله كا نام لے كراللدكي راه ميں جهاد كرؤ خيانت نه كرؤ غلونه كرؤ

بچوں کوفل نه کرؤ مسافرموز وں پرتین دن وراتیں اور مقیم ایک دن ورات مسح کرے گا۔

# المعجم الكبير للطبراني المحيد الكبير للطبراني المحيد الكبير الكبير الكبير المعتمد الكبير الكب

وَلَا تَقُتُلُوا وَلِيدًا، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيْلَةٌ يَمُسَعُ عَلَى وَلَيْلَةٌ يَمُسَعُ عَلَى الْخُفَيْنِ

## أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفُوانَ

الدِّمَشْقِیٌ، وعَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، قَالاً: ثنا هِشَامُ اللَّهِ مَشْقِیٌ، وعَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، قَالاً: ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا مَسْلَمَةُ بُنُ عُلَيٍّ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنْ يَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَنْ يَبِي سَلَمَةَ، عَنْ صَفْوانَ بُنِ عَسَالٍ، قَالَ: حَصَّ رَسُولُ اللهِ صَفْوانَ بُنِ عَسَالٍ، قَالَ: حَصَّ رَسُولُ اللهِ صَلْحَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ قَبُلَ صَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ قَبُلَ صَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ قَبُلَ وَسَلَّمُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ قَبُلَ ذَهَابِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: كَيْفَ يَذُهِبُ وَقَالَ: أُولَيْسَ وَعَلَى مَنَاهُ الْمِنَاهُ الْمِنْ الْوَلَيْسَ وَعَلَى الْعِلْمِ قَبْلُ فَي يَدِ أَهْلِ الْمِنَاءِ، فَهَلُ التَّوْرَاةُ وَالْمِانِيَ فَهَلُ التَّوْرَاةُ وَالْمِانِ فَهِلُ الْمِيَابِ، فَهَلُ التَّوْرَاةُ وَالْمِانِ عَيْدِ أَهْلِ الْمِتَابِ، فَهَلُ التَّوْرَاةُ وَالْمِانِ عَلَى عَلِي يَدِ أَهْلِ الْمِتَابِ، فَهَلُ التَّوْرَاءُ وَالْمِانِ الْمِيلُ فِي يَدِ أَهْلِ الْمِتَابِ، فَهَلُ

يُغْنِى عَنْهُمْ شَيْئًا؟ صَفُوانُ أَبُو الْقَاسِمِ الزُّهْرِيُّ

7269 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ

## ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن حضرت صفوان سے روایت کرتے ہیں

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی آئی نے علم پر اُبھارااس کے جانے سے پہلے۔
ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول الله! علم کیسے چلا جائے گا؟
ہم خود سکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ آپ ناراض ہوئے فرمایا: کیا تورات انجیل اہل کتاب کے پاس نہیں تھی 'کیاان کے پاس اب کوئی تی ہے؟

#### حضرت صفوان ابوالقاسم الزہری رضی اللہ عنہ

حضرت صفوان ابوالقاسم رضی الله عنه فرمات بین که حضور مای فرمایا: نماز ظهر مصندی کر کے پڑھو کیونکہ

<sup>7268-</sup> قال في المجمع جلد 1 صفحه 201 وفيه مسلمة بن على الخشني وهو ضعيف.

<sup>7269-</sup> ورواه أحمد جلد4صفحه 262 والحاكم جلد3صفحه 251 قال في المجمع جلد1صفحه 306 والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان . وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف الا في هذا الحديث .

الْفِرْيَابِي، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ،

ثنا أَبُو نُعَيْم، قَالًا: ثنا بشُرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ صَفُوانَ الزُّهُوكِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: أَدْبِرُوا بِصَلاةِ الظُّهُرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

> صَفُوانُ بُنُ قُدَامَةً المُورَائِي

7270 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ،

وأَخْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَنْبَرِ الْمِصْرِيُّ، قَالًا: ثنا مُوسَى بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُوسَى الْمُرَائِثُ، قَالَ، حَــدَّتَنِيي أَبِي مَيْمُونُ بُنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صَفُوانَ بُنِ قُدَامَةً، قَالَ: هَاجَرَ أَبِي صَفُوانُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلامِ،

فَمَدَّ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدَهُ،

فَمَسَحَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ صَفُوانُ: إِنِّي أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ

> وَسَلَّمُ: الْمَرْء منعَ مَنْ أَحَبُّ صَفُوانُ بَنُ مُحَمَّدٍ

وَقِيلَ مُحَمَّدُ بُنُ صَفُوانَ

سخت گرمی جہنم کی تپش سے ہے۔

### حضرت صفوان بن قدامه المرائي رضى اللدعنه

حضرت صفوان بن قدامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوصفوان رضی الله عندنے مدینه کی طرف ہجرت کی ا آپ سے اسلام پر بیعت کی حضور طرف النظام نے ان کی طرف ہاتھ برهایا' ان پر پھیرا' حضرت صفوان رضی الله عندنے آپ سے عرض کی: یارسول اللہ! میں آپ سے محبت کرتا مول حضور التي يَرَام في فرمايا: آ دمي اس كے ساتھ مو گاجس

> صفوان بن محمر' بعض نے كها: محمد بن صفوان



ہے محبت کرتا ہوگا۔

# بن مُحَمَّدٍ

7271 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بُسِ أَبِسى هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ

كُمُ صَفُوانَ بُنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ أَتَى غَنَمَهُ، فَصَادَ

اللَّهُ اللَّهُ فَالَهُ حَهُمَا بِمَرُوَّةً، فَأَتَى بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَعَلَّقَهُمَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى ذَبَحْتُهُ مَا بِمَرُوَّةً، فَقَالَ:

صَفُوانُ أَو ابُنُ صَفَوَانَ

7272 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِه الْقَىطُ وانِتُ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفُوانَ،

البيهقى جلد 9صفحه 321,320 .

أُوِ ابْنَ صَفُوَانَ قَالَ: بِعُثُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

حضرت صفوان بن محمد رضي الله عنه فرماتے ہیں كه وه بكريول كے پاس آيا' دوخرگوش شكار كيے دونوں نو كيلے پھر سے ذریح کیے اور رسول الله طاق کیا کم کی بارگاہ میں لائے عرض كى : يارسول الله! ميس نے نو كيلے پھر نے ذرج كيا ہے آپ نے فرمایا: دونوں کھاؤ۔

> حضرت صفوان ياابن صفوان رضى الله عنه

حضرت ابن صفوان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مل کی ایک کوشلوار بیجی آپ نے میرے لیے وزن کیااورمیرے لیےاسے جھکایا۔

ورواه أحمد جلد 3صفحه 471 وأبو داؤد رقم الحديث: 2805 والنسائي جلد 7صفحه 225 وابن ماجه رقم الحديث: 3244 وابن حبان رقم الحديث: 1069 والمحاكم جلد4صفحه 235 وصححه ووافقه الذهبي ورواه

7272- ورواه النسائي جلد 7صفحه 284 والحاكم جلد 2صفحه 31-30 وقال أبو صفوان كنية سويد بن قيس هما واحد من صحابي الأنصار والحديث صحيح على شرط مسلم. قلت: رواه الطيالسي رقم الحديث: 1309، ومن طريقه البيهقي جلد 6صفحه 33 وأبو داؤد رقم الحديث: 3321 ومن طريقه البيهقي جلد 6صفحه 33 وسماه الطيالسي مالك بن عمير وأبو داؤد ابن عميرة وقال أبو أحمد الحاكم اسمه مالك بن عمير ويقال سويد بن قيس. قال أبو

داؤد: رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان وقال النسائي: حديث سفيان أشبه بالصواب

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رِجْلَ سَرَاوِيلَ فَوَزَنَ لِي،

مَنِ اسْمُهُ صُحَارٌ صُحَارُ بُنُ عَبَّاسٍ وَيُقَالُ ابْنُ عَابِسِ الْعَبْدِيُّ

7273 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم الْكَشِّتُ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا الضَّحَّاكُ

بُنُ بَشَّارِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّحِّيرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صُحَارٍ، عَنْ صُحَارٍ، أَنَّهُ قَـالَ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ مِسْقَامٌ، فَاتُذَنَّ لِي أُنْتَبِذُ فِي جَرِيرَةٍ مِثْلَ هَاتِيهِ -يَعْنِي صَغِيرَةً -

-7274

7274 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ إِسْمَاعِيلُ بنن إِبْرَاهِيمَ، ح وحَدَّثَنَا

الْـحُسَيْـنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا وهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، كِلَاهُمَا، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ،

عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله

جن کا نام صحار ہے صحار بن عباس آپ کوابن عابس العبدی بھی کہا جاتا ہے

حضرت صحار رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض كى: يارسول الله! مين بيارآ دى مول مجھے اس چھو في

مع میں نبیز پینے کی اجازت دیں۔ تو آپ نے اجازت

حضرت صحار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

پہلے کچھ قبائل دھنسا دیئے جائیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا: بن فلال سے كون باقى رہائے مجھے معلوم ہو گيا كه

وہ عرب والے ہیں کیونکہ عجمیوں کے لیے کوئی قبائل تہیں

قال في المجمع جلد 5صفحه 63' رواه أحمد جلد 3صفحه 483' جلد 5صفحه 31' والبزار ( 275-276 زوائد البزار) وفيه عبد الرحمن بن صحار ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه والضحاك بن يسار وثقه أبو حاتم

وابن حبان وقال ابن معين: يضعفه البصريون وبقية رجاله ثقات .

ورواه أحمد جلد 3صفحه 483 علد 5صفحه 31 والبزار ورجاله ثقات.



🎇 ﴿المعجد الكبيبر للطبراني} 🎇

عَلَيْكِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَالِلَ حَتَّى يُقَالَ مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي فُكُانِ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ يَعْنِي الْعَرَبَ، لِأَنَّ الْعَجَمَ

لَيْسَتْ لَهَا قَبَائِلُ

7275 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رِشُـدِينَ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ

يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ أَبِي مَنْصُودٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ صُحَارَ بُنَ صَخْرِ الْعَبْدِيَّ حَدَّثَهُ، أنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ: إِنَّا بِأَرْضِ كَثِيرَةٌ أَخْبَازُهَا وَبُقُولُهَا، وَنَشُرَبُ النَّبِيدَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: اشْرَبُوا مِنْهُ مَا لَا يُذْهِبُ

الُعَقُلَ وَالْمَالَ 7276 - حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا

حَسامِدُ بُنُ يَسحُيَى الْبَلْخِيُّ، ثنيا حَفُصُ بُنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُنْتَى، عَنُ صُحَارِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا صُحَارُ بُنَ عَبَّاسٍ أَطِبُ ° ' شَرَابَكَ، وَاسْقِ جَارِكَ

مَن اسْمُهُ صِلَةً

حضرت صحار بن صحر عبدي رضي الله عنه فرمات بين

كه حضور الله يُتَالِم عن عرض كي كئي: جم ايسے ملك ميں رہتے ہیں کہ وہاں روئی اور سبزیاں بہت زیادہ ہیں ہم اس کے بعد نبیذ پیتے ہیں مضور مل اللہ نے فرمایا: نبیذ پوجس سے

عقل اور مال نه جائے۔

حضرت صحار بن غباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور المراتي النا باكتره ياني لاؤ! (خود بھی پانی ہیو)اوراپنے پڑوی کو بھی پلاؤ۔

جس کا نام صلہ ہے

قال في المجمع جلد5صفحه66 ورشدين بن سعد ضعفه الجمهور وقد وثق ومنصور بن أبي منصور مجهول -7275

قال في المجمع جلد5صفحه 67 وفيه مصعب بن المثنى جهله الذهبي . -7276

#### حضرت صله بن حارث الغفاري رضي الله عنه

حضرت ابوصالح سعید بن عبدالرحن الغفاری نے بنایا کہ حضرت سلیم بن عتر تجیمی کھڑے ہوکر لوگوں کو قصے بیان کرتے تھے اس کو حضرت صله بن حارث غفاری صحابی رسول ملٹی کی آئی ہے نے اپنے نبی ملٹی کی آئی ہے کے زمانہ کو نہیں جھوڑا اس حال میں کہ ہم نے اپنی رشتے داریاں نہیں جھوڑیں یہاں تک کہ تُو اور تیرے ساتھی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔

# جن کا نام صرمہ ہے حضرت صرمہ العذری رضی اللہ عنہ

حضرت صرمہ العذری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی نے غزوہ بی مصطلق کا جہاد کیا 'ہم کوعرب کی عورتیں ملیں' ہمیں ان سے نفع اُٹھانے کی رغبت ہوئی اس

## صِلَةُ بُنُ الْحَارِثِ الْغِفَارِيُّ

7277 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْمُقْرِءُ، عَنُ حَيُوةَ بُنِ شُرَيْحٍ، عَنُ حَيُوةَ بُنِ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بُنُ شَدَّادٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ سَعِيدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْغِفَارِيَّ أَخْبَرَهُ، صَالِحٍ سَعِيدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْغِفَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَلِحٍ سَعِيدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْغِفَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَلَيْمَ بُنَ عَتَرٍ التَّجِيبِيِّ كَانَ يَقُصُّ عَلَى الله النَّي صَلَى الله النَّي صَلَى الله النَّهِ فَارِيُّ، وَهُو مِنْ أَصْحَابِ النَّيِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: وَاللهِ مَا تَرَكُنا عَهُدَ نَبِينَا، وَلا عَلَيْ الْحَارِثِ قَطَعُنَا أَرْحَامَنَا حَتَى قُمْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ بَيْنَ وَلَا لَهُ مِنْ أَصْحَابُ النَّيْقِ صَلَى الله قَطعُنا أَرْحَامَنَا حَتَى قُمْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ بَيْنَ الله أَطُهُرِنَا

#### مَنِ اسْمُهُ صِرْمَةُ صِرْمَةُ الْعُذُرِيُ

7278 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ

7277- قال في المجمع جلد 1صفحه 189° واستاده حسن . ورواه البخارى في التاريخ الكبير ( 351/2/2) والبغوى ومحمد بن الربيع الجيزى وابن السكن . قال ابن السكن: ليس لصلة غير هذا الحديث .

- قال في المجمع جلد 4صفحه 297 وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف. قال ابن منده: هذا وهم الصواب ما رواه يحيى بن أيوب عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبى سعيد الخدرى . قال الحافظ في الاصابة جلد 3صفحه 426 قلت: هو على الاحتمال .





بُنَ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنُ صِرْمَةَ الْعُذُرِيِّ، قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَــَلَّـمْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ، فَأَرْغَبُنَا فِي التَّمَتُّع، وَقَدِ اشْتَدَّتُ عَلَيْنَا الْعُزُوبَةُ، فَأَرَدُنَا أَنْ نسْتَمْتِعَ، وَنَعُزِلَ، فَقَالَ ﴾ بَعُضُنَا لِبَعْضِ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنُ نَصْنَعَ هَذَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، حَتَّى نَسْأَلُهُ فَسَأَلْنَاهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: اعْزِلُوا أَوْ لَا تَعْزِلُوا، مَا كَتَبَ اللُّهُ مِنْ نَسَمَةٍ هِي كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا وَهِي كَائِنَةٌ

مَن اسُمُهُ صَالِحٌ صَالِحٌ شُقُرَانُ مَوْلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، مَا أُسُنَكَ صَالِحٌ شُقُرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

7279 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، ثنا زَيْدُ بُنُ أَخُزَمَ، ثنا عُثْمَانُ الُغَطَفَ انِتُّ، قَالَ: سَمِعُتُ جَعُفَرَ بُنَ مُحَمَّدٍ،

حال میں کہ اپنی ہو یوں کی جدائی ہم پر سخت ہوئی ہم نے نفع اُٹھانا چاہا اور عزل کرنا' ہم میں بعض بعض سے کہنے لگے: رسول الله ملتَّ يُلِّيِّلُم هارے درميان ميں جميس ايسانهيس كرنا جائي مم آپ سے بوچھتے ہيں مم نے آپ سے یو چھا' حضور ملٹ کیا ہے فر مایا: عزل کرویا نہ کروجس روح ے آنے کے متعلق اللہ نے لکھائے وہ آ کررہے گی۔

جن کا نام صالح ہے رسول الله ملتي ينتم كے غلام حضرت صالح شقر ان رضى الله عنهُ رسول الله التياليم كے غلام حضرت صالح شقر ان رضى الله عنه كي روایت کرده احادیث

حضرت صالح شقران رسول الله طنی لیلم کے غلام انور میں آپ کے نیچے جادر بچھانے کی سعادت حاصل

ہوئی ہے۔

يُحَـدِّثُ عَـنُ أَبِيـهِ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي

رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُقْرَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: أَنَا وَاللَّهِ طَرَحْتُ الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

7280 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَاب الُحَارِثِيُّ، ثنا مُسُلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ح وحَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

عَامِرِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْمَازِنِيّ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ شُقْرَانَ، مَوْلَى رَسُولِ

أُحْمَدَ بُنِ أَبِي خَلَفٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا الْأَسُودُ بْنُ

اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: رَأَيْتُهُ -يَعُنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُتَوَجِّهًا يَوْمَ

خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ يُصَلِّى، يُومِءُ إِيمَاءً صَعْصَعَةَ بُنُّ مُعَاوِيَةً بُنِ حُصَيْنِ

بُنِ عُبَادَةً بُنِ نَزَالِ بُنِ مُرَّةً بُن عُبَيْدِ بُنِ الْحَارِثِ بُن عَمْرو

بُنِ سَعُدِ بُنِ زَيْدِ مَنَاةً بُن تَمِيم

بِنِ مُرَّةً، عَمُّ الْأَحْنَفِ بن

حضور ملی ایم کے غلام حضرت شقر ان فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ ملتی اللہ ملتی کو خیبر کے دن ویکھا کہ آپ جا رہے تھے اور اپنے دراز گوش مبارک پر اشارہ کے ساتھ نفل ادا کررہے تھے۔

حضرت صعصه بن معاویه بن حقین بن عباده بن نزال بن مره بن عبيد

بن حارث بن عمرو بن سعید بن زید مناة بن تميم بن مره ٔ حضرت احنف بن قیس کے چیا'آ یے بھرہ میں

ورواه أحمد جلد 3صفحه 495 والمصنف في الأوسط ( 80 منجمع البحرين) قال في المجمع جلد 2صفحه 162 ، وفيه مسلم بن خالد الزنجي ضعفه أحمد وغيره ووثقه الشافعي وابن حبان وأبو أحمد بن عدى \_

آئے تھے

رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ میں حضور طلق کیا ہے کہا ہے آیا تو

میں نے آپ کو سنا کہ آپ تلاوت کر رہے تھے: ''جس

نے ذر ہ برابر بھی نیکی کی تو وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ

برابر بُرائی کی تو وہ بھی دیکھ لے گا''۔ میں نے کہا: اللہ کی

قتم! مجھے کوئی پروانہیں ہے کہ میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہ

صعصعه بن ناجيه بن عقال بن محمد بن

سنول میرے لیے کافی ہے میرے لیے کافی ہے۔

حضرت احف کے چیا حضرت صعصہ بن معاویہ

قَيْس كَانَ يَنْزِلُ الْبَصْرَةَ 7281 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن

حَـنْبَـل، حَــدَّثَنِي هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا جَرِيرُ بُنُ حَازِم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ،

﴿ عَمِّ الْأَحْنَفِ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُرِأُ هَذِهِ الْآيَةَ: (فَ مَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ جَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعُمَلُ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزلة: 8) ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، لَا أَبَالِي أَنْ لَا أَسْمَعَ غَيْرَهَا حَسْبِي

صَعُصَعَةُ بُنُ نَاجِيَةَ بُن عِقَالِ

بُن مُحَمَّدِ بُنِ سُفَيَانَ بُنِ مُجَاشِع بُنِ دَارِمَ جَدَّ الْفَرَزُدَق الشَّاعِر كَانَ

يَنُولُ الْبَصُرَةَ 7282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَكَرِيًّا

بقره آئے تھے

سفيان بن مجاشع بن دارم ٔ حضرت فرز دق شاعر کے دادا'آ پ

حضرت صعصعه بن ناجیه مجاشعی فرماتے ہیں جبکہ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 59 الا أنه عنده عم الفرزدق قال في المجمع جلد7صفحه 141 رواه أحمد والطبراني مرسلًا ومتصلًا ورجال الجميع رجال الصحيح . ورواه النسائي في التفسير من الكبري عن ابراهيم بن يونس بن محمد عن أبيه عن جرير حازم عن الحسن قال حدثنا صعصعة عم الفرزدق فذكره قال الحافظ في الاصابة جلد 3

قال في المجمع جلد اصفحه95 رواه البطبراني في الكبير والبزار وفيه الطفيل بن عمرو التميمي قال البخاري: لا يصح حديثه وقال العقيلي: لا يتابع عليه .

صفحه 429 كذا قال٬ وليس للفرردق عم اسمه صعصعة٬ وانما هم عم الأحنف بن قيس

مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَمِلُتُ أُعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلُ لِي فِيهَا أَجُرٌ؟ قَالَ:

وَمَا عَمِلْتَ؟ فَقُلْتُ: إِنِّي ضَلَّتُ نَاقَتَان لِي عَشُواوَان، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِيهَا عَلَى جَمَلِ لِي،

فَسرُ فِعَ لِسى بَيْتَسانِ فِسى فَضَاء مِنَ الْأَرْض،

فَقَصَدُتُ قَصْدَهُما، فَوَجَدُتُ فِي أَحَدِهِمَا شَيْخًا كَبِيرًا، فَقُلْتُ: هَلِ احْتَسَسْتُمْ نَاقَتَيْنِ

عَشُرَاوَيْنِ؟ قَالَ: مَا نَارَاهُمَا؟، قُلْتُ: مِيسَمُ ابُنُ دَارِمٍ، قَالَ: قَدُ أُصَبُّنَا نَاقَتَيْكَ، وَنَتَجْنَاهُمَا

وَطَارَنَاهُمَا، وَقَدُ نَعَشَ اللهُ بِهِمَا أَهُلَ بَيْتٍ مِنُ قَوْمِكَ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ مُضَرَ، فَبَيْسَمَا هُوَ

وَلَـدَتْ مِـمَّنُ وَلَدَتْ قَالَ: قَالَ: وَمَا وَلَدَتْ إِنْ كَانَ غُلَامًا، فَقَدُ شَرَكَنَا فِي قَوْمِنَا، وَإِنْ كَانَتُ

يُخَاطِبُنِى إِذْ نَادَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْبَيْتِ الْآخَوِ،

أُمِّيَّةَ سَلُمُ بُنُ عِصَامِ الْأَصْبَهَانِيُّ الثَّقَفِيُّ، ثنا

الْغَلَابِيُّ، ثنا الْعَلَاءُ بُنُ الْفَضْلِ، حِ وَحَدَّثِنِي أَبُو

الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَرَجِ الرِّيَاشِيُّ، ثنا الْعَلاءُ بُنُ

الْفَضْلِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ، ثنا عَبَّادُ بُنُ كُسَيْبِ

أَبُو الْحِسَابِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا طُفَيْلُ بُنُ عَمْرٍو

الرَّبَعِيُّ رَبِيعَةُ بُنُ مَسالِكِ بُنِ حَنْظَلَةَ إِحَوةُ

عُجَيْفٍ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْمُجَاشِعِيّ،

وَهُوَ جَدُّ الْفَرَزْدَقِ بنِ غَالِبِ بن صَعْصَعَةَ قَالَ:

قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ،

فَعَرَضَ عَلَىَّ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْتُ، وَعَلَّمَنِي آيًا

اسلام پیش کیا تو میں اسلام لایا۔ پس آ پ التا ایک نے مجھے

قرآن کی کئی آیات سکھائیں۔ پس میں نے عرض کی:

میں نے زمانۂ جاہلیت میں چندا چھاعمال کیے تھ کیاان

میں میرے کیے اجر ہے؟ پس آپ التا ایکا نے فرمایا: اُو

نے کیاعمل کیا؟ میں نے عرض کی: میری دواونٹنیاں دس ماہ

کی حاملہ کم ہو کئیں میں ان کو تلاش کرنے کیلئے اپنے اونٹ

پر سوار ہو کر نکلا۔ پس زمین کی فضا میں میرے لیے دو گھر

بلند کیے گئے۔ پس میں نے ان دونوں کا قصد کیا کیس میں

نے ان میں سے ایک میں ایک بوڑھا آ دی دیکھا میں نے

کہا: کیاتم نے دس ماہ کی حاملہ دواونٹنیاں دیکھی ہیں؟ اس

نے کہا: ان کی نشانی ' رنگ وطلیہ کیا ہے؟ میں نے کہا:

خوبصورت موئی تازی۔اس نے کہا: ہم نے تیری دونوں

اونٹیوں کو پکڑا' اُنہوں نے بیچے دیئے' ان دونوں کے ساتھ

الله نے تیری قوم کے عربی قبیلہ بنومضر کے ایک گھر والوں کو

دولت مند کر دیا۔ اس اثناء میں کہ وہ مجھ سے مخاطب تھا'

جب دوسرے مکان سے ایک عورت نے نداء دی: بچہ پیدا

كردياجس سے بھى جن ديا۔ صحصعہ كہتے ہيں كماس نے

کہا: اس نے کیا جنا؟ اگر تو وہ لڑکا ہے تو ہم اے اپنی قوم کا

فرد بنائیں گے اور اگراڑ کی ہے تو ہم اسے (زندہ) دنن کر

دیں گے۔اس عورت نے کہا: لڑکی ہے۔ میں نے کہا: زندہ

درگور کی جانے والی کیا ہے؟ اس نے فوراً کہا: میری بین

ہے۔ میں نے کہا: میں اسے تم سے خریدوں گا۔اس نے کہا:

فرزدق بن غالب صعصعہ کے دادا ہیں میں رسول كريم التُورِيم على بارگاه مين آيا بس آپ التُوريم في الله على الله

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِيلُولِ اللَّهُ الللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا

جَارِيَةً فَأَدُفَنَّاهَا، فَقَالَتْ: جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ: وَمَا هَــــَذِهِ الْــمَــوُوُدَةُ؟ قَالَ: ابْنَةٌ لِي . فَــقُــلُتُ: إِنِّي أَشْتَرِيهَا مِنْكَ قَالَ: يَا أَخَا يَنِي تَمِيم، أَتَقُولُ أَتَبِيعُ ابُنَتَكَ؟ وَقَدُ أُخْبَرُتُكَ أَيِّسِي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ مُضَرَ؟ فَقُلْتُ: إِنِّى لَا أَشْتَرِى مِنْكَ رَقَبَتَهَا، إِنَّمَا أَشْتَرِى رُوحَهَا أَنْ لَا تَقْتُلَهَا .قَالَ: إِلَّهُ تَشْتَرِيهَا؟ قُلُتُ: نَاقَتِي هَاتَيُن وَوَلَدَيْهِمَا . قَالَ: وَتَوْرِيدُنِي بَعِيرَكَ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمُ، عَلَى أَنْ تُرْسِلَ مَعِي رَسُولًا، فَإِذَا بَلَغْتُ إِلَى أَهْلِي رَدَدُتُ إِلَيْكَ الْبَعِيرَ فَفَعَلَ، فَلَمَّا بَلَغَتُ أَهْلِي رَدَدُتُ إِلَيْهِ الْبَعِيرَ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْض اللَّيْل فَكُّرْتُ فِي نَفْسِي إنَّ هَذِهِ لَمَكُرُمَةٌ، مَا سَبَقَنِي إِلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَظَهَرَ الْإِسْكَامُ، وَقَدْ أُحْيَيْتُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ مِنَ الْمَوْزُدَةِ أَشْتَرِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِنَاقَتَيْنِ عَشُرَاوَيْنِ وَجَمَلِ، فَهَ لُ لِي فِي ذَلِكَ مِنْ أَجُرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَكَ أَجُرُهُ إِذْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْإِسْكَامِ قَالَ عُبَادَةُ: وَمِصْدَاقُ قَوْلِ صَعْصَعَةَ فَوْلُ الْفَرَزُدَقِ:

(البحر المتقارب)

الْوَئِيدَ، فَلَمْ يُوَأَدِ

اے بنوتمیم کیبھائی! کیا او کہتاہے کہ میں تیری بیٹی کو پیچوں

گاجبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں عرب کے بنومضر قبیلے کا فرد ہوں۔ میں نے کہا: میں تجھ سے اس کی گردن نہیں خریدوں گا بلکہ میں اس کی روح خریدوں گا کہ تُو اسے فل نہ کرے۔ اس نے کہا: کس چیز کے بدلے خریدے گا؟ میں نے کہا: میری بیدواونٹنیاں اوران کے بیجے تیرے

اور لڑکی میری اس نے کہا: اپنا یہ اونٹ نہیں دے گا؟ میں نے کہا: جی ہاں امیر ہے ساتھ اپنا قاصد بھیج دے جب میں اینے گھروالوں کے یاس پہنچوں گا تو اونٹ تیری طرف بھیج دوں گا۔ پس اس نے ایبا ہی کیا' پس جب میں اینے گھر پہنچا تو میں نے اپنا اونٹ اس کو بھیج دیا۔ پس

جبرات کا کچھ حصہ گزراتو میں نے دل میں سوچا کہ بیعزت والی ہے جب کسی عربی نے اس کی طرف سبقت نہیں کی ہے اسلام ظاہر ہو چکا تھا جبکہ میں نے تین سوساٹھ زندہ در گور کی جانے والی بچیوں کو زندہ کیا میں نے ان میں سے

ہرایک کو دس ماہ کی گابھن دو اونٹنوں اور ایک اونٹ کے عوض خریدا۔ پس اس میں میرے لیے کوئی اجر ہے؟ پس نبی کریم مٹرنڈیلیم نے فر مایا: تیرے لیے اس کا اجر ہے جب

الله تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ تیرے اوپر احسان کر دیا ہے۔حضرت عبادہ فر ماتے ہیں :حضرت صعصعہ کے قول کا مصداق فرزدق کا بیقول ہے:

"اور میرا دادا وہ ہے جس نے زندہ درگورکرنے والیوں کوروکا' اس نے زندہ در گورہونے والی کوزندہ کیا اور زندہ درگورنہیں ہونے دیا''۔ حضرت صعصہ بن ناجیہ مجاشعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتی ایکٹی کے پاس آیا میں نے عرض کی:
پارسول اللہ! بسااوقات مجھے مال ملتائے میں نے اپنے بعد والوں اور مسافروں کے لیے ذخیرہ کیا ہے حضور ملتی ایکٹی کے فرمایا: اس کے حق دار تیری ماں اور تیرا باپ اور تیری بہن اور تیرا بھائی پھر درجہ بدرجہ جو تیرے قریبی رشتہ بہن اور تیرا بھائی پھر درجہ بدرجہ جو تیرے قریبی رشتہ

جن کا نام صنائے ہے حضرت صنائح بن اعسر البجلی پھراخمسی 'آپ کوفہ ہے رئر متھ

حضرت صنائ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ انتظار کروں گا' میں کثر ہے

اُمت کی وجہ سے دوسری اُمتوں پرفخر کروں گا'میرے بعد

الْبَصْرِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُزُوقٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ حَرْبٍ، حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَسْعَدَ، يُلَقَّبُ بِابُنِ دَاحَةً، حَدَّثِنِي عِقَالُ بُنُ شَبَّة بُنِ عِقَالِ بُنِ صَعْصَعَة بُنِ نَاجِيةَ الْمُجَاشِعِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، صَعْصَعَة بُنِ نَاجِيةَ الْمُجَاشِعِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنُ أَبِيبِهِ صَعْصَعَة بُنِ نَاجِيةَ عَنُ جَدِي، عَنْ أَبِيبِهِ صَعْصَعَة بُنِ نَاجِيةَ الْمُجَاشِعِي قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَّمُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُسُولَ اللهِ، رُسُولُ اللهِ، وَابُنِ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَابُنِ السَّيل، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عُلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله

وَسَلَّمُ: أُمُّكِ وَأَبَاكَ أُخْتَكَ وَأَخَاكَ أَدْنَاكَ أَدُنَاكَ أَدُنَاكَ

7283 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُقْبِل

مَنِ اسْمُهُ صُنَابِحٌ صُنَابِحُ بُنُ الْآعُسَرِ الْبَجَلِيُّ بُنُ الْآحُمَسِيِّ، كَانَ يَنْزِلُ الْكُوفَةَ يَنْزِلُ الْكُوفَةَ 7284 - حَدَّثَنَاعَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

- 7283 قال في المجمع جلد3صفحه 120° وفيه من لم أعرفه.

ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا

مُحَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ

-7284 ورواه أبو يعلى رقم الحديث: 1452 قال في المجمع جلد 7صفحه 295 وفيه مجالد بن سعيد وفيه خلاف قلت: هو ضعيف . ولكن الحديث صحيح من غير طريق مجالد به . وفيه عن حماد قال عن الصنابحي وربما قال الصنابح .

دار ہیں۔

, ) ,

مه صنابع صنابع بن الاعسر البجلر

بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ

الصُّنَابِحِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ: أَنَا فَرَطُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ

بِكُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعُدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ

7285 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ

أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ

الصُّنَابِحِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ

7286 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ

يَـحْيَـى الرَّقِيُّ، ثنا أَبُو فَرُوَةَ يَزِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

يَزِيدَ بُنِ سِنَانِ الرَّهَاوِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنُ

أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْيُسَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

بِكُمُ الْأَمَمَ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِى

کا فرنہ ہونا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اُڑاؤ۔

حضرت صنابح رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طبق ليالم

حضرت صنائح رضى الله عنه فرمات بي كه حضور ملتي ليلم

نے فرمایا: میں تہهارا حوض پر انتظار کروں گا' میں کثرتِ

اُمت کی وجہ سے فخر کروں گا'میرے بعد کا فرنہ ہونا کہ ایک

نے فرمایا: میں تہارا حوض پر انظار کروں گا' میں کثرت

اُمت کی وجہ ہے فخر کروں گا'میرے بعد کا فرنہ ہونا کہ ایک

دوسرے کی گردنیں اُڑاؤ۔

دوسرے کی گردنیں اُڑاؤ۔

ورواه أحمد جلد 4صفحه 349 عن سفيان بن عيينة عن اسماعيل به فقال فيه عن الصنابحي الأحمسي . ورواه

جلد4صفحه 351 عن يحيى بن سعيد ووكيع وابن نمير عن اسماعيل به كذلك . ورواه أيضًا عن محمد بن جعفر

عن شعبة عن اسماعيل بـ ه وفيه الصنابحي البجلي . ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 3944 من طريق ابن نمير

ومحمد بن بشرعن اسماعيل به وعنده الصنابح. ورواه أبو يعلى رقم الحديث: 1454 من طريق ابن المبارك

ووكيع عن اسماعيل به . ورواه أبو يعلى رقم الحديث: 1455 من طريق ابن نمير وأبي أسامة به . وفيه عن

الصنابحي الأحمسي . ورواه من طريق ابن المبارك ووكيع عن اسماعيل به وفيه عن الصنابحي . ورواه ابن أبي

عاصم في السنة رقم الحديث: 738 من طريق ابن أبي شيبة في المصنف جلد 11صفحه 438 عن عبده بن سليمان

الكلابي الكوفي عن اسماعيل٬ وعنده عن الصنابحي . وقد اختلف في هذا الصحابي هل هو الصنابح أو عبد الله

الصنابحي . فروى الحديث أبو يعلي في مسند عبد الله الصنابحي . أما أحمد فقد رواه في مسند أبي عبد الله

الصنابحي مرة وفي مسند الصنابحي الأحمسي . مرة أحرى .

في اسناده محمد بن زيد الرهاوي وهو ضعيف وكذلك أبو يزيد بن سنان .

أُبِي حَسالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ

الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنِّي فَرَطُكُمُ عَلَى

الْحَوْضِ، مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ، لَا تَقْتَتِلُوا بَعْدِى

7287 - حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثنا ابُنُ ٱلْأَصْبَهَانِيّ، ثنا عَبُدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْ مَانَ، عَنْ مُجَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ

أبى حَازِم، عَنِ الصُّنَابِحِ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبلِ

الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ ، فَـقَـالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرٍ مِنْ

حَاشِيَةِ الْإِبِلِ قَالَ: فَنِعُمَ إِذَنُ

7288 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثنا وكِيعٌ،

عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهُرَامَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ وَهُبٍ،

عَنِ الصُّنَابِحِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَا تَزَالُ أَمَّتِي فِي مِسْكَةٍ مِنْ دِينِهَا

حضرت صنائح رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایکم نے صدقہ کے اونوں میں سے اچھی اونٹنی دیکھی آب نے فرمایا: اس افٹنی کے مالک کواللہ ہلاک کرے! اس نے

عرض کی: یارسول الله! میں نے اونٹوں کے گلہ ہے اونٹ ك بدل ال كوخريدا ب آپ نے فرمايا: پھر تو ٹھيك

حضرت صنائح رضى الله عنه فرمات بيس كه حضور التي يتيم نے فرمایا: میری اُمت ہمیشہ دین پر رہے گی جب تک

مغرب میں ستاروں کے ڈوب جانے کا انتظار نہ کریں میہود

کی طرح ان کی مشابہت میں اور فجر کو مؤخر نہ کریں

نفرانیول کیمشا بہت میں۔

قال في المجمع جلد 3صفحه 83 وفيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف. قلت أنه ليس في سنده بل في سند الحديث الذي قبله . وفيه مجالد بن سعيد . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف جلد 3صفحه 125-126 وأبو يعلى رقم الحديث: 1453' وأحمد جلد 4صفحه 349' وعند أحمد عن الصنابحي وعند ابن أبي شيبة وأبي يعلى الصنابحي الأحمسي وحرف في مصنف ابن أبي شيبة الى عن الأعمش.

قال في المجمع جلد 1صفحه 311 ورجاله ثقات. ورواه أحمد جلد 4صفحه 349 وعنده عن ابن نمير عن الصلت به وعسده عن أبى عبد الرحمن الصنابحي . وتقدم التبيه على ذلك آنفًا وأن أبا عبد الرحمن الصنابحي تابعي فالحديث مرسل وهو من أنواع الضعيف.

مَن اسْمُهُ الصَّعُبُ

الصَّعُبُ بُنُ جَتَّامَةً

بُن قَيْسِ اللَّيْثِيُّ

وَهُـوَ الصَّعْبُ بُنُ جَنَّامَةَ بُنِ قَيْسٍ بُنِ عَبُدِ الـلَّهِ بُنِ وَهُبِ بُنِ يَعْمَرَ بُنِ عَوُفِ بُنِ كَعُبِ بُنِ

عَامِرٍ بُنِ لَيْثٍ وَيُقَالُ أَنَّ أَمَّ الصَّعْبِ أَخْتُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهِي زَيْنَبُ بِنْتُ حَرْبِ بِنِ أُمَيَّةَ،

وَيُقَالُ أَنَّ جَثَّامَةَ بُنَ قَيْسٍ كَانَ حَلِيفًا لِقُرَيْشٍ

7289 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَسا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَسا مَعْمَرٌ، عَنِ

الزُّهُ رِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

﴿ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

مَا لَمْ يَنْتَظِرُوا بِالْمَغُرِبِ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ، مُ صَساهَا قَ الْيَهُ وِدِ، وَمَسا لَمْ يُؤَجِّرُوا الْفَجُرَ مُضَاهَاةَ النَّصُرَانِيَّةِ

جن کا نام صعب ہے حفرت صعب بن جثامه بن قيس ليثي رضي اللدعنه

يه صعب بن جثامه بن قيس بن عبدالله بن وهب بن يهم بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث كها جاتا ہے كه حضرت صعب کی والدہ ابوسفیان کی بہن تھیں' ان کا نام

زینب بنت حرب بن امیرتھا' بیربھی کہاجا تا ہے کہ جثامہ بن قیس قریش کے حلیف ہیں۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرمات بین حرام کرنے کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے

7290 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ كَامِلٍ

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں

رواه عبد السرزاق رقسم المحديث: 19750، وأحسم دجل د كصف حده 73,71,38,37، والسخارى رقم

المحديث: 3013,2370 والبيهقي جلد5صفحه 78 جلد 6صفحه 126 جلد 7صفحه 59 والحميدي رقم

الحديث:782 .

الْمِصْوِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِني

اللَّيْتُ، حَلَّاثِنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ

الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا إِسْحَاقُ

بُنُ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى مُنزَيْنَةً، عَنْ صَفُوانَ بُنِ

سُلَيْمٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ عُتَبَةً، عَنِ ابُنِ عَبْساسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بُنِ

جَشَّامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

الُحَضَٰ رَمِيُّ، ثنا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا الْمُغِيرَةُ

بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ،

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ

الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

الُوَاسِطِتُّ، ثنا وهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعُبِ بُنِ

جَشَّامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

7293 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

وَسَلَّمُ قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

7292 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

وَسَلَّمُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

7291 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

کہ میں نے رسول اللہ مائی آیا کم کو فرماتے ہوئے سا حق

حلال وحرام صرف الله اوراس كے رسول كے ليے ہے۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرمات بین

مضرت صعب بن جثامه رضى الله عنه فرمات بين

كه ميس نے رسول الله طاق الله على الله

حلال وحرام صرف الله اوراس كے رسول كے ليے ہے۔

حلال وحرام صرف الله اوراس كرسول كي لي ب-

1

حلال وحرام صرف الله اوراس كے رسول كے ليے ہے۔

عَـمُـرُو بُـنُ عُشُمَانَ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

حَرْبِ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ

اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ

﴾ صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ

7295 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُرِ

التُّستَرِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بنُ شُعَيْبِ السَّمَّارُ، ثنا أَبُو

النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ

إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ

بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ

الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْحِمَى، فَقَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ

7296 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ جَعْفَرِ

الْقَتَّاتُ الْكُوفِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا

عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرِ، ح وحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا

جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ،

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ

الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

7297 - حَـدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ أَبِي الطَّاهِرِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

الصَّعْبِ بُنِ جَنَّامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

428 والمحالية المحالية المحالي

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ میں نے رسول اللہ طاق کیا کم فرماتے ہوئے سنا حق

حلال وحرام صرف الله اوراس كے رسول كے ليے ہے۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرمات میں

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرمات بین

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرمات بین

کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کو فرماتے ہوئے سا: حق

حلال وحرام صرف الله اوراس كے رسول كے ليے ہے۔

کہ میں نے رسول اللہ طاق کیلئے کو فرماتے ہوئے سا حق

حلال وحرام صرف الله اوراس كے رسول كے ليے ہے۔

بُنِ السَّرِّحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيزٍ

الْأَيْلِتُّ، ثنا سَلامَةُ بُنُ رَوِّح، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ

شِهَابِ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

7298 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

يَحْيَى بُنُ ذُرُسُتَ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ، ثِنا

عَــمُـرُو بُـنُ دِينَارِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْن

جَثَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ:

اللَّابَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَن

الزُّهُ رِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُن عُتُبَةَ،

عَنِ ابننِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ، قَالَ:

مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَأَنَّا

بِ الْأَبُواءِ، فَأَهُ لَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحُس، فَرَدَّهُ

عَلَىَّ، فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجُهِي، قَالَ: إنَّهُ

7299 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

كَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ

جلد 5صفحه 185,184,183 وابن ماجه رقم الحديث: 3090 والبيه قي جلد 5صفحه 193,192,191,782 والبيه على حد والحميدي رقم الحديث: 783.

لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ

حلال وحرام صرف الله اوراس كے رسول كے ليے ہے۔

حضرت صعب بن جثامه رضى الله عنه فرمات بي

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتا الله ميرے ياس سے گزرے ميں مقام ابواء برتھا،

میں نے آپ کو ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا' آپ نے مجھے

واپس کر دیا' جب حضور مانی آیا نے میرے چبرے پر

ناپندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں

كرتے بي بلكهم حالت احرام ميں بيں۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 8322 وأحمد جلد 4صفحه73,72,71,38,37 والبخاري رقم الحديث: .2596

2573,1825 ومسلم رقم الحديث: 1193 ومالك جلد اصفحه 257 والترمذي رقم الحديث: 851 والنسائي

7

كه مين في رسول الله التوليكيم كوفر مات موس سا:حق

حلال وحرام صرف الله اوراس کے رسول کے لیے ہے۔

المعجم الكبير للطبراني للمالي المستحديد الكبير للطبراني المستحد الكبير المستحد ا

7300 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

ثبنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ

سَهُلِ اللِّهِ مُنَاطِئٌ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ، أَنَا

مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ

اللُّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بُنِ

﴾ جَفَّامَةَ، أَنَّهُ أَهُدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله

فِي وَجُهِي قَالَ: إِنَّا لَمُ نَرُدَّهُ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ

7301 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ

الْأَزُدِيُّ، ثننا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي

الصَّعْبُ بُنُ جَثَّامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

عَلَيْسِهِ وَسَلَّمُ مَرَّ بِيهِ بِالْأَبُوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ -،

فَأَهُـدَيْتُ لَـهُ حِمَارَ وَحْشِ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا

رَأَى فِي وَجُهِي الْكَرَاهِيَةَ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ

عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ 7302 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بَنُ شُعَيْبٍ

ٱلْأَزْدِيُّ، ثِسَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، ثِنَا اللَّيْتُ،

حَـدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ خَالِدِ بُنِ مُسَافِرٍ، عَنِ

ابُنِ شِهَابِ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ

بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی ایم کو میں نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا ، جبکہ

آپ سٹی آیکم ابواء یا ور ان کے مقام پر تھے آپ نے مجھے

واپس کر دیا' جب حضور مائی آیا ہم نے میرے چہرے پر

ناپندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التيريم ميرے پاس سے گزرے ميں مقام ابواء يا

ودّان پرتھا' میں نے آپ کوایک جنگلی گدھا ہریہ دیا (جو

حلال ہے) "آپ نے مجھے واپس کر دیا ، جب حضور ملتی البہ

نے میرے چہرے پر ناپندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا:

ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتي يَلْإُم كوايك جنگلي گدها مديه ديا گيا جبكه آپ ملتي يُلْبَم

ابواء پر سے آپ نے مجھے واپس کر دیا، جب حضور ملت اللہ

نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا:

ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ احرام میں ہیں۔

كرتے ہيں بلكہ ہم حالتِ احرام ميں ہيں۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ 430 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ حلد پنجم

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ -حِمَارًا وَحُشِيًّا، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَلَمَّا رَأًى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا

اللَّيْتُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

الصَّعُبِ بُنِ جَنَّامَةَ بُنِ قَيْسِ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَهْدِيَ لَهُ حِمَارُ وَحُسْسٍ، وَهُوَ بِالْأَبُواءِ، فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ

7303 - حَدَّثَنَاعَمُرُو بُنُ حَفُصِ السَّـدُوسِتُّ، ثـنـا عَاصِمُ بَنُ عَلِيٍّ، ثنا ابُنُ أَبِي ذِئُبٍ، عَنِ الزُّهُورِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنِ ابُنِ عَبْساسٍ، عَنِ الصَّعْب بُن جَشَّامَةَ، أَنَّهُ أَهُ لَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حِمَارًا وَحُشِيًّا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَـا فِـى وَجُهِى مِنُ رَدِّ هَدِيَّتِهِ، قَالَ: أَمَا إنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ

7304 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّل، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَشَّامَةً قَالَ: أَهُدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِمَارًا وَحُشِيًّا صِدْتُهُ بِوَدَّانَ، وَأَهُدَيْتُهُ لَهُ بِالْأَبُواءِ، فَرَدَّهُ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَرَأَى مَا فِي وَجْهِي مِنْ شِـدَّةِ ذَلِكَ عَلَى، فَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ

كَرَاهيَةً لَهُ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ 7305 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا خَلَفُ بُنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ، حِ وَحَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ

حفرت صعب بن جثامه رضى الله عنه فرماتے ہیں ك حضور مل المالية ملك من في الك جنكلي كدها بديد ديا آب في مجھے واپس کر دیا' جب حضور ملٹ اللم نے میرے چرے پر ناپندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں

كرتے بين بلكه ہم حالتِ احرام ميں بين\_

احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی ایک جنگل گدھا مدید دیا جو میں نے شکار کیا تھا وزان سے آپ نے مجھے واپس کر دیا ،جب حضور الله يَتِهِمُ في ميرے چرے پر ناپنديدگي ديكھي تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ

7.

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور سلی ایک آدی نے ایک جنگلی گدھامدید دیا آپ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب ا

> الزُّهُ رِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعُبِ بُنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهُدَى إِلَى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَجُلٌ لَحُمَّ وَسُلَّمُ رَجُلٌ لَحُمَّ حِمَارِ وَحُشٍ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّا حُرُمَّ 7306 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِتُّ، ثنا وهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، أَنَا خَالِدٌ، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَشَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ حِمَارَ وَحُشٍ، فَرَدَّهُ، فَرَأَى ذَلِكَ فِى وَرَدَّهُ، فَرَأَى ذَلِكَ فِى وَجُهِهِ، فَقَالَ: إِنَّا لَمُ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ وَجُهِهِ، فَقَالَ: إِنَّا لَمُ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ 7307 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ

مَنْدَهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو حَفْصٍ عَمُرُو بُنُ عَلِيّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّغْبِ بُنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حِمَارَ وَحُشٍ، فَرَدُّهُ عَلَى،

فَلَمَّا رَأَى فِي وَجُهِي قَالَ: إِنَّهُ لَيُسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ

7308 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّمْسَارُ، ثنا التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ شُعَيْبِ السِّمْسَارُ، ثنا

نے مجھے واپس کر دیا 'جب حضور طن کی آئی ہے میرے چہرے پر ناپندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبقہ آئی کہ عضور طبقہ آئی کہ عنہ و میں نے ایک جنگلی گدھا ہدید دیا' آپ نے مجھے واپس کر دیا' جب حضور طبقہ آئی کی ہے تھے واپس نہیں ناپندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تھنہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبقہ آہئے کو میں نے ایک جنگلی گدھا ہدید دیا' آپ نے محصے واپس کر دیا' جب حضور طبقہ آئی ہے نے میرے چرے پر ناپندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی کے میں نے ایک جنگلی گدھا مدید دیا' جبکہ آپ

أُبُو النَّـضُـرِ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ

رَاشِدٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابُنِ

عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ قَالَ: أَهُدَيْتُ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حِمَارَ

وَحُشِ، وَهُوَ مُحُرِمٌ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى

الَّـذِي فِي وَجُهِي قَالَ: لَيُسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ،

7309 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ

التُسْتَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سَعْدٍ، ثنا عَمِّي، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنُ

عَـهِهِ، أُخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ،

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ

الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، يَقُولُ: أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِمَارَ وَحُشِ بِالْأَبُواءِ

فَرَدَّهُ عَلَيٌّ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي وَجُهِي كَرَاهِيَةَ رَدِّهِ قَالَ: إِنَّهُ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، ثنا عَمِّي، ثنا

أُبِى، عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ،

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ

اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الصَّعْبَ بُنَ جَثَّامَةَ بُنِ

قَيْسِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حِمَارَ وَحُشٍ وَهُوَ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ

7310 - حَسدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُرٍ

لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ

احرام میں ہیں۔

احرام کی حالت میں تھے آپ نے مجھے واپس کردیا، جب

حضور ملی آیکم نے میرے چبرے پر ناپندیدگی دیکھی تو

آپ نے فرمایا ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی لیکنم مقام ابواء پر تھا کہ میں نے ایک جنگلی گدھا

مدید دیا' آپ نے مجھے واپس کر دیا' جب حضور طاق اللہ م

میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فر مایا: ہم

تخذوا پس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی آیا ہم کو میں نے ایک جنگلی گرھا ہدیہ دیا' آپ نے

مجھے واپس کر دیا' جب حضور اللہ اللہ نے میرے چہرے پر

ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں

كرتے ہيں بلكہ ہم حالتِ احرام ميں ہيں جبكہ آپ ساتي ليا ہم

مقام وردان پر تھے۔

٦.

وَلَكِنَّا حُرُمٌ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعراد المعرم المعرم

كرتے بيں بلكه ہم حالتِ احرام ميں بيں۔

7311 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا

عَـمْرُو بُنُ عُشُمَانَ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

حَرُب، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ

رُبُنِ جَثَّامَةً، أُخْبَرَهُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مِنْ مِنْ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِمَارَ وَحْشِ، وَهُوَ بِالْأَبُواءِ -

أَوْ بِوَدَّانَ قَبِالَ: فَرَدَّهُ رَسُبِولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيَّ، فَلَمَّا عَرَفِ فِي وَجُهِي رَدَّهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّهُ

لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ 7312 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ

بُنِ نَـجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، وأَبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ

ُبُنُ عَــمُــرِو الدِّمَشُقِيُّ قَالَا: ثنا أَحْمَدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهُبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، ح وحَدَّثَنَا

الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ،

عَنِ الزُّهُورِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ

ابُنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةَ قَالَ:

أَهُ لَيُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

رِجُلَ حِمَارِ وَحُشِ وَهُوَ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِوَجُهِي، قَالَ: إِنَّا لَمُ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ،

7313 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

مَحْشِيّ، ثنا عُبَيْدُ اللّهِ بَنُ سَعِيدِ بُنِ عُفَيْرٍ،

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتولیا کم میں نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا جبکہ آپ النويين ابوايا ودان كے مقام پر تھ آپ نے مجھ واپس کر دیا' جب حضور ملٹی لیائم نے میرے چبرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله الله على الله عنظى كدها بديه ديا جبكه

آپ التي يَالم مقام وڙان پر تھ آپ نے مجھے واپس كرديا'

جب حضور ملی ایم نے میرے چہرے پر ناپندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ

احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم مٹھی آریم کو جنگلی گدھا ہدیہ دیا جبکہ

آ پ الله الآيم مقام ابواء يا و دان پر تھے آ پ نے مجھے واپس كرديا جب حضور التاريخ في ميرے چبرے يرنالسنديدگي

ہم حالت احرام میں ہیں۔

ویکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ

حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا خَالِي المُغِيرَةُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ رَاشِدٍ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَالِم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِم بُنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللُّهِ بُنِ عُتُبَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ

جَثَّامَةَ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَهُدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حِمَارًا وَحُشِيًّا، وَهُوَ

بِوَدَّانَ أَوْ بِسَالًابُوَاء ِ فَرَدَّهُ عَسَيْدٍ، فَعَرَفَ فِي

وَجُهِى كَآبَةَ رَدُّهِ عَلَىَّ، فَقَالَ: لَيْسَ بِنَا رَدٌّ

عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ

7314 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ التُّسْتَرِيُّ، ثناعَلِيُّ بنُ حَرْبِ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا

هَارُونُ بُنُ عِمْرَانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بنُ أَبي دَاوُدَ،

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَشَامَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

وَأَنَا بِالْأَبُوَاءِ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحُش، فَرَدَّهُ

عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجُهِي الْكَرَاهِيَةَ قَالَ: إنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ

7315 - حَـدُّثَـنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتي يتم ميرے ياس سے گزرے ميں مقام ابواء پرتھا' میں نے آ ب التَّفَالِيَامُ كواكِ جنگلى كدها بديد ديا' آپ نے

مجھے واپس کر دیا' جب حضور التا اللہ نے میرے چہرے پر

ناپندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں

كرتے ہيں بلكہ ہم حالتِ احرام ميں ہيں۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 9385 وأحمد جلد 4صفحه73,72,71,38,37 والبخاري رقم الحديث: ,3013 3012 ومسلم رقم الحديث: 1745 وأبو داؤد رقم الحديث: 2655 والترمذي رقم الحديث: 1618 وابن ماجه رقم الحديث: 2839 والبيهقي جلد 5صفحه 78 والطحاوي في شرح معاني الآثار جلد 3صفحه 222 والحميدي رقم الحديث: 781 .



﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ١٤٥﴾ ﴿ 436 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعتمل المعتمل الكبير اللطبراني المعتمل ا

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَن الزُّهُ رِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بن عَبْدِ اللّهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّغْبِ بِن جَنَّامَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنُ ذَرَادِيّ

المُشْرِكِينَ قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ (الْمُشْرِكِينَ قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ (الله مِنْهُمُ (الله مِنْهُمُ (الله مِنْهُمُ الله مِنْهُمُ (الله مِنْهُمُ الله مِنْهُمُ (الله مِنْهُمُ الله مِنْهُمُ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْحَكَمِ، أَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعُبِ بُنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَغُشَى اللَّيْرَ لَيُّلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهُمْ نِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ فَنَقُتُلُهُم، قَالَ: هُمُ مِنْهُمُ

7317 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْكٍ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ دِينَادِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أُخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابني عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّغْبِ بني جَنَّامَةً، أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ خَيَّلا ﴾ أُخَسارَتُ مِنَ اللَّيْلِ، فَسأَصَسابَتُ مِنُ أَبْنَاءِ

الْـمُشُـرِكِيـنَ، فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: هُمُ مِنْ آبَائِهِمُ

7318 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثَنا يَحْيَى بُنُ ذُرُسُتَ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ، ثِنا عَــمْـرُو بُـنُ دِينَارِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم مشرکوں کے گھروں میں حملہ کرتے ہیں' ہم مشرکوں کے بچوں اورعورتوں کو مارتے ہیں۔آپ نے فرمایا: ان کے بچے اورعورتیں مشرکوں میں شامل ہیں۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم رات کے وقت مشرکوں کے گھروں میں حملہ کرتے ہیں' ہم مشرکوں کے بچوں اور عورتوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ان کے بیچے اور عورتیں مشرکوں میں شامل ہیں۔

حضرت صعب بن جثامه رضى الله عنه روايت فرمات ہیں کہ عرض کی گئی: یارسول اللہ! ایک گھڑسوار گروہ نے مشرکوں کے گھروں میں حملہ کیا ہے مشرکوں کے بچوں کو مارا ہے۔آپ نے فرمایا ان کے بچے اپنے آباء مشرکوں میں شامل ہیں۔

حضرت صعب بن جثامه رضى الله عنه روايت فرمات ہیں کہ عرض کی گئی: یارسول اللہ! گھڑ سواروں نے مشرکول کے بچوں کو روندا ہے۔ آپ نے فرمایا: ان کے بیج

**437 437** 

بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بُنِ

جَنَّامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَسُلَّمُ، لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، لَسُئِلَ عَنِ الْحَيْلِ يُوطِئُهَا أَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ

بِاللَّيْلِ، قَالَ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمُ

7319 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، وعَارِمْ أَبُو النَّعُمَانِ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، أَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَأَتُ أُولُادًا مِنْ أَوْلادِ

الْـمُشْوِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: هُمُ مِنْ آبَائِهِمْ وَلَمْ يَذُكُو الزُّهُوِيَّ، وَلَا عُبَيْدَ اللهِ، وَلَا الصَّغْبَ

7320 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّمْسَارُ، ثنا التُستَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ شُعَيْبٍ السِّمُسَارُ، ثنا أَبُو النَّضُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ عَنْ إللَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

عَن إِسَحَاقَ بَنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزَّهْرِي، عَن عَبَيدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعُبِ بُنِ جَشَّامَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، عَنِ السَّرِيَّةَ تُصِيبُ الذُّرِيَّةَ فِي غَشْمِ الْعَارَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ: أَوْلَادَهُمُ مِنْهُمُ 7321 - ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ يَوْمَ

مشرکول میں شامل ہیں۔

نضرت ابن عباس رضى الله عنهما فر ما <u>.</u>

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی: یارسول اللہ! ہمارے گھڑسواروں نے مشرکوں

ے رون این رون معدد ہوئے کے جون کو روزوں کے جی کے جون کو روند دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ان کے بیچ مشرکوں میں شامل ہیں۔ حضرت امام زہری نے نہ عبیداللہ

اور نەصعب كاتذكرە كياہے۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه روایت فرمات

ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! حملہ میں مشرکوں کے بچوں کو ماردیا گیاہے۔ آپ ملی اللہ ان کے بچے

مشرکوں میں شامل ہیں۔

٦.

پھرآ پ سی آیا ہم نے خیبر کے دن اُن کے بچوں کوتل

7320- ورواه عبد الله أحمد في زيادات المسند جلد 4صفحه 73 قال في المجمع جلد 5صفحه 315-316 ورجال

المسند رجال الصحيح .

7322 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبُدُوسِ بُنِ

كَامِلِ السَّرَّاجُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا الزَّنْجيُّ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابُنِ ﴾ عَبَّاسِ، عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَغْشَى الدَّارَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَيُّلًا مَعَهُمْ صِبْيَانُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فَنَقُتُلُهُمْ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: هُمْ مَعَ آبَائِهِمُ 7323 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ

الْحَفَّاكُ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهُبٍ، أُحْبَرَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

أَنَّ الصَّعْبَ بُنَ جَثَّامَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْحَيْلَ فِي غَشْمِ الْعَسارَةِ تُصِيبُ مِنْ أُولَادِ الْـمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ: هُمُ مِنْهُمُ أَوْ مَعَ الْآبَاءِ 7324 - حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ مُوسَى

شِيرَانُ الرَّامَهُ رُمَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي صَفُوانَ الثَّقَفِيُّ، ثِنا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ، ثَنا أُسَامَةُ بُسُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةَ

قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

مشرکوں میں شامل ہیں۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم رات کو مشرکوں کے گھرول میں حملہ کرتے ہیں' ہم مشرکوں کے بچوں اور عورتوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ان کے بیجے اور عورتیں مشرکوں میں شامل ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضرت صعب بن جثامه رضى الله عند في عرض كى: يارسول الله! گھڑسواروں نے مشرکوں کے گھروں میں حملہ کیا ہے ' مشرکوں کے بچوں کو ماراہے۔آپ نے فرمایا: ان کے بچ

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ دشمن کے بارے عرض کی گئی: یارسول اللہ! وہ رات گزارتے ہیں' ہم گھروں میں حملہ کرتے ہیں' ہم مشرکوں کے بچوں اور عورتوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ان

کے بیچے اور عور تیں مشر کوں میں شامل ہیں۔

عَنِ الْعَدُوِّ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمُ وَصِبْيَانِهِمُ فِي الْغَارُةِ، فَقَالَ: هُمُ مِنْهُمُ

7325 - وَنَهَيسى عَسنُ قَتْلِ النِّسَاءِ

7326 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ بْن نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، وأَبُو زُرْعَةَ اللِّمَشُقِيُّ قَالَا:

ثنا أَحْمَدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، ح وحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرِ الُكُوفِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بَنُ الْحَارِثِ، ثنا عَلِيُّ بَنُ مُسْهِدٍ، ح وحَدَّثَنَا الْمُحَسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَنَّامَةً، قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الذَّرَادِيِّ فِي دُورِ

السُمُشُوكِينَ، نَغُشَاهَا بَيَاتًا، كَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ تَحْتَ الْغَارَةِ مِنَ الْوِلْدَانِ؟ قَالَ: هُمُ مِنْهُمُ

7327 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَتُّوَيْدِ الْأَصْبَهَانِيٌّ، ثنا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ أَمِينٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطُفَالُ الْمُشُوكِينَ نُصِيبُهُمْ فِي الْغَارَةِ بِاللَّيْلِ، قَالَ: لَا تَعُودُوا

اور اُن کی عورتوں اور بچوں کو قبل کرنے سے منع

حضرت صعب بن جثامه رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

میں نے اللہ کے رسول ملتی اللہ سے عرض کی مشرکوں کے

گھروں میں مشرکوں کے بچوں کے بارے میں ہم رات کو ان کے گھرول پر حملہ آور ہوتے ہیں' ہم ان کے بچول کو کیسے بچائیں؟ آپ التالیم نے فرمایا: ان کے بیچے اور

عورتیں مشرکوں میں شامل ہیں۔

حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! ہم رات کومشرکوں کے گھروں میں حملہ کرتے ہیں۔ آپ طیفی آیٹم نے فرمایا: یہ

نہ کروحالا نکہ حرج نہیں ہے کیونکہ ان کے بیچے مشرکوں میں شامل ہیں اور آپ نے عورتوں اور بچوں کونل کرنے سے

منع فرمایا۔

المعجم الكبير للطبراني المحدد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير اللطبراني المحدد الكبير المحدد الكبير اللطبراني المحدد الكبير الكبير المحدد الكبر المحدد الكبير المحدد المحدد الكبير المحدد الكبير المحدد الكبير المحدد الكبير المحدد الكبير المحدد المحد

شامل ہیں۔

میں سے چھ سے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں

كه حضرت صعب بن جثامه رضى الله عنه فرمات بي تهم

میں نے عرض کی: بارسول اللہ! ہم مشرکوں کے گھروں میں

حملہ کرتے ہیں' ہم لاشعوری طور پرمشرکوں کے بچوں کو

مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے بیچے مشرکوں میں

حضرت صدى بن عجلان ابوامامه

البابلي رضى التدعنه

آپ ملک شام آئے وہاں وصال پایا ان کی باتوں

حضرت اسمعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ باہلی

صدی بن عجلان ان کے قبیلہ کے تھے اس قبیلہ کو بنوسہم بن

عمروٰ بنی قنیبہ کے طن کے رہنے والے تھے۔

ذَلِكَ، وَلَا حَرَجَ، فَإِنَّ أُولَادَهُمُ مِنْهُمْ وَنَهَى عَنُ قَتْلِ النِّسَاء ِ وَالصِّبْيَانِ

النِساء والطِبيانِ 7328 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍ و الضَّبِّيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ

الُحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعُبَ بُنَ جَثَّامَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الدَّارُ مِنْ دُورِ الْـمُشُـرِكِينَ

رُسُولَ اللّهِ، الدَّارُ مِن دُورِ المَسْرِ كِينَ نُصَبِّحُهَا بِالْغَارَةِ، فَنُصِيبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ بُطُونِ الْحَيْلِ وَلَا نَشُعُرُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُمْ مِنْهُمُ صُدَى بُنُ الْعَجُلانِ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَ

نَزَلَ الشَّامَ، وَمَاتَ بِهَا وَمِنْ أَخْبَارِهِ

7329 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْحَرْدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْحَرْدُ فَنَا الْحَدُوهَ وَى ثَنَا الْحَدُوهَ وَى ثَنَا الْحَدَى الْمِنْقَرِقُ، ثنا الْأَصْمَعِيُّ، قَالَ: أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ الصَّدَى بُنُ اللَّهُ مَنُو سَهْمِ بُنُ عَمْرٍ و عَجُلانَ مِنْ يَنِي قُتَنِبَةً

7330 - حَـدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

الُفَرَجِ الْمِصُرِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ:

تُـوُقِـى أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، وَاسْمُهُ

صُـدَى بُنُ عَـجُلانَ سَـنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ، سِنَّهُ

حضرت کیچیٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ بابلی کا وصال ۸۷ہجری میں ہوا'ان کی عمر ۹۱ سال تھی'ان کا

بای 6 وصان 2۸بری نام صدی بن محبلان تھا۔ ابوامامه كي روايت كرده احاديث عبدالله بن بسر تحصبی مضرت

ابوامامه رضى اللدعنه روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يتيلم في الله عزوجل كارشاد: "است بيب كا ياني

پلایا جائے گا' کے متعلق فرمایا کہ جہنمی لوگوں کو جہنم کے قریب کیا جائے گا'وہ اس کے قریب ہونے کو ناپسند کریں

کے ان میں جو قریب ہوگا اس کا چہرہ جل جائے گا'اس کی گر مائش سر پر بڑے گی' جب وہ پئیں گے توان کی آنتیں کاٹ دی جائیں گی یہاں تک کہ ان کی وُہر سے تکلیں

گ\_(الله عزوجل نے فرمایا:) ان کو کھولتا ہوا یانی بلایا

جائے گا' اس سے ان کی آنتیں کانی جائیں گی۔ (اللہ عزوجل نے فرمایا: )اگروہ یانی کے لیے فریاد کریں توان کی

مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُر الْيَحْصِبِيّ، عَنْ أبى أمَامَةَ 7331 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ يُوسُفُ بُنُ

إِحْدَى وَتِسْغُونَ

يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيّ، ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ح وحَـدَّتُنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا مُعَاذُ بُنُ أَسَدٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا صَفُوَانُ بْنُ عَـمُ رِو، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي قَوْلِ اللُّهِ عَبِزَّ وَجَلَّ: (يُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ) (إبراهيم: 17) قَالَ: يَقُرَبُ إِلَيْهِ فَيَتَكَرَّهُهُ، فَإِذَا أَدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجُهَهُ وَوَقَعَتْ فَرُوَـةُ رَأْسِهِ، وَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى

ورواه أحمد جلد5صفحه 265 وابن جرير في تفسيره (20632,20631) والترمذي رقم الحديث: 2709 قال هذا حديث غريب هكذا قال محمد بن اسماعيل عن عبيد الله بن بسر٬ ولا يعرف عبيد الله بن بسر الا في هذا الحديث . وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث وعبد الله بن بسر له أخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحته قد سمعت من النبي صلى الله عليه وآلبه وسلم وعبيد الله ابن بشر الذي روى عنه صفوانن بن عمرو وحديث أبي أمامة لعله أن يكون أحا عبد الله بن بسر٬ ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 924 وعبيد الله بن بسر قيل يقال له عبد الله بن بسر٬ وهـذا هو الظاهر اذا الحديث عند الجميع من طريق عبد الله بن المبارك٬ وعندهم عبيد الله٬ وعند المصنف عبد الله واجع ترجمة عبيد الله بن بسر من تهذيب التهذيب.

يَخُرُجَ مِنْ دُبُوهِ ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاء هُمْ (محمد: 15) ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالُمُهُ لِ يَشُوِى الْوُجُوة بِئُسَ الشَّرَابُ)

(الكهف: 29) 7332 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بُنِ نَجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبِي ح، وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ بُنُ الصَّحَاكِ، قَالَا: ثنا بَقِيَّةُ، عَنُ صَفُوانَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُرٍ، عَنْ

7333 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ بَكَّارِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ عُتُبَةَ، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَمْرِو،

حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَىالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: حَبُّوا

> اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ يُحِبَّكُمُ اللَّهُ رَجَاء 'بُنُ حَيْوَةً،

فریادری ہوگی اس یانی سے چرخ دے (کھولتے ہوئے) دھات کی طرح ہے کہان کے منہ بھون دے گا' کیا ہی بُرا

بیناہے'۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندول سے اللہ تم سے محبت کرے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی این نے فرمایا: اللہ کے لیے محبت کرو اس کے بندول سے اللہ تم سے محبت کرے گا۔

رجاء بن حيوة 'حضرت ابوا مامه سے

7332 قال المناوي في الفيض جلد 3 صفحه 327 وفيه عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي قال في الميزان كذبه أبو حاتم . وقال النسائي وغيره: متروك . والدارقطني: منكر الحديث . والبخاري: وعنده عجائب لم أورد أو أبد هذا منها وللت: وقد توبع والبلية من بقية وهو مدلس وقد عنعن ولكنه صرح بالحديث في مسند الشاميين رقم الحديث: 925.

الْحَسَنِ بُنِ كَيْسَانَ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا حَبَّانُ بْنُ هَلَالِ، قَالًا: ثنا مَهْدِيُّ بُنُ مَيْمُونِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي يَعْقُوبَ، ثنا رَجَاء ُ بُنُ حَيْوَـةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَزُوَّةً، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ السُّهِ، اذْعُ السُّهَ لِي بِالشُّهَادَةِ، فَقَالَ: اللُّهُمَّ سَلِّمُهُمْ وَغَيِّمُهُمْ ، فَعَزَوْنَا فَسَلِمْنَا، ثُمَّ أَنْشَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَزُوًا آحَرَ فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اذْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّمُهُمْ وَغَيِّمُهُمْ فَغَزَوْنَا فَسَلِمُنَا وَغَنِمُنَا، ثُمَّ أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ

فَغَزَوْنَا فَسَلِمُنَا وَغَنِمُنَا 7335 - ثُمَّ قُلُتُ: يَسا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِعَمَلِ آخُذُهُ عَنْكَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ،

صَـلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَزُوًا ثَالِثًا، فَقُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى أَتَيْتُكَ مَرَّتَيْنِ تَدْعُولِي

بِالشُّهَادَةِ فَقُلُتَ: اللَّهُمَّ سَلِّمُهُمْ وَغَيِّمُهُمْ ،

## روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پاس آیا' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے لیے شهادت کی دعا کریں! آپ التی ایک نے فرمایا: ان کوسلامت ر کھ اور مال غنیمت دے! ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے پھر حضور ملتا لیکٹی و وسرے جہاد کے لیے جیجنے لگے تو میں نے عرض کی: یارسول الله! الله سے میرے لیے دعا کریں کہ مجھے شہادت دے! آپ نے بید دعا کی: اے اللہ! ان کو سلامت رکھ اور مال غنیمت دے! ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے اور مال غنیمت لیا۔ پھر حضور ملٹ تیلیم نے بارگاہ میں آپ کے پاس دومر تبددعا کے لیے کہا کہ میرے لیے شہادت کی دعاا کریں آپ نے بیددعا کی: اے اللہ! ان کوسلامت رکھ اور مال غنیمت دے! ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہےاور مال غنیمت ملا۔

پھر میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے ایسے عمل 🤘 کے متعلق بتا کیں جس پر میں عمل کرسکوں آپ نے فرمایا:

7334- ورواه أحمد جلد 5صفحه49,248,255,249 قال في المجمع جلد 3صفحه 182 قالت: روى النسائي جلد 4 صفحه 166,165 طرفًا منه يسيرًا في الصيام، رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. ورواه ابن حبان رقم الحديث: 930,929 وابن حزيمة رقم الحديث: 1893 والحاكم جلد 1صفحه 421 وصححه . وكذا قال في جلد5صفحه 297 . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2111 .



تیرے گناہ معاف کرے گا۔

فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ وامْرَأَتُهُ وَحَادِمُهُ لَا يُسلُقُونَ إِلَّا صِيَامًا، فَإِذَا رَأُوا فِي دَارِهِمْ نَارًا أَوْ دُخَانًا عَلِمُوا أَنَّهُ قَدِ اعْتَرَاهُمْ ضَيْفٌ

7336 - ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعُدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ: يَا ﴿ رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمَرُ تَنِي بِأَمْرِ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللُّهُ يَنْفَعُنِي بِهِ، فَمُرْنِي بِأَمْرِ آخَرَ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، قَالَ: اعْلَمُ أَنَّكَ لَنُ تَسُجُدَ لِلَّهِ سَجُدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

7337 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُن أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَعُنَّا، فَخَرَجْتُ فِيهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُزُقَنِي الشُّهَادَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّمهُم وَغَيِّمهُم فَسَلِمْنَا وَغَيْمُنَا، أَثُمَّ بَعَثَ جَيْشًا آخَرَ، فَخَرَجْتُ فِيهِمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي الشَّهَادَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّمَهُمُ وَغَيِّمَهُم ثُمَّ الثَّالِئَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ: يَسا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ ثَلاتَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تَدُعُوَ لِي بِالشَّهَادَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ سَلِّمُهُمْ وَغَيِّمُهُمْ فَسَلِمْنَا وَغَيِمْنَا يَا

تم روز ہے رکھو کیونکہ روزہ کی مثل کچھنہیں۔ پس حضرت ابوامامہ ان کی بیوی اور ان کے خادم سے جب بھی ملاقات ہوتی' وہ روز <sub>ہے</sub> سے ہوتے تھے۔ پس جب ان کے گھر میں آ گ یا دھواں نظر آتا تو ان کے ہاں کوئی مہمان ہوتا۔ پھر میں اس کے بعد آیا' میں نے عرض کی: یارسول الله! آپ مجھے کسی کام کے متعلق حکم دیں گئے میں یقین کرتا ہول کہ اللہ مجھے نفع دے گا<sup>،</sup> مجھے دوسرے کام کا حکم دے<sup>،</sup> الله مجھے اس کے ساتھ نفع دے گا' آپ نے فر مایا: تُو یقین

ہےاللہ کو سجدہ کر'اس کے ذریعہ اللہ تر ا درجہ بلند کرے گا اور

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يَوْلِيم الك غزوه كم تعلق بتاني لك مين آپ ك یاس آیا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے لیے شہادت کی دعا کریں! آ ریا اللہ اللہ نے فر مایا: ان کوسلامت ر کھ اور مال غنیمت دے! ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے' پھر حضور مل میں میں دوسرے جہاد کے لیے بھیجنے لگے تو میں نے عرض کی: یارسول الله! الله سے میرے لیے دعا کریں کہ مجھے شہادت دے! آپ نے بید دعا کی: اے اللہ! ان کو سلامت رکھ اور مالِ غنیمت دے! ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے اور مال غنیمت لیا۔ پھر حضور مل ولائم نے تیسرے جہاد کے لیے بھیجاتو میں نے رسول الله طال ایڈا ہے کی بارگاہ میں آپ کے پاس دومرتبہ دعاکے لیے کہا کہ میرے

لیے شہادت کی دعاا کریں' آپ نے بیددعا کی: اے اللہ!

رَسُولَ اللَّهِ، فَأَمُرُنِي بِعَمَلِ قَالَ: عَلَيْكَ بِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، وَلَا عِدْلَ لَهُ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: قَدُ رُزِقَ مِنْ ذَلِكَ خَيْرًا

7338 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ جَمِيلِ الْأَصْبَهَانِيٌّ، ثِنا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، ثنا رَوْحُ بُنُ عُبَادَـةَ، ثنا هشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ واصِلِ، عَنِ ابُنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاء ِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّشَأَ غَـزُوَـةً فَذَكَرَهُ أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ، عَنُ أَبِي

> أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنُ أبي أمَامَةً

7339 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَنِيدَ، عَنُ أَبِي إِدُرِيسَ الْخَولَانِيِّ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ان كوسلامت ركه اور مال غنيمت دے! (جم نے جہاد كيا اور) سلامت رہے اور مال غنیمت ملا اے اللہ کے رسول! مجھے کسی عمل کا تھم دیں فرمایا: تُو روزہ رکھ کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں اورنہ کوئی عمل اس کے برابر ہے۔حضرت ابوامامہ کا قول ہے بھقیق اس سے بہتر عطا کیا گیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور التي يتيم نے ايك جہاد كے ليے بھيجا ابوادريس خولانی نے ذکر کیا از حضرت ابوامامہ۔

## ابوادريس خولاني مضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يُتَوَلِّم نے فر مايا: تهجد پر ها كروكيونكه تم سے پہلے نيك لوگوں کا طریقہ ہے اور اپنے رب کے قرب کا ذریعۂ

بُرائیوں کومٹانے والی اور گناہ سے روکنے والی ہے۔

ورواه في الأوسط (93 مجمع البحرين) قال في المجمع جلد2صفحه251 وفيـه عبد الله بن صالح كاتب الليث قل عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه جماعة . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم المحديث: 1931 . ثم رأيته عند الترمذي رقم الحديث: 3619 وابن خزيمة رقم الحديث: 1135 والمحاكم جلد اصفحه 308؛ وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي . ورواه البغوي في شرح السنة رقم الحديث: 922 وهو صحيح لشواهده .

کرنے کے لیے۔

قال في المجمع جلد 8صفحه 123 وفيه اسحاق ابن أبي فروة وهو متروك . ورواه المصنف في مسند الشاميين

ورواه أحمد جلد 5صفحه 264,252 والطحاوي في المشكل جلد 3صفحه 68 وابن أبي الدنيا في المرض

والكفارات جلد2صفحه162 وأبو بكر الشافعي في الفوائد جلد اصفحه19 وابن عساكر (2/39/19) من طريق

محمد بن مطرف به . وأبو الحصين الفلسطيني قال الحافظ: مجهول: فهو ضعيف بهذا الاسناد لكن له شواهد

حضرت ابوامامه رضى الله عنه محضور ملتي ليلهم سے روايت

كرتے بيں كرآپ نے فرمايا: جس نے اسلام كوخم كرنے

کے لیے بات کی اس کی زبان کاٹ دو۔حضرت عبداللہ بن

احد بن خنبل فرماتے ہیں: اس کامعنی یہ ہے کہ اسلام کوختم

حضرت ابوصالح اشعری حضرت

ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

وَمَكُفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ

7340 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، ثنا الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ

﴾ حَمْزَةَ، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرِ الصُّورِيُّ،

الصَّالِحِينَ قَبْلَكُم، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُم،

وَسَلَّمُ، قَالَ: عَلَيْكُمُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأَبُ

ثِنا سُلِكَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبِ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِي فَرُوَّةَ، عَنْ مَكُحُولِ، عَنْ حَفْصِ بُنِ سَعِيدِ إُننِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ: مَنْ أَحْدَتُ

إِهِ جَاءً فِي الْإِسْلامِ، فَاقْطَعُوا لِسَانَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ: أَى مَعْنَاهُ: هَجَا

ذكرها شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد 4صفحه 437 . قال في المجمع جلد2صفحه 305 وفيه أبو حصين

رقم الحديث:3584 .

أَبُو صَالِحِ الْأَشْعَرِيُّ،

عَنُ أَبِي أَمَامَةً

7341 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

الفلسطيني ولم أر له راويًا غير محمد بن مطرف. وقال المنذري خلد6صفحه 108 رواه أحمد باسناده لا بأس به .

صَالِحٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ح وحَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ الرَّازِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْجَعُدِ،

قَىالَا: ثننا أَبُو عُثْمَانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ، ثنا أَبُو

الُحُ صَيْنِ الشَّامِيُّ، عَنُ أَبِي صَالِحِ الْأَشْعَرِيِّ،

عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ جَهَنَّمَ،

خَالِلُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنُ أَبِي

أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

الْـمُ جَوِّزُ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنُ ثَوْرِ بُنِ

يَـزِيدَ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ إِذَا رُفِعَ

الْعَشَاء ُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا

طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا

7343 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

ورواه البيهقي في الآداب جلد اصفحه 216 علد 2صفحه 215.

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 420 .

ورواه أحدم د جلد 5صفحه 267,261,256,252 والبخارى رقم الحديث: 5459,5458 وأبو داؤد رقم

الحديث: 3831؛ والترمذي رقم الحديث: 3521؛ وابن ماجه رقم الحديث: 3284؛ والمصنف في مسند الشاميين

رقم الحديث: 419 وانظر تعليقنا عليه . ورواه البغوى في شرح السنة رقم الحديث: 2828,2827 .

ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنْ ثَوْرِ بُنِ

مُستَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا

-7343

7342 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَهُلِ

فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْهَا كَانَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ

بخار ہوتا ہے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ کا حصہ ہے۔

خالد بن معدان حضرت ابوامامه

ہے روایت کرتے ہیں

حضور ما المالی مادت می که جب آپ کے آگے سے

رات کے کھانا کھانے کے بعد دستر خوان اُٹھایا جاتا تو آپ

بردعا كرتے: "الحمد لله كثيرًا طيبًا اللي آخره"-

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور المَّوْلِيَةِ فِي فرمايا: بخارجہنم کی دھونکنی ہے جومؤمن کو

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ،

غَيْرَ مَكُفِيِّ، وَلَا مُوَدَّع، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا

7344 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ

اللِّدِمْيَاطِيُّ، ومُطَّلِبُ بنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَا: ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ

مَعُدَانَ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

صَالِح، عَنْ عَامِرٍ بُنِ جَشِيبٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ

يَقُولُ: عِنْدَ انْقِضَاء ِ الطَّعَامِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِي، وَلا

مُوَدَّع، وَلا مُسْتَغُنَّى عَنْهُ 7345 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

أَبْنِ نَجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَــدَّتَنِي بِشُرُ بُنُ نُعَيْمِ الْخَيْلانِيُّ، حَدَّثَنِي عَامِرُ

بُنُ جَشِيبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، أَنَّهُ

﴾ كَانَ يَـقُـولُ عِـنُدَ انْقِضَاءِ طَعَامِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَــمُدًا كَثِيرًا، طَيّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكُفِيّ، وَلا

مُورَدَّع، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا

7346 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

رات کے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اُٹھایا جاتا تو آپ بردعا كرتي: "الحمد لله كثيرًا طيبًا اللي آخره".

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سالٹھائی ہل عادت تھی کہ جب آپ کے آگے سے رات کے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اُٹھایا جاتا تو آپ يردعاكرتي: "الحمد لله كثيرًا طيبًا الليي آخره".

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی لِیکن کی عادت تھی کہ جب آپ کے آگے ہے رات کے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اُٹھایا جاتا تو آپ يدهاكرت: "الحمد لله كثيرًا طيبًا اللي آخره".

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ حضور ملتو کیا ہم سے

ورواه المصنف في مسند الشابيين رقم الحديث: 1946 وانظر تعليقنا عليه . -7344

قال في المجمع جلد 1صفحه 123 ورجاله موثقون. وقال العراقي في تحريج الأحياء جلد 4- فعد 461 -7346

بُنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بُن مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: مَنْ غَدَا

إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ

7347 - حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

مُحَمَّدِ بُنِ بَكَّارِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثنا الْعَبَّاسُ بُنُ

الُوَلِيدِ الْحَكَّالُ الدِّمَشِّقِيُّ، ثنا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ

عَبْدِ اللَّقُدُّوسِ، ثنا ثَوْرُ بن يَزِيدَ، عَن خَالِدِ بنِ

مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَا تَذُهَبُ

الْأَيَّامُ حَتَّى يَشُرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَّتِي الْحَمْرَ،

الْأَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا

النُّعُ مَانُ، حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ، عَنْ سُفُيَانَ

7348 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ

وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأْجُرِ حَاجَّ تَامًّا حِجَّتُهُ

هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبِ، ثنا ثَوْرُ

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو صرف علم حاصل

كرنے كے ليے معجد آتا ہے يا سكھانے كے ليے آتا ہے تو

اس کوایک مکمل حج کرنے کا ثواب ملتاہ۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التي يَالِم في مايا قيامت آنے سے پہلے ميرى أمت

کے کچھلوگ شراب پئیں گے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التي يَرَبِم نے فرمايا: بے شک الله عز وجل عجز پر ملامت كرتا ب ايخ نفس كوتهكا الرجه يرغلبه وجائ تو پره میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ میرے لیے کافی ہے اور

اچھا کارساز ہے۔

الشَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بُنِ

مَعُدَانَ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه

واسناده جيد؛ ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 423؛ والحاكم جلد اصفحه 91؛ وقال: صحيح عـلـي شـرطهما . وقال الذهبي في تلخيصه: على شرط البخاري٬ ورواه البيهقي في الآداب (1/257-2) من طريق

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 3384 وأبو نعيم في الحلية جلد 6صفحه97 وفي اسناده عبد السلام بن عبد القدوس وهو ضعيف وله شواهد .

> ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 422 . -7348

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴿ 450 ﴿ إِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَلُومُ عَلَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَلُومُ عَلَى اللهِ الْمَعَةُ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

7349 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى السِّمَاعِيلُ السِّمَاعِيلُ السِّمَاعِيلُ السِّمَاعِيلُ بَنُ عَمَّادٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بَنُ عَيَّاشٍ، عَنُ بَحِيرِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ

وَوَلَدِهِ وَخَدَمِهِ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ 7350 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثنا

صَدَقَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ قُورٍ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ خَدالِدِ بُن مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَسَدَمُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيَرُضَاهُ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا

وجل يَجِب الرِفق ويرضاه، ويجين حديد العُنفِ

7351 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ مَشْقِقُ، وجَعُفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِقُ، قَالَا:

حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے فرمایا: جو آ دمی اپنے گھر اور اہل خانہ اور بچوں اور خادموں پرخرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ کا تواب ہے۔

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں اللہ عنہ وجل نرمی اور رضا اور مدو حضور ملتے ہیں کہ کرنے کو پہند نہیں کرتا کرنے کو پہند نہیں کرتا

حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایک نے فرمایا: جو کوئی بندہ جنت میں داخل ہوگا،

تحسن . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1132 . 7350 - قال في المجمع جلد 8صفحه19 وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم الرازي وضعفه الجمهور وبقية

رجاله ثقات . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 421 .

7351 قال في المجمع جلد10صفحه 419 وفيه من لم أعرفهم وفي المجمع بتحميد الله .

ثنا سُلَيْ مَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا

خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ

خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: مَا مِنُ

عَبْدٍ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا وَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ،

وَعِنُكَ رِجُلَيْهِ نِسَاءٌ مِنَ الْجُورِ الْعِينِ، تُغَنِّينَهُ

بِأَحْسَنِ صَوْتٍ سَمِعَهُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ، وَلَيْسَ

بِمَزَامِيرِ الشَّيُطَانِ، وَلَكِنْ بِتَمْجِيدِ اللَّهِ

الُحُـلُوَانِتُّ، ثنا سُوَيْدُ بَنُ سَعِيدٍ، ثنا خَالِدُ بَنُ

يَزِيدَ بُنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بُن

مَعُدَانَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، سُئِلَ

أَيُجَامِعُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: دَحَامًا دَحَامًا، وَلَكِنُ ۖ

الْأَصْبَهَانِيُّ، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرْقٍ

الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَفُصِ الْأُوْصَابِيَّ، ثنا

مُحَمِّمَ دُ بُنُ حِمْيَرِ، ثنا صَفُوانُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ

7353 - حَـدَّثَنَـا إِبُـرَاهِيمُ بُنُ مَتَّوَيُـهِ

كَا مَنِيَّ، وَكَا مَنِيَّةَ

-7352

-7353

7352 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يَهِ عَلَى الْحَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحَالَ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اس کے سراور دونوں پاؤں کے پاس حور العین بیٹھیں گی'

اچھی آ واز میں گائیں گی جن اور انسان سنیں گئے شیطانی

مزامیر نہیں ہوں گے اور اللہ کی حمد اور پا کی بیان کرتے

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يتنظم سے يو چھا گيا: كيا جنت والے جماع كريں

ك؟ آپ الله يَتِهُم ن فرمايا: بال كريس كُ ليكن مرد يا

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیم نے فرمایا: جواللد کی راہ میں حفاظت کرتے

ہوئے مارا گیا' اللہ عز وجل اس کو قبر کی آ ز ماکش سے محفوظ

عورت کی منی نہیں نکلے گی۔

قال في المجمع جلد 10صفحه416-417 رواه كلها الطبراني بأسانيد ورجال بعضها وثقوا على ضعف في

ورواه في الأوسط (226 مجمع البحرين) ولم يتكلم عليه في المجمع جلد 5صفحه 289 وهو حديث صحيح.

بعضهم . ونقله ابن كثير في نهاية البداية من هذا المكان وفيه عنده دحمًا دَحُمًا .

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 927 ـ

ہوں گی۔

خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ، أُمَّنَهُ اللَّهُ مِنُ فِتُنَةِ الْقَبُرِ

7354 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ هُ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلَ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُ مَانِيٌ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مِحْصَنِ الْعُكَّاشِيُّ، ثنا صَفُوانُ بَنُ عَمْرِو، عَنْ حَالِدِ بَنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: إِنَّ الْحَيَاء وَالْعِيَّ مِنَ الْإِيمَان، وَهُمُا يُقَرِّبَان مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِلَان

مِنَ النَّارِ . وَالْـفُـحُـشُ وَالْبِلَاءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَهُمُما يُقَرِّبَان مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدَان مِنَ الْجَنَّةِ

فَقَالَ أَعُرَابِيٌ لِأَبِي أَمَامَةَ: إِنَّا لَنَقُولُ فِي الشِّعُرِ: إِنَّ الْعِلَّى مِنَ الْحُمْقِ، فَقَالَ: تَرَانِي أَقُولُ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَتُحَسِّنُ بشِعْرِكَ النِّينِ

7355 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ إُننِ نَبِحَدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ صَالِح

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يتيلم نے فرمايا: حياء اور شرم دونوں ايمان سے بين دونوں جنت کے قریب کریں گی اور جہنم سے دور رکھیں گی' محش اور بے حیائی شیطان کی طرف سے ہیں اور بیدونوں جہنم کے قریب کریں گی اور جنت سے دور رکھیں گی۔ ایک دیباتی نے ابوامامہ سے کہا: ہم شعر میں کہتے ہیں: ۔ شرم بزدلی ہے۔حضرت ابوامامہ نے فرمایا: آپ کومعلوم ہے کہ میں کیا کہدر ہا ہوں مضور میں ایم نے فرمایا: تُو اس کو برے اشعارے جوڑ رہاہے۔

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور من آیم نے فرمایا: جس کسی آ دمی کا چبرہ اللہ کی راہ میں

ورواه أحمد جلد 5صفحه 269، والترمذي رقم الحديث: 2096، وابن أبي شيبة في كتاب الايمان رقم الحديث: 118 . وهو حديث صحيح وصححه الحاكم جلد اصفحه 52 من غير هذا الطريق قال في المجمع جلد 1 صفحه 92؛ وفيه محمد بن محصن العكاشي وهو ضعيف لا يحتج به. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 926 بنفس الاستناد واللفظ ومحمد بن محصن كذبوه ورواه البغوي في شرح السنة رقم

قال في المجمع جلد5صفحه287 وفيه جميع بن ثوب بالفتح، وقال بالضم متروك . وهو حديث ضعيف جدًا .

خالد بن معدان عن ابو

غبار آلود ہوتا ہے اللہ عزوجل اس کو قیامت کے دن جہنم کے دھوئیں سے محفوظ رکھے گا'جس کسی آ دمی کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوتے ہیں اللہ عزوجل اس کے پاؤں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔

حضرت ابوامامه باہلی رضی اللہ عنه روایت فرماتے

ہیں کہ حضور طلق کی آئی ہے فرمایا: اپنی اُمت کے بُرے آ دمیوں کے لیے میں کتنا اچھا آ دمی ہول آپ کے پاس بیٹھنے

والول میں سے ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! نیکو کاروں کے لیے آپ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بہرحال

میری اُمت کے گناہ گار جنت میں داخل ہوں گے میری شفاعت کی وجہ سے اور نیک لوگوں کو اللہ جنت میں داخل

کرےگاان کے اعمال سے۔

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں اور دن کو حضور ملتی ہیں ہے۔ حضور ملتی ہیں ہیں کہ صفور ملتی ہیں ہیں ہیں کہ روزہ رکھا اور مریض کی عیادت کی اور جنازہ میں شرکت کی

الُوحَاظِيُّ، ثنا جَمِيعُ بْنُ ثَوْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَرُّ وَجُهُهُ فِى سَبِيلِ اللهِ إِلَّا أُمَّنَهُ اللهُ دُخَانَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَرُ قَدْمَاهُ فِى سَبِيلِ اللهِ إِلَّا أَمَّنَ اللهُ قَدَمَيْهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

7357 - حَـدَّثَنَا إِبُـرَاهِيمُ بُنُ متويهِ،
وإبُـرَاهِيمُ بُنُ عِرُقٍ الْحِمُصِيُّ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ
بُـنُ حَـفُصٍ الْأَوْصَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرٍ،
عَنُ حَرِيزِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ، عَنْ

7- قال في المجمع جلد 10صفحه 377، وفيه جميع بن ثوب الرحبى وهو بفتح الجيم وكسر الميم على المشهور،
 وقيل بالتصغير، قال في البخارى: منكر الحديث . وقال النسائي: متروك الحديث . وقال ابن عدى: رواياته تدل على أنه ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح .

7357- قال في المجمع جلد 3صفحه 200° رواه الطبراني والأوسط ( 139 مـجـمـع البـحرين)، وفيه محمد بن حفص الأوصابي وهو ضعيف

🎇 ﴿ المعجم الكبير للطبراني } 🎇

أبى أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

قَالَ: مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَصَامَ يَوْمَهُ، وَعَادَ مَرِيطًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَشَهِدَ نِكَاحًا وَجَبَتُ

﴿ سُلَيْمَانُ بُنُ حَبيبِ الْمُحَارِبِيُّ

قَاضِي عُمَرَ بَنِ عَبُدِ الْعَزيز، عَنُ أَبِي أَمَامَةً صُدَى بُن عَجُلانَ

7358 - حَـدَّثَـنَـا أَبُو زُرُعَةَ عَبُـدُ الرَّحْمَنِ بَنِ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبُو مُسْهِرٍ،

ح وحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، قَالًا: ثنا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ صُبَيْح، عَنُ

سَسَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنُ

أَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: مَا مِنُ

عَبُدٍ يُصْرَعُ صَرِعَةً مِنْ مَرِضِ إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ مِنْهَا

7359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

-7359

سليمان بن حبيب محارتي قاضي عمر بن عبد العزيز

حضرت ابوامامه صدى بن عجلان سےروایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه بابلی رضی الله عنه حضورط التالیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ظرمایا: جو کوئی آ دمی بھاری

میں مرجائے تو اللّٰدعز وجل اسے اُٹھائے گا اس حالت میں کہوہ گناہوں سے پاک ہوگا۔

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

قال في المجمع جلد 2 صفحه 302 ورجاله ثقات . وهو حديث صحيح رواه أيضًا ابن أبي الدنيا والروياني والضياء والمصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1595 .

ورواه أحمد جلد5صفحه 251 وابن حبان رقم الحديث: 257 قال في المجمع جلد7صفحه 281 بعد أن نسبه الى

أحمد والطبراني: ورجالهما رجال الصحيح . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1602 .

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

حضور ملی آلیم نے فرمایا: اسلام کے کنڈے ہیں جب ایک کنڈ کم ہوگا تو لوگوں میں اس کی کمی ہوگی جواس کے ساتھ ہے سب سے پہلے کمی فیصلہ کرنے میں اور آخری نماز نہ پڑھنے والا ہوگا۔

مُسُلِم، حَدَّثَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ حَبِيبٍ، حَدَّثَهُمُ، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: لَيَنْتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسُلامِ عُرُو-ةٌ عُرُو-ةٌ مُكُلَّمَا انْتَقَضَتُ عُرُوةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكُمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ

رِزُقُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

7361 - حَدَّثَنَسَا أَبُو زُرْعَةَ عَبُدُ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ، ثنا الْوَلِيدُ بنُ

7360 - حَلَّاثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى حضرت ابوامامہ بابلی رضی الله عنه حضورط التي الله سے اللِّمَشْقِتُ، وإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ أَبِي روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مدائن والے اللہ کی حَسَّانَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالًا: ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا راہ میں بیٹھے ہیں مسلمانوں کے لیے چا دراوران کی سرحد حَمَّادُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، ثنا خَالِدُ بُنُ الزِّبُرِقَان، ہیں نہ ذخیرہ اندوزی کرؤشہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرئے عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، اپنے بھائی کے سودا پر سودا نہ کرے ایٹے بھائی کے نکاح عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: أَهْلُ کے پیغام پر پیغام نہ بھیج' کوئی عورت اپنی بہن کا برتن نہ توڑے (لیعن طلاق دلوا کرخوداس سے نکاح کرے)سب الْمَدَائِنِ الْجُلَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دِدْءٌ كارزق الله ك ذمه بـ لِلْمُسْلِمِينَ وَتَغُرُهُمُ، فَلا تَغُلُوا عَلَيْهِمُ، وَلا تَـحْتَكِرُوا، وَلَا يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أُحِيدِ، وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِـطْبَتِـهِ، وَلَا تَكْتَفِءُ الْمَرْأَةُ إِنَاءَ أُخْتِهَا، فَكُلّْ

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرمات بين كه

<sup>-7360</sup> قال في المجمع جلد 4صفحه 81 وفيه حماد بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث مجهول . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1603 .

<sup>7361-</sup> ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 4779 وابن عساكر ( 1/493/17) والدولابي في الكني جلد 2 صفحه 133

السرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرِو الدِّمَشُقِيُّ، ثنا أَبُو

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المح

حضور مُنْ اللِّهِ إِنَّهُ مِنْ مِن جنت مِيل گھر كا ذمه دار مول جو ریا کاری چھوڑ دے اگر چہ درست ہواور جنت کے درمیان

میں گھر کا ضامن ہوں جوجھوٹ چھوڑ دے اگر چہ مٰداق کے طور پر ہواور جنت میں سب سے اوپر گھر کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرمات مين كه حضور مُنْ مُنْدَلِيم ن فرمايا: حيار آ دمي أيسے بيل جن ير الله عزوجل عرش کے او پر سے لعنت کرتا ہے اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں' ایک وہ جوخود کوعورتوں سے محفوظ رکھتا ہے

نەشادى كرتا بے نەخوابىش ركھتا ہے تا كەاس سے اولا د نە ہۇ ایک وہ آ دمی جوعورتوں کی مشابہت کرتا ہے حالانکہ اللہ نے اس کومرد پیدا کیا ہے اورعورت جومردوں کی مشابہت کرتی

ہے حالا نکہ اللہ نے اس کوعورت پیدا کیا ہے وہ جومسا کین کو پریشان کرنے والا ہے۔حضرت خالد بن زبرقان نے کہا: جوان کو مزاح کا نشانہ بنائے مساکین سے کہے: آ!

میں تجھے دیتا ہوں' پس جب مسکین آ دمی اس کے پاس آئے تواس سے کے میرے پاس تو کوئی شی ہی نہیں ہے

الُجُمَاهِرِ، ثنا أَبُو كَعْبِ السَّعْدِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَبِيبِ الْـمُ حَارِبِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: أَنَّا رُعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَوَكَ الْمِرَاء ، ﴾ وَإِنْ كَانَ مُعِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنّ

بُنُ عَمَّارٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، ثنا خَالِدُ بُنُ الزِّبُوقَان، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ حَبِيبِ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ، عَن النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَعَنَهُم اللَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَأُمَّنَتُ عَلَيْهِمُ مَلائِكَتُهُ: الَّذِي يُحْصِنُ نَفْسَهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَلَا

يَتَ زَوَّ جُ وَلَا يَتَسَرَّى لِأَنْ لَا يُولَدَ لَــ هُ وَلَدٌ،

وَالرَّجُلُ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، وَقَدْ حَلْقَهُ اللَّهُ

ذَكَرًا، وَالْمَرْأَةُ تَتَشَبُّهُ بِالرِّجَالِ، وَقَدْ خَلَقَهَا

اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفَى، وَمُصَلِّلُ الْمَسَاكِينَ قَالَ

الشاميين رقم الحديث:1594.

خَىالِـدُ بُنُ الزِّبُوِقَانِ: يَعُنِى الَّذِى يَهُزَأُ بِهِمُ وله شواهد . انظر سلسلة الصحيحة (273) لشيخت محمد ناصر الدين الألباني . ورواه المصنف في مسند

قال في المجمع جلد 4صفحه 251 حماد بن عبد الرحمن الكعكي عن خالد بن الزبرقان وكلاهما ضعيف. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1604.

للمان بن حبيب المحاربي عن ابي أمامة صدي بن عجلان

(جو میں تخفے دوں) اور تُو کہے: کنویں سے نی اور سواری سے نی اور کو کی آدی اس سے قوم کے گھر کے بارے میں سوال کر بے تو وہ ان کے گھر کے علاوہ گھر کا راستہ لگا دے۔

يَقُولُ لِلْمِسْكِينِ: هَلُمَّ أَعُطِيكَ، فَإِذَا جَاءَهُ السَّرُجُلُ قَسَالَ: لَيُسسَ مَعِى شَنَىءٌ، وَيَقُولُ لِلْمَكُفُوفِ: اتَّقِ الْبِئْرَ، اتَّقِ اللَّاابَّةَ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَلَيْهِ شَنِيءٌ، وَالرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنْ دَارِ الْقَوْمِ، فَيُرْشِدُهُ إِلَى غَيْرِهَا

الصُّودِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَبْدِ الْعَقَّادِ الصُّودِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَبْدِ الْعَقَّادِ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنِى رَوَاحَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ: سَمِعْتُ بُنِ عَمْرٍ و الْأُوزَاعِيُّ، حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْسَمَانَ بُنَ حَبيبٍ الْمُحَادِبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي سُلَيْسَمَانَ بُنَ حَبيبٍ الْمُحَادِبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي سُلَيْسَمَانَ بُنَ حَبيبٍ الْمُحَادِبِيِّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لِلهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لِلهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَوْمُنُ بِلِي قَانِكَ، وَتَرُضَى بِقَضَائِكَ، وَتَوْفَى وَتَوْمُنُ بِعُطَائِكَ وَتَوْمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَتَقُنْعُ بِعَطَائِكَ وَتَوْمَنَ بِعَطَائِكَ وَتَوْمَنَ عَبْدِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَتَقُنْعُ بِعَطَائِكَ وَتَعْدَائِكَ وَتَوْمَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَائِكَ وَتَوْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَتَقُونَا فِلَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكَ مُ وَتَوْفَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ الْعُمُولَ الْعُلْمُ الْعُمِنْ الْعُلْمُ الْعُمُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

7364 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَمْرُو بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَمْرُو بُنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ أَبِي حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ عَنْ حَرَجَ فِي صَبِيلِ اللهِ إِنْ تَوَقَّاهُ سَبِيلِ اللهِ إِنْ تَوَقَّاهُ اللهِ إِنْ تَوَقَّاهُ

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی نے فرمایا: تین باتوں میں سے ایک بات بھی جس میں ہوتو وہ اللہ کے سپر د ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے تو وہ اللہ کے سپر د ہے گا تو اللہ عزوجل اس کو جنت میں واخل کر ہے گا اگر گھر واپس آئے تو مال غنیمت ثواب لے کر واپس آئے گا ایک وہ آ دمی جو مسجد میں ہوتو وہ اللہ کے سپر د ہے اگر مرجائے گا تو اللہ اس کو جنت میں

7363 قال في المجمع جلد10صفحه 180 وفيه من لم أعرفه . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1598 .

<sup>7364-</sup> ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 2477 واستاده صحيح . ورواه الحاكم جلد 2صفحه 73-74 وصححه ووافقه الذهبي ورواه البهقي جلد 9صفحه 1666 والمصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1596 .

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيْدِ لِلْطَبِّرِانِي ۗ ﴾ ﴿ 458 ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيْدِ لِلْطَبِرَانِي ۗ كُلِّهِ الْمُ

أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ، فَبِمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، إِنْ تَوَقَّاهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ رَدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ، فَسِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَحَلَ بَيْتَهُ بِسَلامٍ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ

حَدَّثَنَا أَبُو زُرُعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا أَبُو مُسْهِو، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَمَاعَةَ،

عَنِ الْأُوزَاعِيِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ حَبِيبِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

7365 - حَـدَّثَـنَابَكُرُبُنُ سَهُلِ اللِّدِمْيَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ، ثنا كُلْثُومُ بُنُ زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيّ

قَالَ: خَرَجُتُ غَازِيًا، فَلَمَّا مَرَرُتُ بِحِمُصَ، خَسرَجُستُ إِلَى السُّوقِ لِأَشْتَرِى مَا لَا غِنَى

لِلْمُسَافِرِ عَنْهُ، فَلَمَّا نَظُرُثُ إِلَى بَابِ الْمَسْجِيدِ، قُلْتُ: لَوْ أَيِّي دَخَلْتُ فَرَكَعْتُ الرَّكُعَتَيْنِ، فَلَمَّا دَخَلْتُ نَظَرْتُ إِلَى ثَابِتِ بْنِ

مَعْبَدٍ، وَابْنِ أَبِي زَكَرِيَّا، وَمَكْمُولِ فِي نَفَرِ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَتَيْتُهُمْ فَجَلَسَتُ

إِلَيْهِمُ، فَتَحَدَّثُوا شَيْئًا، ثُمَّ قَالُوا: إِنَّا نُرِيدُ أَبَا

داخل کرے گا اور اگر گھر واپس آئے گا تو مال غنیمت اور ثواب لے کرآئے گا'ایک وہ آ دی جوایے گھر سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو وہ اللّٰدعز وجل کے سپر د ہے۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه حضور ملتي يَلِيم سے اس كى مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت سلمان بن حبیب محار بی فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لیے نکلاً جب میں مص کے پاس سے گزراتو میں سفرے کیے کچھٹر یدنے بازار کی طرف گیا'جب میں نے معجد کا دروازہ دیکھا تو میں نے کہا: اگر میں معجد میں جاؤں اور دو رکعت پر هول۔ جب میں داخل ہوا تو میں نے حضرت ثابت بن معبد اور ابن ابوز کریا اور مکحول کو دیکھا' دمثق کے لوگوں کے ایک گروہ میں' جب میں ان کے پاس آیا' میں ان کے پاس بیٹھا' اُنہوں نے کچھ گفتگو کی' پھر اُنہوں نے کہا: ابوامامہ باہلی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا' ہم ان کے یاس آئے' وہاں ایک بزرگ بہت کمزور اور زیادہ عمر کا تھا تو

رجاله رجال الصحيح. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:1597

قال في المجمع جلد 10صفحه354 وفيه كلثوم بن زياد وبكر بن سهل الدمياطي وكلاهما وثق وفيه ضعف وبقية

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم الكوريكي المعجم المعجم المعجم المعربي المعجم المعربي المعجم المعربي المعجم المعربي المعر

ال ی جھ اور اس ی بول چال بہتر کی جو ہم اس کو دیکھ رہے ہے اس کو دیکھ رہے تھے سب سے پہلے جو بات ہم کو بتائی کہ بے شک تمہاری یہ مجلس اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے اور اس کی جمت قائم کرنے کی مجلس ہے۔ بے شک رسول کریم ملتی آیا ہم نے قائم کرنے کی مجلس ہے۔ بے شک رسول کریم ملتی آیا ہم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو آپ ملتی آیا ہم کی طرف بھیجا گیا اور آپ ملتی آیا ہم ہو آپ ملتی آیا ہم ہو کے سحابہ کرام نے جو سناوہ پہنچا دیا۔ پس تم جو

ا پ من کی کیا ہے سے ابرام نے جو سنا وہ پہنچا دیا۔ پس مم جو سنتے ہو اسے پہنچاؤ۔ تین آ دمی ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک سپر دِ خدائے ایک وہ آ دمی جو اللہ کی راہ میں نکلا یہاں

تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے یا اجریا نثواب پائے یا غنیمت حاصل کر لئے وہ آ دمی جواس کے گھر میں سلامتی

کے ساتھ داخل ہوا۔ پھر فر مایا: جہنم میں ایک بڑا پل ہے ، جس کے ساتھ چھوٹے بل ہیں ان کے درمیان کے اوپر قضاہے۔ پس بندے کو لایا جائے گا یہاں تک کہ جب

درمیان تک پنچ گا تو آس سے کہا جائے گا: تیرے اوپر کتنا قرض ہے؟ اور آپ نے بیر آیت تلاوت فرمائی: ''وہ اللہ سے کوئی بات چھپانہیں سکیں گے''۔ آپ ملٹ کی آئی آئی نے فرمایا:

وہ کیے گا: اے میرے رب! مجھ پر اتنا تنا قرض ہے۔ اس سے بولا جائے اپنا قرض ادا کر۔ پس وہ کیے گا: میرے

پاس کوئی شی نہیں اور مجھے معلوم نہیں کہ میں کیسے ادا کروں؟ پس کہا جائے گا: اس کی نیکیاں لے لؤاس کی نیکیاں لینے کا

سلسلہ شروع ہوگا یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی باقی نہیں رہ جائے گی حتی کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جا ئیں

گ تو کہا جائے گا: اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں۔ کہا جائے گا: طالب کی بُرائیاں لے کراس پر ڈال دو۔ پس مجھے یہ بات امامة الباهيلى، فقاموا وقمت معهم، فدخلنا عَلَيْهِ، فإذَا عَقُلُهُ وَمِنْطَقُهُ أَفْضَلُ مِمّا نَرَى مِنْ مَنْظُرِهِ، وَكَانَ أَوَّلُ وَمِنْطَقُهُ أَفْضَلُ مِمّا نَرَى مِنْ مَنْظُرِهِ، وَكَانَ أَوَّلُ مَا حَدَّتُنَا أَنْ قَالَ: إِنَّ مَجُلِسَكُمْ هَذَا مِنْ بَلاغِ مَا حَدَّتُنَا أَنْ قَالَ: إِنَّ مَجُلِسَكُمْ هَذَا مِنْ بَلاغِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَإِنَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَإِنَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَإِنَّ مَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلَغُ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَإِنَّ مَصَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا مَنْ عَلَى اللهِ عَزَّ مَسَمّعُونَ : ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنْ عَلَى اللهِ فَهُو ضَامِنْ وَجَلَّ : رَجُلٌ خَرَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُو ضَامِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

أُوْسَطِهِ نَّ الْقَصَاءُ، فَيُجَاءَ بِالْعَبْدِ حَتَّى إِذَا

انْتَهَى إِلَى الْقَنْطَرَةِ الْوُسُطَى قِيلَ لَهُ: مَاذَا

عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ؟ وَتَلَا هَلِهِ الْآيَةَ (وَلَا يَكُتُمُونَ

الله حَدِيثًا) (النساء: 42) ، قَالَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ عَلَى كَذَا وَكَذَا ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْضِ دَيْنَكَ ، فَيَقُولُ: اقْضِ دَيْنَكَ ، فَيَقُولُ: مَا لِنِي شَنِيءٌ ، وَمَا أَدْرِى مَا أَقْضِى ؟ فَيَقُالُ لَهُ اللهِ عَدْمِنُ فَيَقُالُ: خُدُوا مِنُ حَسَنَاتِهِ فَمَا زَالَ يُؤْخَذُ مِنُ خَسَنَاتِهِ فَمَا زَالَ يُؤْخَذُ مِنُ خَسَنَاتِهِ خَسَنَاتُهُ ، يُقَالُ: خَسَنَاتُهُ ، يُقَالُ: خُدُوا مِنُ سَيِّنَاتُهُ ، فَوَكِبُوا عَلَيْهِ ، أَفْنِيتُ حَسَنَاتُهُ ، يُقَالُ: خُدُوا مِنُ سَيِّنَاتِ مَنْ يَطُلُبُهُ ، فَوَكِبُوا عَلَيْهِ ، فَفَا يَزَالُ يُؤْخَذُ لِمَنْ يَطُلُبُهُ مُ فَا يَزَالُ يُؤُخَذُ لِمَنْ يَطُلُبُهُ مُ مِنَ الْحَسَنَاتِ ، فَمَا يَزَالُ يُؤُخَذُ لِمَنْ يَطُلُبُهُ مُ مِنَ الْحَسَنَاتِ ، فَمَا يَزَالُ يُؤُخَذُ لِمَنْ يَطُلُبُهُ مُ

حَتَّى مَا تَبُقَى لَهُمْ حَسَنَةٌ

7366 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ

الرَّاذِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً، عَنِ الْأُوزَاعِيّ، عَنْ إلى الله مَانَ بُنِ حَبِيبٍ، وَالْقَاسِمِ بُنِ مُحَيْمِرَةً،

قَالًا: سَمِعَنَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إنَّهَا

سَتَخُورُ جُ رَايَاتٌ مِنَ الْمَشُوقِ لِيَنِي الْعَبَّاسِ،

أَوَّلُهَا مَثْبُورٌ، وَآخِرُهَا مَثْبُورٌ، لَا تَنْصُرُوهُمْ لَا نصَرَهُمُ اللهُ مَنْ مَشَى تَحْتَ رَايَةٍ مِنْ رَايَاتِهِمُ

أَذْخَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَهَنَّمَ، أَلَا أَنَّهُمْ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهُ، وَأَتَّبَاعُهُمْ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ يَزْعُمُونَ

انَّهُمْ مِنِّي أَلَا إِنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ ، وَهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ

فَلا تُحَالِسُ وهُمْ فِي الْمَلَّا، وَلا تُبَايعُوهُمْ فِي

عَلاَمَتُهُمْ، يُطِيلُونَ الشَّعُورَ، وَيَلْبَسُونَ السَّوَادَ،

الْأَسْوَاقِ، وَلَا تُهْدُوهُمُ الطَّرِيقَ، وَلَا تُسْقُوهُمُ الْمَاء كَتَأَذَّى بِتَكْبِيرِهِمُ أَهُلُ السَّمَاء

7367 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ

کینی ہے کہ کچھ لوگ بہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ پس جبان کی نیکیاں لینے کا سلسلہ شروع ہو گا'ان کیلئے جوان سے قرض مانگ رہے ہوں گے تو ان کیلئے کوئی نیکی باقی نہیں رہ جائے گی۔

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرمات بي كه حضور مل الماليم فرمايا عقريب بني عباس كے مشرق كى جانب سے حصنڈ نے کلیں گئے اس کا اوّل اور آخر روک لیا جائے گائم ان کی مدونہ کرنا جوان کے جھنڈا کے نیچے کیلے۔ گا الله ان کی مدونهیں کرے گا' الله عز وجل ان کوجہنم میں داخل کرے گا' خبر دار! الله کی مخلوق میں بدتر ہیں وہ اُن کی اتباع کرنے والے بھی بدترین اللہ کی مخلوق ہیں وہ حیال كريں كے وہ مجھ سے ہيں خبردار ميں ان سے برى مول ، وہ مجھ سے بری ہیں' ان کی نشانی لمبے بال ہوں گے اور سیاہ کپڑے پہنیں گئے ان کے گروہ میں بیٹھنا' بازار میں ان سے خرید وفروخت نہ کرنا' ان کوراستہ نہ بتانا' اوران کو یانی

نه پلانا' نیز آسان والے ان کی تکبیر سے تکلیف یاتے

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرماتے ہیں که

قال في المجمع جلد 5صفحه 245 وفيه عنبسة ابن أبي صغيرة وقد اتهم بالكذب. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1599.

بيں۔

قال في المجمع جلد 7صفحه 319، وفيه عنبسة بن أبي صغيرة وهو ضعيف. ورواه المصنف في مسند الشاميين

الرَّازِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثنا عَنْبَسَةُ بُنُ أَبِي صَعِيرَةَ، ثِنَا الْأُوزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ

جَبِيب، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الـلّٰهِ صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: سَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرُّومِ أَرْبَعُ هُدَن، تَقُومُ الرَّابِعَةُ

عَلَى يَدِ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ هِرَقُلَ يَدُومُ سَبْعَ سِنِينَ فَقَالَ لَـهُ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهُ الْـمُسْتَوْرِدُ بْنُ خِيلَانَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنُ إِمَامٌ

وَجُهُـهُ كُـوْكَـبٌ دُرِّيٌّ، فِـي خَدِّهِ الْأَيْمَنِ خَالٌ أَسْوَدُ، عَلَيْهِ عَبَاء تَان قَعْوَايَتَان، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ

بَنِى إِسْرَاثِيلَ، يَمُلِكُ عِشُرِينَ سَنَةً يَسْتَخُرِجُ الْكُنُوزَ، وَيَفْتَحُ مَدَائِنَ الشِّرُكِ

7368 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَالِدِ بُنِ مُسَرِّح الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُعَلِّلُ بُنُ نُفَيْلِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مِحْصَنِ الْعُكَّاشِيُّ، ثنا الْأُوزَاعِيُّ،

قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيّ، يَـقُولُ: سَـمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِذَا أَقِيمَتِ

الصَّكادةُ، فُتِحَتُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ

النَّاسِ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: مِنْ وُلُدِ أَرْبَعِينَ سَنَةً كَأَنَّ

بن فلان تفا: يارسول الله! اس دن لوگوں كا امام كون موكا؟ آپ نے فرمایا: جو جالیس سال کا جوان ہوگا' اس کا چہرہ

حیکتے ستارے کی طرح ہوگا' اس کے دائیں رخسار پر سیاہ کنتہ ہوگا'اس نے دو جا دریں پہنی ہوں گی'محسوں ایسے ہو

حضور مُنْ يُنْ اللِّم ن فرمايا: عنقريب تمهارے اور روم والول

کے درمیان چار معاہدے ہوں گئے چوتھا آل ہرال کے

ایک آ دی کے ہاتھ پر ہوگا جولگا تارسات سال رہے گا۔

عبدالقیس کے ایک آ دمی نے عرض کی جس کا نام مستورد

گا کہ بنی اسرائیل کا آ دمی ہے دس سال حکومت کرے گا' خزانہ نکالے گا'اورشرک والوں کے شہروں کو فتح کرے گا۔

حضرت ابوامامه البابلي رضى الله عنه فرماتے ہیں كه حضور المالية فرمايا جب نماز كفرى موتى إو آسان

کے دروازے کھولے جاتے ہیں' دعائیں قبول ہوتی ہیں' یس فارغ ہونے والا جب نماز سے سلام پھیرتا ہے اور بیہ

دعائمیں کرتا ہے: اے اللہ! مجھے جہنم کی آگ سے حفوظ رکھ اور جنت میں داخل کر اور حور العین سے میری شادی کر! تو

جہنم کہتی ہے: اے ہلاکت اس پر بیداللد کی جہنم سے پناہ



قال في المجمع جلد 2صفحه148 وفيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك . وكذا قال جلد 10صفحه 109 ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1601 . وفي المخطوطة قال الملائكة بدل قالت الناد وهو خطأ والتصويب من مسند الشاميين.

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحم

مانگنے سے عاجز رہا ہے؟ جنت کہتی ہے: اے ہلاکت! اللہ سے جنت ما نگنے سے عاجز رہا۔حورالعین کہتی ہے: اس کے لیے اللہ سے لیے ہلاکت! ورالعین سے شادی کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے سے عاجز رہا ہے۔

رَاشِدُ بَنُ سَعُدِ الْمُقُرَائِيُّ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ 7369 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ

الله بنُ صَالِحٍ، حَلَّاتَنِي مُعَاوِيَةُ بَنُ صَالِحٍ، عَنُ رَاشِدِ بَنِ سَعْدٍ، عَنُ أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ

7370 - حَـدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بُنُ السَّرِ حِلَّاتُنَا عُمُرُو بْنُ عَدِيٍّ، ثنا بُنِ عَدِيٍّ، ثنا

راشد بن سعد مقرائی ٔ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے فرمایا: مؤمن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نورکود کیے لیتا ہے۔

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی المائی اللہ عنہ فرمایا: مال کا ذرج بچہ کا ذرج ہے۔

قال في المجمع جلد 10 صفحه 268° واسناده حسن. قلت وراشد بن سعد وان كان ثقة فانه كثير الارسال كما قال المحافظ. ومعاوية صدوق له أوهام وعبد الله بن صالح كاتب الليث كثير الغط وكان فيه غفلة فأني للحديث المحسن، وروى عن بعض الصحابة الآخرين وكلها ضعيفة، ورواه المصف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2042 والبيهقي في الزهد الكبير رقم الحديث: 259° والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 663

7370- قال في المجمع جلد4صفحه 35 وواه البزار (1/105-2 زوائد البزار) والطبراني في الكبير وفيه بشر بن عمارة وقد وثق وفيه ضعف وله شواهد .

المعجم الكبير للطبراني

بِشْرُ بُنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنُ رَاشِكِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، وأَبِي الدَّرْدَاءِ قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ:

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

7371 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ يُوسُفُ بُنُ

يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِتُ، ثنا الْمُعَلَّى بْنُ الْوَلِيدِ الْقَعُقَاعِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَقِينِي

أَبُو أُمَامَةَ فَأَخَذَ بِيَدِى، ثُمَّ قَالَ: كَقِينِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَأَخَذَ بِيَدِى، ثُمَّ

قَالَ: يَا أَبَا أَمَامَةَ، إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ

7372 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ دُحَيْمٌ اللِّمَشْقِيُّ ثنا أَبِي، ثنا عَمْرُو بنُ السَّرْح، ح

وحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّالِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، كِلاهُمَا، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ

بُنِ سَعُدٍ، وضَمْرَةً بُنِ حَبِيبٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، مَا أَقُولُ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 67 الا أنه قال من يلين لي قلبه قال في المجمع جلد 1صفحه 63 رجال أحمد رجال المسحيح. وقال جلد10صفحه 276 رواه الطبراني ورجاله وثقوا. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

أبو بكر ابن أبي مريم ضعيف .

الحديث:850 .

حضرت راشد بن سعد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت

ابوامامه رضى الله عنه ملئ ميرا باتھ بكڑا پھر فرمايا: رسول

ابوامامہ! ایمان والوں میں سے کچھ ہیں جن کے لیے میرا

ول زم ہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهُم في كمانا كماني ك بعد يد دعا سكماني:

''اللُّهم اطعمتنا اللَّي آخره''۔



مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه محضور ملتي ليهم سے اس كى

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التي يَيْرِ أَلِي مَايا: آسان كے ينچے كوئى چيز اليي نہيں

ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہو وہ بڑا ہے اللہ

کے ہاں سوائے ایسی خواہشِ نفس سے جس کی پیروی کی

🌋 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴿ ﴿ الْمُعِجْمُ الْكَبِيرِ لِلطَّبْرِانِي ﴾ ﴿ إِنَّا

قَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَنَا وَسَقَيْتَنَا وَأَرْوَيْتَنَا، فَلَكَ الْحَـمُدُ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغُنَّى

حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ الْمُنْذِرِ

الْحِمْ صِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

7373 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُن سَعِيدٍ أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ الْكُوفِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ

يُونُسَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَصِيبِ بُنِ جَحْدَرِ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنَ إِلَهٍ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

7374 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ بَكَّ إِ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ الْحَكَّالُ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِيُّ، ثنا رِشْدِينُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ

مُعَاوِيَةً بُنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي

حضرِت ابوامامه رضى الله عنهُ حضورهم التابيخ سے روایت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا: ياني كوكوئي شي ناياك نہيں كرتى ہے سوائے اس كے كه اس كى خوشبو يا ذا كقه بدل جائے۔

قال في المجمع جلد1صفحه 521 والبيهقي جلد1صفحه 259 مع ذكر لونه ورواه الدارقطني جلد1صفحه 28-29 والمصنف في الأوسط (35 مجمع البحرين) والطحاوي جلد اصفحه 16 كلفظ المصنف هنا ورشدين ابن سعد

جاتی ہے۔

ضعيف كما قال في المجمع جلد 1 صفحه 214 .

أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ:

الْمَاء 'لَا يُنجِسُهُ شَيء " إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ

ضَمْرَةُ بْنُ حَبيب، عَنُ أبي أَمَامَةً

7375 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْعُتْسِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثنا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ زِبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ

رَجَاء ِ الشَّيْبَ انِيُّ، عَنِ السَّفَرِ بْنِ نُسَيْرٍ، عَنُ ضَمْرَةَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: قَالَ رَبُّكُمْ تَعَالَى:

إِذَا قَبَضْتُ كُرِيمَةَ عَبُدِي، وَهُوَ بِهَا ضَنِينٌ،

فَحَمِ لَذِنِي عَلَى ذَلِكَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ

7376 - حَـدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي المُوصِيصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَوْفٍ الْحِمُصِيُّ، ثنا أُبُو الْـمُغِيرَةِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاء ِ الشَّيْبَانِيُّ،

حفرت ضمر ه بن حبيب مفرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرمات بيس كه حضور مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فرمایا: اللَّهُ عَزُ وجل فرما تا ہے: جب میں اپنے بندہ کی کوئی محبوب شی لےلوں اور وہ شی عمدہ ہواور وہ

اس کے باوجود میری تعریف کرے تو میں اسکے لیے عام توابنہیں دوں گا بلکہ جنت دوں گا۔

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرمات ميس كه حضور ملی آیکم نے فرمایا: جو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ بیشاب بند ہونے کی وجہ سے نماز کے لیے نہ

فيه السفر بن نسير وهو ضعيف وعبد الله بن رجاء هو الحمصي مجهول واسحاق اتهم: قال في المجمع جلد 2 صفحه310 وفيه السفر بن نسير ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الدارقطني . وهو تعليل قاصر .

قال في المجمع جلد 1صفحه89٬ وقد روى ابن ماجه رقم الحديث: 617 بعضه وفيه السفر بن نسير وعبد الله بن صالح وقد وثقا وفيهما ضعف وبقية رجاله وثقوا . وقال جلد 8صفحه 43 رواه الطبراني وأحمد جلد 5صفحه ,261 260,250 ُ وفي استاد الأول السفر بن نسير وثقه ابن حبان وضعفه غيره وعبد الله بن رجاء الشيباني لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . قلت في اسناده عبد الله بن صالح بل معاوية بن صالح .

آئے یہاں تک کہوہ درد چلی جائے۔

جو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ لوگوں کی امامت کروائے'وہ دعا کرتے وقت خود کو خاص نہ کرے۔ جو گواہی وے کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ گھر میں واخل نہ ہو یہاں تک کداجازت لے لے اورسلام کر لے جب اس نے گھر کےاندر جھا نک لیا تو گویا وہ داخل ہو گیا۔ حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرماتے ہيں كه ایک آ دمی رسول الله طائر اینم کے زمانہ میں فوت ہو گیا تو اس كيلئ كفن نه ملا تو صحابه رسول كريم التي يَتِهَم كي بارگاه ميں حاضر ہوئے حضور مل اللہ اللہ نے فرمایا: اس کے کیڑے میں ديكھو!ايك يا دودينار مليئ آپ نے فرمايا: بيدوسانپ ہيں أ تم خود اینے ساتھی کی نماز پڑھو۔ایک آ دمی نے عرض کی: يارسول الله! ميں اس كا قرض ادا كروں گا۔ پھر آ پ طبَّ فَيْلَالِمْ

یزید بن شریخ حضر می مضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرمات بين كه

نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔

عَنِ السَّفَرِ بُنِ نُسَيُرِ، عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ حَبِيبِ بُنِ صُهَيْب، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: مَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَلَا يَشْهَدِ الصَّلاةَ حَاقِنًا حَتَّى يَتَخَفَّفَ

7377 - وَمَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ ﴾ اللهِ، فَأَمَّ قَوْمًا فَلا يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بالدُّعَاءِ

7378 - وَمَنْ كَانَ يَشُهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَلَا يَدُخُلُ عَلَى أَهُلِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْنِسَ وَيُسَلِّمَ، فَإِذَا نَظَرَ فِي قَعْرِ الْبَيْتِ فَقَدُ دَخَلَ

7379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُن أَبِي خَيْثَمَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ الرَّقِّيُّ، تنا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ ضَـمْرَةَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: تُوُقِيَ رَجُلٌ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَقَالَ: انْطُرُوا إِلَى دَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَلَمْصِيبَ دِينَارٌ أَوْ دِينَارَان، فَقَالَ: كَيَّتَان صَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمُ ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِلَىَّ

وَسَلَّمْ، فَلَمْ يُوجَدُلُهُ كَفَنَّ، فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى

﴾ قَضَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ يَزِيدُ بنُ شُرِيْحِ الْحَضْرَمِيّ، عَنُ أبي أَمَامَةً

7380 - حَـدَّثَـنَابَكُرُ بُنُ سَهُلِ

و عتبة الكندى عن ابي أمامة

حضور سُلِی بیشاب بند ہونے کی وجہ سے نماز کے لیے نہ آئے یہاں تک کہ وہ ہلکی ہو

الدِّمْيَاطِیُّ، ومُطَّلِبُ بُنُ شُعَیْبٍ الْأَزْدِیُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِی مُعَاوِیَهُ بُنُ صَالِحٍ، عَنِ السَّفَرِ بُنِ نُسَیْرٍ، عَنُ یَزِیدَ بُنِ شُریْحِ الْحَضْرَمِیِّ، عَنُ أَبِی أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمُ: لَا یَأْتِی أَحَدُ كُمُ الصَّلاةَ، وَهُو حَاقِنٌ حَتَّی یُحَقِّفَ

7381 - وَمَنْ أَدُخَلَ عَيْنَيْهِ فِي بَيْتٍ بِغَيْرِ إِذَنِ أَمْلِهِ فَقَدُ دَمَّرَ بِغَيْرِ إِذَنِ أَمْلِهِ فَقَدُ دَمَّرَ

7382 - وَمَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ، فَحَصَّ نَفْسَهُ بِدَعُوةٍ دُونَهُمْ فَقَدُ خَانَهُمْ فَقَدُ خَانَهُمْ مَا كُنْ لِمَ عُنَ مَا لَكُنْ لِمَ عُنَ مَا كُنْ لِمَ عُنَ مَا كُنْ لِمِ عُنْ مَا لَكُنْ لِمِ عُنْ مَا كُنْ لِمِ عَنْ مَا لَكُنْ لِمِ عَنْ مَا لَكُنْ لِمِ عَنْ مَا لَكُنْ لِمِ عَنْ مَا لَكُنْ لِمِ عَنْ مَا لَكُونُ لِمَ عَنْ مَا لَكُونُ لِمَ عَنْ مَا لَكُونُ لِمَ عَنْ مَا لَكُونُ لِمِ عَنْ مَا لَكُنْ لِمَ عَنْ مَا لَهُ مَا فَعَلْمُ مَا مَا عَلَى مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مَا عِلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلِي عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمْ مَا

أَبُو عُتْبَةَ الْكِنْدِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7383 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنُ أَبِى عُتُبَةَ الْكِنْدِئُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ: تُوفِّنَى رَجُلٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ وَفَاءٌ، فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ، وَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمْ، فَقَامَ إليهِ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمْ، فَقَامَ إليهِ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: أَنَا أَقْضِى صَاحِبَكُمْ، فَقَامَ إليهِ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: أَنَا أَقْضِى

عَنْهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

اس نے نقصان کیا۔ جولوگوں کو نماز پڑھائے وہ صرف اپنے لیے دعا کرے دوسرے کے علاوہ تواس نے ان سے خیانت کی۔ البوعتب کندی مصرت البوا مامہ سے روایت کرتے ہیں

جس نے بغیراجازت کے کسی کے گھر میں جھا نکا تو

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آدی رسول الله ملتی آلی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آدی اور دو درہم قرض چھوڑا اس کو ادا کرنے کیلئے رو پیہ پیسہ کوئی نہیں تھا۔حضور ملتی ہی آئی آئی نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیا آپ نے فرمایا جم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھو۔حضرت ابوقادہ کھڑے ہوئے اور عرض کی :
میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ پھر حضور ملتی آئی آئی کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہوئے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔

قال في المجمع جلد 3صفحه 40، وفيه أبو عتبة الكندى ولم أعرفه . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

7384 - وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا تُوُقِي عَـلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: كَيَّتَيُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: كَيَّتَيُنِ 7385 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَهِ الْأَصْبَهَ انِتُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عُمَرَ رُسْتَـهُ، ثـنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِى عُتْبَةَ الْكِنْدِيُّ، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَعْرِفُ أُمَّتَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعَمُ . قُلْتُ: مَنُ رَأَيْتَ، وَمَنُ لَهُ تَرَ؟ قَالَ: مَنُ رَأَيْتَ؟، وَمَنُ لَمْ أَرَ؟ . قُلْتُ: بِمَاذَا؟ قَالَ: غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنُ

آثَارِ الْوُضُوءِ حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ الرَّحَبِيُ، عَنُ أبي أَمَامَةً

7386 - حَـدَّثَنَابَكُرُبُنُ سَهُلٍ الدِّمْيَاطِتُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِني الله الله الله عَنْ حَبِيبِ أَنْ صَالِح، عَنْ حَبِيبِ أَنِ عُبَيْدٍ الرَّحَبِيّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَىٰلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: كَا

يَسْتَمْتِعُ بِالْحَرِيرِ مَنْ يَرْجُو أَيَّامَ اللَّهِ

يہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک آ دمی رسول الله طاق این کے زمانہ میں فوت ہوا' اس نے دو درہم قرض حچوڑا' حضور ملتي لالم نے فرمایا: دوسانپ۔

حضرت ابوامامه الباملي رضي الله عنه فرمات ميس كه میں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا قیامت کے دن آپ اپی اُمت کو پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! میں نے عرض کی: صرف ان کوجن کو آپ نے دیکھایا ان کو بھی جن کو آپ نے نہیں ویکھا؟ آپ نے فر مایا: جن کو دیکھا ہےاورجن کونہیں دیکھا! میں نے عرض کی کیے؟ آپ نے فر مایا: ان کے وضو والے اعضاء چیک رہے ہوں گے۔

حبيب بن عبيد الرحبي مضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

خضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلی ایکم نے فر مایا؛ جو قیامت کے دن اللہ سے ملا قات کی اُمیدرکھتا ہے وہ رکیٹم سے فائدہ نہ اُٹھائے۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی کی آئیلیم نے فرمایا: جو قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کی اُمیدر کھتاہے ٔ وہ ریشم سے فائدہ نہ اُٹھائے۔ 7387 - حَدَّثَنَا وَائِلَةُ بُنُ الْحَسَنِ الْعرقى، ثنا كَثِيرُ بُنُ عُبَيْدٍ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنُ أَبِى الْعرقى، ثنا كَثِيرُ بُنُ عُبَيْدٍ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنُ أَبِى بَكْرٍ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: لا يَسْتَمْتِعُ بِالْحَرِيرِ مَنْ كَانَ يَرْجُو أَيَّامَ اللهِ

7388 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بَنِ نَجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، وأَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى بُنُ سَحْمَدَ الْحَيَى بُنُ صَالِحِ الْوَحَاظِيُّ، ثنا جَمِيعُ بُنُ ثَوْبِ الرَّحَبِيُّ، صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ، ثنا جَمِيعُ بُنُ ثَوْبِ الرَّحَبِيُّ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ عَنُ حَبِيبِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: سَيَكُونُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: سَيَكُونُ رَجُالٌ مِنْ أُمَّتِى يَا كُلُونَ الطَّعَامِ، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلُامِ، وَيُلْبِسُونَ أَلُوانَ الطَّعَامِ، اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَامِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

أُمْتِى 7389 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرْقٍ الْحِمُ صِتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَفْصٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئیلم نے فرمایا عنقریب میری اُمت سے پچھلوگ ایسے ہوں گے اور کئی رنگوں ایسے ہوں گے جو کئی طرح کا کھانا کھا کیں گے اور کئی رنگوں کے مشروبات پئیں گے اور مختلف رنگوں کا لباس پہنیں گے اور شوخ گفتگو کریں گئے بیر میری اُمت کے بدترین لوگ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ایکٹی نے فرمایا عنقریب میری اُمت سے کچھ لوگ

738- ورواه أحمد (267-268)، وأشار المنذري في الترغيب جلد 4صفحه167 الى ضعفه . وقال في المجمع جلدة منطقة على المعمع علدة منطقة المعمد 1360 وفيه أبو بكر ابن أبي مريم وقد اختلط . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1460 .

ہوں گے۔

قال فى المجمع جلد 10صفحه 250 رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وقد وثق والجمهور على تضعيفه . وحسنه شيخنا لشواهده . ورواه من طريق جميع به تمام فى الفوائد (264-265) وانظر سلسلة الصحيحة جلد 4صفحه 515-515 .

7389- ورواه المصنف في الأوسط رقم الحديث:2536 وفي مسند الشاميين رقم الحديث: 1458 .

بيد الرحبى عن ابى امامة



المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الم

الْأُوْصَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرِ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي مَرْيَهَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي

أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِى يَأْكُلُونَ أَلُوَانَ

الطَّعَامِ، وَيَشُرَبُونَ أَلُوانَ الشَّرَابِ، وَيُلْبِسُونَ أَلُوانَ الشَّرَابِ، وَيُلْبِسُونَ أَلُوانَ اللَّبَاسِ، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلامِ أُولَئِكَ

إشرَارُ أُمَّتِي

7390 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ اللِّدَمَشُ قِيٌّ، ثنا أَبِي، ثنا عَمُرُو بُنُ السَّرُح، ثنا

أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ،

وحبيب بُنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ: عَلَّهُ مَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا

أَقُولُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنَ الطَّعَامِ، فَقَالَ قُل: اللَّهُمَّ أَنُّتَ أَطْعَمْتَنَا، وَأَرْوَيْتَنَا، فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ

مَكُفُورٍ، وَلا مُسْتَغُنِّي عَنْهُ رَبَّنَا

شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنُ أبي امَامَة

7391 - حَـدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ زِبُرِيقِ ٱلْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

ایسے ہوں گے جو کئی طرح کا کھانا کھا نیں گے اور کئی رنگوں کے مشروبات بیکیں گے اور مختلف رنگوں کا لباس پہنیں گے اور شوخ گفتگو کریں گئے بیمیری اُمت کے بدرین لوگ ہوں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّالِيَةِ مِنْ مِنْ مِحْصِ كَمَا نَا كَمَانِ كَ بِعِد بِيدِ مِنَا سَكِمَا لُيُ آپ نے فرمایا: تُو پڑھ: 'اللّٰہ م انت اطعمتنا الی

شریح بن عبید حضرت ابوا مامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضور الله يَهِ الله عن إلى آيا اس في عرض كى: يارسول الله! يه

قال في المجمع جلد 5صفحه 194 وفيه محمد بن اسماعيل بن عياش وهو ضعيف. وكذا قال جلد 5

صفحه 220 . قال في المجمع جلد 5صفحه 215 قلت حديث أبي أمامة رواه أبو داؤد رقم الحديث: 3868 رواه

أحمد جلد 6صفحه4 والطبرناي ورجاله ثقات . قلت بل عن الكل رواة أبو داؤد . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1660,1645 .

إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ضَمْضَمَ

بُنِ زُرْعَةَ، عَنُ شُرَيْح بَنِ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ

بُـنُ نُـفَيْرٍ، وكَثِيرُ بُنُ مُرَّةً، وعَمْرُو بُنُ الْأَسُودِ،

وَالْمِهِ قُلَامُ بُنُ مَعَدِى كُرِبَ، وأَبُو أَمَامَةَ أَنَّ

رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم،

فَـقَالَ: يَـا رَسُـولَ الـثُّـهِ، أَمَا هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا فِي

قَوْمِكَ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَوَصِّهِمْ بِنَا، فَقَالَ

لِقُرَيْشِ: إِنِّي أُحَلِّرُكُمِ اللَّهَ أَنْ تَشُقُّوا عَلَى

بَعْدِي أُمَرَاء ، فَأَذُوا إِلَيْهِمْ طَاعَتَهُمْ، فَإِنَّ الْأَمِيرَ

مِثْلُ الْمِجَنِّ يُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ صَلَحُوا واتَّقَوْا

وَأَمَسُ وكُمْ بِحَيْرٍ فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاؤُوا

وَأُمَّرُوكُمْ فَعَلَيْهِمْ، وَأَنْتُمْ مِنْهُمْ بَرَاءٌ، وَإِنَّ

7393 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْمُعَلَّى

اللِّمَشْقِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا إسْمَاعِيلُ

بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ ضَمْضَمَ بُنِ زُرُعَةَ، عَنُ شُرَيْح

بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، وكَثِير بُن مُرَّةَ،

وعَـمُـرِو بُنِ الْأَسُـوَدِ، وَالْمِـقُدَادِ بُنِ مَعَدِى

كَرِبَ، وأَبِى أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

7392 - ثُـمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: سَيَكُونُ مِنْ

معاملہ آپ کی اُمت میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا: کیوں

نہیں!عرض کی: ہم کوان کے متعلق وصیت فر ما کیں! آپ

نے قریش کے لیے فرمایا کہ میں تہمیں اللہ سے ڈراتا ہوں

پھرلوگوں سے فرمایا: میرے بعد ایسے حکمران ہوں

گۓ ان کی اطاعت کرو کیونکہ ان کی مثال ڈھال کی طرح

ہے'اں ذریعہ سے بچاجا تا ہے'اگر نیک ہوں اورتم ڈریں

اورتمہارے ساتھ بھلائی کریں تو تمہارے لیے اور ان کے

لیے ثواب ہو گا اور اگر تمہارے ساتھ بُرا سلوک کریں تو

منہیں ثواب ہوگا اورتم ان سے بڑی ہو گے کیونکہ حکمران

حضرت ابوامامه رضى الله عنهُ حضورطة الإبرام سے روایت

کرتے ہیں کہ حکمران لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے تو ان

لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے تو ان کو فاسد کرتا ہے۔

کوفاسد کرتاہے۔

کہتم میرے بعدمیری اُمت پرمشقت ڈالو۔

| •        |           |   |
|----------|-----------|---|
| ₩        | <u>~~</u> | ۰ |
| <i>'</i> | ~         | 4 |
| w.       | 26        | Ş |
| Y /      | ~~        |   |

الْأُمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمُ

أُمَّتِى مِنُ بَعُدِى .

وَسَـلُّمُ، قَالَ: إِنَّ الْإِمَـامَ إِذَا ابْتَـغَى الرِّيبَةَ فِي 7393- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1660 .

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

7394 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُن نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمَ بَنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْح أَنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ، وكَثِيرِ بْنِ ﴾ مُسرَّدةَ، وعَـمُ رِو بُنِ الْأَسُودِ، وأَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ: إِنَّ أُخْيَارَ أَئِمَّةِ قُرَيْشِ خِيَارُ أَئِمَّةِ النَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِي،

عَنْ أبي أَمَامَةَ 7395 - حَـدَّثَـنَابَكُرُبُنُ سَهُلٍ

اللِّدِمْيَ اطِـيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثنا إِذْرِيسُ بنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ الْأَلُهَ انِتِ، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ مَنْ لَقِيَهُ .قَالَ: فَمَا عَلِمْتُ

أَحَـدًا سَبَقَهُ بِالسَّكَامِ إِلَّا يَهُودِيًّا مَرَّةً احْتَبَأَ لَهُ خَـلْفَ أُسُـطُوانَةٍ، فَخَرَجَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ ا أَبُو أَمَامَةَ: وَيُحَكَ يَا يَهُودِيُّ، مَا حَمَلَكَ عَلَى

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي الله في الله عن سع بهتر وبي ہیں' جولوگوں کے ائمہ میں بہتر ہیں۔

## محد بن زیا دالهانی 'حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت محمد بن زیاد الهانی فرماتے میں که حضرت ابوامامه رضی الله عنه ہر ملنے والے کوسلام کرتے ، مجھے معلوم نہیں کہ کوئی آپ سے پہلے سلام کرتا تھا سوائے ایک یہودی کے کہایک مرتبہ وہ ایک ستون کے پیچھیے ہوا' وہ نکلا تو اس نے آب پرسلام کیا۔حضرت ابوامامہ رضی الله عنه نے اسے کہا: اے یہودی! تیرے لیے ہلاکت ہو! اُونے الیا کول کیا ہے؟ ایے کرنے پر مجھے کس نے اُبھارا ہے؟ اس نے کہا: میں نے آپ کود یکھا کہ آپ بہت زیادہ سلام كرتے ہيں مجھے معلوم ہے كہ يہ فضيلت ہے ميں نے اس

قال في المجمع جلد 5صفحه 195 واستاده حسن . ورواه المصنف مطولًا في مسند الشاميين رقم الحديث: 1644 . ومحمد بن اسماعيل ضعيف .

قال في المجمع جلد 8صفحه 33 وواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي وقال غيره -7395 مقارب الحديث. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 817.

وَسَلَّمُ رَأَى سِكَّةَ الْحَرُثِ فَقَالَ: لَا تَدُخُلُ

7397 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِیُّ، ح

وحَـدَّثَنَـا عُبَيْـدُ بُـنُ غَـنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي

شَيْبَةً، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ المُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ،

شرح السنة رقم الحديث:4060.

عَلَى قَوْمِ إِلَّا أَذَلَّهُ اللَّهُ

-7397

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلق لیکن کوفر ماتے ہوئے سنا: میرے رب نے مجھ

سے وعدہ کیا کہ میری اُمت کے ستر ہزارلوگ بغیر حساب و

عذاب کے جنت میں داخل کرے گا' کیکن میرے رب کے چُلو وُں میں سے میرے رب کی رحمت کے تین چُلو۔

وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ قَالَا: ثنا هِشَامُ بُنُ عَلَمًا إِن ح وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالُوا: ثِنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ

بُنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ،

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 816 . وهو عند البخاري رقم الحديث: 2321 والبغوي في

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 820 وابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 589 ورواه ابن

أبي شيبة في المصنف جلد 11صفحه 471، وأحمد جلد 5صفحه 268، والترمذي رقم الحديث: 2554، وابن ماجه رقم الحديث:4286 وما بين المعكوفين منها .

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: وَعَدَنِي

رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ: أَنْ يُدُخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي

سَبْعِينَ أَلُفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ،

وَثَلَاثَ حَثِيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

حَدَّثِنَنَا مُحَبَّمً لُهُ بُنُ السَّرِيِّ بُنِ مِهْرَانَ

اللَّقَّاقُ، ثنا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى، ح وحَدَّثَنَا

أَحْمَدُ بُنُ النَّصْرِالْعَسْكُرِيُّ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ

مُصْعَبُ بنُ سَعِيدٍ قَالًا: ثنا بَقِيَّةُ بنُ الْوَلِيدِ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَحْوَهُ

7398 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَن بُن

المُبَارَكِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا أَبُو تَقِيّ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ

الْـمَلِكِ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي

مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: اقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إذَا

أَرَادَ اللَّهُ بِعَبُدٍ خَيْرًا عَسَّلَهُ . قِيلَ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَمَا عَسَّلَهُ؟ قَالَ: يُفْتَحُ لَهُ عَمَّلًا صَالِحًا، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ

7399 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالُوَيْهِ

حضرت ابوامامه رضى الله عنه مضوره المياليم سے اس كى مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مَلِيَّالِيمِ نِي فرمايا: جب الله عز وجل سي بنده كے ساتھ جملائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کوعسل کرتا ہے عرض کی:

يارسول الله إعسل كرنے سے مرادكيا ہے؟ آپ نے فرمايا: الله اس کونیک اعمال کے دروازے کھول دیتا ہے' پھراس کو

موت دیتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

قال في المجمع جلد 7صفحه215 رواه الطبراني من طرق وفي بعضها عسله بدل طهره وفي احدى طرقه بقية بن الوليدوقد صرح بالسماع وبقية رجالها ثقات . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 819 وله

قال في المجمع جلد 8صفحه 165 واسناده جيد . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 823 وأحمد جلد 5صفحه 267 والخرائطي رقم الحديث: 37 وقال شيخنا في الارواء جلد 3صفحه 404 . ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 475 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 475 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني المعرب الم

وارث نه بنادیں۔

الُودَاعِ، يَقُولُ: أُوصِيكُمْ بِالْجَارِ حَتَّى أَكْثَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَيُورِّثُهُ 7400 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُه، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ صَوْرَ اللَّهِ الْآَبِيَّةِ فَيْ مَعْمَديا اللَّهِ اللَّهُ عَنُ أَبِى أَمَامَةَ، الْوَلِيدِ، حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ نَفْشِى السَّكَامَ السَّكَامَ

7401 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ، ثنا أَبِى ح، وحَدَّثَنَا عُبَيْدٌ، ثنا ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ خَالِدِ بُنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ بِشُرِ الْكُوفِيُّ،

حَيَّانَ الرَّقِّتُ، ثنا سُفُيَانُ بْنُ بِشُو الْكُوفِيُّ، قَالُوا: ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنُ أَبِى أُمَامَةً قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ نُفْشِى السَّلامَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ نُفْشِى السَّلامَ 1402 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الصُّورِيُّ، حَدَّثِنِي عَطِيَّةُ بُنُ بَقِيَّةً بْنِ الْوَلِيدِ،

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ اللہ عام کرنے کا حکم دیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

| حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے | رسول اللہ ملتی آیلیم کوفرماتے ہوئے سنا: میں عرب والوں سے

-7400 ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 3693 قال في الزوائد: اسناده صحيح وجاله ثقات. ورواه المصنف في مسند

الشاميين رقم الحديث: 821 . 7- ودواه المراب أبر شيبة في المصنف حلد8صفحه 523م

7401- ورواه ابن أبي شيبة في المصنف جلد8صفحه 623 .

7402 قال في المجمع جلد 9صفحه 305 واسناده حسن. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 827 .

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد ا

حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: أَنَّا سَابِقُ الْعَرَبِ إِلَى الُجَنَّةِ، وَصُهَيْبٌ سَسَابِقُ الرُّومِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَبِلَالٌ سَابِقُ الْحَبَشِةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَسَلْمَانٌ كُمُ سَابِقُ الْفُرْسِ إِلَى الْجَنَّةِ

7403 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، وأَحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ مُسَاوِرِ الْجَوْهَرِيُّ قَالًا: ثنا الْحَسَنُ بُنُ أَبِي السَّرِيّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يُجْلِسُهُمُ اللَّهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، وَيَغَشَى وُجُوهَهُمُ النُّورُ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْ

7404 - حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَسُ بُنُ سَلُم الْحَوْلَانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ رَزِينِ اللَّاذِقِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ، يَقُولُ: ﴾ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ:

اورصہیب روم والوں سے بلال حبشہ والوں سے اورسلمان فارس والول میں سے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔

حضرت ابوامامه الباہلی رضی اللّٰہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتُ يُنتِهُم ن فرمايا: الله ك يجه بندك بين كه الله عز وجلِ ان کو قیامت کے دن نور کے منبروں پر بٹھائے گا' ان کے چہروں یرنور چھایا ہو گا یہاں تک کہ مخلوق کے حساب سے فارغ ہوجائے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهِ نِهِ إِنَّ عَرِمانا : جس نے سی بندہ کو قر آن کی ایک آیت سکھائی' وہ اس کا آقا ہے تو اس بندہ کے لیے مناسبنہیں ہے کہاس کورسوا کرے اور نہاس برکسی کوتر جیج

قال في المجمع جلد 10صفحه 277 واسناده جيد . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 826 . وقال -7403 في الترغيب جلد5صفحه 238 أيضًا اسناده جيد .

قال في المجمع جلد 1صفحه12، وفيه عبيد بن رزين اللاذقي ولم أر من ذكره. ورواه المصنف في مسند -7404 الشاميين رقم الحديث:818.

7405 - حَـدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْعَلَاء بُنِ ذِبْرِيقِ الْحِمْصِيُّ،

حَـدَّثَنِي جَدِّي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَلاءِ، ثِنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُن زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ: عَاتِبُوا الْخَيْلَ، فَإِنَّهَا تُعْتَبُ 7406 - حَـدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ

إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُ حَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ بُنِ عِمْرَانَ الْكِنُدِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، حَوْحَـدَّتَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ، ثنا

سُ لَيْهُ مَانُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَطَّابُ، ثِنَا بَقِيَّةُ بُنُ الُولِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرمات بین که حضور منظمی این این این که حضور منظمی این این مایا: گھوڑوں کو تعلیم

حاصل کریں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضوره التيليم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جمہیں خصر کے متعلق

نہیں! آپ نے فرمایا: حضرت خضرا یک دن بنی اسرائیل کے بازار میں چل رہے تھا ایک مکاتب آ دمی نے آپ کو

نه بناؤر؟ صحابه كرام نے عرض كى: يارسول الله! كيون

ديكها اس نے كها: مجھ صدقه دي! الله آپ كو بركت دے! حضرت خضرنے فرمایا: میں اللہ پرایمان لایا مجوامر

قال في المجمع جلد 5صفحه 262 رواه الطبراني من رواية ابراهيم بن العلاء الزبيدي عن بقية وبقية مدلس وسأل ابن جوصا محمد بن عوف عن هذا الحديث فقال: رأيته على ظهر كتاب ابراهيم ملحقًا فأنكرته فقلت له فتركه قال: وهذا من عمل ابنه محمد بن ابراهيم كان يسوى الأحاديث وأما أبوه فشيخ غير متهم وقال فيه أبو حاتم: صدوق ووثقه ابن حبان . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 833 .

ورواه أبو نعيم من طريق المصنف وأورده الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء جلد 2صفحه224-225 وقال: هذا حـديـث رفعـه خطأ والأشبه أن يكون موقوفًا وفي رجاله من لا يعرف فالله أعلم . وقد رواه ابن الجوزي في كتابه عبجالة المنتظر في شرح حال الخضر من طويق عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك عن بقية . وقال في المجمع جلد 8صفحه 213 ورجاله موثقون الا أن بقية مدلس . وكذا في جلد 3صفحه 103 . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 832 من الطريق الأولى. قال الحافظ في الاصابة جلد 2صفحه 298 وسند هذا الحديث حسن لو لا عنعنة بقية .

الله نے حام میرے پاس کوئی شی تھے دینے کے لیے نہیں

ہے۔ مسکین نے کہا: میں اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں آپ

مجھے صدقہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ میں نے آپ کے

چېرے میں دیکھا ہے اور میں آپ سے برکت کی اُمیدر کھتا

ہوں۔حضرت خضرنے فرمایا: میں اللہ پر ایمان لایا میرے

یاں کوئی شی نہیں ہے جو تمہیں دوں سوائے اس کے کہ مجھے

پکرواور پچ دو۔ مسکین نے کہا: کیا بید درست ہے؟ حضرت

خضرنے فرمایا: جی ہاں! میں حق کہتا ہوں ایپ نے مجھ

سے بڑے امر کے بدلے سوال کیا ہے لیکن میں اپنے رب

کی رضا کے بدلے تھے بے مراد نہیں کروں گا' تُو مجھے

فروخت کر۔ وہ انہیں لے کر بازار گیا اور انہیں چارسو درہم

کے بدلے فروخت کیا۔ پس خریدنے والے کے پاس

ایک عرصہ رہے اس نے آپ سے کوئی کام نہ لیا۔ پس

آپ نے اس سے فرمایا: بے شک تُو نے میرے پاس خیر

تلاش کرنے کو مجھ خریدا ہے ایس مجھے کسی کام کا حکم دیں۔

اس نے جواب دیا: میں ناپسند کرتا ہوں کہ تیرے اوپر

مشقت ڈالول کیونکہ تُو زیادہ عمر والا کمزور آ دمی ہے۔ فرمایا:

مجھے کوئی کام کرنامشکل نہیں ہے!اس نے کہا: پھراُٹھ کریہ

ىتقربى ادهرركه دىجئے! جبكه اس پقر كو پورے دن ميں چھ

آ دمی منتقل کیا کرتے تھے۔ پس وہ آ دمی اپنے کسی کام کیلئے

چلا گیا پھروہ واپس آیا تو حال بیتھا کہ آپ ایک گھڑی میں

اسے منتقل کر چکے تھے۔اس نے کہا: تُو نے بہت اچھا اور

خوبصورت کام کیا اور آپ نے اتن طاقت کا مظاہرہ کیا جتنا

کہ میں آپ کے اندر طاقت دیکھنہیں رہا تھا۔ فرمایا: پھر

أُعْطِيكُهُ، فَقَالَ الْمِسْكِينُ: أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ

لِمَ تَصَدَّقْتَ عَلَىَّ؟ فَإِنِّي نَظُرُتُ السِّيمَاء َ فِي

وَجُهِكَ، وَرَجَوْتُ الْبَرَكَةَ عِنْدَكَ . فَقَالَ

الْخَضِرُ: آمَنْتُ بِاللَّهِ مَا عِنْدِى شَىءٌ أَعْطِيكَهُ

إِلَّا أَنْ تَأْخُلُنِي فَتَبِيعَنِي، فَقَالَ الْمِسْكِينُ:

وَهَلُ يَسْتَقِيمُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمِ الْحَقَّ أَقُولُ، لَقَدُ

اسَأَلْتَنِي بِأَمْرِ عَظِيمٍ، أَمَا إِنِّي لَا أُخَيِّبُكَ بِوَجُهِ

رَبِّسى بِعْنِي .قَالَ: فَفَدَّمَهُ إِلَى السُّوقِ، فَبَاعَهُ

بِأَرْبَع مِائَةِ دِرُهَم، فَمَكَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِى زَمَانًا

لَا يَسْتَعُمِلُهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّامَا

ابْتَعْتَنِي الْتِمَاسَ خَيْرِ عِنْدِي، فَأُوْصِنِي بِعَمَل

إِ قَالَ: أَكُرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ إِنَّكَ شَيْخٌ كَبِيرٌ

ضَعِيفٌ قَالَ: لَيُسَ يَشُقُ عَلَى قَالَ: فَقُمُ

فَانُقِلُ هَلِهِ الْحِجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَنْقُلُهَا دُونَ

سِتَّةِ نَفَسِ فِسى يَوْمٍ، فَنَحَرَجَ الرَّجُلُ لِبَعْضِ

حَاجَتِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدُ نَقَلَ الْحِجَارَةَ فِي

سَاعَةٍ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ وَأَجْمَلْتَ، وَأَطْقُتَ مَا

أَمَامَةَ، رَضِى اللُّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَّا أُحَدِّثُكُمُ

عَنِ الْحَضِرِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ .قَالَ:

بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوُمِ يَمْشِى فِي سُوقِ بَنِي

إِسْرَائِيلَ، أَبْصَرَهُ رَجُلٌ مُكَاتَبٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ

اللهُ فِيكَ، فَقَالَ الْحَضِرُ: آمَنْتُ كَاللهُ فِيكَ، فَقَالَ الْحَضِرُ: آمَنْتُ إِبَاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَمَرٍ يَكُونُ مَا عِنْدِي شَيْءٌ

لَمْ أَرَكَ تُطِيقُهُ .قَالَ: ثُمَّ عَرَضَ لِلرَّجُلِ سَفَرٌ،

فَقَالَ: إِنِّي أَحْسَبُكَ أَمِينًا، فَأَخْلُفُنِي فِي أَهْلِي

خِلَافَةً حَسَنَةً .قَالَ: فَأَوْصِنِي بِعَمَلِ قَالَ: إِنِّي

أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ .قَالَ: لَيْسَ يَشُقُّ عَلَيَّ،

قَالَ: فَسَاصُوبُ مِنَ السَّبِنِ لِبَيْتِي حَتَّى أُقُدِمَ

عَلَيْكَ .قَالَ: فَمَضَى الرَّجُلُ لِسَفَرِهِ فَرَجَعَ

الرَّجُلُ، وَقَدُ شَيَّدَ بِنَاءَهُ، فَقَالَ: أَسُأَلُكَ بِوَجُهِ

اللَّهِ مَا سَبِيلُكَ، وَمَا أَمُرُكَ؟ قَالَ: سَأَلَتِنِي بِوَجُهِ

اللُّهِ، وَوَجُهُ اللَّهِ أَوْقَعَنِي فِي الْعُبُودِيَّةِ، فَقَالَ

الْحَضِرُ: سَأْخُبِرُكَ مَنْ أَنَا، أَنَا الْخَضِرُ الَّذِي

سَمِعْتَ بِهِ سَأَلَنِي مِسْكِينٌ صَدَقَةً، فَلَمْ يَكُنُ

عِنْدِي شَيْءٌ أَعْطِيَهُ، فَسَأَلَنِي بِوَجْهِ اللَّهِ،

فَأُمْكَنُّهُ مِنْ رَقَيَتِي فَبَاعَنِي، وَأَخْبِرُكَ أَنَّهُ مَنُ

سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ، فَرَدَّ سَائِلَهُ وَهُوَ يَقُدِرُ وَقَفَ

يَوْمَ الْقِيَسَامَةِ حِلْدُهُ وَلَا لَحْمَ لَـهُ وَلَا عَظُمَ

يَتَ قَعُقَعُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنِتُ بِاللَّهِ، شَقَقُتُ

عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَمْ أَعْلَمْ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ،

أَحْسَنْتَ وَأَبْقَيْتَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بِأَبِي أَنْتَ

وَأُمِّى، يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْكُمْ فِي أَهْلِي وَمَالِي بِمَا

أَرَاكَ اللَّهُ أَوْ أُخَيِّرُكَ، فَأُخَلِّي سَبِيلَكَ، فَقَالَ:

أُحِبُّ أَنْ تُحَلِّى سَبِيلِي فَأَعْبُدَ رَبِّي فَحَلَّى

سَبِيلَهُ، فَقَالَ الْحَضِرُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

أَوْقَعَنِي فِي الْعُبُودِيَّةِ، ثُمَّ نَجَّانِي مِنْهَا

اس آ دمی کوسفر پیش آ گیا تو اس نے عرض کی: میں آپ کو

امانت داریقین کرتا ہوں' پس آپ میرے گھر والوں میں

اچھے نائب ثابت ہول گے۔ فرمایا: آپ مجھے کوئی کام

بتائیں! اس نے کہا: میں آپ کو مشقت میں ڈالنا'

نالیند کرتا ہوں۔ فرمایا: مجھ پر کوئی کام شاق نہیں ہے۔ اس

نے کہا میرے گھر کیلئے میرے آنے تک اینٹیں بنا دیں۔

آ پ الله ایک ایم نے فر مایا: پس وہ آ دمی اینے سفر کو چلا گیا۔ پس

لوٹا تو حالت میتھی کہ آپ نے اس کی عمارت مضبوط بنادی

تھی۔ اس نے عرض کی: اللہ کے واسطے میں آپ ہے

پوچھا ہوں کہ آپ کا طریقہ کیا ہے اور آپ کے معاملہ کی

حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تُو نے بیجہ اللہ مجھ سے

سوال کیا اور وجہ اللہ نے ہی مجھے غلامی کی زندگی میں ڈالا۔

پس حضرت خضر نے فرمایا: میں تجھے بتاتا ہوں میں کون

ہوں؟ میں وہی خضر ہول جس کے بارے آپ نے س

رکھا ہے۔ایک غریب نے مجھ سے صدقہ مانگا'اس کودینے

کیلئے میرے ماس کوئی شی نہ تھی کیس (دوبارہ) اس نے

بوجہ اللہ مجھ سے مانگا تو میں نے اسے اپنی گردن پیش کر

دی۔ پس اس نے مجھے (تیرے ہاتھ) بیج دیا اور میں آپ

کو بتاؤں کہ وہ آ دمی جس سے سی سائل نے بوجہ اللہ مانگا

جبکہ وہ دینے پر قادر تھالیکن اس نے خالی لوٹا دیا تو قیامت

کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں کھڑ اکرے گا کہ اس

کی جلد ہوگی نہ گوشت ہوگا اور نہاس کی ہڈیاں حرکت کریں

گى ـ پس اس آ دمى نے كہا: ميں الله پر ايمان لايا 'اے الله

کے نی! میں نے معلوم نہ ہونے کی بناء پر آپ کو مشقت

میں ڈالا۔ آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں' تُو نے اچھا کام کیا اور نیکی کو باقی حچھوڑا۔ پس اس آ دمی نے عرض کی اے الله کے نبی!میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں!میرے گھروالوں اور میرے مال کے حوالے سے کوئی ایبا تھم دیں جواللہ نے آپ کوسکھایا ہے یا میں آپ کو اختیار دیتا ہوں' پس میں آپ کا راستہ چھوڑتا ہوں' پس آپ نے فرمایا: مجھے پسند ہے کہ تُو میرا راستہ چھوڑ دے پس میں اینے رب کی عبادت کروں' پس اس نے آپ کوآ زاد کر دیا۔ پس حضرت خضر نے کہا: شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے غلامی کی زندگی میں ڈالا' پھراس ہے مجھے نجات

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاق يليم كو ججة الوداع كے موقع بر فرماتے موت سنا: اےلوگو! اللہ عز وجل نے ہرحق والے کا حق بیان کر دیا ہے وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التائيليم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیة الكرس كى تلاوت كى اس كو جنت ميں جانے سے ركاوث

7407 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي الْأَذَنِتُ، ثنا الْمُسَيِّبُ بُنُ وَاضِح، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، لَا وَصِيَّةَ 7408 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُن

كَيْسَانَ الْمِصِيصِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ بِشْرٍ الطَّرَسُوسِيُّ، ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ

قال في المجمع جلد 10صفحه 102 رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 824 ورواه النسائي رقم الحديث: 100 وابن السنى رقم الحديث: 124 كلاهما في عمل اليوم والليلة . وهو حديث صحيح . وأخطأ ابن الجوزى فأورده في الموضوعات . المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد ا

صرف موت ہوگی۔ محمد بن ابراہیم نے اپنی حدیث میں پیہ

اضافه کیاہے کہاس سے مراد قل ھو اللہ احد ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله الا الله وحدة لا شريك لـه٬ لـه الـملك وله الحمد وهو على كل

شهیء قدیو پڑھا'اس سے زیادہ نیکیاں کسی کی نہ ہوں گی' اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور المي الله وبحمده رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرُسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ ذُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلَّا الْمَوْتُ زَادَ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ فِي حَدِيثِهِ: وَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

7409 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي

الْعَلَاء بُنِ زِبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا عَمِّى مُحَمَّدُ

بُنُ إِبْرَاهِيمَ ح، وحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ النَّجَّارُ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالُوا: ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ

الْأَلْهَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ: قَالَ

الْأَذَنِتُ، وعَبُدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا سُلَيْمُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ

المُملُكُ، وَلَهُ الْحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدُيرٌ لَمْ يَسْبِقُهَا عَمِلٌ، وَلَمْ تَبْقَ مَعَهَا سَيَّئَةٌ 7410 - حَـدُّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْبَاقِي

الْأَذَنِتُ، وعَبُدُ اللَّهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْأَشُعَثِ،

قـال في المجمع جلد10صفحه85 وفيــه ســليــم بن عثمان الطائي ثم الفوزي وقد ضعفه غير واحد من قبل حفظه ع وذكره ابن حبان في الثقات جلد6صفحه415 وقال: لم يرو عنه غير سليمان ابن سلمة الخبائري وهو ضعيف فان وجمد لمه راو غيره اعتبر حديثه ويلزق به ما يتساهل من جرح أو تعديل . وذكره ابن أبي حاتم وقال عن أبيه وروى عنه محمد بن عوف وأبو عتبة أحمد ابن أبي الفرج وهو مجهول وعنده عجائب . وقد روى عنه ثلاثة وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 829 .

المعجم الكبير للطبراني الملايك الملجم

پڑھا تواہے سوغلام آ زاد کرنے کا ثواب ملے گا جوسومرتبہ پڑھےگا۔

قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بَنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا سُلَيْمُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ، كَانَ مِثْلَ مِائَةٍ

رَقَبَةٍ تُعْتَقُ إِذَا قَالَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ وَكُونَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ عِدْلَ مِائَةِ فَرَسٍ، مُسَرَّج مُلَجَّمٍ فِي سَبِيلِ

7412 - وَمَنُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَ عِدْلَ مِائَةِ بَدَنَةٍ تُنْحَرُ بِمَكَّةَ

7413 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الُفِرْيَابِيُّ، ثنا عَمُرُو بُنُ عُثْمَانَ الْحِمُصِيُّ، ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بُنُ مُسْلِم، ومُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا نَبَّى

بَعْدِى، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمُ أَلَّا فَاعْبُدُوا رَبُّكُمُ

وَصَـلُّوا خَـمُسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا

اورجس نے سومر تبہ الحمد للہ پڑھا تو اسے سو گھوڑے بمع زین ولگام کے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا۔

جس نے اللہ اکبر سومرتبہ پڑھا تو اسے سواونٹ مکہ میں قربان کرنے جتنا ثواب ملے گا۔

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرمات ميس كه میرے بعد کوئی نبی نہیں' تہہارے بعد کوئی اُمت نہیں' تم اینے رب کی عبادت کرواور پانچ نمازیں پڑھواور رمضان کے روزے رکھؤ خوشی سے اپنے مال کی زکوۃ دؤ (نیک صالح) حکمرانوں کی اطاعت کرؤتم اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔

7411,7412 قال في المجمع جلد 10صفحه92 وفيه سليم بن عثمان الطائي الفوزي وقد روى عنه ثلاثة وذكره ابن حبان

في الشقات وذكر شرطًا فوجد فالحديث حسن لأن رجاله ثقات. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:830 قلت: حكم أبو زرعة بوضع هذا الحديث كما في اللسان جلد3صفحه 111 فكيف يكون حسنًا

ورواه أحمد جلد5صفحه 262,251 والترمذي رقم الحديث: 611 وابن حبان رقم الحديث: 795 والحاكم جلد 1صفحه9,389 وصبحت على شرط مسلم ووافقه الذهبي . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 834,543 .

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور طق الآم كي بارگاه ميں حضرت جبريل عليه السلام تبوك

کے مقام پرتشریف لائے' عرض کی: اےمحمر! آپ معاویہ

حضور ملی ایم نے فرمایا: جس نے ناحق کسی مسلمان کی پیٹھ

ننگی کی' وہ اللہ ہے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے

زَكَادةَ أَمُوالَكُمْ طَيْبَةً بِهَا أَنْفُسَكُمْ، وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمُرِكُمْ تَدُخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

7414 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

عِرُقِ الْحِمْصِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ صَدَقَةَ الْجُبَلانِيُّ، ثنا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله

عَـكَيْهِ وَسَلَّمُ: مَـنُ جَرَّدَ ظَهُرَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرٍ حَقِّ، لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَّبَانُ

7415 - حَـدَّثَنَاعَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ السرَّاذِيُّ، ثـنسا نُوحُ بِنُ عُـمَرَ بِنِ حَوَّى السَّكْسَكِيُّ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ بن معاویہ کے جنازہ میں شرکت کرنا حاہتے ہیں؟ ورواه في الأوسط (208 مجمع البحرين) قال في المجمع جلد 6صفحه 253 واسناده جيد. قلت: كيف يكون

اسناده جيدًا واليمان بن عدى قال الحافظ لين الحديث . وشيخ الطبراني تقدم حاله مرارًا . ولذا قال الحافظ في الفتح جلد 11صفحه 85 في سنده مقال. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 825 . فهو حديث

أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية . وفي الميزان والمغنى نوح بن عمرو

-7414

ابن حبان يقال انه سرق هذا الحديث. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 831، ورواه ابن جوصا ومن طريقه الذهبي في الميزان جلد 4صفحه 278 وقال: هذا حديث منكر . ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب جلد3صفحه1424-1425 وأبو أحمد الحاكم في فوائده والخلال في فضائل (قل هو الله أحد). قال ابن حبان في كتاب المجروحين جلد 2صفحه181 وقد سرق هذا الحديث شيخ من أهل الشام فرواه عن بقية عن أبي أمامة بطوله . فاستنبط من ذلك الذهبي فقال في الميزان: قال ابن حبان: يقال انه سرق هذا الحديث . وأحذ الحافظ الحديث هذا القول وأقره كما تقدم أما الحافظ ابن حجر فقال بعد أن نقل نص كلام ابن حبان: قلت فما أدرى عنمي نوحًا أو غيره وفانه لم يذكر نوحًا في الضعفاء وقال ابن عبد البر بعد أن روى هذا الحديث وحديث أنس:

قال في المجمع جلد 3صفحه 38 رواه الطبراني في الكبير والأوسط (113 مجمع البحرين) وفيه نوح بن عمر قال

ناراض ہوگا۔

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَبُريلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَهُوَ بَتُبُوكَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْهَدُ جَنَازَةَ مُعَاوِيَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيّ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَنَزَلَ الله عَلَيْدِهِ السَّلامُ فِي سَبْعِينَ أَلُفًا مِنَ السَّلامُ فِي سَبْعِينَ أَلُفًا مِنَ ) الْمَلَاثِكَةِ، فَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْجِبَال فَتَوَاضَعَتُ، وَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَرُضِ فَتَوَاضَعَتْ حَتَّى نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَجِبُرِيلُ وَالْمَلائِكَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا جِبُرِيلُ، مَا بَلَّغَ مُعَاوِيَةَ بُنَ مُعَاوِيَةَ

7416 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ لِبُنِ عِرْقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ، وَهُوَ يُسُأَلُ عَنْ حِلْيَةِ السُّيُوفِ، أَمِنَ الْكُنُوزِ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، هِي مِنَ الْكُنُوزِ . ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ: هَــٰذَا شَيْخٌ أَحْمَقُ قَدُ ذَهَبَ عَقُلُهُ،

فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: أَمَا إِنِّي مَا حَدَّثُتُكُمُ إِلَّا مَا

الْمُ زَنِيَّ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ؟ قَالَ: بِقِرَاء يِّهِ قُلُ هُوَ

اللَّهُ أَحَدٌ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَاكِبًا وَمَاشِيًا

حضور طني يتلم نكك حضرت جبريل عليه السلام ستر هزار فرشتوں کے جھرمٹ میں نکا اپنا دایاں پر بہاڑ پررکھا اور پس وہ جھک گئے اور اپنابایاں پُر زمین پررکھاوہ ہموار ہو گئی پہال تک کہ آپ طبق لا ہم نے مکہ و مدینہ تک سب کچھ و کھرلیا۔حضور طلح بیٹم نے معاویہ بن معاویہ کی نماز جنازہ پڑھائی'اس حال میں کہ جبریل ودیگر ملائکہ ساتھ تھے'جب فارغ ہوئے تو آپ مٹھ ایٹلم نے فرمایا: اے جبریل! (ویسے سر کارطن میں مقام تھا) معاویہ بن معاویہ اس مقام پر کیسے پہنچا؟ عرض کی: یہ بیٹھے کھڑے ہوئے سوار ہونے پیدل حلتے ہوئے سورہُ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا۔

حضرت محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ کوئی آ دمی آپ سے تلوار کے زیور کے متعلق یو چھر ہے تھے کیا بیخزانہ ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! بیخزانہ ہے ایک آ دی نے کہا: یہ پاگل آ دی ہے اس کی عقل ختم ہو گئ حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جمہیں وہی بیان کرتا ہوں جومیں نے سناہے۔

قال في المجمع جلد 3صفحه 67 وفيه بقية وهو ثقة ولكنه مدلس. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 828 . قلت: وشيخ الطبراني قال الذهبي: غير معتمد . وبقية لم يصرح بالتحديث .

## ولد پنجم ﴿ 485 ﴿ وَالْمُ الْمُوالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ابوسلام اسود حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

جس کے متعلق تیرادل کھٹکے اسے چھوڑ دے۔

اس نے عرض کی: ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کو گناہ بُر ااور نیکی اچھی لگئے وہ مؤمن ہے۔

حضرت ابوا مامه رضی اللّٰدعنه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ نے

فرمایا: جس کو گناہ بُر ااور نیکی اچھی لگئے وہ مؤمن ہے۔

أَبُو سَلَّامِ الْأَسُوَدُ، عَنُ ابي امَامَة

7417 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، أَنَّا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَّا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى

بُنِ أَبِسَى كَثِيسِرٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنُ أَبِسَى سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَا الْإِثْمُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ فَدَعُهُ

7418 - قَالَ: فَـمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: مَنُ سَاءَ تُهُ سَيَّنَتُهُ، وَسَرَّتُهُ حَسَنتُهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ 7419 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الُوَلِيدِ، ثنا أَبُو ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ سَلَّامٍ بُنِ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتُكَ رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20104 قال في المجمع جلد 1صفحه 84 رواه الطبراني في الكبير٬ وله في الأوسط

(1/16-2) نسخة أحمد الثالث أيضًا قال: قال رجل: ما الاثم يا رسول الله؟ قال: ما حك في صدرك فدعه قال: فما الايـمـان؟ قـال: مـن ساء ته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن . ورجاله رجال الصحيح الا أن فيه يحيي ابن أبي كثير وهـو مدلس وان كان من رجال الصحيح . قال في المجمع جلد 10صفحه295 بعد أن نسبه الى أحمد والطبراني رجال الطبراني رجال الصحيح . وقال جلد 1صفحه 176 بعد أن نسبه الى أحمد ورجاله رجال الصحيح . وانظر ما بعده . ورواه البيهقي في شعب الايمان صفحه 7-8 والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 401 .

وورواه أحمد جلد5صفحه 256,252,251 وابن حبان رقم الحديث: 103 والمحاكم جلد 1صفحه 14 وقال: صحيح متصل على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني انما هو على شرط مسلم وحده .



7420 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

عِـرُق الْحِـمُ صِـتُ، ثناعَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ

الصَّحَاكِ، ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ

لهُ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي

إُسَلَّام، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، هَلْ يَنْكِحُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟

قَالَ: نَعَمُ، وَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ

7421 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

اثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ،

وأَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ،

عَنْ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، رَضِعَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: اقْرَءُ وا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ

يَأْتِي شَافِعًا لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكُمُ

بالزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا

غَيَايَتَان، أَوْ كَأَنَّهُ مَا فِرْقَان مِنْ طَيْرِ صَوَافٍّ

لُيُحَاجَان عَنْ صَاحِبِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .اقُرَءُوا

سُورَدةَ الْبَقَرَدةِ، فَإِنَّ أَخُدَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا

حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَرَّابُ، ثنا

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے یوچھا: کیا جنت والے نکاح کریں گے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! نیز وہ کھائیں گے بھی اور پئیں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يتنظم نے فرمايا: قرآن يردهو كيونكه بيقرآن قيامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا'تم پر لازم ہے سورۂ بقرہ اور سورۂ آل عمراان کی تلاوت کیونکہ یہ دونوں اینے پڑھنے والے پر دونوں پروں والے پرندول کی طرح سامیہ کیے ہوں گی اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب سے جھٹڑیں گی' سورہُ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اس کا چھوڑ نا حسرت

ہے اور جا دوگراس کونہیں پڑھ سکتے۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه حضور ملتَّ عَلَيْهِم سے اس كى

ورواه أحمد جلد 5صفحه 257,255,254,251,249 ومسلم رقم الحديث: 804 ورواه البغوى في شرح السنة

مثل روایت کرتے ہیں۔

مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّاهٍ، عَنْ أَبِي

سَلَّاهٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمُ نَحُوهُ

7422 - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ خُلَيْدٍ

الُحَلَبِيُّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ، أَنْسَهُ سَمِعَ أَبَا

سَلَّامٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ: سَيمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

يَقُولُ: اقْرَءُ وَا الْقُرُ آنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدَافِعُ لِأُصْحَابِهِ . اقْرَءُ وَا الزَّهْرَاوَيُن: الْبَقَرَةَ

وَسُودَ-ةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَان

مِنُ طَيْرٍ صَوَافٍِّ يُحَاجَّان عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَء

-7423

وُا سُورَـةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخُذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ

7423 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ خُلَيْدٍ

الْحَلَبِيُّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ، أَنْسَهُ سَمِعَ أَبَا

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2860 . -7422

حصرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهِ نَهِ مِنْ مَا يَا: قرآن رَبُّ هو كيونكه بيقرآن قيامت

کے دن اپنے پڑھنے والے کی مدافعت و حفاظت کرے گا'

تم دوروثن سورتول سورهٔ بقره اورسورهٔ آلعمران کی تلاوت

كروكيونكه بيدونول قيامت كےدن دوعمامے ہوں 'يا فرمايا: گویا یه دونوں پُر پھیلانے والے پرندے کے دو پُر ہیں

اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب سے جھُٹریں گی' سورۂ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا

برکت ہے' اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور جادوگر اس کو تہیں پڑھ سکتے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے میں کہ ایک آ دی نی سے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے عرض کی:

قال في المجمع جلد لاصفحه 210 ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن حليد الحلبي وهو ثقة . قلت: ورواه ابن حبان رقم الحديث: 2085 وقال المحافظ ابن كثير في البداية والنهاية جلد اصفحه 101 وهذا على شرط مسلم ولم يحرجه. وقال في المجمع جلد 1صفحه 196 ورجاله رجال الصحيح بعد أن نسبه الى الأوسط. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2859 .

-7425

مِائَةٍ وَثَلاثَةَ عَشَرَ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

سَلَّامٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلَّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنبِيًّا كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: نَعُمُ .قَالَ: كَمُ كَانَ بَيْنَ نُوحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: عَشَرَـةُ قُرُونِ .قَالَ: كَمُ كَانَ بَيْنَ نُوحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: عَشَرَـةُ قُرُونِ .قَالَ: يَا وَإِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: عَشَرَـةُ قُرُونِ .قَالَ: يَا وَإِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: عَشَرَـةُ قُرُونِ .قَالَ: يَا وَإِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: عَشَرَـةُ قُرُونٍ .قَالَ: يَا وَإِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: ثَلاثُ وَاللّهُ مَا كَانَتِ الرّسُلُ؟ قَالَ: ثَلاثُ وَلَاثُ وَلَاثُ وَلَاثُ وَلَا اللّهِ، كَمْ كَانَتِ الرّسُلُ؟ قَالَ: ثَلاثُ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ سَهُلٍ الْخَيَّاطُ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ سَهُلٍ الْخَيَّاطُ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْعَلاءِ بُنِ الْعَلاءِ بُنِ الْعَلاءِ بُنِ الْعَلاءِ بُنِ الْعَلاءِ بُنِ الْعَلاءِ بُنِ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: زَبُرٍ، عَنُ أَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: حَوْضِى كَمَا بَيْنَ عَدُنَ وَعُمَانَ، فِيهِ الْأَكَاوِيبُ عَدُدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنُ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأُ عَدَدُهُ أَبَدًا، وَإِنَّ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِى الشَّعِثَةُ بَعُدَهُ أَبَدًا، وَإِنَّ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِى الشَّعِثَةُ بَعُدَهُ أَبَدًا، وَإِنَّ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِى الشَّعِثَةُ رَعُونَ السَّدَة عَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أُمِّتِى الشَّعِثَةُ وَلَا يَحْضُرُونَ السَّدَة عَيْمِ اللَّغِيْمَ وَلَا يَحْضُرُونَ السَّدَة عَيْمِي السَّعْفَةُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أُمِينَ عَلَيْهِ مَنَ أُمِينَ السَّعْفَةُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أُلِي السَّلَمُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أُمِينَ السَّعْفَةُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ أُلِي السَّلَطُانِ السَّلُطُانِ السَّلُطُانِ السَّلُطُانِ اللَّذِي لَهُمُ اللّذِي لَهُمُ اللّهِ عَطُونَ كُلَّ الَّذِي لَهُمُ اللّهِ عَلَوْنَ كُلَّ الَّذِي لَهُمُ اللهِ مُنْ دُحَيْمِ عَلَى اللّهِ عَلَوْنَ كُلَّ الَّذِي لَهُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ دُحَيْمِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ مُن أُولُونَ كُلُّ اللّذِي لَا اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الللهُ عَلَيْهُ مُنْ دُحَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

حضرت آدم اور حضرت نوح علیها السلام کے درمیان کتی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا: دس زمانوں کی۔اس نے عرض کی: حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیها السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا: دس زمانوں کا۔اس نے عرض کی: کتنے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین سوتیرہ۔

حضرت ابواہامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی نے فرمایا: میرا حوض عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ جتنا ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں کے برابر ہوں گئے جواس سے ایک مرتبہ پی لے گاوہ پیاسا نہیں ہوگا 'میرے حوض پر جولوگ آ کیں گان کی نشانی یہ ہوں گئ ان کے کیڑے میلے ہوں گئ ان کے کیڑے میلے ہوں گئ نہ مال دارلوگ ان سے شادی کریں گے اور دنیا داروں کے دروازے پرنہیں جا کیں گے کہ ان کاحق دے داروں کے دروازے پرنہیں جا کیں گے کہ ان کاحق دے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7424 قال في المجمع جلد10صفحه 366 ورجاله وثقوا على ضعف في بعضه.

قال في المجمع جلد 7صفحه 206 رواه الطبراني باسنادين في أحدهما بشر بن نمير وهو متروك وفي الآخر عمر بن يريد وهو ضعيف . ورواه ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 323 وأبو القاسم الصفار في الأربعين في شعب الدين كما في المنتقى منه جلد 2صفحه 50 للضياء المقدسي منه لأبي الفتح الجويني جلد 2صفحه 74

نہاپناحق ان کودیں گے۔

حضور ملی این کے فرمایا: تین آ دی ایسے ہیں کہ جن کے اللِّمَشْقِتُ، ثنا أَبِي ح، وحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ قیامت کے دن فرض و نفل قبول نہیں ہوں گے: إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثَنا دُحَيْمٌ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ (۱)نافرمان (۲)احسان جتلانے والا (۳)تقدیر کو شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ

حجظلانے والا۔

صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: ثَلَاثَةٌ لَا يُـقُبَلُ مِنْهُمُ يُـوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفٌ، وَلَا عَدُلٌ: عَـاقٌ، وَمَنَّانٌ،

وَمُكَذِّبٌ بِقَدُرٍ 7426 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ أَبِى قَيْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَتَوَصَّأُ

مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ 7427 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ

الْأَصْبَهَ انِتُ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ شُجَاعٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو قَيْسٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى صَالِح، عَنُ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ، حضور ملی آگ ہے کی ہوئی شی کھانے کے بعد وضو

نہیں کرتے تھے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول

سے وضونہیں فرمایا کرتے تھے (صرف اس کو دھوڈ التے )۔

وابن عساكر ( 423/11/1 ؤ 193/13/2 و 97/17/1) من طريق عمر بن يزيد به قال شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد4 صفحه 391٬ وهـ ذا اسـناد حسن ورجاله ثقات غير عمر بن يزيد النصري٬ وهو مختلف فيه٬ والذي ينبين لي

من مجموع ما قيل فيه أنه حسن الحديث فقد وثقه دحيم وأبو زرعة الدمشقيان.

قال في المجمع جلد 1صفحه 152 وفيه محمد بن سعيد المصلوب (أبو قيس) وهو كذاب . -7426

قال في المجمع جلد 1صفحه 285-286 فيه أبو قيس محمد بن سعيد المصلوب وهو ضعيف. قلت بل كذاب -7427

والحديث موضوع.

﴿ ﴿ الْمُعِجِّمُ الْكَبِيْرُ لِلْطَبِّرِانِي ﴾ ﴿ يُحْكِنِ الْكُلِي الْكَبِيْرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ الْمُعْجِّرُ

7428 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ أَبِي يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُن

يُونُسَ، ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي

سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، وتَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعُدَمَا بَالَ

أَبُو ظُبِيَةً، عَنْ أبي أمَامَةً

ī

7429 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن حَـنْبَلِ، وعُبَيْدُ بْنُ غَنَّام، قَالَا: ثـنا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ

الْإِنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْمِقَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالصَّيتُ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبُدًا قَالَ: يَا جِبُرِيلُ،

إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّهُ، قَالَ: فَيُنَادِى ﴾ جِبُرِيلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ رَبَّكُمْ يُحِبُّ فُلانًا

للهُ اللهِ عَلَى أَهُلُولُ لَهُ الْمِقَةَ عَلَى أَهُلِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْهَيْثُمُ بُنُ يَزِيدَ،

حضرت ابوامامه اور حضرت ثوبان رضى الله عنهما

فرماتے ہیں کہ حضور طاق کیلئم بول مبارک کرنے کے بعد

موزوں پرمسح کرتے تھے۔

ابوظبیهٔ حضرت ابوا مامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللَّهِ فِي أَمْ مِنْ اللَّهِ عَمِيتُ اللَّهِ كَ لِيهِ اور مبارك باد

آسان میں ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے: اے جبریل! آپ کا رب فلاں سے محبت کرتا

ہے تُو بھی اس سے محبت کر۔حضرت جبریل آسان میں اعلان کرتے ہیں:تمہارا رب فلاں سے محبت کرتا ہے اُس سے محبت کرو۔ اس کی محبت زمین میں رہنے والوں کے

دلوں میں بھی ڈالی جاتی ہے۔

ہیثم بن بزید ٔ حضرت ابوا مامہ سے

ورواه أحمد جلد كصفحه 263,259 والمصنف في الأوسط ورجاله وثقوا . كذا في المجمع جلد 10صفحه 271 . وأبو ظبية قال الحافظ: مقبول . أ

عَنْ أبي أمَامَةً

7430 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

صَالِح، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي السَّائِبِ، أَنَّ الْهَيْثَمَ بُنَ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، حَدَّثَهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: لا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي

شَهْرُ بْنُ حَوْشَب، عَنُ أبي أَمَامَةً

7431 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَنْبَرِ الْبَصْرِيُّ، ومُحَمَّدُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ شَاهِينَ، قَالًا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَبُو عَزَّةَ

اللَّبَّاغُ، حَدَّثِنِي شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ: كُنْتُ بِيدِمَشْقَ، فَحَاءُ وابِرُءُ وس فَوَضَعُوهَا عَلَى دَرَج مستجدِ دِمشْق، فَرَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَبْكِي

فَـقُلُتُ لَهُ: مَـا يُبُـكِيكَ يَا أَبَا أَمَامَةَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: إِنَّـٰهُ سَيَكُـونُ فِي أُمَّتِي أَنَاسٌ يَقُرَءُ وُنَ

الْقُرْآنَ لَا يَتَجَاوَزُ تَرَاقِيَهُمْ يَنْتَثِرُونَهُ، كَمَا يَنْتَثِرُ اللَّقَلُ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرمات بين كه حضور ملتی کیلیم نے فرمایا: دنیا میں ریشم وہی پہنے گا جس کا

آ خرت میں کوئی حصہ ہیں ہوگا۔

شہر بن حوشب مضرت ابوا مامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت شهربن حوشب فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا' کچھلوگ سرلائے اوران کودمشق کی مسجد کی سیرھیوں پر

رکھا'میں نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کوروتے ہوئے . دیکھا' میں نے عرض کی: اے ابوا مامہ! آپ کیوں رور ہے''

بين؟ فرمايا: ميس في رسول اللدما الله على عنا:

میری اُمت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قر آن راھیں گے

تو قرآن ان کے حلق سے نیخ نہیں اُٹرے گا'ایسے بھرے گا جس طرح ردّی تھجوریں بھر جاتی ہیں' وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے

دوبارہ اس میں واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تیراویر

سے واپس آ جائے' آسان کے نیچے بدرین مقتول ہوں

فيه شهر بن حوشب ككن له شواهد .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني }

مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السُّهُمُ عَلَى فَوْقِهِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ السَّمَاءِ،

طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ

7432 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمُ أَبُو النُّعُمَانِ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ

﴿ الْكَشِّيُ، ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شُعَيْبِ السِّمْسَارُ، ثنا خَالِدُ بُنُ حِلَاشٍ، ح وحَلَّاثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

السَّوْطِيُّ، ثنا عَفَّانُ بنُ مُسْلِمٍ، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ إُبُنُ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنُ شَهُرِ بُنِ

حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا،

وَطَهَّرَ وَجُهَهُ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ، وَقَالَ: الْأَذُنَانِ مِنَ

الرَّأْسِ وَغَسَلَ مَا فِيهِ وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ أَبِي

7433 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الذَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلَاء

اً، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَهْلِ قُبَاء : مَا هَذَا

گئے خوشخبری ان کے لیے جوان کوتل کرے یا وہ اس کوتل

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتا این ہتھیلیوں کو تین تین مرتبہ دھویا اور چہرے کوتین مرتبہ اور کلا ئیوں کوتین تین مرتبه دهویا اورسراور دونوں کا نوں کامسح کیا اور فرمایا: دونوں کان سر سے نہیں' جواس میں ہے اس کو دھویا جائے گا۔ پیہ الفاظ حدیث کے ابوعمر کے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتا الله عنه قباء والول سے فرمایا تم یا کی کیسے حاصل رکتے ہوکہ تمہاراخصوصی ذکر'اس آیت میں ہے کہ پچھ مرد ایسے ہیں جریا کی کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یا کی ہے۔

رہنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ اُنہوں نے عرض کی: یارسول

ورواه أحمد جلد 5صفحه 268,285 وأبو داؤد رقم الحديث: 134 والترمذي رقم الحديث: 37 وابن ماجه رقم

الحديث: 444 والبيهقي جلد 1 صفحه 67,66 والدارقطني جلد 1 صفحه 104,103 والطحاوي جلد 1 صفحه 33 . ورواه في الأوسط (34 مجمع البحرين) قال في المجمع جلد اصفحه 213 وفيه شهر أيضًا .

-7433

غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ

الطُّهُورُ الَّذِي خُصِّصْتُم بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (فِيهِ

رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا، وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْـمُـطَّقِرِينَ) (التوبة:108) ؟ قَـالُوا: يَـا

رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ يَخُرُجُ مِنَ الْغَائِطِ إِلَّا

7434 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَر بُنِ

سُلَيْمَانَ؛ عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ،

أُخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ

اللُّهِ، كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى

بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ أَخْطَأُ، أَوْ أَصَابَ كَانَ لَهُ

الُحُلُوانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ، ثنا

سَلْمُ بُنُ زُرَيْرٍ، ثِنا يَزِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيُّ،

عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ:

سَـمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ،

يَقُولُ: مَنْ حَـدَّتَ عَنِّي حَدِيثًا كَذِبًا مُتَعَمِّدًا،

7435 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

بِمِثْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

-7434

الله! ہم میں سے کوئی پاخانہ کے لیے فکلتا ہے تو وہ اپنی

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله الله الله الله عنه عنه الله كل راه

میں بڑھایا پایا' وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا'

جس نے اللہ کی راہ میں تیر مارا' درست لگا' یا چوک گیا' اس

كواولا دِاساعيل سے غلام آزادكرنے كى طرح ثواب ملے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله طلق آليلم كوفر مات ہوئے سنا: جوميري طرف حضو تی

حدیث بنا کربیان کرے اسے جاہیے کہ وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم

میں بنائے۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 9548 قال في المجمع جلد 5صفحه270 رواه الطبراني باسنادين رجال أحدهما

قال في المجمع جلد 1صفحه 147 وفيه شهر بن حوشب وهو مختلف فيه .

شرمگاہ دھوئے بغیرنہیں آتا ہے۔

7436 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ،

وعَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنُبَلٍ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَلَّمِيُّ، ثنا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ

النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى

الُخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ ثَلاثًا فِي السَّفَرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً

بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ

وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّصْوِ الْعَسْكَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ

بْنُ النَّعْمَانِ الْمَعَزُّ الْمِصِّيصِيُّ قَالُوا: ثنا مَرُوانُ

بُنُ مُعَاوِيَةً، عَنُ عَبُدِ الْحَكَمِ السَّدُوسِيِّ، عَنُ

وَسَلُّمُ: إِنَّا مِنْ شَـرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزَلَةً يَوْمَ

7438 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

حوشب تقدم والحديث ضعيف

الْقِيَامَةِ، عَبُدًا أَذُهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ

7437 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور سائلياتهم موزول اورعمامه كالمسح تين دن ورات كرتے

تھے حالتِ سفر میں اور حالتِ اقامت میں ایک دن و

رات۔ (عمامہ پرسے سے مرادیہ ہے کہ عمامہ کے پنچے ہاتھ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی اللہ کے مایا: قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں

میں بدترین وہ بندہ ہو گا جو کسی دوسرے آ دمی کی دنیا کی

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

خاطرا بی آخرت برباد کردےگا۔

قال في المجمع جلد 1صفحه 260 وفيه مروان أبو سلمة قال الذهبي مجهول. قلت: وقد عرفت حال شهر بن

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 3966 قبلت مروان مبدلس وقد عنعن وعبد الحكم قال الحافظ مقبول وشهر بن

ورواه أحمد جلد 5صفحة 264,256,252 قال في المجمع جلد 1صفحة 223 واستاده حسن. وقال

داخل کر کے سرکامسے کرتے تھے نہ کہ عمامہ کا)

494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴿ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494 ﴾ 494

|    |     | < |
|----|-----|---|
| 1  | ব্য | 0 |
| ۶. | >2  | K |
|    | So. | • |
| •  |     | < |

الْوَادِثِ، ثنا مَرُوَانُ أَبُو سَلَمَةَ، ثنا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ح

شَهُ رِ بُنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

فِي الْحَضَرِ

عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَب، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِذَا

تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنُ

سَــمُـعِــهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ، فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ

بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ

أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ النَّافِلَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

التُسْتَرِيُّ، ثنا يَحيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ

الرَّبيع، عَنْ شِمْر بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهُر بُنِ

حَـوْشَبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَعَ

الْـوُضُـوء حَرجَتُ حَطَايَاهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ

الآخر أبو غالب وقد وثقا وفيهما ضعف لا يضر.

7440 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

7439 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو

اس کے گناہ اس کی آئھوں اور کا نوں دونوں ہاتھوں اور

پاؤں سے نکل جاتے ہیں'اگر نماز کے لیے بیٹھے گا تو بخشا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مال

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے میں که

حضور طلقي يتلم نے فرمايا: جب مسلمان آ دى وضو كرتا ہے تو

اس کے گناہ اس کی آئکھوں اور کا نول وونوں ہاتھوں اور

غنيمت رسول الله طبي أيتم كي ليه تفار

پاؤں سے نکل جاتے ہیں۔

جلد 1 صفحه 222 وواه أحمد جلد 5صفحه 263 والطبراني في الكبير والأوسط (36 مجمع البحرين) وفي

اسناده أحمد عبد الحميد بن بهرام عن شهر واحتلف في الاحتجاج بهما . والصحيح أنهما ثقتان ولا يقدح الكلام

ورواه أحمد جلد5صفحه256,255 قال في المجمع جلد 7صفحه50 رواه أحمد باسنادين في أحدهما شهر وفي

ہوا ہوگا۔

بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وحَلَّتُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالًا:

ثنا وكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بُن عَطِيَّةَ،

مَغُفُه رًا لَهُ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

7441 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الُـوَاسِـطِـيُّ، ثِنا يَحْيَى بُنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، ثِنا إِبْرَاهِيسُمُ بُسُ يَسْزِيسَدَ بُسِنِ مَرْدَانِبَةَ، ثنسا رَقَبَةُ بْنُ

مُصْفَلَةً، عَنُ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةً، عَنُ شَهُرِ بُنِ

﴾ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ

الْـوُضُـوء َ، ثُـمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ خَرَجَتُ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ

7442 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنما أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا فِطُرُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنُ شِمْرِ بُنِ

عَطِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَهْرَ بُنَ حَوْشَبٍ، يَقُولُ:

دَحَلْتُ عَلَى أَبِي أَمَامَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَجَدْتُهُ يَنْقَلِى، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَمَامَةَ، حَدِّثْنِي عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَقَالَ: نَعَمُ، أَمَا إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمُ إِلَّا مَرَّـةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا لَمْ أُحَدِّثُكُمُوهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْـمُسْلِمُ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الصَّلاةِ خَرَجَتُ ذُنُوبُهُ

7443 - فَقَالَ أَبُو ظَبُيَةَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ إِذَا آوَى الرَّجُلُ

مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط التيالم في فرمايا: جب مسلمان آ دمي وضوكرتا ہے تو اس کے گناہ اس کی آئکھوں اور کا نوں ٔ دونوں ہاتھوں اور پاؤں ہے نکل جاتے ہیں۔

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوامامەرضى الله عندكے ياس معجد مين آيا ميں نے آپ كو

جاتے ہوئے پایا' میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! مجھے رسول الله الله الله الله عن حديث سنائين! آب نے

فرمایا: ٹھیک ہے! اگر میں نے رسول اللّدطنَّ فَیْلِیّم کو ایک یا دو تین چار پانچ بارحدیث نه سی ہوتیں تو میں آپ کو بیان نہ 

مسلمان وضوكرتا ہے چرنماز كے ليے چلتا ہے تو اس كى آئکھوں اور کان اور ہاتھوں اور یاؤں کے گناہ نکل جاتے

ہیں۔

حضرت عمرو بن عبسه رضى الله عنه حضور ملتي الله عنه اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں' اس میں اضافہ ہے كه آپ نے فرمایا: جب باوضو ہوكراينے بستريت: ي

إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا، ثُمَّ تَعَازً مِنَ اللَّيْلِ، لَمْ يَسُأَلِ

عَاصِمٍ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمُ إِلَّا سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثُتُ بِهِ، قَالَ: إِذَا تَوَضَّا الرَّجُلُ كَمَا أُمِرَ، ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ

وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ

7445 - حَـدَّثَـنَا أَسْلَمُ بُنُ سَهُ لِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْبُرْجُلَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَـاصِمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ لَوْ لَهُ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَـلَيْـهِ وَسَـلُّمُ إِلَّا سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثُتُ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِذَا تَوَضَّأُ الرَّجُلُ كَمَا أُمِرَ، ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ

پھر رات کو حالت بدلتے ہوئے اللہ عز وجل سے دنیا و آ خرت کی کوئی شی مائگے تو اللہ اس کوعطا کرتا ہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اگر میں نے رسول الله ملتی الله سے سات مرتبہ بید حدیث نه سی ہوتی تو میں مہیں بیان نہ کرتا' آپ نے فرمایا: جب آ دمی وضو كرتا ہے جس طرح حكم ديا گيا ہے تو اس كى آئكھ اور كان اور ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ معااف ہوجاتے ہیں۔

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد میں آیا' میں نے آپ کو جاتے ہوئے پایا' میں نے عرض کی: اے ابوامام! مجھے فرمایا تھیک ہے! اگر میں نے رسول الله الله الله کوایک یا دو تين حاريائي بارحديث نبين موتين تومين آپ كوبيان نه كرتا' میں نے رسول اللہ طبی اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جب مسلمان وضوکرتا ہے' پھرنماز کے لیے چلتا ہےتو اس کی آ ٹکھوں اور کان اور ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم الحديث: 807 من طريق آخر عن عاصم به . وحسنه المنذري . قال شيخنا في تعليقه على صحيح الترغيب جلد اصفحه82 هـذا الـحديث له في المسند ثلاث طرق وألفاظ بعضها حسن لذاته٬ وسائرها حسن في المتابعات كما قال المؤلف٬ وتصحيحه لبعضها ما أظنه الا وهما تبعه عليه الهيثمي في المجمع كما حققته في الأصل٬ اللُّهم الا أن يريد أنه صحيح لغيره٬ فنعم٬ وكذلك ما قبله٬ وله في هذا الحديث أوهام أخرى نبهت عليها هناك .

7446 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعُدِ بُنِ يَـحُيَـى الرَّقِيُّ، ثنا أَبُو فَرُوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بُن سِنَان الرَّهَاوِيُّ، ثنا أَبِي، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ

زَيْبِ بُن أَبِي أُنْيَسَةَ، وعَبُدُ اللهِ بْنُ عَلِيّ، عَنُ لَهُ هُمْ عَـ مُـرِو بُنِ مُرَّةً، عَنْ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةً، عَنْ شَهْرِ لَهُ عَطِيَّةً، عَنْ شَهْرِ

﴾ بُـنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ

الُوُضُوء كَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ مَسَامِعِهِ وَبَصَرِهِ

وَيَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ

7447 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثنا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، ح وحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ

بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَويُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالًا: ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي

حُسَيْن، عَنْ شَهْر بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ

وَسَلَّمْ، يَقُولُ: مَنْ آوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَـذُكُرُ اللّٰهَ حَتَّى يُدُرِكُهُ النَّعَاسُ، لَمْ يَتَغَلَّبُ

اسَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا لَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ

7448 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثِنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد میں آیا' میں نے آپ کو

جاتے ہوئے پایا' میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! <u>مجھے</u> رسول الله الله الله الله كواله سے حديث سنائيں! آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے! اگر میں نے رسول الله الله الله کو ایک یا دو

تین چار پانچ بارحدیث نه سی هوتیں تو میں آپ کو بیان نه كرتا ميں نے رسول الله طبي الله عليه كوفر ماتے ہوئے سا: جب ملمان وضوكرتا ب يجرنماز كے ليے چلتا ہے تو اس كى آئکھوں اور کان اور ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ نکل جاتے

حضرت عمرو بن عبسه رضى الله عنه حضور ملتى اللهم سے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں' اس میں اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا: جب بادضو ہوکر بستر پر آتا ہے پھر رات کوحالت بدلتے ہوئے الله عزوجل سے دنیا و آخرت کی کوئی شی مائگے تو اللہ اس کوعطا کرتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يُنتِيم نے فرمايا: وضو كے ساتھ كناه معاف ہو جاتے

> ورواه الترمذي رقم الحديث:3597 وقال حسن غريب. -7447

ورواه أحمد جلد5صفحه 261,251 قال في المجمع جلد1صفحة 223 رواه أحمد من طريق صحيحه. -7448

قَتَادَدةَ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ:

مُسَدَّدٌ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، ح وحَدَّثَنَا يُوسُفُ

الُقَ اضِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ

زُرُيْع، ح وحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ، كُلُّهُمْ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْر بْن

حَـوُشَـبِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: الْوُضُوءُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ،

التَّسْتَوِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخ، ثنا أَبُو أُمَّيَّةَ

الْحنطى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ

أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ،

ثنا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَتَادَةَ، عَنُ شَهُرِ

بُنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ:

الْوُضُوء 'يُكَفِّرُ مَا قَبُلَهُ

7451 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

وَسَلَّمُ، قَالَ: الْوُضُوءُ يُكُفِّرُ مَا قَبْلَهُ

7450 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

ثُمَّ تَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً

7449 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

الطُّهُورُ يُكَفِّرُ، وَالصَّكَاةُ نَافِلَةٌ

ہیں اور نماز اضافی ثواب ہے۔ وَاقِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا سَلامَةُ بْنُ أَبِي مُطِيع، عَنْ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللَّهِ فِي فِي ما يا: وضو كے ساتھ گناہ معاف ہوجاتے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ﴿

حضور ملتي للم فرمايا وضوك ساته كناه معاف موجات

حضورط الله يَرَيْم في فرمايا: وضوك ساته سابقه كناه معاف مو

ہیں اور نماز اضافی ثواب ہے۔

جاتے ہیں۔

ہیں۔

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ اہلِ صقہ میں

ہے ایک آ دمی فوت ہو گیا' اس کی جا در میں ایک دینار پایا

گیا' آپ نے فرمایا: سانپ ہے پھر دوسرا فوت ہوا تو اس

کی چا در میں دودینار تھے حضور طبی کیتی نے فرمایا: دوسانپ

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ اہلِ صقّہ میں

ہے ایک آ دمی گیا' اس کی جاور میں ایک دینار پایا گیا'

آپ نے فرمایا: ایک سانپ ہے اس کی جا در میں دودینار

ملحول الشامي حضرت ابوا مامه ہے

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه الباہلی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

تھے حضور طاق اللہ نے فرمایا: دوسانپ ہیں۔

بيں۔

ورواه أحمد جلد 5صفحه 258,253,252 قال في المجمع جلد 10صفحه 240 رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها

الكبير وبعض طرقه رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وهو ثقة وفيه كلام .

رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثق . ولم ينسبه الى الطبراني وقال جلد 3صفحه125 رواه الطبراني في

المعجم الكبير للطبراني كي المحمد الكبير للطبراني كي 500 المحمد الكبير للطبراني كي المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الم

7452 - حَـدَّثَـنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ح وحَد لَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، ثنا

سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ

أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: تُوُقِي رَجُلٌ مِنَ أَهُلِ الصُّفَّةِ،

كُمْ فَوُجِدَ فِي مِنْزَرِهِ دِينَارٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: كَيَّةٌ ، ثُمَّ تُوفِقي آخَرُ، فَوُجِدَ

فِي مِئْزَرِهِ دِينَارَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله

7453 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ جَمِيلٍ

الْأَصْبَهَ انِتُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ

مُحَمَّدٍ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ شَهْرِ بُنِ

حَوْشَب، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: تُوُقِّيَ رَجُلٌ مِنْ

أَهُلِ الصُّفَّةِ، فَوُجِدَ فِي مِئْزَرِهِ دِينَارٌ، فَقَالَ نَبِيُّ

اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: كَيَّةٌ ، ثُمَّ تُوفِّقَى

آخَـرُ، فَـوُجِدَ فِي مِنْزَرِهِ دِينَارَانِ، فَقَالَ رَسُولُ

مَكُحُولٌ الشَّامِيُّ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7454 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: كَيَّتَان

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: كَيَّتَان

يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ اللِّهَمُّفِقُّ، ثنا حَيُوَّةُ بُنُ

شُرَيْح، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ صَدَقَةَ، عَنُ أَبِي

وَهُبِ، عَنْ مَكُحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: إنَّ

النَّاسَ شَجَرَةٌ ذَاتُ جَني، وَيُوشِكُ أَنْ تَعُودُوا

شَجَرَةً ذَاتَ شَوْكٍ، إِنْ نَاقَدْتَهُمْ نَاقَدُوكَ، وَإِنْ

تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتُرُكُوكَ، وَإِنْ هَرَبْتَ مِنْهُمْ طَلَبُوكَ

قَالَ: فَكَيْفَ الْمَخُرَجُ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ؟ قَالَ: تُقُرِضُهُمْ مِنْ عِرْضِكَ لِيَوْمِ فَاقَتِكَ

حضور التَّهُ يُنْتِلِمُ نِے فرمايا: لوگ ايك درخت بين كانٹوں والاً قریب ہے کہ کانٹے کا درخت تم بھی بن جاؤ' اگرتم ان پر

تنقید کرو کے تو وہ تم پر تقید کریں گے اور اگرتم چھوڑ دو

گے تو وہ تم کو چھوڑ دیں گے تم ان سے بھا گو گے تم کو تلاش

كريل كي عرض كى: يارسول الله! اس سے كيسے نكلنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اپنی عزت سے تو ان کواینے فاقہ کے دن

کے کیے قرض دے گا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی لیام نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی جارہ قائم کیا' اپنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی حیارہ

قائم کیا۔

7455 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ خُلَيْدٍ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے الْحَلَبِيُّ، ثِنا أَبُو تَوْبَةَ، ثِنا مُوسَى بْنُ عُمَيْر، عَنْ رسول الله التي الله عنه كوفر مات بوئ سنا: جو چيز سامن موجود مَكُحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ نہیں ہے وہ حلال کوحرام کرنے والی ہے۔ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: عَبْنُ المُسْتَرْسِلِ حَرَامٌ

> 7456 - حَـدُّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ جَرِيرٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بنُ عَبُدِ الرَّحْمَن، ثِنا بشُرُ بْنُ عَوْن، ثنا بَكَّارُ بُنُ تَكِمِيعٍ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَخَى بَيْنَ النَّاسِ، وَآخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيِّ رَضِيَ

> > اللَّهُ عَنْهُ

قال في المجمع جلد4صـفحه70 وفيـه مـوسلي بـن عـميـر الأعـمي وهو ضعيف جدًا . ورواه البيهقي جلد 5 صفحه348-349 بلفظ آخر من طريق موسلي به وضعفه .



قال في المجمع جلد وصفحه 112 بشر بن عبد عون ضعيف. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:3405,627 .

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سُنِّ اللّٰهِ نِهِ إِلَيْهِ جو باجماعت فرض نماز براھنے کے لیے چلے اس کو حج کا ثواب ملے گا جوفل نماز کے لیے پہلے

آئے اسے کمل عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله طنی الله کوفر ماتے ہوئے سنا جواللہ کی راہ میں نکلے وہ اللہ کے ذمہ ہے اگر اللہ اسے موت دے گا تو اس کو

جنت میں داخل کرے گا' اگر واپس آئے گا تو مال غنیمت

اورثواب لے کرآئے گا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طائعة يُرْتِيم كوفر مات ہوئے سنا: جس نے امانت رکھی

ہےاس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔

الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ

مُسْلِم، ثنا حَفُصُ بنُ غَيلانَ، عَنْ مَكُحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، اللهِ قَالَ: مَـنُ مَشَى إِلَى صَلادةٍ مَكُتُوبَةٍ فِي

لا الْجَمَاعَةِ، فَهِي كَحَجَّةٍ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلاةٍ تَطَوُّع فَهِي كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ

7458 - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عَمْرِو الْحِمْصِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ عَمَّارِ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ

7457 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ خَالُوَيُهِ

الْـغَازِ، حَدَّثَنِي مَكُحُولٌ، أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى أَبِي أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، إِنْ تَوَقَّاهُ اللُّهُ أَدُخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَدَّهُ رَدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أُجُرِ وَغَنِيمَةٍ الْحَدِيثَ

7459 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِح، ثنا عَمْرُو بُنُ الرَّبِيع بُنِ طَارِقِ، ثنا لَيَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ أَسَيْدٍ، عَنْ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 268 وأبو داؤد رقم الحديث: 554 والبيهقي جلد 3صفحه 63 وابن عدى وابن عساكر وهو حديث حسن . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3406 .

> ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3407. -7458

قال في المجمع جلد 4صفحه145 وفيه يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال ابن أبي حاتم تكلموا فيه: ورواه -7459 المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3408 . وله شواهد .

أَبِي حَفْصِ الدِّمَشُقِيُّ، عَنْ مَكُحُولِ، عَنْ أَبِي

أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ يَقُولُ: أَدِّ الْأَمَـانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا

تَخُنُ مَنْ خَانَكَ

7460 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْجَعُدِ

الُوشا، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضْلِ، عَنْ سَالِمِ اللَّه فَطَسِ، عَنْ مَكْحُول، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَتَنَاشَدُونَ

الْأَشْعَارَ، وَيَضْحَكُونَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَالِسٌ يَبْتَسِمُ مَعَهُمُ

7461 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ

-7460

مُسَاوِرِ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ

غَيْلانَ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: صَلاةٌ عَلَى أَثُو

صَلَاةٍ، لَا لَغُو بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّينَ

7462 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّستَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، ثنا

حضرت إبوامامه رضى الله عنه محضور طلي يتلم سے روايت

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضور ملتي ليتم كاصحاب اشعار يرصحة اورمسكرات اوران

کے ساتھ بعض اوقات رسول کریم ملتی تیریم تشریف فرما

ہوتے تصفو آپ اللہ اللہ میں تبسم کناں ہوتے۔

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: نماز کے بعد نماز پڑھنے تک

کے درمیان کوئی لغونہ ہوتو اس کا ثواب علیین میں کھھا جا تا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طالع النائم اپنے اونٹ پر وتر ادا کرتے تھے۔

قال في المجمع جلد8صفحه128 وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك كذاب. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3409.

> ورواه أحمد جلد5صفحه 268,264,263 وأبو داؤد رقم الحديث: 544 . -7461

قال في المجمع جلد 2صفحه 162 وفيه العلاء بن كثير الليثي وهو ضعيف جدًا. ورواه المصنف في مسند -7462 الشاميين رقم الحديث: 3411 . قلت: وحكيم بن حدام متروك .



-7463

المعجم الكبير للطبراني

حَكِيمُ بُنُ خِذَامِ، ثنا الْعَلَاءُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنُ مَكُحُولٍ، عَنُ اللهِ مَكُحُولٍ، عَنُ اللهِ مَكُحُولٍ، عَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ

7463 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا الْعَلاء بُنُ عُقْبَةَ، ثنا حَكِيمُ بْنُ حِنْ الْعَلَاء بُنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَكْحُول، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وُضُوء النَّوْمِ أَنْ تَمَسَّ الْمَاء ، ثُمَّ تَمَسَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وُضُوء النَّوْمِ أَنْ تَمَسَّ الْمَاء ، ثُمَّ تَمَسَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وُضُوء النَّوْمِ أَنْ تَمَسَّ الْمَاء ، ثُمَّ تَمَسَّ عَيِتُلْكَ الْمَسَّةِ وَجُهِكَ وَيَدَيُكَ وَرِجُلَيْكَ وَرِجُلَيْكَ كَمَسْحَةِ التَّيَمُّمِ

7464 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسَيَّنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُقْبَةَ، ثنا حَكِيمُ بُنُ خِلَامٍ، ثنا الْعَلاءُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنُ أَمَامَةَ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله

لُعُسُرَةِ 7465 - حَــدَّثَنَا أَحُـمَـدُ بُنُ بَشِيرٍ

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ عَفَا عِنْدَ قُدُرَةٍ، عَفَا الله عَنْهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے ساتھ وضوکرے کھراپنے چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں پر ملئ تیم کے سے کی

حضرت ابوامامه رضى الله عنه محضوره للي المهم سے روایت

قال في المجمع جلد 1صفحه 240 رواه الطبرناى في الكبير والأوسط ( 46 مجمع البحرين) وفيه عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير لا ندرى من هو . قلت وعرفت حال العلاء ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3414 .

قال في المجمع جلد اصفحه 248 فيه العلاء بن كثير الليثي وقد أجمعوا على ضعفه . ورواه المصنف في مسند

الطَّيَالِسِيُّ، ثنا الْفَضُلُ بْنُ غَانِمٍ، ثنا حَسَّانُ بْنُ

إِبْرَاهِيهَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ

الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: أَقَلَّ الْحَيْضِ

7466 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ،

ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ

مَكُحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: أَمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي قَطِيفَةٍ حَالَفَ بَيْنَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ، الْمُحَارِبِيُّ، ثنا

مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ:

مَنْ تَعْلَمُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقْبَلَتُهُ

7468 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

الحديث: 3416 . وسويد بن سعيد أيضًا ضعيف .

المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:3415 ـ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَضْحَكُ فِي وَجْهِهِ

أبو سنان القسملي .

7467 - حَيِّدُنَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ

المنافعة ال المنافعة ال

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حیض کی کم از کم مدت تین

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتي يتنظم نے فرمايا: جس نے قرآن كى ايك آيت سيھى

وہ قیامت کے دن اُس کے سامنے ہوگی اور اس کے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

چېرے برمسکرا ہٹ ہوگی۔

قال في المجمع جلد 2صفحه 51 فيه موسلي بن عمير وهو ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

قال في المجمع جلد 7صفحه 161، ورجاله ثقات . قلت في اسناده موسى بن عمير وقد عرفت حاله . ورواه

في استاده يحيي الحماني وهو ضعيف وأبو سنان القسملي قال الحافظ: لين الحديث؛ وقال الذهبي في الميزان:

الحديث منكر جدًا . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3417 . قلت: قال الذهبي ذلك في ترجمة

حضور ملی آئی کے ہاری امامت کروائی اپ نے ایک

جا در رکھی تھی جوآپ کے دونوں کندھوں پڑھی۔

دن اورزیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔

لا 506 و المنظمة المنظمة

炎 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ۗ 🏂

التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنُ أَبِى سِنَانِ الشَّامِيّ، عَنُ مَكُحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: أَيُّهَا نَاشِءٍ نَشَأَ عَلَى

عِبَادَةِ اللهِ حَتَّى يَمُوتَ أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ تِسْعَةٍ

ك وَتِسْعِينَ صِدِّيقًا 7469 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُب

الْغَزِّتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلانِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، ثنا مَرْزُوقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْصِيُّ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: أَيُّسَا نَاشِءٍ نَشَأَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

وَالْعِبَادَةِ حَتَّى يُكُبُرَ، أَعُطَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

أَوَابَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ صِلِّيقًا 7470 - حَـدَّثُنَّا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ،

ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكُحُول،

وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَامِشَاتِ الْوُجُوهِ،

حضورط الله الله كي عبادت ميس في جواني الله كي عبادت ميس گزاری اللہ اے اے صدیقین کا ثواب دے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل الله كي عبادت ميس گزاری ٔاللّٰدایے ننانو بےصدیقین کا ثواب دے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی این نے لعنت فرمائی جو چہروں کو پیٹے ہیں اور

گریبان پھاڑتے ہیں۔

قال في المجمع جلد اصفحه 125,124 وفيه يوسف بن عطية وهو متروك الحديث. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3418 وتمام ( 112/29/1) وابن عبد البرقي جامع العلم جلد 1 صفحه 98 فهو حديث

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 1585 قبال في النزوائيد اسناده صحيح . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:3419,567

وَشَاقَّاتِ الْجُيُوبِ

7471 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو

بَكْرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَنِيدَ بُنِ جَابِرِ، عَنْ مَكْحُولِ،

وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبُدُو

7472 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولِ، وَالْـقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأً الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعُنَ

7473 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَكُحُولِ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، نَهَى أَنُ

تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقُسَمَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتالية إلى إنها حصة تقسيم مونے سے پہلے فروخت

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتا المالية في خيبرك دن حامله عورتوں سے وطي كرنے

ہے منع فر مایاحتیٰ کہوہ حمل جن دیں۔

حضور التي يَالم نے مجال كنے سے بہلے فروخت كرنے سے منع

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کر 7474 - حَـدَّثَـنَا عُبَيْدٌ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ قال في المجمع جلد 4صفحه 102 ورجاله رجال الصحيح. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم -7471

ہونے سے منع فرمایا۔

الحديث: 3420,563 .

قال في المجمع جلد4صفحه300 ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3421,564 . -7472

قال في المجمع جلد4صفحه 101 ورواه المصنف في مسند الشاميين جلد2صفحه 564 رقم الحديث: 3422 . -7473

قال في المجمع جلد5صفحه169 ورواه المصنف في مسند الشاميين جلد3صفحه564 رقم الحديث: 3423 . -7474

أبي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَن،

عَنْ مَكُحُولِ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيُّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ

7475 - وَأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

7476 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ

الْحَسَنِ الصَّابُونِيُّ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلِ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ

إِبْنِ مَيْدُمُونِ الْأَبُلِّيُّ، ثنا ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ

مَكُحُولٍ، ورَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَمَاهُ عَبُدُ

اللَّهِ بُنُ قَمِئَةَ بِحَجَرِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَشَجَّهُ فِي

وَجُهِدِ، وَكَسَرَ رَبَاعِيَّتُهُ، وَقَالَ خُذُهَا وَأَنَا ابْنُ

اَ خَمِئَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمْ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجُهِهِ: مَا لَكَ،

أَقْمَأَكَ اللَّهُ . فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَيْسَ جَبَلٍّ، لَا

تَيْسَ، فَلَمْ يَزَلُ يَنْطَحُهُ حَتَّى قَطَعَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً قِطْعَةً

7477 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ

الصَّوَّافُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ

رقم الحديث: 3424,453 .

رقم الحديث: 3425,454 .

وَالْمُوصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ

﴾ وَسَلَّمْ نَهَى عَنُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

فرمائی ہے۔

قال في المجمع جلد 6صفحه 117 وفيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين

قال في المجمع جلد 1صفحه 264 وفيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف. ورواه المصنف في مسند الشاميين

كريم طلق الله إلى الله عنه موصوله واشمه اور موومه برلعنت

حضور ملتي ليرتم في إلتو گدهوں كا گوشت كھانے سے

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور طلق آبام کوعبدالله بن قمر نے اُحد کے دن پھر مارا جس

سے آپ کا چمرہ زخی ہوا' آپ کے سامنے والے دانت

مبارک ٹوٹے 'اس نے کہا: میں ابن قمنہ ہول حضور التا اللہ اللہ

نے اسے اس حالت میں فرمایا کہ آپ اپنے چہرے سے

خون صاف کر رہے تھے: مجھے کیا ہے! اللہ مجھے ہلاک

کرے! اللہ عزوجل نے اس پرمسلط کر دیا وہ اسے سینگ

حضرت ابوا مامه رضى الله عنه حضور ملتي لياتيم سے روايت

کرتے ہیں کہ جب ابن قمئہ نے اُحد کے دن آپ کو تیر

مارتار ہا بہاں تک کہاسے مکڑے مکڑے کرویا۔

مارا تو میں نے رسول الله طاق الله علی کودیکھا کہ جب آپ وضو کرتے تواس کو پٹی کر کے اس پر وضو کے وقت مسح کرتے۔

عَقِيل، ثنا حَفُصُ بنُ عُمَرَ، ثنا ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، ومَكُحُولٌ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، أَنَّهُ لَمَّا رَمَاهُ ابْنُ قَمِئَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا تَوَشَّأُ حَلَّ عَنْ عِصَابَةٍ، وَمَسَحَ عَلَيْهَا بِالْوُصُوءِ

7478 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْجَعْدِ الُوَشَّاء ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارٍ ، ثنا حَسَّانُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يَكُرَهُ

التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلَاةِ 7479 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الدَّلَالُ، ثنا أُسَيْدُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضُلِ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْن حَكِيم، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ كَذَّبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ

مِّنْ بَيْنِ عَيْنَىٰ جَهَنَّمَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُحَدِّثُ عَنْكَ بِالْحَدِيثِ

-7479

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیہ منزمیں جمائی لینے کونا پسند کرتے تھے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملي يَرَبِم نے فرمايا: جس نے مجھ پر جان بوجھ كر جھوث باندھا اسے جاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی دونوں آ ٹھوں

کے درمیان بنا لے پس صحابہ کرام پر نیہ بات گرال گزری ' عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کی حدیث بیان کرتے ہیں' بھی اضافہ بھی ہوجاتا ہے اور بھی ہم سے کی

بھی ہوہی جاتی ہے۔ فرمایا میری بیمراد نہیں ہے پس بات

قال في المجمع جلد 2صفحه86 وفيه عبد الكريم ابن أبي المحارق وهو ضعيف. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:3426,1514 .

قال في المجمع جلد اصفحه 148 وفيه الأحوص بن حكيم ضعفه النسائي وغيره ووثقه العجلي ويحيى ابن سعيد القطان في رواية ورواه عن الأحوص محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف. قلت وأسيد بن زيد كذبه يحيى بن معين وقال غيره متروك . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3427 .



نَزِيدُ وَنُنْقِصُ، قَالَ: لَيْسَ ذَا أَعْنِيكُمُ إِنَّمَا أَعْنِي الَّذِي يَكُذِبُ عَلَى مُتَحَدِّثًا، يَطْلُبُ بِهِ شَيْنَ الْإِسْكَامِ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: بَيْنَ عَيْنَىٰ جَهَنَّمَ وَهَلُ لِجَهَنَّمَ عَيْنٌ؟ قَالَ: نَعَمُ ، أَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ اللهِ اللهِ عَلَا يَعَيْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فَهَلُ تَرَاهُمُ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ

7480 - حَـدَّثَـنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا أُحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو

انُعَيْم النَّخِعِيُّ، ثنا الْعَلاء 'بُنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَانْقَطَعَ شِسْعُ

النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَذَا الشِّسْعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّهَا

7481 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدُ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مَخُلَدِ بُنِ رَاهَوَيُهِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ﴾ النُّخعِتُّ، ثنا الْعَلاءُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَكُحُولٍ،

صرف یہ ہے کہ جو آ دمی جان بوجھ کر اسلام کوعیب دار كرنے كيليے ميرى حديث كاسهاراليتا ہے۔ صحابہ نے عرض كى: اے الله كے رسول! بے شك آپ نے فرمايا: جہنم كى دونوں آ تھوں کے درمیان کیاجہنم کی بھی کوئی آ تکھ ہے؟ فرمایا: جی ہاں! کیا میں اللہ کو فرماتے ہوئے نہیں سنتا ہوں: ''جب جہنم ان کو دُور سے دیکھے گی تووہ اس کی چنگھاڑ اور کھولنے کی آ واز سنیں گئے'۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سُتُورِيَّمُ كِعلين مبارك كي شي توث كيُّ آپ ني فرمايا:انا لله وانا اليه راجعون !ايك آدى في آپ ع وض كى: ال تمدك أوضى يرآبانا لله يره دب ہیں؟ حضور ملی آئیلم نے فرمایا: یہ بھی ایک مصیبت ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پاگلوں اور جھکڑوں اور بلند آوازیں کرنے اور تلواریں

7480 -. قال في المجمع جلد 2صفحه 331 وفيه العلاء بن كثير وهو متروك ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

7481- في اسناده العلاء بن كثير . ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 750 من حديث واثلة قال في الزوائد: اسناده ضعيف فان الحارث بن نبهان متفق على ضعفه . والحديث ضعفه ابن الجوزي والمنذري وابن حجر والبوصيري وقال عبد الحق: لا أصل له . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3429 .

سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَجُعُصُومَاتِكُمْ، وَأَصُواتَكُمْ، وَسَـلَّ سُيُـوفِكُم، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَجَمِّرُوهَا

فِي سَبْعِ، وَاتَّخِ لُوا عَلَى أَبُوَابِ مَسَاجِدِكُم

7482 - حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا بِشُرُ بُنُ عُبَيْسٍ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ، عَنْ عُثَمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَتَعَوَّذُ مِنْ مَوْتِ الْفَجُأَةِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُمَرَّضَ قَبْلَ

7483 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا حَجَّاجٌ الْأَزْرَقُ، ثنا مُبَارَكُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِي مُوسَى، عَنْ مَكُحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمُ يَتَعَوَّذُ مِنُ مَوُتِ الْفَجْأَةِ، وَكَانَ يُعُجِبُهُ أَنْ يُمَرَّضَ قَبُلَ أَنْ

7484 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا

لبرانے اور حدیں قائم کرنے سے محفوظ رکھؤتم مسجد کے دروازے پروضو کے لیے پانی رکھو۔

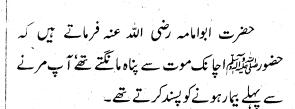

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سے پہلے بمار ہونے کو پہند کرتے تھے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم

قال في المجمع جلد 2صفحه318 وفيه عشمان بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك وانظر ما بعده . ورواه -7482 المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3430.

قال في المجمع جلد 10صفحه 47 رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف، وقال ابن عقيق العيد -7484 المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعراد المعرد المعرد المعرد المعراد المعراد المعراد المعرد المعرد المعرد المعراد المعراد المعرد المعر

حَجَّاجٌ الْأَزْرَقُ، ثنا مُبَارَكُ بنُ سَعِيدٍ، عَنُ عُمَرَ بن مُوسَى، عَنُ مَكُحُولٍ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رُكُبَانًا، فَمَ دُنَا مِهَ حَمَٰة، فَقَالَ لَمَنُ هَذِه؟ قَالُه ا: لَنَد

فَـمَـرَرُنَا بِهَجَمُّةٍ، فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: لِيَنِي الْعَنْبَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ:

أُولَئِكَ قَوْمُنَا 7485 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ اللّهِ بُنُ يُوسُفَ، ثنا الْهَيْثَمُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنُ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النّبِيّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: اتَّقُوا الْبَوُلَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ فِي الْقَبْرِ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ فِي الْقَبْرِ 7486 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَكُر السَّرَّاجِ الْعَشْكُرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بَكُر السَّرَّاجِ الْعَشْكُرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ

إِبْرَاهِيمَ التَّرُجُمَانِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ مُدُرِكِ، عَنُ مَكُحُولٍ، عَقَنُ أَيِي لَمُعَلَقُ قَاللَّنهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالسَّلِّمُ إِطِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَمَنْ رَابَطَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَمُ سَعُ وَلَمْ رَشَتَ ، وَلَمْ يُحُدثُ حَدَثًا خَرَجَ مِنْ

يَبِعُ وَلَمْ يَشْتَرِ، وَلَمْ يُحْدِثُ حَدَثًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ 7487 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ

حضور ملی آیا ہم کے ساتھ سواری پر سے ہم بوڑھی بھری کے اس کے ساتھ سواری پر سے ہم بوڑھی بھری کے پاس کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی بنی عزر کے لیے ہے حضور ملی آیا ہم نے

فرمایا: پیرہماری قوم ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ اللہ نے فرمایا: پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ بندے سے سب سے پہلے اس کے متعلق حساب لیا جائے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئی ہے فرمایا: چالیس دن نگہبانی کرؤ جس نے چالیس دن نگہبانی کرؤ جس نے چالیس دن نگہبانی کی ان دنوں میں خرید وفروخت نہ کی اور کوئی فضول گفتگو نہ کی تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہوں گے جس طرح آج ہی اُس کی ماں نے جناہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

في الامام وثق وبقية رجاله ثقات . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3431 .

7485- قال في المجمع حلد [صفحه 209 ورجاله موثقون ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3432 .

7486 قال في المجمع جلد 5صفحه 290° وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

7487 ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3434 .

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعِمُو الْكِبِيرِ لِلْطِيرِانِي } ﴿ 513 ﴿ 513 ﴿ كُلِدُ يِنْجُمْ } ﴾

حضور الله يتريم نے فرمايا: پيشاب كے چھينوں سے بچو كيونكه بَكُرِ السَّرَّاجُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مَكُحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: اتَّقُوا الْبَوْلَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ 7488 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ

السَّرَّاج، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَيُّوبُ، عَـنُ مَكْحُولِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: الصِّيامُ جُنَّةٌ، وَهُوَ حِصْنٌ مِنْ حصون الْمُؤْمِنِ، وَكُلَّ عَمِلِ

لِصَاحِبِهِ، وَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَّا أَجُزِي بِهِ 7489 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبِ الْأَشْنَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

عُبَيْدٍ الْـمُحَارِبيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مَكُحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَا تَسُبُّوا ٱلَّأَئِمَّةَ،

وَادْعُو اللَّهَ لَهُمْ، فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ لَكُمْ صَلاحٌ

7490 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

بندے سے سب سے پہلے اس کے متعلق حساب لیا جائے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتا الميتم نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے بیہ مؤمن کے لیے قلعوں میں سے قلعہ ہے<sup>،</sup> یہ نیکی اُس کے اپنے لیے ہے ر

وز ہ میرے لیے ہے میں خود ہی اس کا بدلہ دول گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يَيْمَ في مايا: ائم كو گالى نددؤان كے ليے اللہ سے

دعا کروان کی اصلاح تمہاری اصلاح ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

قال في المجمع جلد 3صفحه318 وفيه أيوب بن مدرك وهو ضعيف قلت: وهو حسن لشواهده ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3435 ـ

قال في المجمع جلد 5صفحه 249 رواه الطبراني في الأوسط (217 مجمع البحرين)، والكبير عن شيخه الحسين بن محمد بن مصعب الأسناني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي اسناد الأوسط عبد الملك بن عبد ربه الطاني منكر الحديث . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3436 وانظر ما بعده . وكذلك رواه البيهقي

وما قبله ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3437.

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنُ مَكُحُولٍ، عَنُ اللهِ مَكُحُولٍ، عَنُ اللهِ مَكُحُولٍ، عَنُ أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ: مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي

سَبِيلِ اللهِ، قَصَّرَ أَوْ بَلَغَ كُتِبَ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ 7491 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

) ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنُ مَكُحُولٍ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتَّى

7492 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ

الطَّائِقُ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ الطَّائِقُ، ثنا مُحُوسَى بُنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي مَنْ خِرَيِ

عَبُدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ

7493 - حَـدَّثَـنَا مَسْلَـمَةُ بُنُ جَـابِرٍ اللَّحْمِيُّ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا مُنَبَّهُ بُنُ عُثْمَانَ، حَدَّثِنِي

حضور ملی آیکی نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر پھینکا' وہ لگا یا نہ لگا' اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کھا جائے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آبیا ہے جمہ کے اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آبیا ہے تو اللہ اس پردس مرتبہ درود پڑھے گا اور ایک فرشتہ اس کا وکیل بن کراسے میری بارگاہ میں پہنچادے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئی فرمایا: اللہ کی راہ میں لگنے والا غبار اور جہنم کا دھواں ایک آ دمی کے تھنوں میں جمع نہیں ہو کتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے اور بخض رکھے

قال السنحاوى قبل لم يسمع مكحول من أبي أمامة قال في المجمع جلد 10صفحه 162 وفيه موسى بن عمير القرشي وهو ضعيف جدًا ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3438 .

7492 قال في المجمع جلد 5صفحه 286 رواه الطبر اني في الكبير والأوسط (225 مـجـمع البحرين)، وفيه موسى ابن عمير القرشي الأعمى وهو متروك ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3439 ـ

7493- قال في المجمع جلد اصفحه 90 وفيه صدقة بن عبد الله السمين ضعفه البخارى وأحمد وغيرهما وقال أبو حاتم: . محله الصدق ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3440 .

صَـدَقَةُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ يَعْنِي ابْنَ

الْمُنْفِدِرِ، عَنْ مَكْحُولِ، ويَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ

اوراللہ کے بارے اور اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے نہ

يَعُنِى اللِّجْمَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ،

وَأَعُطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيمَانَ 7494 - حَــدَّتَـنَــا أَبُـو زُرُعَةَ عَبُـدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

الْمُسَارَكِ الصُّورِيُّ، ثنا الْهَيْشُمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنُ حَفْصِ بْنِ غَيْلانَ، عَنْ مَكْحُولِ، قَالَ: دَخَلْتُ أنَا وَابْنُ أَبِي زَكَرِيًّا، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبِ عَلَى

أَبِى أُمَامَةَ بِحِمْصَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ مَـحُلِسَكُمْ هَـذَا مِنْ إِبَّلاعْ اللَّهِ لَكُمْ،

واحْتِحَاجِيهِ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ قَدُ بَلَّغَ فَبَلِّغُوا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِم الُخُولُانِيُّ، عَنُ

أبى أمَامَةً

7495 - حَدَّثُنَا إِسَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

لے تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔

حضرت مکحول فر ماتے ہیں کہ میں اور ابن ابوز کریا اور سلیمان بن حبیب مضرت ابوامامه رضی الله عنه کے پاس

مص میں آئے ہم نے آپ کوسلام کیا او نے فرمایا: تمہاری جس مجلس میں اللہ کا پیغامتم تک پہنچانے لگے اورتم

پر جحت قائم کردے کیونکہ اللہ کے رسول سی النائی نے بیام پہنچادیا ہے پستم بھی پہنچاؤ۔

شرحبيل بن مسلم خولانی ' حضرت ابوامامه رضى التدعنه

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

قال في المجمع جلد اصفحه 140 ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3441 . -7494 -7495

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 16308 وأحمد جلدة صفحه 267 وأبو داؤد رقم الحديث: 3548,2853 و والترمذي رقم الحديث: 2253,665 وابن مناجه رقم الحديث: 2398,2295,2713,2007 وعبد بن حميد في المنتخب من المسند والبيهقي جلد 4صفحه 193-194 ، جلد 6صفحه 64,244,88,72 ، والبغوي في شرح السنة

ď

المعجد الكبير للطبراني ﴿ يَهِمُ 516 وَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ

رسول الله الله التي المواتع كله عند المواتع بوائد الله الله الله الله المائية المواتع سنا: الله عزوجل نے ہر حق والے کو حق دیا ہے اور وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَيَّاشِ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ح وحَـدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ ﴾ بُنُ جَعُفَرٍ الرَّقِيُّ ح، وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا

أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُولُ فِي عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَعُطَى كُلَّ ذِي

حَقّ حَقَّهُ، وَلَا وَضِيَّةَ لِوَارِثٍ 7496 - الْـ وَلَـ دُ لِلْفِرَاشِ . وَلِـ لُـ عَاهِر

الْحَجُرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَ الِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ الْبَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

7497 - وَلَا تُنْفِقَ نَ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنُ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذُنِ زَوْجِهَا .قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمُوَ الِنَا 7498 - ثُمَّ قَالَ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْهَ مَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ

بچہ بستر والے کا ہے زانی کے لیے پھر ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپر دہے جس نے اپنانسب بدلا اور غلام نے این نسبت کسی اور کی طرف کی تواس پرالله کی لعنت قیامت کے دن تک رہے گی۔

کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کر نے عرض کی: پارسول اللہ! کھانا بھی؟ آپ نے فرمایا: بیہ ارے اموال میں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا: عاریتاً واپس کی جائے جوشی عاریتاً دی ہو اس کو واپس کرنا ہے قرض ادا کرنا ہے نگہبانی کرنے

جلد 6صفحه 204 وعلم على على على المحديث مؤلف من أربعة أحاديث منهم من رواه في حديث واحد كالمصنف وأحمد وغيرهما ومنهم من فرقه فرواه جميعًا مفرقًا٬ ومنهم من روى بعضه . ورواه المصنف في مسند

الشاميين رقم الحديث: 541.

غَارِمٌ وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ عَبُدِ الرَّزَّاقِ

7499 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْح الُحِمْصِتُّ، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ شُرَحْبِيلَ بُنِ مُسْلِعٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَـقُولُ: سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَـانَ شَرَطَةٌ، يَغُلُونَ فِي غَضِبِ اللَّهِ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ بِطَانَتِهِمُ

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي ح، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ شَمَّاسٍ، قَالًا: ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ فِي خُـطُبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَّا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَطِيعُوا

7501 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

وُلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدُخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ

7500 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ

والے چٹی بھرنے والا ہے۔ بیالفاظ عبدالرزاق کے ہیں۔ حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور مُتَّوِيدً بِي فِي عَرِمايا: عَفْريب آخر زمانه مين شرطه (پولیس) ہوگی' صبح کریں گے اللہ کے غصہ میں اور شام

کریں گےاللہ کی ناراضگی میں ان کا ساتھی بننے سے پر ہیز

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرمات بين كه میں نے ججۃ الوداع کے خطبہ میں رسول اللہ التُوارِيَّمْ کو فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو! میرے بعد نبی نہیں ہے نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے تم اینے رب کی عبادت کرو اور یانج نمازیں پڑھواور رمضان کے روزے رکھؤ (نیک صالح) حکمرانوں کی اطاعت کرؤ تم اپنے رب کی جنت

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

شيخ الطبراني هنا قال اللهبي: له مناكير وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر٬ وله ترجمة في المغني والميزان -7499 واللسان. ورواه المصنف من هذا الطريق في مسند الشاميين رقم الحديث: 542.

میں داخل ہو گے۔

قال في المجمع جلد8صفحه 263 رواه الطبراني ورجال أحد الطريقين ثقات وفي بعضهم ضعف. -7500

قال في المجمع جلد 4صفحه 77 وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك . ورواه المصنف في مسند الشاميين -7501



المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب ا

عِرْقِ الْحِمْصِتُ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ السَّحَاكِ، ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ السَّمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ، قَالَ: شُرَحْبِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَعُولُ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ تَعُدُو بِرَايَاتِهَا إِلَى يَعُولُ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ تَعُدُو بِرَايَاتِهَا إِلَى الشَّيَاطِينَ تَعُدُو بِرَايَاتِهَا إِلَى الشَّيَاطِينَ مَعَ أُوَّلِ دَاحِلِ، اللَّهُ صَافَةً وَالْ دَاحِلِ،

وَيَخُرُجُونَ مَعَ آخِرِ خَارِجٍ وَيَخُرُجُونَ مَعَ آخِرِ خَارِجٍ 7502 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْبَاقِي

الْأَذَنِیُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ، الْحِمْصِیُّ، ثا هَاشِمُ بُنُ عَمْرٍو، ثنا إِسْمَاعِیلُ بُنُ عَیَّاشٍ، ثنا شُرَحْبِیلُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنْ أَبِی أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمُ یَقُولُ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِی کُفَّارًا یَضُرِبُ

7503 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْبَاقِى الْأَذَنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ الْحِمُصِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ رَوْحٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ شُرَحْبِيلَ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ، قَالَ دَعَا شُرَحْبِيلَ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ، قَالَ دَعَا

رسول الله طنی آیکی کو فرماتے ہوئے سا: شیاطین اپنا جھنڈالے کر بازار جاتے ہیں سب سے پہلے واخل ہونے ہیں اور آخر میں نکلنے ہوئے میں اور آخر میں نکلنے والے کے ساتھ نکلتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبق آئی کے کو ماتے ہوئے سنا: میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے موزے مانگے، جن کو آپ اللہ اللہ بہنتے، ان میں سے ایک پہنا اور پھرایک کوآیا تو اس نے دوسرے

كوأشاليا اسے لے كر چينك ديا تواس سے سانپ نكلا

٠ , قم الحديث: 544

ابَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ

75- قال في المجمع جلد5صفحه 140 وفيه هاشم بن عمرو ولم أعرفه الآأن ابن حبان ذكر في الثقات هاشم بن عمرو في طبقته والنظاهر أنه هو الآأنه لم يذكر روايته عن اسماعيل بن عياش وشيخ اسماعيل في هذا الحديث شامي فرواته ثقات وهو صحيح ان شاء الله . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 546 .

75- ذكر الحافظ الهيثمي جلد 5صفحه 140 هـذا الحديث وتكلم على سند الحديث قبله . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 547 . ولم أر ترجمة لسعيد بن روح فيما لدى من المراجع . وضعف شيخنا الحديث .

المعجم الكبير للطبراني المجمير الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحتمل المحتمل المحتمد الكبير للطبراني المحتمد الكبير المحتمد المحتمد الكبير المحتمد المحتمد الكبير المحتمد المحتم

رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ بِخُفّيْهِ يَلْبَسُهُ مَا، فَلَبِسَ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ جَاءَ عُرَابٌ فَاحْتَمَلَ الْآخَرَ، فَرَمَى بِهِ، فَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ: مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلا يَلْبَسُ خُفّيْهِ

صَفُوانُ الْأَصَمُّ الطَّائِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً

7504 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرُقِ الْحِمْصِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّی، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ الْمُغِيرَةِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، وصَفُوانُ الْأَصَمُّ الطَّائِیُّ، عَنْ أَبِی الْمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّا ـةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

7506 - وَالْوَلَدُ لِللْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ جَرُ

7506 - وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ أَسَدُ بِنُ وَ كَاعَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بِنِ عَجْلانَ، عَنِ النَّبِيِّ

حضور طنی آرائی نظیم نے فرمایا: جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ موزے پہننے سے پہلے جھاڑے۔

صفوان الاصم طائی' حضرت ابوا مامه سے روایت کرتے ہیں کو فریدر بڑے مارے

پھر فرمایا: عاریتاً جو واپس کی جائے جوثی عاریتاً دی ہو' اس کو واپس کرنا ہے' عطیہ ادا کرنا ہے' نگہبانی کرنے والا' میر دار جیٹر کھ نے دالا میں

سردار چٹی مجرنے والا ہے۔

بچہ بستر والے کا ہے ٔ زانی کے لیے پھر ہیں۔

وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اسد بن و داعہ حضرت ابوا مامہ صدی ع

بن عجلان سے وہ حضور اللہ میں

7504- ورواه أحمد جلد 5صفحه 267 وابنيه في زوائد المسند وأبو داؤ درقم الحديث: 3548 والتومذي رقم

الحديث: 2203,1283 وابن ماجه رقم الحديث: 2398 وابن حبان رقم الحديث: 1174

میں داخل ہو گے۔

روایت کرتے ہیں

میں نے ججۃ الوداع کے خطبہ میں رسول اللہ ملتی اللہ کو

فرماتے ہوئے سنا: اےلوگو! میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے

نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے متم اپنے رب کی عبادت کرو

اور پانچ نمازیں پڑھواور رمضان کے روزے رکھو' (نیک

صالح) حکمرانوں کی اطاعت کرؤ تم اپنے رب کی جنت

شدادا بوعمار حضرت ابوامامه رضي

الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضور مل آیا ہم کے پاس آیا'اس نے عرض کی مجھ پر حد لگتی

ہے آپ مجھے پر حد قائم کریں۔ آپ نے اعراض کیا 'پھر

فرمایا: مجھ پر حد لگتی ہے مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اس

سے اعراض کیا' اُس نے چرعرض کیا: یارسول اللہ! مجھ پر

حد گتی ہے مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے پھر اعراض کیا'

نماز کھڑی ہوئی جب آپ نے سلام پھیرا تو اُس نے عرض

کی: یارسول اللہ! مجھ پر حد لگتی ہے مجھ پر حد قائم کریں۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرمات بين كه

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

أَبِي التَّقِيِّ الْحِمْصِيُّ، ثنا جَدِّي أَبُو تَقِيِّ هِشَامُ

بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، ثنا الْمُعَافَى بُنُ عِمْرَانَ

و وَاعَة ، وشُرَحْبِيلُ بن مُسْلِمٍ ، ومُحَمَّدُ بنُ

إِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَـلَّمْ، قَالَ: لَا نَبِـيَّ بَعْدِي، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمِ،

اعُبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَصَلُّوا

حَمْسَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاهَ أَمُوالِكُمْ طَيّبَةً بِهَا

شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، عَنُ أَبِي

أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَابُلُتِيُّ، قَالَا: ثنا

الْأُوْزَاعِتُ، حَـدَّثَنِـى أَبُـو عَــمَّارٍ، حَدَّثِنِى أَبُو

أَمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمُهُ

عَلَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا

7508 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ

أَنَّفُسُكُمْ تَدُخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ

و الظِّهْرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسَدِ بُنِ

7507 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ تَقِيِّ بُنِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ح وثَنَّا أَبُو شُعَيْبِ الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

ورواه أحمد جلد 5صفحه 265,264,262 ومسلم رقم الحديث: 2765 وأبو داؤ درقم الحديث: 4359 .

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ الْمُعْرِي الْكِيرِ الْكِيرِ الْمُعْرِي الْمُعِيلِي الْمُعْرِي الْمُعْمِي الْمُعْمِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْ

فَأْقِمْهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، إِنِّي أَصَبُتُ حَدًّا فَأَقِمُهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَى قَالَ: هَـلُ تَوَضَّأْتَ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَهَلُ صَلَّيْتَ حِينَ صَلَّيْنًا؟ قَالَ: نَعَمْ \_قَالَ: اذْهَبُ، فَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْكَ

7509 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ سُورَـةَ الْبَغْدَادِيُّ، ومُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، قَالًا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَ وحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، وعُمَرُ بُنُ حَـ فُص السَّدُوسِيُّ، قَالاً: ثنا عَاصِمُ بنُ عَلِيّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ، حَدَّثِنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارِ، حَـدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ: بَيْنَـمَا أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، إذْ جَاء رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبُتُ حَدًّا، فَأَقِمُهُ عَلَيَّ، فَسَكَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَأَعَادَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمُهُ عَلَىَّ. قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَخَرَجَ قَالَ شَدَّادٌ، فَحَدَّثِيي

أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ: إِنِّى لَأَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى الله عَـلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَالرَّجُلُ يَتُبَعُهُ وَهُوَ

آپ نے فرمایا: کیا تُونے وضونہیں کیا؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! پھر فرمایا: جس وقت ہم نے نماز پڑھائی تُو نے

نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! پڑھی ہے۔

آپ نے فرمایا: اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور الله يتنظم ك ياس بيٹے موتے تے اچا ك ايك أن دى

آیا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے حد لگتی ہے مجھ پر حدقائم كرير حضور التي يَيْلِم خاموش مو كي اس في دوباره عرض کی: مجھ پر حد لگتی ہے مجھ پر حد قائم کریں! نماز کے ليا قامت راهي من تو حضور التي يتم داخل موت -حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرمات میں که میں حضور الله عنه فرمات میں کے

ساتھ چل رہا تھا' وہ آ دی آپ کے پیھیے چل رہا تھا' اس نے عرض کی: مارسول اللہ! مجھ پر حد لگتی ہے مجھ پر حد قائم كرير حضور ملي آيم نے فرمايا: جس وقت تو اپنے گھر سے

نکلاتھا تو تو نے اچھا وضو کیا تھا؟ اس نے عرض کی: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: تُو ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوا

تھا؟ اس نے عرض كى: كيول نہيں! آپ نے فرمايا: الله عز وجل نے تیری حدیا تیرے قرض کومعاف کر دیا ہے۔

ورواه أحمد جلد 5صفحه 262 ومسلم رقم الحديث: 1036 والترمذي رقم الحديث: 2446 والبيهقي جلد 4

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبُتُ حَدًّا، فَأَقِمُهُ عَلَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: وَشَهدَتَ الصَّلاةَ مَعَنا؟ قَالَ:

مَلَى، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكَ

﴾ حَدَّكَ أَوْ قَالَ: دَيْنَكَ

7510 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ بُنِ الرَّيَّان، ثنا عَنْبَسَةُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ

غَنَّام، ثننا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا قُرَادُ أَبُو انُوح، ثنا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: إِنْ تَبُذُلَ الْفَصْلَ خَيْسٌ لَكَ، وَإِنْ تُمُسِكُهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا يُلامُ عَلَى الْكَفَافِ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ

مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى

7511 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيِّ، ثنا النَّضُرُ

أبُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: الْيَكُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ

7512 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله طلقُ لِيَلِيم كوفر ماتے ہوئے سنا: اگر تُو اضافی مال خرج کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے اگر روک لے تو تیرے لیے بُرا ہے بطور کفایت رکھنے پر اعتراض نہیں ہے ابتداء

اس سے كر جو تيرے زيركفالت ميں اوپر والا ہاتھ فيے

والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يتلم نے فرمايا: اوپر والا ماتھ ينچ والے باتھ سے

بہتر ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتنے ہیں کہ میں نے

7512- ورواه مسلم رقم الحديث: 2074 ولفظه: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة .

الشُّفُكَي

7513 - حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ عِقَالِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعُفَر

التَّفَيلِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ،

ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنْ هُودِ بُنِ عَطَاءٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ شَدَّادًا أَبَا عَمَّادِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا

أَمَامَةَ يَـقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ،

فَقَالَ: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَلْتَمِسُ

الْخَيْرَ وَالذِّكْرَ مَا لَهُ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ لَهُ -يَقُولُ

ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ -إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ

الُـمِـصُرِيُّ الْأَبُلِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِم، ثنا جَسُرُ بَنُ

فَرْقَدٍ، ثنا النَّهَّاسُ بنُ قَهْمِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ شَدَّادٍ

كذاب فهو حديث موضوع .

-7513

-7514

7514 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ

جلد4صفحه 477 وذكره شيخنا في سلسلة الصحيحة (52) .

مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا خَلَصَ لَهُ، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُهُ

حضرت ابوامام رضى الله عنه فرمات بين كمايك آدى

الله! ایک آ دمی بھلائی اور ذکر کی محفل تلاش کرتا ہے اس

کے لیے کیا تواب ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے لیے کوئی

تواب نہیں ہے آپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ اللہ عزوجل

وہی عمل قبول کرتا ہے جوخلوص سے اور اس کی رضا کے لیے

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرماتے ہیں که

میں نے رسول اللہ ملٹی آیٹی کو فرماتے ہوئے سنا: جب

حضرت معد بن عدنان کی اولا د حپالیس تک پینجی' وه حضرت

رسول الله طلح ويبريم كوفر ماتے ہ وئے سنا: دنیا میں ریشم وہ پہنتا

ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

کیا جائے۔

ورواه النسائي جلد6صفحه 25 وهو حديث حسن . وقد حسن الحافظ العراقي اسناده في تخريج أحاديث الأحياء

قال في المجمع جلد 8صفحه218 وفيه جسر بن فرقد وهو ضعيف . قلت: والنهاس بن قهم ضعيف . لكن البلاء

ليس منهما والبلاء من شيخ الطبراني قال ابن حبان في كتاب المجروحين جلد اصفحه 149-150 كذاب دجال

بـضـع الـحـديـث عـلـي الثقات وضعا . وقال ابن عدى: كان يسرق الحديث . وقال الدارقطني: حدثونا عنه وهو

اللُّهِ بُنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، ثنا

الْأُوزَاعِتُ، أَنَّ شَـدَّادًا أَبَا عَمَّارٍ، حَدَّثَهُ، ثنا أَبُو

أُمَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ يَقُولُ: لَا يَـلْبَـسِ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا

مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ

أَبِي عَـمَّارِ، عَن أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ يَقُولُ: لَـمَّا بَـلَـغَ وَلَدُ مَعْدِ بُنِ عَدُنَانَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَقَفُوا عَلَى عَسْكُر مُوسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَانْتَهَبُوهُ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ مُوسَى الله عَلَيْهِ مُ مُوسَى أَبُنُ عِمْرَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: يَا رَبِّ هَـؤُلاء ولَـدُ مَعْدٍ قَدْ أَغَارُوا عَلَى عَسْكُرى، فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ، لَا تَــٰدُعُـوا عَــٰلَيْهِــُمُ، فَإِنَّ مِنْهُمِ النَّبِيَّ ٱلْأَمِّيَّ النَّذِيرَ الْبَشِيرَ بِجَنَّتِي، وَمِنْهُمِ الْأُمَّةَ الْمَرْحُومَةَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اللَّذِينَ يَرْضَوْنَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزُق، وَيَرْضَى اللَّهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَل، فَيُدْخِلُهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لِأَنَّ البَيُّهُمْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب الْمُتَوَاضِعَ فِي هَيْئَتِهِ، الْمُجْتَمِعَ لَهُ اللَّبُّ فِي سُكُوتِهِ يَنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ، وَيَسْتَغْمِلُ الْحِلْمَ، أَخْرَجْتُهُ مِنْ خَيْرِ جِيلٍ مِنْ أُمَّتِهِ قُرَيْشًا، ثُمَّ أَخُرَجْتُهُ مِنْ هَاشِمِ صَفُوةِ قُرَيْشٍ، فَهُمْ خَيْرٌ مِنْ

كَنْ خَيْرٍ إِلَى خَيْرٍ يَصِيرُ، وَأَمَّتُهُ إِلَى خَيْرٍ يَصِيرُونَ

این بیت میں عاجزی کرنے والے بین ان کے سکوت میں ساری عقل جمع ہے وہ حکمت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور رُد باری سے کام لیتے ہیں۔ میں نے ان کو پیدا کیا ہے قریشی بنا کران کی اُمت میں بہترین لوگوں ہے پھر قریش میں سے انتخاب کر کے میں نے ان کو بنو ہاشم سے پیدا کیا ا پس وہ اچھے ہیں' اچھائی سے اچھائی کی طرف جائیں گے

موی علیہ السلام کی فوج کے پاس کھڑے ہوئے اور اس کو

لوٹا۔ پس حضرت موسیٰ بن عمران نے ان کے خلاف دعا کی اُ

عرض کی: اے میرے رب! پیمعد کی اولا دیے انہوں نے

میرے کشکر پرحملہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی

کی: اےمویٰ بنعمران! ان کے خلاف دعامت کر کیونکہ

ان میں سے نبی اُئی ہیں جو (میرےعذاب سے ) ڈرانے

والے اور میری جنت کی خوشخری دینے والے ہیں'

انہیں میں سے وہ اُمت ہے جس پر رحمت کی گئی ہے کیعنی

محرطة بأيتهم كي أمت جوقليل رزق يرراضي موكى اورميسان

ہے قلیل عمل پرراضی ہوں گا' پس میں ان کواپنی جنت میں

داخل كرول كا اس وجه سے كه أنهول في كلمه طيب لا اله الا

الله يرها موگا كونكه ان كے نبى كا نام نامى اسم كراى

محد ملتا الله ہے جو حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کے بیٹے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يتم في فرمايا: حضرت جريل عليه السلام مجھ

اوران کی اُمت بھی بھلائی کی طرف جائے گی۔

7515 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ أَبِي يَحْيَى الُحَضُ رَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ

قال في المجمع جلد 8صفحه 164 رواه أحمد جلد 5صفحه 267 والطبراني بنحوه وصرح بقية بالتحديث فهو حديث حسن أي اسناد أحمد . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 822 .

پڑوی کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے

خیال ہوا کہ اُسے وارث نہ بنادے۔

يُونُسسَ الْيَهَامِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ، ثنا سُـلَيْـمَـانُ بُـنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِير، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ: مَا زَالَ جِبُرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ

> يَزيدُ الْقِينِيُّ، عَنُ أبى أمَامَةً

7516 - حَدَّثَنَا الْرُحُسَيْنُ بُنُ السَّمَيْدَعِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ نُمَيْر بُن يَزِيدَ الْقِينِيّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبَّا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: أَنَّ مَرْيَمَ سَأَلَتْ رَبَّهَا لَحُمَّا لَا دَمَ فِيهِ، فَأَطْعَمَهَا

الْجَرَادَ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ أُحْيِهِ بِغَيْرِ رَضَاعٍ، وَتَابِعُ بَيْنَهُ بِغَيْرِ شِبَاعِ

قُحَافَةُ بُنُ رَبيعَةً، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ

حَـدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِن

یزیدالقینی'حضرت ابوا مامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوا مامه رضى الله عنه حضور من وأيلم سے روايت كرتے ہيں كه رسول كريم الله يُلكِم في فرمايا: حضرت مريم

نے اینے رب سے الیا گوشت مانگا، جس میں خون نہ ہو الله عزوجل نے آپ کوئڈی کھلائی آپ نے عرض کی: اے اللہ! تُو اسے زندہ رکھ بغیر دودھ پلائے اس کو بھوک نہ

قحافه بن ربيعه مضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه الباملي رضي الله عنه فرمات بين كه

قال في المجمع جلد 4صفحه 39، وفيه بقية وهو ثقة لكنه مدلس، ويزيد القيني لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. قلت: يـزيـد ذكـره ابن حبان في الثقات والبخاري في التاريخ الكبير وهو مجهول . ونمير قال الأزدي ليس بشيء وقال

الحافظ: شامي مجهول .

قـال في المجمع جلد3صفحه 271 رواه الـطبـرانـي وفيه بقية بن الوليد وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات



حضور ملتالی الله الوداع کے موقع پر اونٹی پر سوار ہو کر آئے عِرْقِ الْحِمْ صِتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ح آپ عرفہ کے دن لوگول کے درمیان کھڑے ہوئے آپ وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ متويهِ ٱلْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا نے فرمایا: یہ کون سا دن ہے؟ عرض کی: یہ آج کا دن نویں يَحيَى بُنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، قَالَا: ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ نُمَيْرِ بُن يَزيدَ الْقِينِيُّ، عَنْ قُحَافَةَ ذى الحجركا ہے آپ نے فرمایا: كون سامهيند ہے؟ صحابہ كرام نے عرض كى: حرمت والامهينه! آپ نے فرمايا: يه مُ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ صُدَيِّ بُنِ عَجُلانَ أَبِي ﴾ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ كون ساشهر بي؟ صحابه كرام نے عرض كى حرمت والاشهر! وَسَلَّمُ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى نَاقَةٍ حَتَّى وَقَفَ آپ نے فرمایا: تمہارے اموال اور عزتیں اور خون ایک دوسرے پرحرام بیں تہارے لیے اس شہراوردن کی طرح وَسَطَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمِ ہر نبی نے جودعا کی ہے وہ قبول ہوئی' میں نے اپنے رب هَـذَا؟ قَالُوا: يَـوْمُ عَـرَفَةَ الْيَوْمُ الْحَرَامُ .قَالَ: کے ہاں دعا قیامت کے دن کیلئے رکھی ہے اس کے بعد فَأَيُّ شَهْرِ؟ قَالُوا: فِي الشَّهْرِ الْحَرَام \_قَالَ: كيونكه انبياء كي أمتيل كثير مول گي'تم مجھے رُسوانه كرنا كيونكه فَأَيُّ بَلَدٍ؟ هذا؟ قَالُوا: الْبَلَدُ الْحَرَامُ قَالَ: فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَدِمَاء كُمْ عَلَيْكُمْ میں حوض کوٹر پرتمہارے لیے بیٹھوں گا۔ حَرَامٌ، كَيَوْمِكُمْ هَـٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمُ هَذَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ نَبِيّ قَدْ مَضَتُ دَعُوتُهُ إِلَّا دَعُورِي، فَإِنِّي قَدِ ادَّحَرْتُهَا عِنْدَ رَبِّي إِلَى يَوْمِ

سلمہ میسی حضرت ابوا مامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

7518 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

قلت: وتقدم أن نميرًا مجهول.

الْقِيَامَةِ، أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مُكَاثِرُونَ، فَلَا

سَلَمَةُ الْقَيْسِيُّ، عَنْ

تُخزُونِي، فَإِنِّي جَالِسٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضَ

أبى أمَامَةَ

وقال في المنذري في الترغيب جلد 1صفحه 179 وفي استاده نظر ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 1033 .

حضور ملتي يتيلم نے فرمايا: جو اندھيروں ميں چل كرمسجدكي طرف آتے ہیں' ان کے لیے قیامت کے دن نور کے منبرول کی خوشخبری ہے ٰلوگ اس دن گھبرائے ہوئے ہوں

گے کیکن وہ گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه حضور طني يُلِيم سے اس بَ

مثل روایت کرتے ہیں۔

عبدالاعلى بن ملال اسلمي حضرت ابوامامه رضي التدعنهي

روایت کرتے ہیں حضرت ابوامامه الباہلی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التي يَرَيْم جب كها نا كها ليت توييد عاكرت: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا الى آخره''\_

عِرْقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ عَـمُـرِو، عَنْ سَلَمَةَ الْقَيْسِيّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ: بَشِّر الْمُدْلِجِينَ إِلَى الممسَاجدِ فِي الظُّلْمِ بِمَنَابِرَ مِنْ نُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَفُزَعُ النَّاسُ وَلَا يَفُزَعُونَ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ صَفْوَانَ بُنِ عَمُوو، عَنْ سَلَمَةَ الْقَيْسِيّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهُلِ بَيْتِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلَهُ

> عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ هكلال السُّلَمِيُّ، عَنُ أَبِي أَمَامَةً

7519 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التِّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ح وحَدَّثَنَا

مُوسَى بْنُ سَهُلِ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالًا: ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَيُهَمَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بُنِ هِلَالِ

السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا أَكُلَ طِعَامًا يَقُولُ: اللَّحِمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا

7520 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الُفِرْيَابِيُّ، ثنا عَمُرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، ثنا

بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُتْبَةَ بُنِ أَبِي حَكِيمٍ، وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَ هِ لَالِ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: مَا

مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، فَيَتُرُكُ أَصْفَرَ وَأَبْيَضَ إِلَّا كُوىَ بِهِ

حَاتِمُ بُنُ حُرَيْثٍ الطَّائِيُّ،

عَنْ أبي أَمَامَةً

7521 - حَــَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا الْهَيْثُمُ بُنُ خَارِجَةً، حِ وحَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالًا: ثنا الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيعِ الْبَهْ رَانِيُّ، ثنا حَاتِمُ بُنُ

حُورَيْثِ الطَّائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ:

عُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْعَارِيَةُ كُنُّ مُؤَدًّا ـةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُو دَةٌ، وَمَنْ وَجَدَ لِقُحَةً

حضرت ابوآمامه البابلي رضى الله عنه فرمات ميں كه حضور الله يُتَدِيم نے فرمايا: كوئى بنده مرجاتا ہے جس دن بھى مرتا ہے تو وہ زرد اور سفید (چاندی اور سونا) کے ذریعہ اسے داغا جائے گا۔

## جاتم بن حريث طائي ٔ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیم نے فرمایا: عاریتاً لی گئی چیز کی واپسی ہے اور جس نے ایسا جانورلیا جس کے تقنوں میں دودھ روکا گیا تھا تواس کا دودھ رکھنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہاہے واپس

قال في المجمع جلد 3صفحه 125 وفيه بقية وهو مدلس. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 746 -7520 وهو حديث ضعيف ـ

ورواه ابن حبان رقم الحديث: 1174 قال شيخنا في الارواء جلد 5صفحه246 سنده حسن . وكذا قال في سلسلة -7521 الصحيحة جلد2صفحه169-170 فراجعه.

عبدالرحمٰن بن ميسره حضر مي حضرت

أبوامامه رضى الله عنهي

روایت کرتے ہیں

حضور ملتَّ الْآلِم نے فر مایا: جنت میں ایک آ دمی (جو نبی نہیں ہو

گا) کی شفاعت سے داخل ہوں گئے دوقبیلوں کے برابر یا

ابوالغازي عنسي حضرت ابوامامه سے

روایت کرتے ہیں

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے اچھا

حضرت ابوا مامه رضى الله عنه حضور طنع يلائم سے روايت

فرمایا: دوقبیلول میں سے ایک کیعنی رہیعہ اور مضرب

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7522 ورواه أحمد جلد 5صفحه767,261,257 قال في المجمع جلد 10صفحه381 ورواه أحمد والطبراني بأسانيد

قال في المجمع جلد 10صفحه 45 وفيه من لم أعرفه . قلت: عبد الرحمان ضعيف . قلت: يقصد الحافظ الهيشمي

أبا الغازي العنسي، وقد ذكره أبن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو مجهول ـ

ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجالهم رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة.

مُصَرَّاةً فَلا يَحِلُّ لَهُ صِرَارُهَا حَتَّى يَرُدَّهَا

عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ مَيْسَرَةَ

الُحَضُرَمِيُّ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

عَسُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو، ثنا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشِ

الْحِمْصِيُّ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بُن نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، وأَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ

الْحَوْطِيُّ قَالًا: ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالًا: ثنا حَرِيزُ

بُنُ عُشْمَانَ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَيَدُخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ الرَّجُلِ

الْوَاحِدِ لَيُسسَ بنبسيّ مِثْلُ الْحَيَّيْنِ، أَوْ أَحَدُ

أبُو الْغَازى الْعَنْسِيّ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةً

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زِيَادِ

7523 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا أَبُو

الْحَيَّيْنِ رَبِيعَةَ، وَمُضَرَ

7522 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشُقِيُّ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَفَيْ الْمُعْمِدُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَفَيْ الْمُعْمِدُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُعْمِدُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ وأن المعامل الم

بُنِ أَنْعُمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْغَازِي الْعَنْسِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَّةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: إِنَّا مِنْ خِيَارِ النَّاسِ الْأَمْلُوكَ أَمْلُوكَ حِمْيَرَ، وَسُفْيَانَ وَالسَّكُونِ،

زَّائِدَةُ بُنُ الْحُسَيْن، عَنْ أَبِي أَمَامَةً

7524 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُن حَـمُزَـةَ اللِّمَشُقِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ صَالِح الْوُحَاظِيُّ، ثنا جَمِيعُ بْنُ ثُوْبٍ الرَّحَبِيُّ،

ثنا زَائِدَةُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا

> قَالَ: أَقُصِرِ الْخُطْبَةَ، وَأَقِلُّ الْكَلامَ أَبُو سُفَيَانَ الرُّعَينِيُّ،

عَنُ أَبِي أَمَامَةً

7525 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مِ يَحْيَى بُنِ حَـمْزَ-ةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ كَلُّ صَالِحِ الْـوُحَاظِيُّ، ثنا جَمِيعُ بْنُ ثَوْبٍ، ثنا أَبُو

سُـفْيَـاَنَ الـرُّعَيْـنِـيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يُولِّي وَالِيَّا

با دشاہ حمیر' سفیان' سکون اور اشعربین کا بادشاہ ہے۔

زائده بن حسين حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورها الميتيلم جب سي امير كو تصيح تو آپ فرمات مختصر

خطبهاورمختصر گفتگو کرنا۔

ابوسفیان رغینی حضرت ابوامامہ سے

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يَرَامِ إلى غرمايا: جوولى بنتا ہے وہ عام ہوتا ہے اس

اس کو کان کی دائیں طرف سے لٹکا یا جائے گا' میٹھا بنا کر۔

قال في المجمع جلد2صفحه 190 جميع بن ثوب متروك . -7524

قال في المجمع جلد5صفحه120-121، وفيه جميع بن ثوب وهو متروك ـ -7525



حَتَّى يُعَمِّمُهُ، وَيُرْخِيَ لَهَا عَذَبَةً مِنْ جَانِبِ الْأَيْمَنِ نَحْوَ الْأَذُنِ

> عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنُ أبى أمَامَةً

7526 - حَدَّثَنَا سَلامَةُ بُنُ نَاهض الْمَقُدِسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانٍ ، ثنا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِيُّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقْبَلَ بِي الشَّامَ، وَوَلَّى

ظَهُرِيَ لِلْيَمَنِ، وَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، جَعَلُتُ مَا تُحَساهَكَ غَنِيهُ قَورِزُقًا، وَمَا حَلْفَ ظَهُركَ مَسَدَدًا، وَلَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ الشِّرِكُ

وَأَهْلُهُ، حَتَّى تَسِيرَ الْمَرْأَتَان لَا تَخْشَيَان جَوْرًا

7527 - ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ، كَا تَــُذُهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَبْلُغَ هَذَا الدِّينُ مَبُلَغَ هَذَا النَّجُمِ

جلد4صفحه 599-560 ما يأتي ولعله صححه لشواهده

# عمرو بن عبدالله حضرمي حضرت ابوامامه رضى التدعنه روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّهُ يُنْتِلِم نِي فرمايا: الله عزوجل نے ملک شام مير ب سامنے کر دیا اور میری پیٹھ یمن کی طرف کی اور مجھے فرمایا:

اے محمد! آپ کے سامنے والے کوآپ کے لیے غنیمت اور رزق بنایا اور آپ کی پشت کے بیچھے وہ آپ کی مدد کے لیے بنایا' اسلام زیادہ ہوگا' شرکت اوراس کے اہل کم ہوں

گے یہاں تک کہ دوعورتیں چلیں گی'ان کوظلم کا خوف نہ ہو

پھر فرمایا: وہ ذات جس کے قبضہ کقدرت میں میری جان ہے! دن اور راتیں نہیں جائیں گی یہاں تک کہ پیہ دین اس ستاره تک نه <u>پهنچ</u>۔

قال في المجمع جلد 10صفحه60 وفيه عبد الله بن هاني المتأخر الى زمن أبي حاتم وهو متهم بالكذب \_ ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 859 بهذا الاستاد واللفظ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق جلد اصفحه 378 لكن رواه أبو نعيم في الحلية جلد6صفحه 107-108 وابن عساكر جلد اصفحه 377-378 من غير هذا الطريق عن ضمره به . ولذا أورده شيخنا في سلسلة الصحيحة رقم: 35 مع أن شيخنا قال في الصحيحة







حضرت ابوامامہ البابلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط نے آئی ہے نے فرمایا: میری اُمت کا ایک گروہ ہمیشہ تن پر رہے گا 'جوان سے جہاد کرے گا ان پر غالب رہیں گئے جو ان سے مقابلہ کرے گا ان کا نقصان نہیں کرے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے 'جبکہ وہ اسی حال پر ہوں ۔عرض کی گئی: یارسول اللہ! وہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: بیت المقدس میں ۔

الْأَذَنِيُّ، ثنا أَبُوعُ مَنْ رِعِيسَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِى الْأَذَنِيُّ، ثنا أَبُوعُ مَنْ رِعِيسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحَاقَ النَّكَاسُ، ثنا ضَمْرَةُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنَ يَحْدِو بُنِ يَحْدَيى بُنِ أَبِي عَمْرٍ و السَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: لَا تَزَالُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: لَا تَزَالُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: لَا تَزَالُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: لَا تَزَالُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: لَا تَزَالُ يَغْزُوهُمْ مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُمْ كَذَلِكَ وَقِيلَ: يَا رَسُولَ يَغْزُوهُمْ مَنْ نَاوَأَهُمْ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَهُمْ كَذَلِكَ وَقِيلَ: يَا رَسُولَ يَأْتِيهُمْ أَمَرُ اللَّهِ، وَهُمْ كَذَلِكَ وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ الْمَقْدِسِ الْمَعْرَاقُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَقْدِسِ اللهِ، وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ

7529 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رُزَيْقِ بُنِ

### حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرماتے بیں که

قال في المجمع جلد 7صفحه 288 رواه عبد الله وجادة عن خط أبيه جلد 5صفحه 269 والطبراني ورجاله ثقات. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 860 . قال شبخنا في سلسلة الصحيحة جلد 4صفحه 560-590 وهذا سند ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الله الحضرمي قال الذهبي في الميزان: ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي عسمرو السيباني، وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته التي لم يأخذ بها جمهور العلماء ولذلك لم يوثقه الحافظ في التقريب، وانما قال مقبول أي لين الحديث، وبقية رجال الاسناد ثقات . وزاد في تخريجه للحديث قبل هذا أن العجلي أيضًا وثقه وللحديث شواهد .

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 4077 عن على بن محمد بن عبد الرحمٰن المحاربي عن اسماعيل بن رافع عن يحيى به قال الحافظ المزى و كذا رواه سهيل بن عشمان عن المحاربي وهو وهم فاحش قال الحافظ ابن كثير في نهاية البداية جلد اصفحه89 قلت: وقد جود اسناده أبو داؤد رقم الحديث: 4300 فرواه عن عيسى بن محمد عن ضمورة عن يحيى السبياني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 181 بهذا الاستناد واللفظ وفي الأحاديث الطوال (48) ورواه ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 391 والروياني في مسند الصحابة جلد 2صفحه 814 والآجرى في الشريعة صفحه 375 والحاكم جلد 4صفحه ح536 والحاكم جلد 4صفحه ح536 والتحاريث المنافق يتحريج هذا الحديث وتحقيق الكلام على فقراته الذهبي أما شيخنا فضعفه بسبب عمرو الحضرمي وألف رسالة في تخريج هذا الحديث وتحقيق الكلام على فقراته الذي وجد لأكثرها شواهد تقويها

)

حضور ملتَّ المِيلِم نے ايك دن خطبه ديا اور اپنے خطبه ميں د جال كا ذكر بهت زياده كيا، جمين اس سے ڈراتے رہے اور خطب

مكمل مونے تك بتاتے رہے اس دن ہميں فرمايا: الله

عزوجل کے ہرنبی نے اپنی اُمت کو دجال ہے ڈرایا' میں تمام نبیوں کے آخر میں ہوا اور تم اُمتوں میں آخری ہو وہ

یقیناً تم میں نکلے گا' اگر میری موجودگی میں نکلا تو میں ہر مسلمان کانگہبان ہوں اگرتم میں میرے بعد نظرت ہرآ دی

اینی جان کا نگہبان ہے اللہ عز وجل ہرمسلمان کا نگہبان ہے وہ عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا' دائیں بائیں

پھرے گا' اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہو! وہ ابتداء کرے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں

ہے اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جے ہرمؤمن پڑھے گا'جوتم میں سے اس کو ملے اس کے

چہرے کی طرف اپنا منہ کر کے تھو کے اور سور ہ کہف پڑھے' وہ بنی آ دم سے اپنے آپ کومسلط کرنے تک پیر قتل کرے گا اور زندہ کرے گا'اس کے علاوہ نہیں کرے گا'اس کے علاوہ

ہے مسلط نہیں ہوگا'اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی'اس کی دوزخ جنت اور جنت دوزخ ہوگی' جس کواپنی آگ ہے آ زمائے گاوہ اپنی آ نکھیں بند کرے

اورالله عز وجل سے فریا دکرے وہ مھنڈی اور سلامتی والی ہو گی جس طرح که حضرت ابراهیم علیه السلام پر مصنڈی اور سلامتی والی ہوئی تھی' بیٹک اس کے دن حیالیس ہوں گے' لیکن اس کا ایک دن سال کے برابر ہوگا' ایک دن ایک ماہ

کے برابڑایک دن جمعہ کی طرح اورایک دن ان دنوں میں

المعجم الكبير للطبراني في المجمد الكبير المجمد الكبير للطبراني في المجمد الكبير المجمد المجمد الكبير المجمد الكبير المجمد الكبير المجمد الكبير المجمد جَامِع الْمِصْرِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ سَوَّادٍ السَّرْحِيُّ،

> ثننا ابُنُ وَهُبِ، أُخْبَرَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاء ِ الْخُرَاسَانِيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِيّ، عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو الْحَضْرَمِيّ مِنْ أَهُل حِمْص، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ:

> خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمًا، وَكَانَ أَكْثَرُ خُـطُبَتِهِ ذِكْرَ الدَّجَّالِ، يُحَذِّرْنَاهُ يُحَـيِّثُنَا عَنْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، فَكَانَ فِيمَا

> قَالَ لَنَا يَوْمَئِذٍ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثُ نَبِيًّا

إِلَّا حَــٰذَّرَ أُمَّتَهُ، وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمُ لَا مَحَالَةَ، فَإِنْ يَخُرُجُ وَأَنَا بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّ يَخُورُ جُ فِيكُمُ بَعُدِى فَكُلُّ امْرِءٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . وَإِنَّهُ

يَخُرُجُ مِنُ حَلَّةٍ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ عَاتَ يَمِينًا، وَعَاتَ شِمَالًا: يَا عِبَادَ اللَّهِ اتُبُتُوا، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ يَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَإِنَّهُ مَكُتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ، فَمَنْ لَقِيمَهُ مِنْكُمْ فَلْيَتْفُلُ فِي وَجْهِهِ، وَلْيَقُرَأُ

بِـقَوَارِع سُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ مِنْ بَنِي آدَمَ فَيَقْتُلُهَا، ثُمَّ يُحْييهَا، وَإِنَّهُ لَا يَعُدُو ذَلِكَ، وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ مِنْ غَيْـرِهَا، وَإِنَّ مِنْ فِتُنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا، وَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَن ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلَيُغُمِضُ

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني}

عَيْنَيْهِ، وَلْيَسْتَغِثُ بِاللَّهِ يَكُونُ بَرُدًا وَسَلامًا، كَـمَا كَانَتِ النَّارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ،

وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا: يَـوْمًا كَسَنَةٍ، وَيَوْمًا كَشَهْرِ وَيَوْمًا كَجُمُعَةٍ، وَيَوْمًا كَالْآيامِ فِي تِلْكَ

الْأَيَّامِ، وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالسَّرَابِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ ) عِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ فَيَمْشِى قَبُلَ أَنْ يَبُلُغَ بَابَهَا

الْآخَرَ ۚ قَالَ: فَكَيْفَ نُصَلِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي

تِلْكَ الْآيَّامِ الْقِصَارِ؟ قَالَ: تُقَدِّرُونَ فِيهَا كَمَا تُقَدِّرُونَ الْأَيَّامَ الطِّوَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ، ثنا

أَبُو عُمَيْرِ بُنُ النَّحَاسِ، ثنا ضَمْرَةُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى عَـمْرِو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ

اللُّهِ الْحَصْرَمِيّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَكَوَ

حُصَيْنُ بُنُ الْأَسُودِ الْهَلالِيُّ، عَنُ أبي أَمَامَةً

7530 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الْمَلِكِ أَحْمَدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ اللِّمَشُ قِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَن بُن سَوَّادِ الْهَلَالِتُّ، ثنا حُصَيْنُ بُنُ الْأَسُودِ الْهِلَالِيُّ، ثنا أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَقُولُ

کئی دنوں کی طرح اوراس کا آخری دن سراب کی مانند ہو گا۔ آ دمی شہر کے دروازے پر صبح کرے گا' پس وہ چلے گا

اس سے پہلے کہ وہ شہر کے دوسرے دروازے تک پہنچے (شام ہوجائے گی) کہا: اے اللہ کے رسول! ایسے چھوٹے

دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا: تم اندازہ کرو

گے جس طرح لمبے دنوں کا انداز ہ لگاتے ہو۔

حضرت ابوامامہ با ہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورط ﷺ نَتِبَلِم نے خطبہ دیا' پھراس کی مثل ذکر کیا۔

حصین بن اسود ہلا کی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه الباہلی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتا این صحابہ سے فرماتے تھے: جب کوئی باوضو ہواور وہ کھانا کھائے 'تو وہ وضو کرئے ہاں اگراونٹ کا دود ھ

پوتو یانی کے ساتھ گلی کرلو۔

7530 قال في المجمع جلد 1صفحه 152 ورجاله لم أر من ترجم أحدًا منهم .

لِأُصْحَابِهِ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى وُضُوءٍ،

فَأَكَلَ طَعَامًا يَتَوَضَّأُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَبَنَ الْإِبِلِ إِذَا شَرِبُتُمُوهُ فَتَمَضْمِضُوا بِالْمَاءِ

خِدَاش، عَنْ

ابي امَامَةً 7531 - حَـدُّثُنَا عَمْرُو بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ

إِبْرَاهِيمَ بُنِ زِبْرِيقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ ضَمْضَم بُنِ زُرُعَةَ، عَنُ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ

حِدَاشٌ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَجَّةَ الْوَدَاع، فَكَانَ أُوَّلَ مَا تَهِ فَوَّهَ بِهِ أَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ

وَجَلَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ 7532 - ثُمَّ حَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ

قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: أَلا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ، وَإِنَّ الْمِنْحَةَ مُؤَدَّاةٌ

7533 - وَالْوَلَدُ لِللَّهِ رَاشِ وَلِلْعَاهِرِ

أَبُو عَامِرٍ الْهَوْزَنِيُّ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ لُحَيٍّ، عَنْ

خداش حضرت ابوامامہ ہے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضى الله عنه سے روایت ہے كه وه

جمة الوداع كے موقع پر حضور التي يہم كے پاس تھ وہ پہلے تھے جن سے آپ نے گفتگو فرمائی' وہ پیتھی کہ اللہ عز وجل

متہمیں اینے ماؤں کے متعلق نیکی کی وصیت کرتا ہے۔

پھر اللہ کی حمد کی مجر فرمایا: جو اللہ نے حایا! پھر فرمایا: خبردار عاريتاً دي مولى شي واپس كرو اور عطيه واپس كرنا

بچے بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے بچھر ہیں۔

ابوعامرالهوزنى كانام عبداللدبن كحي

ہے وہ حضرت ابوا مامہ سے

قال في المجمع جلد8صفحه139 وفيه محمد بن اسماعيل بن عياش وهو ضعيف .

### روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يُرَيِّم نے فرمايا: عاريتاً لي موئي شي واپس كرنا ہے۔ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ اللہ کے عہد کے

متعلق بتائیں؟ آپ نے فرمایا: الله کا عهد زیاده حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔

ابوعامرالالهاني حضرت ابوامامه

ہےروایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْيَيْنِمُ فَرِماتِ تَصَد: جس نے فجر کی نماز باجماعت

پڑھی پھر وہاں بیٹا رہا' نمازِ چاشت ادا کی' اس کے لیے مکمل ایک حج وعمرہ کا تواب ہے۔

ابى أَمَامَةً

7534 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَويُّ، وإسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ التُّستَرِيُّ، قَالًا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الصَّبَّاحِ

الْعَطَّارُ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الُحَبَجَاجَ بُنَ فُرَافِصَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ . قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ،

أَرَأَيْتَ عَهٰدَ اللَّهِ؟ قَالَ: عَهٰدُ اللَّهِ أَحَقُّ مَا أَدِّى أَبُو عَامِر الْأَلْهَانِيُّ،

عَنْ أبى أَمَامَةُ 7535 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَالُ الْمَكِّمِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدٍ، ثنا

مَرْوَانُ مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَبُو عَـامِـرِ الْأَلْهَانِتُ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، وعُتُبَّةَ بُنِ عَبْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي مَسْجِدٍ

جَمَاعَةً، ثُمَّ مَكَتُ حَتَّى يُسَبِّحَ تَسْبِيحَةَ

الصُّحَى، كَانَ لَهُ كَأَجُرِ حَاجٌ وَمُعْتَمِرِ تَامِّ لَهُ

حَجَّتُهُ وَعُمُرَتُهُ عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ قَيْسٍ، عَنْ

عبدالواحد بن قيس ٔ حضرت ابوا مامه

أبى أمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ 7536 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ

الْعَسْقَلانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الُفِرْيَابِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ بَكْرِ السَّكْسَكِيُّ، ثنا أَبُو بَكُر بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سِمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: إِلامُ رِعِ مَا اخْتَسَب، وَعَلَيْهِ مَا اكْتَسَبَ . وَالْمَرْءُ مُعَ مَنْ

> كُهَيْلُ بْنُ حَرْمَلَةً، عَنُ أبي أمَامَةً

أَحَبَّ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى ذَنَابَي الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنْ

7537 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُوسَى بُنِ أَبِي عُشْمَانَ الْأَنْمَاطِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، ثنا مَسْلَمَةُ بنُ عُلَيّ، عَنْ حَالِدِ بنِ دِهْ قَانَ، عَنْ كُهَيْلِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

## سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلح الله على كوفر ماتے ہوئے سنا: آ دى كے ليے وہى کافی ہے جواس نے نیکی کمائی اوراس پروبال ہے اس کا جو اس نے گناہ کمایا آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا'اور جوراستے کے کنارہ پرمراوہ بھی ان میں شامل

# کہیل بن حرملۂ حضرت ابوا مامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه الباہلی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی آیا ہم کو فرماتے ہوئے سنا: ہر جھکڑنے (کے پھلکے) کا کفارہ دور کعتیں ہیں۔

7536 قال في المجمع جلد 10صفحه 281 رواه الطبراني في الكبير والأوسط ( 491 مجمع البحرين) باختصار وفيه ﴿ عمرو بن بكر السكسكي وهو ضعيف . قلت: بلي متروك كما قال الحافظ في التقريب .

قال في المجمع جلد 2صفحه 251 فيه مسلمة بن على وهو متروك . ورواه من هذه الطريق ابن عساكر جلد 4 | صفحه 308 . ورواه تمام في الفوائد جلد [صفحه 141 وابن الأعرابي في معجمه جلد 2صفحه 178 من حديث أبي هريرة . وحسنه شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد 4صفحه397 والـمـراد باللحاء المخاصمة والمنازعة . وفي الأصل ركعتين وهو خطأ.

کے لیے بہتر ہے۔

الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ: تَكْفِيرُ كُلِّ لِحَاءِ رَكْعَتَانِ

مَريحُ بْنُ مَسْرُوقِ الْهَوْزَنِيَّ،

عَنُ أبي أَمَامَةً

7538 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَبَائِرِيُّ، ثنا

مَنِيعٌ السَّرِيُّ بْنُ الصَّحَّاكِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللُّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْيَزَنِيُّ، عَنْ مَرِيح بْنِ مَسْرُوقِ

الْهَـوْزَنِـيّ، عَـنُ أَبِـى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ: قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ الْمَعْرُوفَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِذِي حَسَبٍ، أَوْ دِينٍ،

أو لِذِي حِلْم

7539 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ الْمِصِيصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَوْفٍ

الُبِحِمْ صِيٌّ، ثِنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثِنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

رَجَاء الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْحًا يُكُنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَرِيحًا يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةً،

إيُحَدِّرَثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

مريح بن مسروق الهوزني 'حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملی تیم نے فرمایا: نیکی حسب اور دین دار اور برد بار

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور الله الله الله المحصاين أمت ير بموك كى وجه س مرنے کا خوف نہیں ہے نہ وشمن کے غالب آنے کالیکن مجھےا پی اُمت پر گمراہ کن ائمہ ( حکمرانوں) کا خوف ہے' اگر ان کی بات مانی جائے گی تو وہ لوگوں کو فتنہ میں مبتلا

کریں گےاوراگران کی نافر مانی کریں گےتو وہ قُل کریں

قال في المجمع جلد 8صفحه 183 وفيه سلمان ابن سلمة الخبائري وهو متروك ورواه ابن عساكر (1/111/3) من طريق سليمان به الا أنه زاد بين مريح بن مسرق وأبي أمامة أبا زكريا . قال شيخنا في سلسلة الصعيفة جلد 2 صفحه 196 وهذا استاد ساقط من دون أبي زكريا لم أعرفهم غير سليمان بن سلمة الحمصي وهو متهم بالكذب . ثم أطال شيخنا فراجعه .

قال في المجمع جلد7صفحه239 وفيه من لم أعرفه.

وَسَلَّمُ يَقُولُ: لَسْتُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى جُوعًا يَـقُتُـلُهُـمُ، وَلَا عَدُوًّا يَجْتَاحُهُمُ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ، إِنْ أَطَاعُوهُمْ فَتَنُوهُمْ،

وَإِنْ عَصَوْهُمْ قَتَلُوهُمْ

غَيْلانُ بُنُ مَعْشَرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ

7540 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي مُبَشِّرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ح وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَدَّمَدِ بُن عِرْقِ الْحِـمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، ح

وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، وَالْـحُسَيْـنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ قَالَا: ثنا

هِشَامُ بُنُ عَـمَّارِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالُوا: ثنا أَرْطَادةُ بُنُ الْمُنْذِر، ثنا غَيلَانُ بْنُ مَعْشَر،

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ: تُوُقِيَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَمْ يَجدُوا

لَهُ كَفَنَّا، فَقَالُوا: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَمْ نَجِدُ لَهُ كَفَنًا .قَالَ: الْتَـمِسُـوا فِي مِنْزَرِهِ .فَوَجَدُوا

دِينَارَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: كَيّْتَان صَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمُ

أَبُو رَاشِدِ الْحُبُرَانِيُّ،

غیلان بن معشر' حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول

كريم النَّهُ يُلِيمُ ك زمانه ميں ايك آ دمی فوت ہو گيا تو صحابہ نے اس کیلئے گفن نہ پایا' پس عرض کی: اے اللہ کے رسول!

ہمیں اس کیلئے کفن نہیں ملا۔ آپ سٹٹی آیٹی نے فرمایا: اس کی حیا در میں تلاش کرؤ کیں اُنہوں نے دو دینار یائے۔فرمایا: یہ دو سانپ ہیں'تم اپنے دوست کی نمازِ جنازہ پڑھو

(میں نہیں پڑھوں گا)۔

ابوراشدحبر انی'حضرت ابوامامہے

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7541 - حَلَّاثَنَا أَحْمَدُ بُنُ خُلَيْدٍ

الْحَلَبيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ جُنَادٍ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيّ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ و الْحُبُرَ الِتِي، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ

صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِيَدِى، فَقَالَ: يَا أَبَا

أَمَامَةَ، إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ قَلْبِي

زَيْدُ بَنُ أَرْطَاةً، عَنْ ابي أَمَامَةً

7542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْآخُرَهُ الْأَصْبَهَ إِنَّى، ثِنا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، ثِنا

حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ عِيسَى، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَا أُوتِي عَبُدٌ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ

يُؤُذِّنَ لَهُ فِي رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا 7543 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ حُمَيْدٍ

الْأَصْبَهَ انِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، ثنا أَبُو النَّضُرِ،

## روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضوره القليل في ميرا باتھ پکڑا ' فرمایا: اے ابوا مامہ! مؤمنین میں سے کچھ ہیں جن کے لیے میرادل زم ہے۔

زید بن ارطاق ٔ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط المائيل نے فرمایا کسی آ دمی کے لیے اس دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو دو رکعت تفل

پڑھنے کی اجازت ملے۔

خضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور طال الله نظر مایا کسی بندہ کے لیے دور کعتیں بڑھنے

7542 عيسلى هذا ذكره ابن أبى حاتم والبخارى ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو مجهول وزيد بن أرطأة عن أبى أمامة مرسل فالحديث ضعيف وفي المخطوطة خير له.

ورواه أحمد جلد 5صفحه 268 والترمذي رقم الحديث: 3078 وقال غريب . وفي اسناده بكر بن حبيس صدوق له أغلاط وليث ابن أبي سليم صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز فترك كما قال الحافظ . ورواه الخطيب جلد 8

صفحه88 جلد12 صفحه 220 .

-7543

ثنا بَكُرُ بُنُ خُنَيْسٍ، عَنُ لَيْثِ بُنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرُطَاةً، عَنُ أَبِي أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: مَا أُذِنَ لِعَبْدٍ فِي شَيءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، إِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ، مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمِثْلِ مَا حَرَجَ مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضُر: يَعْنِي الْقُرْآنَ

## عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ آدَمَ، عَنُ أَبِى أُمَامَةً 7544 - حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ الْعَبَّاس

الْقِرُطِهِيُّ الْبَغُدَادِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، ثنا عَمُرُو بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ آدَمَ، حَدَّثَنِى أَبُو اللَّرُ دَاءِ، وأَبُو أُمَامَةَ، ووَاثِلَةُ بُنُ الْأَسْقَعِ، وأَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالُوا: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنِ الرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ؟ قَالَ: هُوَ مَنُ بَرَّتُ

يَمِينُهُ، وَصَدَقَ لِسَانُهُ، وَعَفَّ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ، فَغَدَّ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ،

7545 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ

.

عبداللد بن بزید بن آ دم ٔ حضرت ابوامامه سے روایت کر نے ہیں

حضرت ابوالدرداءُ ابوامامهُ واثله بن اسقع 'حضرت انس بن ما لک رضی الله عنهم فرماتے ہیں که حضور طرف اللہ م

پوچھا گیا علم میں راتخین سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جوا پی قشم پوری کرتے ہیں اور ان کی زبان تھی ہوتی ہے اور اپنے پیٹ اور شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہیں 'یہ ہی راتخین مراد

نين نال –

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ فَهُلُ 541 ﴿ فَهُ الْمُعَامِّ وَالْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَمِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَمِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَمِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَمِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِي الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِي الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعِلِّ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِّ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِّ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِّ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِمِلِ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِمِلْمِلُولُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ لِلْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ لِلْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ لِلْمُعِلِّ الْمُعِلِمِلْمِلِيلِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ لِلْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِلِيلُ الْمُعِلِمِ الْمِعِمِ عِلَمِلْمِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِ

حضرت ابوالدرداءُ ابوامامهُ واثله بن اسقع ' انس بن

7544- قال في المجمع جلد 6صفحه324 وعبد الله بن يزيد ضعيف قلت: قال أحمد: أحاديث موضوعة . وقال الجوز جاني: أحاديثه منكرة . وسيأتي قريبًا حال عمرو بن عبد الجبار .

7545- قال في المجمع جلد اصفحه 156، وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدًا . وكذا قال جلد 7صفحه 259، وقال جلد اسفحه 106، وقال جلد اصفحه 106، وقال علد الله بن يزيد آنفًا .

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يُعَالَى الْمُعَالِينِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِينِ عَلَى الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْ

ما لک رضی الله عنهم فرماتے ہیں کہ حضور طرف آیا آنم ہمارے پاس
آئے ایک دن ہم ان کے معاملہ میں کسی شی کے متعلق جھگڑ
رہے تھے آپ خت غصہ ہوئے آپ کو غصہ بھی نہیں آیا '
پھر ہمیں ڈانٹا' فرمایا: اے اُمت مجمد! چھوڑ و! (یہ جھگڑ ہے)
تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے تھے اُنہوں
نے دکھلاوے کی خیر کی کمی کے باوجوڈ اسی کوافتیار کیا۔

ریا کاری حچیوڑ دو کیونکہ مؤمن کی شان ریا کاری --

ریا کاری جھوڑ دو کیونکہ ریا کاری کرنے والا نقصان میں ہوتا ہے۔

ریا کاری جھوڑ دؤ تیرے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا بی کافی ہے کہ وہ مسلسل ریا کاری کرتا ہے۔

ریا کاری حجور دو کیونکہ ریا کاری کرنے والے کی میں قیامت کے دن شفاعت نہیں کروں گا۔

ریا کاری جھوڑ دو! میں جنت میں تین جگہ کا ذمہ دار ہوں' جو ریا کاری جھوڑے اگر چہ وہ سچا ہو'شروع' مدید کان

ریا کاری چھوڑ دو کیونکہ مجھے میرے رب نے بتوں کی عبادت کے بعد جس سے منع کیا ہے وہ ریااور شراب پینا ثنا كَثِيرُ بُنُ مَرُوانَ الْفِلَسُطِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ يَنِيدَ بُنِ آدَمَ الدِّمَشُقِيِّ، قَالَ، حَدَّثِنِي أَبُو

الدَّرُدَاءِ، وأَبُو أُمَامَةً، ووَاثِلَةُ بُنُ الْأَسْقَع،
وأَنسُ بُنُ مَالِكِ قَالُوا: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمًا، وَنَحُنُ نَتَمَارَى فِي

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمًا، وَنَحُنُ نَتَمَارَى فِي

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمًا، وَنَحُنُ نَتَمَارَى فِي

شَىء مِنْ أَمْرِ الدِّينِ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا لَمُ

يَعُضَبُ مِثْلَهُ، ثُمَّ انْتَهَرَنَا، فَقَالَ: مَهُلا يَا أُمَّةَ

مُحَمَّدِ، إِنَّهَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا،

أَخُذُوا الْمِرَاء كَلِقِلَةِ خَيْرِهِ

الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاجِ الْجُرْجَانِيُّ،

يُمَارِى 7547 - ذَرُوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّ الْمُمَارِىَ قَدُ نَمَتْ خَسَارَتُهُ

7546 - ذَرُوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا

7548 - ذَرُوا الْمِرَاءَ، فَكَفَاكَ إِثْمًّا أَنُ لَا تَزَالَ مُمَارِيًّا 7549 - ذَرُوا الْـمِرَاءَ، فَإِنَّ الْمُمَّارِيَ لَا أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

7550 - ذَرُوا الْمِرَاءَ، فَأَنَا زَعِيمٌ بِشَلاثِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ فِي رِبَاضِهَا، وَوَسَطِهَا، وَأَعُلاهَا لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ صَادِقٌ

7551 - ذَرُوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَا نَهَانِي عَنْهُ رَبِّى بَعْدَ عِبَادَةِ الْأُوثَانِ الْمِرَاءُ، وَشُرْبُ الْحَمُر

ریا کاری چھوڑ دو کیونکہ شیطان بندوں کو بتوں کی عبادت کروانے سے مایوں ہو چکا ہے کیکن تم میں ریا کاری

پھیلانے پرخوش ہے۔ ریا کاری چھوڑ دو کیونکہ بنی اسرائیل کے اے فرقے

رے ایک اور دو یوسعہ بن اسران کے سوائے سواد اعظم سے عیسائیوں کے 2 کرماہ فرقے تھے سوائے سواد اعظم سے کے حصابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! سواد اعظم سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جواس عقیدہ پر ہے جس پر

میں اور میرے صحابہ ہیں' دین میں ریا کاری بھی نہیں کرتے ہیں' تو حید والوں کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے ہیں'

اس پران کو بخش دیا گیاہے۔

پھر فرمایا: اسلام غریب سے شروع ہوا' غریب میں ہی واپس آئے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی: غرباء سے مراد

کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب لوگوں میں فسااد ہوتو وہ اصلاح کریں' دین کے متعلق نہ جھگڑیں' گناہ کی وجہ ہے

تو حیدوسنت والول کی تکفیر نه کریں۔ -

حضرت ابوالدرداءُ واثله بن اسقع 'ابوامامهُ الس بن ما لک رضی الله عنهم فرماتے ہیں کہ ہم یہود کی ایک مجلس میں

تے ہم تقدیر کے متعلق گفتگو کررہے تھے حضور ملی آیا ہم غصہ کی حالت میں توری چڑھا کر ہمارے پاس آئے اور آپ

ی حالت یک موری پر ها تر مهارت پان اسے اور اپ نے جھڑ کا' پھر فر مایا: چھوڑ و! جھوڑ و! اے اُمتِ محمد! دو گہری اور آندھیری وادیاں ہیں' اس میں نہ جھگڑ و' پھر آ پ نے

یہود کو کھڑے ہونے کا حکم دیا' پھر فرمایا: آپ نے دایاں ہاتھ پھیلا یااور بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیلائیں۔ 7552 - ذَرُوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَـدُ يَئِسسَ أَنْ يُعُبَد، وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِى مِنْكُمُ بِالتَّحُرِيشِ، وَهُوَ الْمِرَاءُ

إِسْرَائِيلَ افْتَرَقُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرُقَةً، إِسْرَائِيلَ افْتَرَقُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرُقَةً كُلُّهُمُ وَالنَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرُقَةً كُلُّهُمُ عَلَى الشَّكَالَةِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنِ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ؟ قَالَ: مَنْ رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنِ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ، وَأَصْحَابِى مَنْ لَمُ يُمَارِ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ، وَأَصْحَابِى مَنْ لَمُ يُمَارِ فِي وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهُلِ فَي وَمِنْ لَمْ يُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهُلِ التَّوْحِيدِ بِذَنْبٍ غُفِرَ لَهُ

7554 - ثُـمَّ قَالَ: إِنَّ الْبِاسُلامَ بَسَدَأً غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا .قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْغُرَبَاءُ ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُصُلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ، وَلَا يُمَارُونَ فِي دِينِ اللهِ، وَلَا يُكَفِّرُونَ أَحَدًا مِنُ أَهُلِ التَّوْحِيدِ بِذَنْبٍ

النَّبِيُّ صَيلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُغْضَبًا، فَعَبَسَ،

بدالله بن يزيد بن آدم عن ابس اماه

🦠 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴿

وَقَطَبَ، وَانْتَهَرَ، ثُمَّ قَالَ: مَـهُ مَهِ، اتَّقُوا اللَّهَ يَا

أُمَّةَ مُحَدَمَّدٍ، وَادِيَان عَمِيقَان قَعْرَان مُظُلِمَان،

لَا تَهْتَجُوا عَلَيْكُمْ وَهَجَ النَّارِ ، ثُمَّ أَمَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَقُومُوا، ثُمَّ قَالَ وَبَسَطَ يَمِينَهُ، وَبَسَطَ

إِصْبَعَهُ الشِّمَالَ

7556 - ثُمَّ قَالَ: بسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيسِم، هَذَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم بِـأَسُمَاء ِأَهُـلِ الْجَنَّةِ آبَـائِهِمُ وَأَبْنَائِهِمُ

وَعَشَائِرِهِمْ، فَرَغَ رَبُّكُمْ، فَرَغَ رَبُّكُمْ ، ثُمَّ

بَسَطَ شِمَالَهُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهَا بِأَصْبُعِهِ الْيَمِينِ

7557 - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا

كِتَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بأَسْمَاء ِ أَهْلِ النَّارِ ،

وَأَسْمَاء ِ آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ، فَرَغَ رَبُّكُمْ، فَرَغَ، رَبُّكُمْ، فَرَغَ رَبُّكُمْ

7558 - حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْقِرْطِمِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، ثنا ﴾ عَمُرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ

پھر فرمایا: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے بیاللہ رحمٰن ورحیم کی طرف سے کتاب ہے ً

اس میں جنت میں رہنے والے ان کے آباء ان کے بیٹے اور ان کے خاندان کے نام ہیں تمہارا رب لکھ چکا ہے تمہارا رب لکھ چکا ہے چرآ پ نے بایاں ہاتھ پھیلایا پھر

اس کی طرف اینے دائیں انگلی سے اشارہ کیا۔

پھر فر مایا کہ حضور طرف ایک نے فر مایا: ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہر بان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے یہ کتاب رحن ورحیم کی طرف سے ہے اس میں جہنم والوں کے نام ہیں ان کے آباء اور بیٹے اور خاندان کے

نام ہیں' تمہارارب لکھ چکاہے' تین مرتبہ فرمایا۔ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يتركم في الله عزوجل رخصت كوايس بسندكرتا ہے جس طرح بندہ پیند کرتا ہے کہ رب اس کو بخش دے۔

ورواه في الأوسط ( 136 مجمع البحرين)، وهو باطل بهذا اللفظ والآفة من عمرو بن عبد الجبار قال ابن عدى روى عن عمه مناكير٬ وعن شيخه عبد الله بن يزيد قال شيخنا في سلسلة الضعيفة والموضوعة جلد 2صفحه 5 بل هـ و بـالحمل عليه فيه أولى فقد قال أحمد أحاديثه موضوعة فراجعه . قال في المجمع جلد 3صفحه 163 وعبد الله بن ينزيد ضعفه أحمد وغيره . وقال جلد 7صفحه202 وفيـه عبـد الـله ابن يزيد بن آدم قال أحمد وغيره . وقال حلد7صفحه 202 أحمد أحاديثه موضوعة .



آدَمَ، حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرُدَاءِ، ووَاثِلَةُ بُنُ الْأَسْقَع،

وأَبُو أُمَامَةَ، وأَنَـسُ بنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

احَسلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ

تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ الْعَبُدُ مَغْفِرَةَ رَبِّهِ

يَزِيدُ بُنُ خَمَيْر،

عَنُ أبي أَمَامَةً

7559 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بُنِ نَجُدَدةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ صَالِح الُوُحَاظِيُّ، ثنا جَمِيعُ بُنُ ثَوْبِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ

خُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ إِذَا بَعَتَ أَمِيرًا قَالَ: أَقُصِرِ

الْخُطْبَةَ، وَأَقِلَّ الْكَلَامَ، فَإِنَّ مِنَ الْكَلامِ سِحُرًّا

عَبْدُ اللّهِ بُنُ غَابِر، عَنُ أبي أَمَامَةً

7560 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُستَرِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَحْوَصِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

خَابِرٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ صَلَّى صَلاةً

الصُّبُح فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يَثُبُثُ فِيهِ حَتَّى

یزید بن خمیر'حضرت ابوا مامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يُرَيّم جب امير كو بهجة تو آپ فرمات مخضر خطبه اور

مخضر گفتگو کرنا کیونکہ کلام بھی ایک جادو ہے۔

عبداللدبن غابر حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه الباہلی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يَيْنِم فرماتے تھے: جس نے فجر کی نماز باجماعت

پڑھی پھر وہاں بیٹھا رہا' نمازِ چاشت ادا کی' اس کے لیے

مکمل ایک حج وعمرہ کا تواب ہے۔

قال في المجمع جلد10صفحه10 وفيه الأحوص بن حكيم وثقه العجلي وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. وقال في الترغيب جلد اصفحه 236 اسناده جيد .

يُصَلِّى سُبْحَةَ الشُّحَى، كَانَ كَأْجُرِ حَاجٍّ، أَوْ

مُعْتَمِرٍ تَامًّا حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ لَا مُعْتَمِرٍ الْمُو يَحْيَى سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ أَبُو يَحْيَى

الْخَبَائِرِيُّ، عَنَّ أَبِي أَمَامَةَ مُعَاوِيَةُ بَنُ صَالِح، عَنُ سُلَيْم بُنِ عَامِرِ

7561 - حَلَّاثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، حَدَّثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى سُلَيْمِ بُنِ عَامِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّـى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى

الْجَدْعَاءِ، قَدْ جَعَلَ رِجُلَيْهِ فِي غَرْزِ الرِّكَابِ يَتَطَاوَلُ لَيُسْمِعَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُونَ؟ يُطَوّلُ صَوْتَهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ طَوَائِفِ النَّاسِ:

مَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: اغْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، ﴿ وَصُومُ وا شَهْ رَكُمُ، وَأَدُّوا زَكَاةً أَمُوَالِكُمُ،

اللَّهُ ۗ وَأَطِيعُوا ذَا أَمُرِكُمْ تَدُخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ قَالَ أَبُو يَحْيَى: فَقُلُتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ مِثْلُ مَنُ أَنْتَ

يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً أَزَاحِمُ الْعِيرَ حَتَّى إِنِّي أَزْحُمُهُ قَدَمًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله

سليم بن عامرابويجيٰ خبائري' حضرت ابوامامه معاويه بن صالح سے وہ کیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی اللہ کو ججہ الوداع کے موقع پر جدعاء اونٹنی پر فرماتے ہوئے سنا' آپ نے دونوں پاؤں مبارک زین میں رکھے ہوئے تھے او کچی جگہ پر تا کہ لوگ س ملیں۔ آپ نے فرمایا: کیاتم س رہے ہو؟ آپ نے اپی آواز بلند کی لوگوں میں سے کچھ نے عرض کی: ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں حضور ملٹ اللہ نے فرمایا: تم اینے رب کی عبادت كرو يا في نمازيں پر مو ماہ رمضان كے روزے ركھؤ اينے اموال کی زکوۃ دو'نیک صالح حکمرانوں کی اطاعت کرو'تم اینے رب کی جنت میں داخل ہو گے۔حضرت ابو یکیٰ

فرماتے ہیں: میں نے ابوامامہ سے کہا: آپ اس دن کتنی عمر

کے تھے؟ فرمایا: تمیں سال کی عمر کا میں قافلے والول سے

قدموں کے پاس جا پہنچاتھا۔

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1967 .

7562 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ

يُدْخِلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلَفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

شَرَابُهُ؟ قَالَ: شَرَابُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى

المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1968.

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نے فرمایا: الله عزوجل میری اُمت کے ستر

ہزار لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔

حضرت یزید بن اخنس اسلمی فرماتے ہیں: آپ کی اُمت

گوشت پر کھیاں بیٹھنے کی طرح ہوگی حضور التہ اللہ نے

فرمایا: میری اُمت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت

میں جائیں گئ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور تین

صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ کے حوض

کی وسعت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا: عدن اور عمان کے

درمیان جتنی' اس سے زیادہ وسیع اور اس سے زیادہ وسیع ۔

آپ نے اپنے وست مبارک سے اشارہ کیا'اس میں برتن

سونے اور جاندی کے ہول گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی:

یارسول اللہ! اس میں شربت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ

خوشبوسے زیادہ خوشبودار ہوگا۔

الحديث: 2554 وابن ماجه رقم الحديث: 4286 بعضه وواه أحمد والطبراني ورجال أحمد بعض أسانيد الطبراني

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1966 بهذا الاسناد واللفظ. قال الحافظ الهيثمي في

اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنُ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

وَقَالَ يَزِيدُ بُنُ الْأَخْنَسِ السُّلَمِيُّ: وَمَا هَذَا فِي أُمَّتِكَ إِلَّا كَالـذَّبَابِ الْأَزْرَقِ فِي الذِّبَّانِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: يَدُخُلُ

الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ أَلَقًا، مَعَ كُلِّ أَلُفٍ

سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ

7563 - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا

سَعَةُ حَوْضِكَ؟ قَالَ: مِثْلُ مَا بَيْنَ عَدُن وَعُمَانَ،

وَهُو َ أُوْسَعُ وَأُوْسَعُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ . فِيهِ شِعْبَان

مِنُ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ .قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا

مَذَاقَةً مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ

7564 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 268,251,250 قال في المجمع جلد 10صفحه 363,362 قبلت عند الترمذي رقم

رجال الصحيح الا أنه قال في الطبراني فما شرابه؟ قال: شرابه أبيض من اللبن وأحلى مذاقة من العسل . ورواه

-7564

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعراد المعرد المعرد المعرد المعراد المعرد المعرد المعراد المعرد المعرد المعراد المعراد المعرد المعرا

حضور سالی آیکم ہارے پاس نماز فجر کے بعد آئے آپ نے فرمایا: میں نے اچھا خواب دیکھا ہے وہ درست ہے اس کو مسمجھوکہ میرے پاس ایک آ دمی آیا' اس نے میرا ہاتھ بکڑا' مجھے پیچھے کیا' مجھے ایک بلنداور لمبے پہاڑ پر لے آیا' مجھے فر مایا بتم چڑھو! میں 'نے کہا: میں چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں'اس نے عرض کی میں آپ کے لیے آسان کر دول گا میں جب بھی ایک قدم اُٹھا تا تو ایک سٹرھی پر رکھتا یہاں تك كه بم يهارى چوئى يرچره كئ يس بم چك تو بم ف مردوں اورعورتوں کو دیکھا کہان کی باچھیں چیردی گئی ہیں' میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھےوہ کچھ جانتے نہ تھے۔ پھرہم چلے تو ہم نے ایسے مرد و عورتیں دیکھیں کہ ان کی آئکھوں میں اور کانوں میں گرم سلاخیں پھیری جارہی ہیں میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی وہ لوگ جو جھوٹے خواب بیان کرتے تھے اُن ٹی گفتگو سناتے تھے۔ پھر ہم چلے تو ہم نے ایس عورتیں دیکھیں جن کوگر دنوں سے باندھا ہوا ہے ان کے سر کھڑے ہیں'ان کے بیتان سانپ نوچ رہے ہیں میں نے کہا: بیکون ہیں؟ عرض کی: پیروه عورتیں ہیں جو اپنی اولا د کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ پھرہم چلے تو ہم نے مردوعور تیں دیکھیں جو گردنوں ہے بندھی ہوئی ہیں'ان کے سر کھڑے ہیں'وہ پیپ جاٹ رہے ہیں' میں نے کہا: یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی: یہ وہ لوگ ہیں جوروزہ رکھتے تھے اور افطار کا وقت ہونے سے

اللُّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَلَّاتَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرِ، أَنَّهُ حَلَّاتُهُ أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ حَلَّاتُهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رُونَيا هِي حَقٌّ فَاعْقِلُوهَا، أَتَانِي رَجُلٌ فَأَخَذَ ﴾ بيَـدِي، فَاسْتَتْبَعَنِي حَتَّى أتَى بِي جَبَّلا وَعُرًّا طَوِيلًا، فَقَالَ لِي: ارْقَهُ فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ، فَقَالَ: إِنِّي سَأْسَهِّلُهُ لَكَ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا رَقَيْتُ قَدَمِي وَضَعْتُهَا عَلَى دَرَجَةٍ حَتَّى اسْتَوَيْنَا عَلَى سَوَاء ِ الْحَبَلِ فَانُطَلَقْنَا، فَإِذَا نَحُنُ بِرَجَالِ وَنِسَاء مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلَاء؟ قَالَ هَـؤُلاءِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَعُلَمُونَ، ثُمَّ انُطَلَقُنَا، فَإِذَا نَحُنُ بِرِجَالِ وَنِسَاءٍ مُسَمَّرَةٌ أَعْيُنُهُم وآذَانُهُم . فَقُلْتُ: مَا هَؤُلَاء ؟ قَالَ: هَ وُلاء اللَّذِينَ يُسرُونَ أَعْيُنَهُمْ مَا لَا يَرَوُنَ، وَيُسْمِعُونَ آذَانَهُمْ مَا لَا يَسْمَعُونَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِنِسَاء مُعَلَّقَاتٍ بِعَرَاقِيبِهِنَّ مُصَوَّبَةٌ رُء وُسُهُ نَّ، تَنْهَشُ ثَدَاهُنَّ الْحَيَّاتُ، قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَـؤُلَاء ِ الَّذِينَ يَمْنَعُونَ أَوُلَادَهُنَّ مِنْ ٱلْبَانِهِنَّ . ثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَإِذَا نَحُنُ بِرِجَالِ وَنِسَاء مُعَلَّقَاتٍ بِعَرَاقِيبِهِنَّ مُصَوَّبَةٌ رُء وُسُهُنَّ يَلْحَسْنَ مِنْ مَاء ِ قَلِيلِ وَحَمَا، فَقُلْتُ: مَا هَؤُلَاء

مجمع الزوائد جلد 1صفحه77 ورجالـه رجـال الصحيح . وانظر ما بعده . كذا في المحطوطة ومسند الشاميين وجمع الجوامع للسيوطي الذين يمنعون أولادهن .

پہلے افطار کرتے تھے۔ پھرہم چلے تو ہم ایسے مرداور عورتوں

کے پاس سے گزرے کہ انتہائی بُرامنظر ہے کہ ان کا لباس انتہائی بُرا ہے ان سے الیم بدبوآ رہی ہے جس طرح بیت

الخلاء کی آتی ہے میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: یہزائی

مرد وعورتیں ہیں۔ پھر ہم چلے تو وہاں مرد ہیں وہ چھٹے

ہوئے ہیں'ان سے بدبوآ رہی ہے' میں نے کہا: بیکون لوگ ہیں؟ عرض کی: کافر مرے ہیں۔ پھر ہم چلے تو ہم نے

دھوال دیکھا اور ہم نے بھو تکنے کی آ واز سیٰ میں نے کہا: یہ

کون ہیں؟ عرض کی: میجہم ہے اس کو چھوڑیں۔ پھر ہم

چلے تو وہاں مرد درختوں کے سائے میں سوئے ہوئے تھے میں نے کہا: بیکون ہیں؟ عرض کی: مسلمان مرد۔ پھر ہم

چلے تو ہم نے غلمان دیکھے اور ان کی بچیاں اور بچے دو

نہروں کے درمیان کھیل رہے ہیں میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: مؤمنوں کی اولا د\_ پھر ہم چلے تو وہاں ایسے

مردد کیھے جن کے چہرے خوبصورت اچھالباس اچھی خوشبو ان کے چہرے سفید کاغذ کی طرح ہیں میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: صدیقین شہداءٔ صالحین \_ پھر ہم چلے تو ہم

نے تین افراد دیکھے کہان کوشراب پلارہے ہیں اور گارہے ہیں' میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: حضرت زید بن ثابت جعفر ابن رواحد میں ان کے قریب ہوا اُنہوں

نے عرض کی: ہم نے یالیا' ہم نے یالیا' ہم نے یالیا۔ پھر فرمایا: میں نے اپنا سراُٹھایا' تین آ دمی عرش کے نیچے تھے'

میں نے کہا: بیکون ہیں؟ عرض کی: آپ کے والد حضرت ابراہیم وموسیٰ عیسیٰ علیہم السلام' وہ آپ کے انتظار میں ہیں'  ؟ قَالَ: هَــؤُلاء ِ اللَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِم، ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحُنُ بِرِجَالِ وَنِسَاء أِقْبَح شَىء مِنْ ظُرًا، وَأَقْبَحِهِ لُبُوسًا، وَأَنْتَنِهِ رِيحًا كَأَنَّمَا رِيحُهُمُ الْمَرَاحِيضُ . قُلْتُ:

مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَـؤُلَاءِ الـزَّانُونَ وَالزُّنَاةُ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِمَوْتَى أَشَدِّ شَيء إِنْتِفَاحًا، وَأُنْتَنِيهِ رِيحًا قُلُتُ: مَا هَؤُلَاء؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ

مَوْتَى الْكُفَّارِ . ثُمَّ انْطَلَقْنَا وَإِذَا نَحُنُ نَرَى دُحَانًا، وَنَسْمَعُ عُوَاءً قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَ لِهِ جَهَنَّمُ فَدَعُهَا . ثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَإِذَا نَحُنُ

بِرِجَالِ نِيَامِ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ، قُلْتُ: مَا هَوُّلاءِ؟ قَالَ: مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ . ثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَإِذَا نَحُنُ بِغِلْمَان، وَجَوَارِ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهُرَيْنٍ،

قُلْتُ: مَا هَؤُلاء ؟ قَالَ: ذُرِّيَّةُ الْـمُؤْمِنِينَ ـثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالِ أَحْسَنِ شَيْءٍ وَجُهًّا، وَأَحْسَنِهِ لُبُوسًا، وَأَطْيَبِهِ رِيحًا كَأَنَّ وُجُوهَهُم الْقَرَاطِيسُ قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الصِّيدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ .ثُمَّ

انُـطَـلَـقُـنَا فَإِذَا نَحْنُ بِشَلاثَةِ نَفَرِ يَشُرَبُونَ حَمْرًا لَهُمْ، وَيَتَغَنَّوْنَ، فَقُلْتُ: مَا هَؤُلَاء؟ قَالَ: ذَلِكَ زَيْـدُ بُـنُ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرُ، وَابْنُ رَوَاحَةَ، فَمِلْتُ

قِبَلَهُمْ فَقَالُوا: قَدْ نَالَكَ، قَدْ نَالَكَ . قَالَ: ثُمَّ رَفَعُتُ رَأْسِي، فَإِذَا ثَلَاثَةُ نَفَرِ تَحْتَ الْعَرْشِ، قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: ذَاكَ أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ،

الله کی ان تمام پر رحمت ہو۔

وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ صَلَّى الله

عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ

جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةً

7565 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى اللِّدَمَشُ قِبيٌّ، ثنا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بنُ خَـالِـدٍ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ح

وحَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ عَبْدِ الْكُرِيمِ الْحَدَّادُ الْمُقُرِءُ، ثنا الْهَيْتُمُ بُنُ خَارِجَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

أبى يَحْيَى سُلَيْمِ بُنِ عَامِرِ الْحِمْصِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أتِيتُ فَانْطُلِقَ بِي إِلَى جَبَلِ وَعُرِ، فَقِيلَ اصْعَدُ،

فَقُلُتُ: إِنِّي لَسْتُ أَسْتَطِيعُ الصَّعُودَ، قَالَ: أَنَّا سَأْسَةٍلُهُ لَكَ .قَالَ: فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ

﴿ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ، إِذْ أَنَا بِأَصُوَاتٍ، فَقُلْتُ: مَا هَــــذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قِيلَ: هَـــذِهِ أَصْــوَاتُ جَهَنَّمَ.

ثُمَّ انْطَلَقَ بى حَتَّى مَرَدُتُ بِقَوْمِ أَشَدِّ شَيءٍ

عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر ُ سکیم بن عامر سے اور وہ خضرت ابوا مامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه البابلي رضى الله عنه فرمات میں كه حضور التي الله مارے پاس نماز فجر كے بعد آئے آپ نے فر مایا: میں نے اچھا خواب دیکھا ہے وہ درست ہے<sup>'</sup> اس کو مستجھو کہ میرے پاس ایک آ دمی آیا' اس نے میرا ہاتھ پکڑا' مجھے پیچیے کیا' مجھے ایک بلند بہاڑ پر لے آئے' مجھے فرمایا تم چڑھو! میں نے کہا: میں چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں' اس نے عرض کی: میں آپ کے لیے آسان کر دوں گا'میں

جب بھی ایک قدم اُٹھا تا تو ایک سٹرھی پر رکھتا یہاں تک کہ بہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے میں نے آوازیں سنیں میں نے کہا: بیآ وازیں کیسی ہیں؟ کہا گیا: بیہ جہنم والوں کی آ وازیں

ہیں' عرض کی: یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے کہتے تھے جانتے تھے۔ پھر ہم چلے تو ہم ایسے مرداورعورتوں کے پاس سے گزرے

کہ انتہائی بُر امنظر ہے کہ ان کالباس انتہائی بُراہے ان سے الیی بد بوآ رہی ہے جس طرح بیت الخلاء کی آتی ہے میں نے کہا: بیکون ہیں؟ عرض کی: بیزانی مرد وعورتیں ہیں۔

ورواه ابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث: 1986 وابن حبان في صحيحة رقم الحديث: 1800 والمصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 577 والحاكم جلد اصفحه 430 وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي .

والبيهقي في اثبات عذاب القبر رقم الحديث: 98 .

انْتِفَاخًا، وَأَسُولِهِ مَنْظُرًا، وَأَنْتَنِهِ رِيحًا رِيحُهُمُ

ريحُ الْمَرَاحِيض، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاء؟ قِيلَ:

هَؤُلَاء ِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي ۚ ـ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى

مَرَّ بِي عَلَى نِسُوَةٍ مُعَلَّقَاتٍ بِتَدْيِهِنَّ، تَنْهَشُ بِهِنَّ

الْحَيَّاتُ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: هَؤُلَاءِ

اللُّواتِي يَمْنَعُنَ أُولَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ، ثُمَّ انْطَلَقَ بي

حَتَّى مَرَرُتُ عَلَى قَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمُ

مُشَقَّةَ أَنَّ أَشُدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشَدَاقُهُمْ دَمَّا، فَقُلْتُ:

مَنْ مَنُوُّلاء؟ قَالَ: هَـؤُلاء ِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ

حِيدِن فِطُرِهم، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَشُرَفُتُ عَلَى

ثَلَاثَةِ نَفَرِ يَشُرَبُونَ مِنْ حَمْرِ لَهُمْ، قُلْتُ: مَنْ

هَوُّ لَاءِ؟ قَالَ: هَذَا زَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، وَابْنُ رَوَاحَةٍ.

ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَشُرَفُتُ عَلَى غِلْمَان يَلْعَبُونَ

يَيْنَ نَهُ رَيْنِ قُلْتُ: مَنْ هَـؤُلَاء؟ قَالَ ذَرَارِيُّ

المُؤْمِنِينَ يَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي

حَتَّى أَشُرَفُتُ عَلَى ثَلاثَةِ نَفَرٍ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاء

إِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى صَلَّى الله

اللِّومَشْقِتُ، ثنا أَبِي، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَن

ابُسِ جَابِسٍ، عَنْ سُلَيْعٍ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ،

يَخُطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ

7566- ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 1939.

7566 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ

عَلَيْهِمْ وَسَلَّمْ يَنْتَظِرُونَكَ

پھر وہ مجھے لے چلے تو وہاں عورتیں اپنے پیتانوں سے

باندھی ہوئی ہیں جن کوسانپ نوچ رہے ہیں' میں نے کہا!

یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی بیانے بچوں کو دودھ نہ پلانے

والی عورتی ہیں' کا فرمرے ہیں۔ پھروہ مجھے لے کرایسی قوم

کے پاس سے گزرے جن کوان کے ٹخنوں کے اوپر کے

پٹول کے ساتھ اٹکا دیا گیا ہے ان کی باچھیں چری ہوئی

ہیں جن سےخون بہدر ہاہے۔ میں نے کہا: بیکون بیں؟ کہا

گیا: کیه افطار کے وقت سے پہلے افطار کرنے والے ہیں'

پھروہ مجھے لے چلاحتیٰ کہ ہم تین گروہوں کواوپر سے جھا نکا'

وہ شراب بی رہے تھے۔ کہا: یہ زید جعفر اور ابن رواحہ

ہیں۔ پھروہ مجھے لے چلاحتی کہ ہم نے بچوں کے اوپر سے

جھا نکا'جو دونہروں کے درمیان کھیل رہے ہیں' میں نے

کہا: مید کون ہیں؟ عرض کی: مؤمنوں کی اولاد حضرت

ابراہیم ان کی پرورش کرتے ہیں۔ پھر ہم چلے تو وہاں ایسے

تین گروہ مردوں کے دیکھے۔عرض کی: آپ کے والد

حضرت ابراہیم ومویٰ وعیسیٰ علیہم السلام' وہ آ پ کے انتظار

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ا

حضور ملتی کیلیم نے نحر کے دن اپنی سواری پر خطبہ دیا۔

میں ہیں اللہ کی ان تمام پر رحمت ہو۔

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْكِلِيرُ لِلْطِبِرِ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْكِ

## یزید بن سنان ابوفروه رهاوی ٔ حضرت سلیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات ببي كه رسول كريم الميناتية للم في فرمايا بي شك جوآ دمى سب سه آخر میں جنت کے اندر داخل ہوگا' وہ آ دمی ہوگا جو پل صراط پر بھی پیٹے اور بھی پیٹ کے بل لیٹنا ہوگا'اس لڑکے کی طرح جس کا باپ اسے سخت مارتا ہے اور وہ اس سے بھا گنے کی كوشش كرتا ہے كيكن بھا گئے سے عاجز آ جاتا ہے۔ ليس وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھے بھی جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے چھ کارا دے دے۔ پس اللہ اسے الہام فرمائے گا: اے میرے بندے! اگر میں تخفیے اپنی دوزرخ سے نجات دے کراپنی جنت میں داخل فرما دوں تو تُو اپنے، گناہوں اور خطاوٰں کا اعتراف کر لے گا۔ پس بندہ عرض كرے گا: جي بال! اے ميرے رب! تيرے عزت وجلال ك قسم! اگر تُو مجھے دوزخ سے نجات دیدے تو میں مجھے بتا دوں گا کہ میں نے کون سے گناہ کیے اور خطا نمیں کیں۔ یں وہ بلی عبور کرے گا' بندہ کیے گا: جو اللہ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوگا کہ اگر میں نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کرلیا تو وہ مجھے دوزخ میں ڈال دے گا۔ پس اللہ اس کی طرف الہام فرمائے گا: اے

يَزِيدُ بَنُ سِنَانَ أَبُو فَرُوَةَ الرَّهَاوِيُّ، عَنُ سُلَيْم بن عَامِر

7567 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ سَعُدِ بُنِ يَ حْيَى الرَّقِيُّ، ثنا أَبُو فَرُوّةَ يَزِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ سِنَانَ الرَّهَاوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَـدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الْكَلاعِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ آخِرَ رَجُلٍ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَتَقَلَّبُ عَلَى الصِّرَاطِ ظَهُرًا لِبَطْنِ، كَالُغُلام يَـضُرِبُهُ أَبُوهُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ يَعْجِزُ عَنْهُ عَمَلُهُ أَنْ يَسْعَى فَيَقُولُ: يَا رَبِّ بَلِّغُ بِيَ الْجَنَّةَ، وَنَجِنِي مِنَ النَّارِ، فَيُوحِي اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: عَبْدِي إِنْ أَنَا نَجَيْتُكَ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخَلُتُكَ الْجَنَّةَ، أَتَعْتَرِفُ لِي بِذُنُوبِكَ وَخَطَايَاكَ؟ فَيَقُولُ الْعَبْدُ: نَعَمُ، يَا رَبِّ، وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَئِنُ تُسُجِينِي مِنَ النَّارِ لَأَعْتَرِفَنَّ لَكَ بِذُنُوبِي و خَ طَايَاى، فَيَجُوزُ الْجِسْرَ، وَيَقُولُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفُسِهِ: لَئِنِ اعْتَرَفَتُ لَهُ بِذُنُوبِي وَحَـطَايَاىَ لَيَرُ دَّنِي إِلَى النَّارِ، فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ: عَبْدِى، اعْتَرِفْ لِسى بِـذُنُوبِكَ وَحَطَايَاكَ،

7567- قال في المجمع جلد 10صفحه 402 وفيه من لم أعرفهم وضعفاء فيهم توثيق لين. قلت: من لم يعرفهم توبعوا في

میرے بندے! تُو میرے سامنے اپنے گناہوں اور اپنی

خطاؤں کااعتراف کر'میں وہ معاف کر کے' مجھے جنت میں

داخل کروں گا۔ پس بندہ عرض کرے گا: تیری عز میکی قشم!

میں نے تو تبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں' نہ بھی کوئی خطاء مجھ سے

سرزد ہوئی۔ پس اللہ اسے الہام فرمائے گا: اے میرے

بندے! میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں۔ پس

بندہ (یہ بات س کر) دائیں بائیں دیکھے گا'یس اے کوئی

آ دی نظرنهٔ آئے گا۔ پس وہ عرض کرے گا: اے میرے

رب! اینے گواہ تُو مجھے دکھا۔ پس اللہ تعالیٰ اس کی جلد کو

قوتِ گویائی عطا کرے گا'وہ چھوٹے گناہ بتائے گی۔ پس

جب وہ بندہ یہ دیکھے گا تو کہے گا: اے میرے رب! تیری

🦠 ﴿المعجم الكبيـر للطبراني

وَعِزَّتِكَ مَا أَذُنَبِتُ ذَنبًا قَطُّ، وَلَا أَخُطَأْتُ

عَلَيْكَ بَيَّنَةً، فَيَلْتَفِتُ الْعَبْدُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلا

فَيَسْتَنْ طِقُ اللهُ جلْدَهُ بِالْمُحَقَّرَاتِ، فَإِذَا رَأَى

الْعَظَائِمُ الْمُضْمَرَاتُ، فَيُوحِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

الْعَبُدُ بِذُنُوبِهِ، فَيَدُخُلُ الْجَنَّةُ، ثُمَّ ضَحِكَ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ يَقُولُ: هَـذَا أَدُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً،

فَكُيْفَ بِالَّذِي فَوْقَهُ؟

أَغْفِرُهَا لَكَ وَأَدْخِلُكَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ الْعَبْدُ: لَا، خَطِيئَةً قَطُّ، فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ: عَبْدِي إِنَّ لِي يَرَى أَحَدًا، فَيَقُولُ: يَا رَبّ، أُرنِي بَيّنتك، ذَلِكَ الْعَبْدُ، يَقُولُ: يَارَب، عِنْدِى وَعِزَّتِكَ إِلَيْهِ عَبْدِى: أَنَا أَعُرَفُ بِهَا مِنْكَ، اعْتَرِفُ لِي

بهَا، أَغْفِرُهَا لَكَ، وَأَدْخِلُكَ الْجَنَّةَ، فَيَعْتَرِثُ

عزت کی قتم! میرے پاس اپوشیدہ برے برے گناہ ہیں۔پس اللہ اس بندے کوالہام فرمائے گا: اے میرے بندے! میں تھھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ بس ایک بار تُو میرے سامنیان کا اعتراف کزمیں تیرے سارے گناہ بخش

رول گا اور تحقی جنت میں داخل کرول گا۔ پس وہ اینے گناہوں کا اعتراف کرے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل

دارْھیں ظاہر ہوگئیں اور فرمار ہے تھے: بیاتو سب سے چھوٹا جنتی ہے جواس کے اوپر ہے اس کا کیا حال ہوگا؟

فرمائے گا۔ پھررسول كريم الله يُلْآلِم اتنا بنسے كدآ پ الله يُلْآلِم كى

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الدلطيني يَتِلِم كوفر ماتے ہوئے سنا: میں اپنی اُمت ك ایک آ دمی کو جانتا ہوں جو پل صراط سے گزرے بل صراط

7568 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِم، ثنا أَبُو عَـقِيـلِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَقِيلِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴿

پر بلٹے کھائے گا' جس طرح بچہ کواس کا باپ مارتا ہے اس کے بعداس کی مثل حدیث ذکر کی۔

سِنَانَ، أُخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَجُوزُ الصِّرَاطَ، يَتَلَوَّى عَلَى هِ الصِّرَاطِ كَالْغُلامِ حِينَ يَضُرِبُهُ أَبُوهُ ، فَذَكَرَ

صفوان بن عمر و حضرت سليم بن عامر سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يتم لوگول ميں كھڑ ، موسئ فرمايا: اے لوگو! ہم یر حج فرض ہے۔ایک دیہاتی آ دمی کھٹر اہوااور عرض کی: کیا

ہرسال؟ حضور ملی آیہ الم نے گفتگو بند کر دی اور نا راض ہوئے' دریتک خاموش رہے پھر گفتگو کی آپ نے فرمایا بیسوال كرنے والا كہال ہے؟ اس ديباتي نے عرض كى ايارسول الله! ميس مول! آب فرمايا: تيرے ليے بلاكت مواتم

یقین کرتے ہو کہ اگر میں ہاں کہتا تو واجب ہو جاتا اور اگر واجب ہوجاتا توتم ضرور چھوڑتے'اگرفتم چھوٹے توتم نے

صَفُوانُ بُنُ عَمْرِو، عَنُ سُلَيْم بُن عَامِر 7569 - حَـدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعَ رَوْحُ بْنُ

الْفَرَج، ثنا أَبُو زَيْدِ بُنِ أَبِي الْغِمْرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ يَسُحُيَى، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَمْرِو، حَدَّثِنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ:

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي

النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمِ الْحَجَّ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَعَلِقَ كَلامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

وَغَضِبَ، وَمَكَتَ طُويًلا، ثُمَّ تَكَلَّمَ، فَقَالَ: مَنُ السَّائِلُ؟ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَنَا ذَا يَا رَسُولَ

كافر موجانا تھا'تم سے يہلے لوگ حرج ميں ڈالنے والے

قال في المجمع جلد 3صفحه204 واسناده حسن جيد . ورواه ابن جرير في تفسيره رقم الحديث: 12807 وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساقه عن ابن جرير جلد 2صفحه 106 في اسناده ضعف . في المخطوطة فعلن كأن آخرها نون واختار المرحوم أحمد محمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جريرة فغلق كما أثبتناه تبعًا له . ومعاوية بن يحيى صدوق له أوهام فالحديث ضعيف من أجله . والحديث رواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 955 بهذا الاسناد واللفظ.

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَئِمَّةُ الْحَرَج، وَاللَّهِ،

لَوْ أَيْسِي أَحْلَلْتُ لَكُمْ جَمِيعَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ

شَىٰءٍ، وَحَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ خُفِّ بَعِيرٍ لَوَقَعْتُمُ

فِيهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (لَا تُسَأَّلُوا عَنْ أَشِّيَاء)

اللِّمَشْقِتُ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُعَلِّمُ، ح

وحَـدَّتَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا دُحَيْمٌ،

قَالًا: ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم، عَنْ صَفُوانَ بُنِ

عَـمْـرِو، عَنْ سُـكَيْـعِ بْـنِ عَـامِرٍ، وأَبِي الْيَمَان

الْهَوْزَنِيّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِي

أَنُ يُدُخِلَ الْحَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ أَلُفًا بِغَيْرِ

قَالَ: كَمَا بَيْنَ عَدُن إِلَى عُمَانَ، فِيهِ شِعْبَان مِنْ

ذَهَبِ وَفِضَّةٍ قَالَ: فَمَا حَوْضُكَ؟ قَالَ: أَشَدُّ

بَيَاطًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مَذَاقَةً مِنَ الْعَسَلِ،

7571 - قِيلَ: فَـمَـا سَعَةُ حَوْضِكَ؟

حِسَابِ، وَزَادَنِي ثَلاثَ حَثياتٍ

الاسناد واللفظ.

7570 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

(المائدة: 101) الْآيَةَ

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعِمِّ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ۗ ﴾ ﴿ 555 ﴿ إِنْ الْكِيْرِ لِلْطَبِرِانِي } ﴿ وَقَالِمُ اللَّهُ الْ

حکمرانوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں اللہ کی فتم!اگر میں

تمہارے لیے زمین کی ہر چیز حلال کر دوں اور اونٹ کے

کھر کے برابر چیز حرام کروں گا تو تم اس میں بھی پڑ جاؤ

(اگر تقدير ميس لكها مو) پس الله نے بير آيت نازل فرمائي:

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

آب سے عرض کی گئی: آپ کے حوض کی وسعت کتنی

ہے؟ آپ نے فرمایا: جتنا فاصله عدن اور عمان کے درمیان

ہے اس میں برتن سونے اور جا ندی کے ہوں گئے عرض کی:

آپ کے حوض میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اس کا دودھ

ورواه ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 588 الا أنه عنده عن سليم بن عامر عن أبي اليمان واسناده صحيح

ورواه أحمد جلد كصفحه 250-251 مثل المصنف. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 954 بهذا

حضور التَّهُ يَيْلِمُ نَهُ فرمايا: الله عزوجل نے ميرے ساتھ وعدہ

کیا کہ جنت میں ستر ہزارلوگ بغیر حساب کے داخل کرنے

کااورمیرے لیے تین چلوکااضافہ کیا ہے۔

"لا تسألوا عن اشياء"

اللُّهِ، فَقَالَ: وَيُسحَكَ، مَاذَا يُؤُمِنُكَ أَنُ أَقُولَ

نَعَهُ، وَاللُّهِ لَوُ قُلْتُ: نَعَهُ، لَوَجَبَتُ، وَلَوُ وَجَبَتُ لَتَرَكْتُمُ، وَلَوْ تَرَكْتُمُ لَكَفَرْتُمُ . أَلَّا إِنَّهُ

المناسخة الم

🌋 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ﴿ الْمُعِمِّمُ الْكَبِيرِ للطبراني }

وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمُ يَظُمَأُ بَعُدَهَا، وَلَمْ يَسُوَدَّ وَجُهُهُ أَبَدًا

7572 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ

بُنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا ﴾ إِسْـمَاعِيـلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفُوَانَ بُنِ عَمْرِو،

عَـنُ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرِ قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى أَبِي

أَمَامَةَ الْبَاهِلِتِ، فَيُحَدِّثُنَا حَدِيثًا كَثِيرًا عَنُ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَإِذَا سَكَتَ

قَالَ: أَعَقِلْتُمْ؟ بَلِغُوا كَمَا بُلِّغُتُمُ 7573 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرْقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ سَلَمَةً

الْخَبَائِرِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا صَفُوانُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ سُكَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سُئِلَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَتَنَاكِحُ

أَهُلُ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، بِذَكْرِ لَا يَمَلُّ، وَشَهُوَةٍ لَا تَنْقَطِعُ دَحُمًا دَحُمًا

مُجَمَّدُ بِنُ الْوَلِيدِ الزَّبَيْدِيُ،

عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ

7574 - حَـدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ إِسَّحَاقَ بُنِ

بہت زیادہ سفید ہو گا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو گا' اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہوگی جوایک مرتبہ پی لے

گا کبھی پیاسانہیں ہوگا'اس کا چہرہ سیاہ نہیں ہوگا۔

حضرت سلیم بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عند کے پاس بیٹھے تھے ہمیں آپ

نے بہت زیادہ رسول اللہ طاق اللہ علی احادیث سنائیں جب آپ خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا: کیاتم نے سمجھ لیا؟

جس طرح میں نےتم تک پہنچایاتم بھی پہنچاؤ۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يتيلم سے يو حيما گيا كه كيا جنت والے نكاح كريں گے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! خوب نکاح کریں گے ایسے ذکر کے ساتھ جوا کتائے گانہیں اور ایسی شہوت کے ساتھ

محربن وليدز بيدي حضرت سليم بن عامر سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی

قال في المجمع جلد اصفحه 140 واسناده حسن . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 953 . -7572

جوختم نه ہوگی۔

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:956 وهذا الاسناد ضعيف جدًّا . -7573

> ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1840 . -7574

قَالًا: ثنا إسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ زِبُرِيقٍ

الْحِمْصِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ

بُنُ سَالِم، عَنِ الزُّبَيْدِيّ، ثنا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ

أَقِهُ فِي حَدَّ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنَا ذَا، قَالَ: أَتَّمَمْتَ

الْـوُضُـوء ، وَصَلَّيْتَ مَعَنَا الْعِشَاء ؟ قَالَ: نَعَمُ،

قَالَ: فَإِنَّكَ مِنْ خَطِيئَتِكَ كَمَا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ،

فَلا تَعُدُ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ

طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ) (هود:114)

7575 - حَـدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ إِسْحَاقَ بُنُ

الْعَلاءِ بُنِ زِبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبِي ح،

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

أَقِمُ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ مَرَّةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ

أُقِهِمَ بِ الصَّلاةُ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: أَيْنَ الْقَائِلُ

وحَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيُّ، ثنا

إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ زِبْرِيقِ الْحِمْصِيُّ، قَالَا:

ثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيّ، ثنا سُلَيْمُ بنُ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ،

وعَبْدُ الرَّحْمَ نِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْعُتْبِيُّ الْمِصْرِيُّ،

آپ نے اعراض فرمایا' پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی'

مکمل وضونہیں کیا اور ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں

ررهی؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تیرے

گناه اس طرح معاف ہوئے جس طرح آج ہی تیری ماں

نے تجھے جنا ہے پھرنہ کرنا۔ الله عزوجل نے به آیت

نازل فبرمائی: ''دن کے دونوں حصوں میں نماز قائم کرواور

حضرت ابوامامه رضی الله عنه نے حدیث بیان کی که

اُنہوں نے جمۃ الوداع کے موقع پررسول کریم طاق ایک کواس

حال میں سنا کہ آپ اپنی جدعا اونٹنی پر تھے۔ آپ سُلَوَائِیالِمُ

نے اپنے پاؤں رکاب میں ڈالے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ

اپنے کجاوے کے آگے رکھا ہوا تھا اور دوسرا کجاوے کے

يجهي بس آپ ملي أيلم نے فرمايا: اے لوگو! خاموش ہو جاؤ!

جب حضور ملتی کیلیم نماز بڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے

مجھ پراللہ کی حد قائم کریں! ایک مرتبہ یا دومرتبہ عرض کی

حضور ملی آیا کم یاس آیا اس نے عرض کی: یارسول الله!

دات کے تھے''۔

قال في المجمع جلد 3صفحه 271 وفيه بقية بن الوليد وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات . قلت هو في سند

الحديث رقم: 7677 . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1841 .

فر مایا: وہ کہاں ہے جو کہتا تھا کہ مجھ پراللہ کی حدقائم کریں؟ اس آ دمی نے عرض کی: میں ہوں! آپ نے فرمایا: تُو نے

إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْعَلاءِ بُنِ زِبُرِيقِ الْحِمُصِيُّ، ثنا أَبِي ح، وحَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيُ، المعجم الكبير للطبراني المراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم

حَدَّثَهُ مُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ لَوَل بِن سَالَ کے بعدتم جُھے نہ دکھ سکو۔ پس وَسَلَّمُ، یَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُو عَلَى نَاقِتِهِ لَوَل بِن سے ایک آدمی کواللہ نے بھیجا۔ کی نے کہا: ہم الْہُ جَدْعَاءِ قَدْ أَدْ خَلَ رِجُلَیْهِ فِی الْغَرْزِ، وَوَضَعَ کیا کام کیا کریں؟ فرمایا: اپ رب کی عبادت کرنا پائچ اللہ عَلَیْ مُو تَحْدی یَدَیْهِ عَلَی مُقَدِّمِ الرَّحٰلِ، وَالْأُخُورَی نَمازی پڑھنا اور اطاعت کرنا جب تہمیں کوئی تکم دیا علی مُؤخّر و یَتَطَاوَلُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: یَا أَیّهَا کے روزے رکھنا اور اطاعت کرنا جب تہمیں کوئی تکم دیا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَجُلًا مِن اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دَجُلًا مِن اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دَجُلًا مِن اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دَجُلًا مِن

حضرت ابوا مامہ رضی اللّٰدعنهُ حضور ملتَّ اللّٰہِ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ نماز عشاء کے وقت کل تم نماز کے لیے جمع ہوجانا 'مجھے تم سے کام ہے۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا: اے فلاں! اس کو ضرور لکھنا جو رسول کریم ملٹی آئیم نیس سے پہلے کلام فرمائیں کیونکہ

وُ آپ لٹے کیا ہے قریب ہوتا ہے۔ دیگر لوگوں سے رسول

الزُّبَيْدِي، عَنُ سُلَيْم بُنِ عَامِرٍ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِثْلَهُ 7576 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيهَ بُنِ الْعَلاءِ بُنِ زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبِى حَ، وحَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ وَثِيمَةَ الْحِمْصِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَا: ثننا عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ

سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، ثنا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَا

النَّاسِ، فَقَالَ: مَاذَا نَفْعَلُ؟ قَالَ: تَعْبُدُونَ

رَبَّكُمْ، وَتُقِيمُونَ خَمْسَكُمْ، وَتُوْتُونَ زَكَاةَ

أَمْ وَالِكُمْ، وَتَصُومُونَ شَهْرَكُمْ، وَتُطِيعُوا ذَا

الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، عَنِ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرْقٍ

أَمُرِكُمْ تَدُخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ

75- قال في المجمع جلد 1صفحه 46 وفي اسناده اسحاق بن ابراهيم بن زبريق وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم وضعفه النسائي وأبو داؤد . قلت: قال الحافظ: صدوق يهم كثيرًا وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1843 .

أُمَامَةَ، حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَــُكُـمُ أَمَـرَ أَصُـحَـابَهُ عِنْدَ صَلاةِ الْعَتَمَةِ: أَن

احُشُـدُوا لِلصَّلاةِ غَدَا، فَإِنَّ لِي إِلَيْكُمْ حَاجَةً.

فَقَالَتُ رُفْقَةٌ مِنْهُمُ: يَا فُلانُ دَوِّنُ أُوَّلَ كَلِمَةٍ

يَتَكَلَّمُ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ،

وَأَنْتَ الَّذِي تَلِيهَا لِئَلَّا يَفُوتَهُمُ شَيْءٌ مِنْ كَلام

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَلَمَّا فَرَغَ

مِنْ صَلافةِ الصُّبْح، قَالَ: هَـلْ حَشَـدُتُمْ كَمَا

أَمَـرُتُكُمُ؟ قَالُوا: نَعَـمُ، يَا رَسُولَ اللهِ \_قَالَ:

اعْبُدُوا اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْمًا، وَهَلُ عَقِلْتُمُ

هَذِهِ؟ هَلُ عَقِلْتُمُ هَذِهِ؟ هَلُ عَقِلْتُمُ هَذِهِ؟ قَالُوا:

نَعَمُ .قَالَ: أَقِيمُ وا الصَّلاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ،

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ،

وَآتُوا الزَّكَاةَ، هَلُ عَقِلْتُمُ هَذِهِ؟ هَلُ عَقِلْتُمُ

هَــنِهِ؟ هَــلُ عَـقِــلتُهُم هَلِهِ؟ قَالُوا: نَعَمُ \_قَالَ:

السَّمَعُوا وَأَطِيعُوا، السَّمَعُوا وَأَطِيعُوا، هَلُ عَقِلْتُمُ

هَذِهِ؟ هَلُ عَقِلْتُمُ هَذِهِ؟ هَلُ عَقِلْتُمُ هَذِهِ؟ قَالُوا:

نَعَمُ فَكُنَّا نَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمْ سَيَتَكَلَّمُ كَلامًا كَثِيـرًا، ثُمَّ نَظَرَ فِي

حَرِيزُ بُنُ عُثَمَانَ، عَنْ

سُلَيْم بُن عَامِر

7577 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ

كَلامِهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَمَعَ لَهُ الْأَمْرَ كُلَّهُ

نے عرض کی: جی ہاں! اے اللہ کے رسول! فرمایا: اللہ کی

عبادت کرتے رہنا اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ

عرض کی: جی ہاں! فرمایا: نماز قائم کرنا اور زکوۃ ادا کرنا۔

تین بار فرمایا کھرتین بار فرمایا: کیائم نے سمجھ لیا۔ صحابہ نے

عرض کی: جی ہاں! پس ہم د کھے رہے ہوتے تھے کہ رسول

كريم التَّيْنَاتِيمُ زياه كلام فرما كيل ك بھرآ ب كے كلام ميں

غورکیا تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے تمام بات اکشی ہوگئ۔

حریز بن عثان ٔ حضرت سلیم بن عامر

سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ

تھہرانا' اب بتاؤا تم نے سمجھ لیا۔ تین بارفر مایا۔ صحابہ نے

كيا جس طرح ميں نے حكم ديا تھا'تم اكٹھے ہو گئے؟ صحابہ

جب آ يا الله المالية المام كى نماز بره حرفارغ موئ تو فرمايا:

كريم التُورِيم مِن علام ميں سے كوئى شى رہ جاتى ہے۔ پس

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعِمُّ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِ

بُنِ نَجُدَةَ الْحَوْطِتَّى، ثنا أَبُوْ الْمُغِيرَةِ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بُنُ يَزِيدَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْيَسَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ، قَالًا: ثنا حَرِيزُ بُنُ عُشْمَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَا أُمَّامَةَ حَـدَّثُـهُ، أَنَّ غُلامًا شَـابًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى ﴾ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائُذَنُ لِي فِي الزِّنَا، فَصَاحَ النَّاسُ فَقَالَ: مَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: أَقِرُّوهُ ادُنُ ، فَ لَانَا حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: أَتُعِبُّهُ لِأَمِّكَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَكَنْدَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟ قَالَ: لَا ـقَالَ: وَكَـذَلِكَ الـنَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ لِأُحْتِكَ؟ قَالَ: لا قَالَ: وَكَلَالِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِلْحَوَاتِهِمُ، أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَالَ: لَا ۚ قَالَ: وَكَذَٰلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ؟ أَتُحِبُّهُ لِحَالَتِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَكَنَدَلِكَ النَّاسُ لَا يُجِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ . ﴾ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدَهُ

عَلَى صَدُرهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ كَفِّرُ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرُ

7578 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو بُنِ

قَلْبَهُ، وَحَصِّنُ فَرْجَهُ

رسول الله طني يُلِيم كي بارگاه مين ايك نو جوان آيا اور عرض كي: يارسول الله! مجھے زنا كى اجازت دين لوگ چيخ ميں رسول التُد الله عَن الله عن مايا: تشهرو! بس رسول التُد طي آيا من فرمايا: رُك جاوً! اس (هخض) كوفر مايا: قريب آوً! پس وه قريب آ کر بیٹھ گیا' تو رسول الله طائور آئم نے اس کو ارشاد فر مایا: کیا و پند کرتا ہے کہ تیری مال کے ساتھ کوئی ایسافعل کرے؟ اس نے عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: اور اس طرح لوگ. بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ پسندنہیں کرتے 'کہا: ٹو اپنی بٹی كے ليے پندكرتا ہے؟ اس نے عرض كى: نہيں! آپ نے فرمایا: اس طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کیا تُوایٰی بہن کے لیے یہ پند کرتاہے؟ عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے بیفعل پیندنہیں کرتے' کیا تُو اپنی پھوپھی کے لیے بیہ پند کرتا ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں! آپ نے ارشاد فرمایا: لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے یہ پہند نہیں کرتے' کیا تُو اپنی خالہ کے لیے بیفعل پہند کرتا ہے؟ اُس نے عرض کی نہیں! آپ نے ارشاد فرمایا: لوگ بھی ایی خالہ کے لیے یہ پیند نہیں کرتے کی رسول الله ما الله نے اس کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور فر مایا: اے اللہ! اس سے گناہوں کو دور فر ما' اس کے دل کو پاک فر ما' اس کی شرمگاہ كوياك فرما!

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

ورواه أحمد جلد 5صفحه 267,260,253 والترمذي رقم الحديث: 2464 وقال: حديث حسن صحيح غريب من

عفير بن معدان خطرت سليم بن

عامر سے روایت کرتے ہیں

حضور ملی ایک کے لیے ذکح

كياجا تاب وهسينگ والامينڈ ھاہے۔

بہترین کفن حُلّہ ہے۔

ورواه الترمذي رقم الحديث: 1554 وقال: هذا حديث غريب وعفير بن معدان يضعف في الحديث وابن ماجه

رقم الحديث: 3130 وعندهما حبر الأصحية وهو حديث ضعيف. وهذا الحديث مكرر في الأصل ولذلك

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور طلی آیہ ہے فرمایا: بہترین جانور جو قربانی کے لیے ذبح کیاجا تاہے وہ سینگ والامینڈ ھاہے۔

المنظم ا

بچی تھی۔

ح وحَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ مَرْثَدٍ الطَّبَرَانِيُّ، ثنا

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ،

صَـفُوانُ بُنُ صَالِح، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم، قَالًا: ثنا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ، سَمِعَهُ

مِنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: مَا كَانَ يَفُضُلُ عَنُ أَهُلِ

بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خُبُزُ

عُفَيْرُ بُنُ مَعُدَانَ، عَنُ

سُلَيْم بُن عَامِر

7579 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ

الْقُلُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: خَيْرُ الذَّبْح

الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ

بُنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ

بُسُ مَعْدَانَ، عَنُ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

بُنِ نَجُلَدةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ

سُلَيْمِ بُنِ عَسامِرٍ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ

7580 - وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ 7581 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني 🕌

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: خَيْرُ الذَّبْحِ الْكَبْشُ الْأَقُرَنُ 7582 - وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ

7583 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ،

عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ

) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِذَا أَتَى

أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتُرْ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ .قَالَ: وَلَا يَتَعَرَّيَانِ تَعَرِّى الْحَمِيرِ

7584 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ نَجْدَةً، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بُنُ مَعْدَانَ،

عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَثَلُ

الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، كَمَثْلِ نَهَرِ عَذُبَّ يَجُرِى عِنْدَ بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ

مَرَّاتٍ، فَمَاذَا يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ

7585 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ نَجْدَةً، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ،

عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

أَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ أَمْرًا لَا تَسْتَطِيعُونَ تَغُييرَهُ، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ

هُوَ الَّذِي يُغَيِّرُهُ

بہترین کفن حُلّہ ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يترام في بيوى سے كوئى اپنى بيوى سے

جماع کرے تو اس کے اور اپنے اوپر پردہ کرے اور فرمایا: گدھے کی طرح وہ دونوں ننگے نہ ہوں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يَرْبِم نے فرمايا: پانچ نمازيں پڑھنے کی مثال اس نہر

کی ہے جو میٹھی ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضوره التيليم نے فرمايا: جبتم اليي بُرائي ديڪھوجس کوتم خود نہیں بدل سکتے ہوتو صبر کرؤاللہ عز وجل خوداس کو بدل دے

قال في المجمع جلد4صفحه 294 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. -7583

قال في المجمع جلد [صفحه 300، وفيه عفير بن معدوان وهو ضعيف جدًا . -7584

قال في المجمع جلد7صفحه275 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . -7585

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی نیز ہے نظر مایا: بیاری متعدی نہیں ہوتی ہے نظر برحق ہے الحجھی فال ہے۔

7586 - حَـدَّثَ نَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدٍ الْوَهَّابِ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بَنُ مَعَدَانَ، عَنْ سُلَيْم بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: لَا شَيءَ فِي الْهَام، وَالْعَيْنَ حَقٌّ، وَأَصْدَقَ الطَّيْرِ الْفَأَلُ

7587 - حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بَنُ مَعُدَانَ، عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّسرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَسارُ كَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَارُفَعُوا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

7588 - حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّاب، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بَنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: لَا يَقُطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

7589 - حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بَنُ مَعْدَانَ،

حضرت ابوامامه رضى الله عنه رسول الله طني والله عنه روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب امام الله اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہؤ جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع

کرو جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو جب امام رکوع ہے سرأ ٹھائے تو تم بھی اُٹھاؤ' جب بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهِ اللَّهِ مِن فَر مایا: نماز کوکوئی شی نہیں تو ڑتی ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 🏈 حضور ملتَّ اللَّهِ عَنِي فِي مايا: جس نے جمعہ کے دن غسل کيا اور

قال في المجمع جلد 5صفحه 106 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. -7586

قال في المجمع جلد2صفحه87 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . -7587

قال في المجمع جلد2صفحه 62 واسناده حسن . قلت: كيف يكون اسناده حسنًا وفيه عفير بن معدان . -7588

قال في المجمع جلد2صفحه177 وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه . -7589

-7590

-7591

-7592

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحم

عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ غَسَّلَ

يَوْمَ الْجُهُمُعَةِ، وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكُرَ، وَدَنَا

(الْوَهَّابِ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنَا عُفَيْرُ بنُ مَعْدَانَ،

عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ:

الْمُتَعَجّلُ فِي الْجُمْعَةِ كَالْمُهُدِي الْبَدَنَةَ،

وَالَّذِى يَلِيهِ كَالُهُ هُدِى الثَّوْرَ، وَالَّذِى يَلِيهِ

كَالْمُهْدِي شَاقً، وَاللَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهُدِي

7591 - حَـدَّثَـنَاأُحُمَدُ بُنُ عَبُدِ

الْوَهَّاب، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بُنُ مَعُدَانَ،

عَنْ سُكَيْم بُن عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: تُبُعَثُ

الْمَلائِكَةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ،

فَيَكُتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ عَلَى

الْمِنْبَرِ طُوِيَتِ الصُّحُفُ 7592 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بُنُ يَزِيدَ

مسلم وغيره .

ورواه أحمد جلد5صفحه 260° قال في المجمع جلد2صفحه 177° ورجال أحمد ثقات ـ

قال في المجمع جلد2صفحه93 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . قلت وله شاهد من حديث أبي هريرة عند

7590 - حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ

وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ كِفُلانِ مِنَ الْأَجُرِ

جلدی آیا' خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے لیے دُ گنا

ثواب ہے۔

نواب ملتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يَتِيم في مايا: جو جمعه ك ليح جلدى آتا ہے اس

کواونٹ قربان کرنے جتنا ثواب ملتاہے جواس کے بعد

آتا ہے اس کو گائے قربان کرنے جتنا ثواب ملتا ہے جو

اس کے بعد آتا ہے اسے بکری قربان کرنے جتنا ثواب

ملتا ہے جواس کے بعد آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے جتنا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور المائية للم في مرمايا: جعد ك دن فرشة مسجد ك

دروازے پر بیٹھتے ہیں اور آنے والے کے لیے تواب لکھتے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہیں' جب امام منبر پر بیٹھتا ہے تو رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں۔

الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بُنُ نَافِع، ثنا

عُ فَيْدُ بُنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِر، عَنْ أَبي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ: حَيْرُ صُفُوفِ الرَّجَالِ أَوَّلُهَا،

وَشَرُّ صُفُوفِ الرَّجَالِ آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ التِّسَاء آخِرُهَا، وَشَرُّ صُفُوفِ التِّسَاء أَوَّلُهَا 7593 - حَـدَّثَـنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ، ثنا

أَبُو الْيَـمَانِ الْـحَكَمُ بُنُ نَافِع، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْعِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقُومُ فِي الصَّكَاةِ فَيَدُعُو الدَّعُوَّةَ، فَيُغْفَرُ لَهُ وَلِمَنُ وَرَاءَهُ

مِنَ النَّاسَ

إلا بطاعتِيه

7594 - حَـدُّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ، ثنا أُبُو الْيَــمَان، ثنا عُفَيْرُ بُنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْم بُن عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: نَفَتَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رَوْعِي أَنَّ نِفُسًا لَنُ تَخُرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكُمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّكَبِ، وَلَا يَـحْمِلَنَّكُم اسْتِبْطَاءُ الرِّزْق أَنْ

تَـطُلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ

حضور مُنْ اللِّهِ نِي فِي مايا: بهترين صف اوّل مردول كي ہے اور بدترین صف مردول کی آخری اورعورتوں کی بہترین

صف آخری ہے اور بدرین صف اوّل ہے (لعنی جس صورت میں مردول کی صفیں آ گے اور عورتوں کی صفیں پیچھے

ہول'عورتوں کے قرب کی وجہ سے مردوں کی صف کو بُر ااور مردول کے قرب کی وجہ سے عورتوں کی صف کو بُرا کہا)۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 

کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کے پیچے ہوتے ہیں انہیں بخش دیا جاتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ يُلِيدُم نے فرمایا: روح القدس نے میرے دل میں پھونک ماری کہ ہرکوئی آ دمی عمراور رزق مکمل کر کے دنیا ہے

جائے گا' اچھے طریقے سے رزق تلاش کرو اللہ کی نافر مانی کر کے رزق تلاش نہ کرو کیونکہ اللہ کی جانب سے نیک

کام کرنے پرملتی ہے جو چیزاس کے پاس ہے۔

قال في المجمع جلد10صفحه 111-112 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. -7593

قال في المجمع جلد4صفحه72 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. -7594

إلهُ المُتَشَدِّقِينَ فِي النَّارِ

7595 - حَـدَّثَـنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِتُّ، ثنا

أَبُو الْيَهَان، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْم بْنِ

رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ

لِلْمَلائِكَةِ: انْـطَـلِقُوا إِلَى عَبْدِى، فَصُبُّوا عَلَيْهِ

الْبَلَاء َ صَبًّا، فَيَأْتُونَهُ فَيَسُبُّونَ عَلَيْهِ الْبَلَاء َ،

فَيَحْمَدُ اللَّهَ، فَيَرُجعُونَ فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا صَبَبْنَا

عَـكَيْهِ الْبَلَاء َصَبًّا كَمَا أَمَرُتَنَا، فَيَقُولُ: ارْجَعُوا

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم:

7598 - وَبِالسُنَادِهِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

قال في المجمع جلد8صفحه116 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.

قال في المجمع جلد8صفحه116 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

قال في المجمع جلد2صفحه 291 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.

فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ

هو كالذي قبله .

-7595

-7596

-7597

-7598

7597 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يُعَلِّي الْحَامِ اللَّهُ الْحَامِ اللَّهُ الْحَامِ اللَّهُ الْحَامِ اللَّهُ الْحَامِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّالِي الللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

میں ہوں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التَّيْلَيْلِم نے فر مايا: الله عز وجل فرشتوں سے فر ماتا ہے:

میرے بندوں کے پاس جاؤ' اس پرآ زمائش ڈالو۔فرشتے

آتے ہیں اور اس پر آ زمائش ڈالتے ہیں' وہ اللہ کی حمد کرتا

ہے تو فرشتے واپس آتے ہیں اورعرض کرتے ہیں: اے

ہارے رب! ہم نے اُس پر آ زمائش ڈالی جس طرح تُو

نے ہمیں تھم دیا تھا۔اللّٰدعز وجل فرما تا ہے: واپس جاؤ! میں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایک نے فرمایا: اللہ عزوجل تم میں سے کسی کو

ان کی آ واز سننا پیند کرتا ہوں۔

حضور التي يُلافي المنافي منه بهار كر كفتگو كرنے والے جہنم

حضور ملتا الله عن عن عنه عنه عنهارے لیے بیان کو

ناپند کیا ہے ہوشم کابیان (ناجائزہے)۔

آ زمائش میں اس طرح رگڑتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی سونے کو آگ میں رگڑتا ہے اس سے سونے کی

وُليال نَكْلَقَ مِينَ اسى طرح اللّه عز وجل بَهي شبهات ميس وُالنّا ہے اس سے پچھ سونے کی طرح نکا اس طرح بعض شک

والے ہوتے ہیں ان میں سے پھسیاہ سونے کی طرح نکلتے

ہیں اسی طرح اس کی مثال ہے جوآ زمائش میں ڈالا گیا ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضورط ﷺ کے یاس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے آپ انہیں اپنی گود میں بٹھا کر چومنے لگے تو حضرت امام

حسین نے پیشاب کر دیا' صحابہ کرام بکڑنے گئے'

حضرت امام حسین رضی الله عنه کوچھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ

بیشاب کر کے فارغ ہوئے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضور الله يُرتب كي ياس آيا اس في زردرنگ كي انگوشي پني

ہوئی تھی' آپ نے فرمایا: یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ اس نے عرض کی: واصنه کی آپ نے فرمایا: تیری کمزوری زیادہ ہو

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سن المين عنه منهان بنده بيار موتا بي الله

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُجَرِّبُ أَحَدُكُمْ بِالْبَلَاءِ كَمَا يُجَرِّبُ أَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، فَمِنْهُ مَا يَخُرُجُ كَاللَّهُ هَبِ الْإِبْرِيزِ، فَلَالِكَ الَّذِي حَمَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الشَّبُهَاتِ، وَمِنْهُ مَا يَخُرُ جُ كَاللَّهَبَةِ دُونَ ذَلِكَ، فَلَلِكَ اللَّهِي شَكَّ بَعْضَ الشَّكِّ، وَّمِنْهُمْ مَنْ يَخُرُجُ كَالذَّهَبِ الْأَسُودِ، فَذَلِكَ الَّذِي قَدِ افْتُتِنَ

7599 - حَـدَّثَـنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ، ثنا أُبُو الْيَسَمَان، ثنا عُفَيْرُ بُنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْم بْن عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَتِي بِالْحُسَيْنِ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَهُوَ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ، فَذَهَبُوا لِيُسَاوِلُوهُ، فَقَالَ: لَا تَـقُـطُعُوا دَرَّهُ فَتَرَكَهُ حَتَّى فَرَغُ مِنْ بَوْلِهِ

7600 - وَبِ إِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا دَخَـلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ صُفُرٍ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْخَاتَمُ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ .قَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُ إِلَّا

7601 - وَبِسِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ:

-7599

قال في المجمع جلد 1 صفحه 285 وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه .



قال في المجمع جلد5صفحه 145 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . -7600

هو كالذي قبله انظر المجمع جلد2صفحه 291 . -7601

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ أُوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَلائِكَتَهِ فَيَقُولُ: يَا مَلائِكَتِي أَنَا قَيَّدُتُ عَبْدِي بِـقَيْــدٍ مِـنُ قُيُـودِى، فَإِنْ قَبَضُتُهُ، أَغُفِرُ لَهُ، وَإِنْ عَافَيْتُهُ فَجَسَدٌ مَغُفُورٌ لَهُ لَا ذَنْبَ لَهُ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 568 ﴿ أَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

7602 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ

7603 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: لَيُسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَجِلُّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمُ صَغِيرَنَا 7604 - وَبِالسُنَادِهِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: وُكِّلَ بِالْمُؤْمِنِ تَسْعَوْنَ وَمِئَةُ مَلَكٍ يَذُبُّونَ عَنْهُ مَا لَهُ يَقُدِرُ عَلَيْهِ، مِنْ ذَلِكَ النَّفُرِ تِسْعَةُ أَمُلاكٍ يَـذُبُّونَ عَـنُهُ كَمَا يُذَبُّ عَنْ قَصْعَةِ الْعَسَلِ مِنَ الذَّبَابِ فِي الْيَوْمِ الصَّائِفِ، وَمَا لَوْ بَدَا لَكُمُ لَرَأَيْتُمُوهُ عَلَى جَبَلٍ، وَسَهْلِ كُلُّهُمْ بَاسِطٌ يَدَيْهِ

إُ فَاعُرِفَاهُ، وَمَا لَوُ وُكِّلَ الْعَبُدُ فِيهِ إِلَى نَفُسِهِ

طَرَفَةَ عَيْنِ خَطَفَتْهُ الشَّيَاطِينُ

عزوجل فرشتوں کی طرف پیغام بھیجنا ہے فرما تا ہے۔ اے میرے فرشتو! میں نے اپنے بندہ کواس سے روکے رکھا ہے جوادا کرتا تھا' اگر میں اس کوموت دوں تو میں نے اس کو بخش دیا' اگر میں صحت دول تو بخشا ہواجسم ہے اس کے نامهٔ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط المينيم فرمايا: جونب سے حرام ہوتا ہے ، وای رضاعت سے حرام ہوتا ہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله يتيلم نے فرمايا: جو جارے بزرگوں كا احترام اور

بچوں پرشفقت نہ کرے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ اسی سند سے حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں که رسول کریم ملتی این نے فر مایا: مؤمن کے ساتھ ایک سو ستر فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جواس کی حفاظت کرتے ہیں اس چیز ہے جس پروہ قادر نہیں ہے اس گروہ میں سے نو فرشتے وہ ہیں جواس کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں جس طرح گرمیوں کے دن میں شہد کے پیالے کی کھیوں سے حفاظت کی جاتی ہے اور اگر تمہارے لیے ظاہر ہوتو تم ضروراسے پہاڑ پر اور ہموار جگہ پر دیکھؤان میں سے ہر

ایک اینے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور منہ کھولے ہوئے ہے

اوراگر بندے کوآ کھ جھیکنے کی در بھی اس کے اپنے حوالے

قال في المجمع جلد4صفحه 261 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . -7602

قال في المجمع جلد8صفحه 15 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف جدًا . -7603

قال في المجمع جلد7صفحه 209 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف : -7604

أَبُو الْيَـمَـان، ح وحَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُن حَمْزَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ عَيَّاشٍ، قَالًا: ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: وُكِّلَ بِالشَّمْسِ تِسْعَةُ

أَمُّلاكٍ يَـرُمُـونَهَـا بِالنَّلْجِ كُلَّ يَوْمٍ، لَوْلَا ذَلِكَ مَا أَتُتُ عَلَى شَيْء إِلَّا أُحْرَقَتُهُ

7606 - حَـدَّثَـنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِتُّ، ثنا أَبُو الْيَسَمَانِ، ثَنَا عُفَيْرُ بُنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ، وَيَشُهَدُ أَنِّي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلْيَسَعُهُ بَيْتُهُ، وَلَيَبْكِ عَلَى خَطِيئتِهِ

7607 - وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَاخِرِ، وَيَشْهَدُ أَيِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَلْيَقُلُ خَيْرًا

كردياجائة شياطين اسے أچك ليس ـ

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرمات بيس كه حضور التي يَرَيْم نے فرمايا: سورج كے ساتھ نوفر شتے مقرر كي كے بين جواس پر مرروز برف ڈالتے بين اگرايان كريں توجس شی برآئے اس کوجلا دے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يَرَبِم نے فرمايا: جواللداور آخرت كے دن پر أيمان ر کھتا ہے بیہ گواہی ویتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہول اس کا

وسیع ہواوراپنے گناہوں پرروئے۔

جواللہ اور آخرت کے دن پر اور میری رسالت پر ایمان رکھتا ہے وہ احچی بات کرے تا کہ فائدہ ہو ٔ یا اپنے شر

ورواه ابن عدى جلد 2صفحه 230، وأبو حفص الكناني في الأمالي ( 9/2/1)، والحافظ أبو محمد السراج القارئ في الفوائد المنتخبة ( 1/125/1)؛ وأبو عسمر والسمرقندي في الفوائد المنتقاة جلد اصفحه 71، والخطيب في الموضح جلد اصفحه 166، جلد 2صفحه 265,79 . قال في المجمع جلد 8صفحه 131 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف جدًا . قال شيخنا في سلسلة الضعيفة جلد [صفحه307 وهـذا الحديث مع ضعفه الشديد اسنادًا لا أشك أنه موضوع متنًا عنم ذكر ما يؤيد قوله .

قال في المجمع جلد10صفحه299 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.



المعجم الكبير للطبراني المحيد الكبير للطبراني المحيد الكبير للطبراني المحيد الكبير للطبراني المحيد الكبير الكبير للطبراني المحيد الكبير الكبير

لِيَغْنَمُ، أَوْ لِيَسُكُتُ عَنْ شَرِّ فَيَسْلَمُ

7608 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِى اللهِ صَلَّى رَضِى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَا اتْقَاهُ مَا أَتْقَاهُ مَا اتْقَاهُ مَا اتْقَاهُ رَاعِى غَنْمِ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ يُقِيمُ فِيهَا الصَّلاةَ رَاعِى غَنْمٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ يُقِيمُ فِيهَا الصَّلاةَ (رَاعِى غَنْمٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ يُقِيمُ فِيهَا الصَّلاةَ (رَاعِي غَنْمٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلِ يُقِيمُ فِيهَا الصَّلاةَ (رَاعِي غَنْمٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ يُقِيمُ فِيهَا الصَّلاةِ (رَاعِي غَنْمٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلِ يُقِيمُ فِيهَا الصَّلاةِ (رَاعِي غَنْمٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلِ يُقِيمُ فِيهَا الصَّلاةِ (رَاعِي غَنْمٍ عَلَى رَاعِي فَيْمِ عَلَى رَأْسِ جَبَلِي عُيمَا الْعَلَاقُ (رَاعِي عَنْمُ عَلَى رَامِي فَيْمَ السَّلَيْمِ عَلَى رَاعِي فَيْمَ الْعَلَيْمِ عَلَى رَاعِي فَيْمَ الْعَلَيْمُ وَلِي إِسْنَادِهِ (رَاعِي عَنْمُ الْمُعَلِيمُ السَّلِيمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْعُلْمِ الْمِنْمِ عَلَى اللّهِ الْعَلَيْمُ الْمُعَلَى الْعَلَيْمِ الْمُعْلِيمُ السَّلَيْمِ الْمُعْلِيمُ اللّهِ الْعَلَيْمُ اللّهِ الْمُعْلِيمُ اللّهِ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلَى السَّلَيْمِ اللْمُ الْعَلَيْمِ اللْمُعْلَى اللّهِيمُ اللْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْمُعْلَى اللّهِ الْعَلَيْمِ الْمِيمُ اللّهِ الْمُعْلِيمُ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهِ الْمِنْمُ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ اللّهِ الْمُعْلِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِيمُ الللّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ سِيَاحَةً، وَإِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِى الْجِهَادُ

فِى سَبِيلِ اللّهِ 7610 - وَإِنَّ لِــكُــلِّ أُمَّةٍ رَهُبَــانِيَّةً، وَرَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِى الرِّبَاطُ فِى نُحُورِ الْعَدُوِّ

7611 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ السَّرُجُلَ لَيُدُرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ باللَّيْلِ الظَّامِءِ بِالْهَوَاجِرِ باللَّيْلِ الظَّامِءِ بِالْهَوَاجِرِ

7612 - حَـدَّنَـنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ
 الرَّحْمَنِ بُنِ عِقَالِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعُفَر

ے بچانے کے لیے خاموش رہے تا کہ وہ محفوظ رہے۔
حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور طبّی ایکٹی نے فرمایا: کتنا بڑا متقی ہے (تین بار فرمایا)
پہاڑی چوٹی پر بکریاں چرانے والا جونماز قائم کرتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اُلی اللہ نے فرمایا: ہراُمت کے لیے سیاحت ہے اور میری اُمت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔

ہر اُمت کے لیے رہبانیت ہے میری اُمت کی رہبانیت ہے میری اُمت کی رہبانیت دشمن کے مقابلہ میں مگہبانی کرنا ہے۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئی فرمایا: ایک آ دمی اچھے اخلاق کے ذریعے رات کوقیام کرنے والے کے برابر ثواب یا تاہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ نے غزوہ تبوک میں موزوں اور عمامہ (کے

7608- قال في المجمع جلد 4صفحه 67 وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه .

٥٠- قال في المجمع جلد 8صفحه 278 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 2469 بلفظ
 سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله . وهو حديث حسن .

7610 قال في المجمع جلد8صفحه 25 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.

7611- قال في المجمع جلد اصفحه257 رواه الطبراني في الكبير والأوسط ( 42 مجمع البحرين)، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

7612 قأل في المجمع جلد اصفحه 217 رواه الطبراني في الأوسط ( 34 مجمع البحرين) والكبير وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه .

النُّفُيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ، وَالْعِمَامَةِ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ

7613 - حَـدَّثَسَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، ثنا أَبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا عُفَيْرُ بُنُ مَعُدَانَ، عَنْ سُلَيْم بُن عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَرَجَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَكُوَّ بِأَهُلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَأُرْسَلَ إِلَيْهِمُ: هَلْ مِنْ مَاء لِوُضُوء رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ؟ فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا مَاءٌ إِلَّا فِي إِهَابِ مَيْتَةٍ، دَبَغْنَاهُ بِلَبَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: إِنَّ دِبَاغَـهُ طَهُورُهُ فَأْتِيَ مِنْهُ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ

7614 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الُـمُؤَدِّبُ، ثنا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم، عَنُ أَبِي عَائِلٍ عُفَيْرٍ بُنِ مَعْدَانَ، حَدَّثِنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأًـةً أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَأْخُبَرَتُهُ أَنَّ زَوْجَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَاذِي، فَاسُسَأَذَنَتُهُ أَنْ يُصَوّرَ فِي بَيْتِهَا نَخُلَةً، فَمَنعَهَا وَنَهَاهَا

7615 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

نیچے ہاتھ داخل کر کے )مسے کیا۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمانتے ہیں که حضور ملی آیتم کسی جہاد کے لیے نکائ عرب کے کچھ گھروں کے پاس سے گزرے کا پ نے ان کی طرف کسی کو بھیجا کہ کیا ان کے پاس یانی ہے رسول الله طرح الله علی اللہ کے وضو کرنے کے لیے؟ اُنہوں نے کہا: ہارے پاس مردار کے چڑے میں ہے جس کوہم نے دورھ کے ساتھ دباغت دی ہے۔ آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ دباغت پاک کرنے والی ہے آپ کے لیےاس سے یانی لایا گیا'آپ نے وضو کیااورنماز پڑھائی۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات بي كه اييك عورت رسول الله طل الله على إس آئى اس في بتايا كماس کا شوہرکسی جہاد میں گیا ہے'اس نے اجازت مانگی اپنے گھر محجور کی تصویر بنانے کی تو آپ نے اس سے منع کیا اور روكايه

4

حضرت ابوامامه رضى الله عنه حضور طرق البلم سے روایت

رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ

المعجم الكبير للطبراني المحراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعربين المعرب

الْـمُؤَدِّبُ، ثنا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ

مُسْلِعٍ، عَنْ عُفَيْرِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ

عَامِرٍ، عَنْ أَبِى أَمَامةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: تُفْتَحُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ،

وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ

7616 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي الْمِ صِّيهِ صِنَّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِتُّ،

نسا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: رَأَيْتُ

عَـ مُودَ الْكِتَـابِ انْتُزِعَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي، فَأَتَّبَعْتُهُ بَصَرِى، فَإِذَا هُوَ نُورٌ سَاطِعٌ حَتَّى ظَنَنْتُ

أنَّهُ قَدْ هَوَى بِهِ، فَعُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، وَإِنِّى أَوَّلُتُ أَنَّ الْفِتَنَ إِذَا وَقَعَتْ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالشَّامِ 7617 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

اللِّمَشْقِتُ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ح وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ، ثنا أَبِي ح، وحَدَّثَنَا

كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا: چارموقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں: (۱)اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں بناتے وقت (۲) بارش کے اُتر نے کے وقت (۳) نماز کھڑی کرنے کے وقت

(۴) کعبہ کے دیکھنے کے وقت۔

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که نبی

كريم مُنْ يُلَالِمُ نِهِ فرمايا: كتاب ميرے سر ہانے كے پنج ہے کھینچ کی گئ میں اس کو پیچھے سے دیکھتا رہا' پس وہ بھیلنے والانور تھا حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ اس نے اس کو اُڑالیا ہے کیں اس کے ساتھ شام کا ارادہ کیا گیا ہے بے شک

میں نے اس کی تعبیر ریہ کی کہ فتنے جب واقع ہول گے تو ایمان شام میں ہوگا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت عثان بن مظعون کی بیوی خوبصورت خوشبولگانے والی تھی' شوہر کے لیے اچھی حالت اور خوب اچھا لباس پہننا پہند

کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کوخراب الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا دَاوُدُ بُنُ قال في المجمع جلد 10صفحه 58؛ وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه . ومن طريق المصنف وغيره رواه

> قال في المجمع جلد4صفحه302 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . -7617

ابن عساكر في تاريخ دمشق جلد ا صفحه 99-100 .

مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْن

مَـظُعُون امْرَأَةً جَمِيلَةً عِطْرِةٌ، تُحِبُّ اللِّبَاسَ،

وَالْهَيْأَـةَ لِنزَوْجِهَا، فَزَارَتُهَا عَائِشَةُ وَهَيَ تَفِلَةٌ

قَالَت: مَا حَالُكِ هَذِهِ؟ قَالَتُ: إِنَّ نَفَرًا مِنُ

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

مِنْهُمْ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِب، وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ

رَوَاحَةَ، وَعُثُمَانُ بُنُ مَظْعُونِ قَدْ تَحَلَّوُا لِلْعِبَادَةِ،

وَامْتَنَعُوا مِنَ النِّسَاءِ، وَأَكُلِ اللَّحْمِ وَصَامُوا

النَّهَارَ، وَقَامُوا اللَّيْلَ، فَكُرِهْتُ أَنُ أُرِيَهُ مِنُ

حَالِي مَا يَدُعُوهُ إِلَى مَا عِنْدِى لِمَا يُخَلِّي لَهُ،

فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أُخْبَرَتُهُ

عَائِشَةُ، فَأَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمْ نَعُلَهُ، فَحَمَلَهَا بِالسَّبَّابَةِ مِنْ إصْبَعِهِ

الْيُسْرَى، ثُمَّ انْطَلَقَ سَرِيعًا حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِمُ،

فَسَأَلَهُمْ عَنْ حَالِهُمْ، قَالُوا: أَرَدْنَا الْخَيْرَ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إنَّمَا بُعِثُتُ

بِ الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَلَمْ أَبْعَثُ بِالرَّهْبَانِيَّةِ

الْبِدُعَةِ، أَلَا وَإِنَّ أُقُوامًا ابْتَدَعُوا الرَّهُبَانِيَّةَ

فَكُتِبَتْ عَلَيْهِمْ، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، أَلا

فَكُلُوا اللَّحْمَ، وَائْتُوا النِّسَاءَ، وَصُومُوا

وَأَفْطِرُوا، وَصَلُّوا وَنَامُوا، فَإِنِّي بِذَٰلِكَ أَمِرْتُ

7618 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ

رُشَيْدٍ، قَالُوا: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ

حالت میں ویکھا'آپ نے فرمایا: ید کیا حالت ہے؟ عرض

کی: حضورط التا اللہ کے اصحاب میں کچھ جن میں حضرت علی،

عبدالله بن رواحهٔ عثمان بن مظعون شامل بین عبادت کے

لیے خلوت پند کرتے ہیں اور عورتوں سے علیحد ہ رہتے ہیں

اور گوشت نهیں کھاتے ون کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام

کرتے ہیں میں نے ناپند کیا کہ میری حالت کوئی و کھے

جب وہ خلوت میں ہوں تو میں اپنی طرف بلاؤں۔ جب

حضور الله يَوَيَهُم آئة تو حضرت عائشه رضى الله عنها في بتايا

حضور ساتھ ایٹ اپن تعلین شریف پکڑی باکیں ہاتھ کے

الگو مھے سے پھر جلدی چلے یہاں تک کہ ان کے پاس

داخل ہوئے' آپ نے ان کی حالت کے متعلق پوچھا'

أنهول نے عرض كى: جارا مقصد بھلائى ہے۔حضور اللہ اللہ

نے فرمایا: مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے مجھے

ر ہبانیت کی بدعت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہے خبر دار! کچھ

لوگوں نے رہانیت کو ایجاد کیا تو وہ ان پر واجب ہوگئ تو

وہ اس کی رعایت نہ کر سکے جس طرح کرنی جا ہے تھی' ان

ير فرض كى گئ أنهول نے اس كاحق ادانہيں كيا ، خبر دار!

گوشت کھاؤ' عورتوں ہے جماع کرواور روزہ رکھؤ افطار

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

کرواورنماز پڑھواورکلام کرو مجھےاس کاحکم دیا گیا ہے۔

دیتاہے۔

ملکشام۔

قال في المجمع جلد 7صفحه157 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق جلد [

قال في المجمع جلد 10صفحه 59 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق جلد 1

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد ا

میں دوشہید ہونے والوں کی طرح ہے سمندر میں چکر

لگانے والا اس طرح ہے جس طرح خشکی میں خون سے رنگا

ہوا ہو سمندر میں دو موجوں کے درمیان آ دمی اللہ کی

اطاعت میں ساری دنیا کا سفر کرنے والے کی طرح ہے'

بے شک اللہ نے رومیں قبض کرنے کیلئے حضرت عز رائیل

(موت کے فرشتے) کومقرر فرمایا ہے مگرسمندر میں شہید

ہونے والوں کی روحیں خو قبض کرتا ہے خشکی کے شہید کے

سوائے قرض کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور سمندر

کے شہیدوں کے سارے گناہ بھی اور قرض بھی معاف کر

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں کہ

حضور التي يَلِيم نے فرمايا: قرآن تين جگه اُترا: مکه مدينه اور

رسول الله طلق ليريم سے سنا: سمندر ميں شہيد ہونے والاخشكى

7619 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ، ثنا

أَبِي ح، وحَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلِّي الدِّمَشُقِيُّ،

ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالًا: ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ ،

عَنْ عُفَيْرِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ

أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِي ثَلاثَةِ أَمْكِنَةٍ:

صفحه 107 من طريق المصنف.

7620 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

إِبِمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَالشَّامِ

الْأَهُ وَازِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبِ الصَّفَّارُ،

ثنا قَيْسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْكِنْدِيُّ، ثنا

عُ فَيْرُ بُنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي

أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ يَقُولُ: شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَي الْبِرِّ، وَسَلَّمُ يَقُولُ: شَهِيدُ الْبَرِّ، وَالْمُتَشَخِّطِ فِي دَمِهِ فِي وَالْمُتَشَخِّطِ فِي دَمِهِ فِي

الْبَرِّ، وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ كَقَاطِع الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ مَلَكَ

الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرُواحَ إِلَّا شُهَدَاءَ الْبَحْرِ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، وَيَغْفِرُ لِشُهَدَاءِ الْبَرِّ النَّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا النَّيْنَ، وَيَسْتَغْفِرُ

لِشُهَدَاء ِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ كُلُّهَا وَالدَّيْنَ

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير اللطبراني في المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني في المحمد الكبير المحمد ا

حضور الله يُتَلِيم في مايا: ملك شام تمام شهرول سے اسى طرح

رحمت میں ہے۔

پُنا ہوا ہے جس طرح اللّٰداینے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے' جو ملک شام سے کسی دوسرے ملک کی طرف نکلے وہ اللہ کی ناراضگی میں ہے اور جو ملک شام میں داخل ہو' وہ اللہ کی

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه حضور ملتّی البّی سے روایت

كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا: جارموقعوں پر دعا قبول ہو تی ہۓ رحمت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں: (۱)اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں بناتے وقت (۲) بارش

کے اُترنے کے وقت (m) نماز کھڑی کرنے کے وقت

(4) کعبہ کے دیکھنے کے وقت۔

حضرت يزيد بن ابوما لك مضرت سليم بن عامر سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلق ليَتِهُم كوفر ماتے ہوئے سنا: جو كوئى مسلمان دس

آ دمیوں یا اس سے او پر کا ولی ہے' جواس نے خیانت کی ہو

الْمَرُوزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثنا عُفَيْرُ بنُ مَعْدَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: الشَّامُ صَفُوةُ اللهِ مِنْ بِلَادِهِ، يَجْتَبِي صَفُوتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الشَّامِ إِلَى غَيْرِهَا، فَبِسَخُطَةٍ، وَمَنْ دَخَلَهَا

7621 - حَدَّثَعَا أَخْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى اللِّومَشْقِتُ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم، ثنا عُفَيْرُ بَنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْم بْن عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: تُسفَّتُ أُبُوابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ دُعَاءُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ، وَعِنْدَ نُنزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ زَحْفِ الصُّفُوفِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ

> يَزِيدُ بِنُ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ سُلَيْم بْن عَامِر

7622 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ خَلَفٍ الدِّمَشُقِتُ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

ورواه أحمد جلد 5صفحه267 ثنا أبو اليمان ثنا اسماعيل بن عياش عن يزيد ا بن أبي مالك عن لقمانبن عامر عن أبى أمامة فذكره . قال في المجمع جلد 5صفحه205 وفيه يزيد ابن أبي مالك وثقه ابن حبان وغيره وبقية رجاله ثقات . وهو حديث حسن .

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَهِيْدُ لِلْطَبِرِ لِلْطَبِرِ الْكَالِي ﴾ ﴿ 576 ﴿ الْمُعْجِمُ لِلْطَبِرِ الْكَالِينِ مِنْ

کی تواس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اس

کی نیکی اس کو چھڑوا لے گی یا اس کا گناہ اسے مکمل پکڑوا

دے گا'ولی بننا اوّلاً ملامت ہے درمیان میں ندامت ہے

حضرت ماشم بن زيد حضرت سليم

بن عامر سے روایت کرتے ہیں

حضور ملت الآنم سے بوجھا گیا کہ کیا جنت والے نکاح کریں

ك؟ آپ نے فرمایا: جي ہاں! ایسے ذكر جس میں اكتاب

نہ ہو گی اور ایی شہوت کے ساتھ جو بھی ختم نہ ہو گی مینی

حضرت عبدالله بن دینارالبهرانی

حمصی ٔ حضرت ابوا مامه سے روایت

کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

خوب نکاح کریں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

اور آخرت میں قیامت کے دن عذاب ہوگا۔

يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح الْحَضْرَمِيُّ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ

يَزِيدَ بُنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلِي أَمْرَ

عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مَغُلُولًا يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَكُّهُ بِرُّهُ، أَوْ أَوْثَقَهُ إِثْمُهُ،

أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَأُوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا عَذَابُ

هَاشِمُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ

سُلَيْم بُن عَامِر

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ

أَبَى سَلَمَةَ، ثنا صَدَقَةُ، عَنْ هَاشِمٍ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ

سُلَيْمٍ أَبِي يَحْيَى، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَمَامَةَ، يُحَدِّثُ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ،

وَسُئِلَ هَلْ يَتَنَاكَحُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمُ،

إِذَكُرٍ لَا يَمَلُّ، وَشَهُوَةٍ لَا تَنْقَطِعُ دُحُمًا دُحُمًا

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَار

الْبَهْرَانِيُّ الْحِمْصِيُّ،

عَنُ أبي أَمَامَةً

7624 - حَـلَّاثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

7623 - حَـلَّاثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

کھانے کے لیے کوئی شی نہ پاؤ سوائے درخت کے
پوست کے تواس کے ساتھ ہی افطار کرلو۔
سلمان بن عبد الرحمٰن مصمی حضر ت

سلیمان بن عبدالرحمٰن خمصی ٔ حضرت ﴿
ابوامامه رضی اللّه عنه سے روایت
کرتے ہیں

حضور ملتَّ اللِّهِ فِي مَايا: هفته كے دن فرض روز ہ ہى ركھؤ اگر

حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک گروہ نکلے گا'جن کے ماتھے چمکدار ہوں گئے اُن کا نورسورج کی مانندہو گا۔ پس ایک نداء دیے والا' نداء دے گا: نبی اُمّی! پس اس کو ہر اُمّی نبی تلاش کرے گا۔ پس کہا جائے گا: محمط ﷺ اُلَا لِمُمْ اور آپ کی اُمت ہے۔ پس وہ جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کی اُمت ہے۔ پس وہ جنت میں داخل ہوں گے

کہ ان پر حساب و کتاب نہ ہوگا' پھر ایک گروہ نکلے گا'ان کے چہرے روثن ہول گے' ان کا نور چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوگا'ان کا نور دنیا کے کناروں کو بھر دے گا۔

پس نداء کرنے والا نداء کرے گا: اُئی نبی! پس اس کو ہرائی ( نبی تلاش کرے گا ( کون ہیں )۔ پس کہا جائے گا: محد طبق ایکٹر اوران کی اُمت! پس وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں

داخل ہول کے پھر ایک اور گروہ فکلے گاان کے چہرے

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِسى الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَلَ لَمْ تَجِدُ قَالَ: لَا تَصُمِ السَّبْتَ إِلَّا فَرِيضَةً، وَلَوْ لَمْ تَجِدُ إِلَّا لَحَا شَجَرٍ فَأَفْطِرُ عَلَيْهِ

سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْصِیُّ، عَنْ أَبِی أُمَامَةَ

عِرُقِ الْحِمْصِیُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ، ثنا بَقِیَّهُ بَنُ الْحِمْصِیُّ، ثنا عَمْرُو بُنِ عَثْمَانَ، ثنا بَقِیَّهُ بَنُ الْوَلِیدِ، عَنُ بَحِیرِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ سَلَیْ مَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَعْمَ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِیِّ یَقُولُ: تَخُرُجُ یَوْمَ الْفَیَامَةِ ثُلَّةٌ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ یَسُدُّ الْأَفْقَ . نُورُهُمُ الْقِیَامَةِ ثُلَّةٌ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ یَسُدُ الْأَفْقَ . نُورُهُمُ مِثْلُ الشَّمْسِ فَیُنَادِی مُنَادٍ: النَّبِی الْأُمِی، فَیُتَادِی مُنَادٍ: النَّبِی اللَّمِی، فَیُقَالُ: مُحَمَّدٌ وَلَا عَدَابٌ، ثُمَّ مَثُلُ الْقَمَرِ لَیُلَةَ الْبَدْرِ، یَسُدُ وَلَا عَدَابٌ، ثُمَّ مَثُلُ الْقَمَرِ لَیُلَةَ الْبَدْرِ، یَسُدُ وَلَا عَدَابٌ، ثُمْ مِثْلُ الْقَمَرِ لَیُلَةَ الْبَدْرِ، یَسُدُ وَلَا عَدَابٌ، ثُمْ مِثْلُ الْقَمَرِ لَیُلَةَ الْبَدْرِ، یَسُدُ الْاَفْقَ نُورُهُمْ مِثُلُ الْقَمَرِ لَیُلَةَ الْبَدْرِ، یَسُدُ الْاَفْقَ نُورُهُمْ مِثُلُ الْقَمَرِ لَیُلَةَ الْبَدْرِ، یَسُدُ الْاَفْقَ نُورُهُمْ مَثُلُ الْقَمَرِ لَیُلَةَ الْبَدْرِ، یَسُدُ الْاَفْقَ نُورُهُمْ مَثُلُ الْقَمَرِ لَیُلَةَ الْبَدْرِ، یَسُدُ الْاَفْقَ نُورُهُمْ مَثُلُ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ، یَسُدُ الْاَفْقَ نُورُهُمْ مَثُلُ الْمَادِ: النَّبِی الْآقِیَ، فَیْقَالُ: مُحَمَّدُ فَیَتُحَسُسُ لَهَا کُلُّ نَبِی أُمِیّ، فَیْقَالُ: مُحَمَّدُ فَیَ الْمُورِی مُنْدُ الْنَالِی الْمُحَمَّدُ الْمُنْ الْمُورِيْقَ الْوَرُهُمْ مِثُلُ الْمُورِيّةَ مُورِيْقَ الْمُورِيْقَ الْمُورِيْقُ الْمُورُولُ الْمُورِيْقِيْمُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَمِّ الْمُعَلِّ الْمُدَّلُونَ الْمُحَمَّدُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيْدِ الْمُعُمْدُورُ الْمُعُولُ الْمُعَلِيْدُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيْدِ الْمُعَلِيْ الْمُعُمِّ الْمُعُمِّلُ الْمُعُمِّلُ الْفُقَولُ الْمُعَمِّ الْمُورُ الْمُعُولُ الْمُورِيْ الْمُورُ الْمُعُمِّلُ الْمُعَالِيْ الْمُورُولُ الْمُعُولُ الْمُورُولُ الْمُورُولُولُ الْمُعُولُ الْمُولُ الْمُورُ الْمُعُولُ الْمُعُمُولُ الْمُورُ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُعُمِّ الْمُورُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُول

7625- قال في المجمع جلد 10صفحه 409 ورجاله وثقوا على ضعف فيهم ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ 578 ﴿ 578 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

چکدار ہول گےان کا نور آسان میں بڑے ستارے کی

ما نند ہوگا' ان کا نور اُفق کو روک لے گا۔ پس منادی نداء

دے گا: اُمَی نبی ایس اس کو ہرائمی نبی تلاش کرے گا۔ کہا

جائے گا: محمد اوران کی اُمت ہے! پس وہ بغیر حساب

و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گئے پھر تیرا رب عز وجل آئے گا' پھرمیزان (ترازو) اور حساب و کتاب کا پیاندر کھا

جائے گا۔

لقمان بن عامر حضرت ابوامامه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله الله و مرمات ہوئے سنا: جو کوئی مسلمان دس آ دمیوں یااس سے او پر کا ولی بنے جواس نے خیانت کی ہو گی تواس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اس ہے ان کو نیکی حچٹرائے گی یا اس کا گناہ اسے بیڑیوں میں جکڑوا دےگا'ولی بنتا اوّلاً ملامت ہے' درمیان میں ندامت

ہاورآ خرت میں قیامت کے دن عذاب ہوگا۔

وَأُمَّتُهُ، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَـذَاب، ثُـمَّ تَـخُرُجُ ثُلَّةٌ أُخُرَى غُرٌّ مُحَجَّلُونَ، نُورُهُمْ مِثْلُ أَعْظَمِ كُوْكَبِ فِي السَّمَاءِ يَسُدُّ اللَّافُقَ نُورُهُمْ، فَيُنَادِئ مُنَادٍ: النَّبِيَّ الْأَمِّيَّ، هُ فَيَتَحَسَّسُ لَهَا كُلَّ نَبِيٍّ أُمِّيٍّ، فَيُقَالُ مُحَمَّدٌ ﴾ وَأُمَّتُــهُ، فَيَـدُخُـلُـونَ الْـجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَـذَابِ، ثُـمَّ يَجِىء ُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يُوضَعُ المِيزَانُ وَالمِحسَابُ

لُقَمَانُ بُنُ عَامِر، عَنُ أَبِي أُمَامَةً 7626 - حَـدَّثَ نَـا أَبُو زُرُعَةَ عَبُدُ

الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَان الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَيْهَمَ، عَنُ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ، عَنُ أَبِي

أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: قَالَ:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشْرَةٍ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ مَغُلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ، فَكُّهُ إِيرُّهُ، أَوْ أَوْتَفَهُ إِنْهُهُ، أَوَّلُهَا مَلامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا

﴿ نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 267 من هذا الطريق كما تقدم قال شيخنا في سلسلة الصحيحة رقم: 349 وهذا اسناد شامي جيد رجاله كلهم ثقات٬ وفي يزيد وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي مالك الدمشقي القاضي كلام لا ينزل حديثه

عن رتبة الحسن . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1580 بهذا الاسناد واللفظ . كذا هو في المحطوطة ومسند الشاميين يزيد بن أيهم قال الحافظ مقبول وعند أحمد يزيد ابن (أبي) مالك

صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ

وَيَطُمِسَانِ الْأَبْصَارَ

-7627

-7628

-7629

7627 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

عِرُقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، حَدَّثِنِي

يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، عَنْ يُونُسَ بُن عُثُمَانَ،

عَنُ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، رَفَعَهُ قَالَ:

إِذَا أَرَادَ اللُّهُ عَنَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَّلَهُ قَبْلَ

مَوْتِهِ .قِيلَ: مَا عَسَّلَهُ؟ قَالَ: يَـرُزُقُهُ عَمَّلا

الْمَعْمَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بنُ إبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا

فَرَجُ بُنُ فَضَالَةً، عَنُ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ، عَنُ أَبِي

أَمَامَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

عَنْ قَتْـلِ عَـوَامِـرِ الْبُيُـوتِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِى

الطُّفَتَيُنِ وَالْأَبْتَرِ، فَإِنَّهُمَا يُسُقِطَانِ الْحَمْلَ،

الْمَعْمَرِيُّ، ثنا أُحْمَدُ بنُ إبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا

فَرَجُ بُنُ فَضَالَةً، عَنْ لُقُمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي

أَمَامَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1585 .

بن فضالة . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1587 .

المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1586 .

ورواه أحمد جلد5صفحه 262 قال في المجمع جلد4صفحه 48 وفيه فرج بن فضالة وقد وثق على ضعفه ورواه

ورواه أحمد جلد5صفحه262 قال في المجمع جلد2صفحه 91 ورجال أحمد موثقون قلت: وفيه عندهما فرج

7629 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

7628 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعِمِ الْكِبِيرِ لِلْطِيرِ الْكِلِيلِ لِلْطِيرِ الْكِيلِ لِلْطِيرِ الْكِيلِ لِلْطِيرِ الْكِ

حضرت ابوامامه رضي الله عنه مرفوعاً بيان كرتے بين

كه حضور الله يَتِهِ لِم نے فرمايا: جب الله عز وجل كسى بندے كے

ساتھ بھلائی کاارادہ کرتا ہے تواس کومرنے ہے پہلے ممل کی

توفق دیتاہے عرض کی گئی عمل سے مراد کیا ہے؟ آپ نے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّهُ يُلِيَّهُمُ گھروں میں رہنے والے جانوروں کو آل کرنے

سے منع کیا سوائے دو دھاریوں والے سانپ اور چھپکل کے '

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتِّ اللَّهِ نَهِ إِنَّ عَرِماياً: اللَّه اور اس كے فرشتے كہلى صف

والول پر رحمت جھیجتے ہیں' تم صفیں درست کر واور کندھوں کو

برابر رکھؤ اپنے بھائیوں کے لیے نرمی کرو اور درمیان میں

خلاء کو پُر کرو کیونکہ شیطان تمہارے درمیان داخل ہوتا ہے

بددونوں حمل کوگراتے ہیں اور آئکھیں اُ چک لیتے ہیں۔

فرمایا: مرنے سے پہلے نیک اعمال کی تو فیق دیتا ہے۔

بھیڑے جھوٹے بیچ کی طرح اور حذف سے مراد

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبر المحمد المحمد الكبير المحمد المحم

بھیڑ کا چھوٹا بچہ ہے۔

يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّل، سَوُّوا صُفُوفَكُم، وَسَوُّوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَلِينُوا لِأَيْدِي إِخُوَانِكُمْ،

وَسَــــدِّدُوا الْــخَلَلَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَكُمُ

مِثْلَ الْحَذَفِ وَالْحَذَفُ: وَلَدُ الضَّأَنِ الصِّغَارِ

7630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضْلِ

السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بنُ سُلَيْمَانَ، ح وحَدَّثَنَا

الْعَبَّاسُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ ثَعْلَبَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنُ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ، عَنُ أَبِي

أَمَامَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَخَطَبَ النَّاسَ

فَقَالَ فِي مَوْعِظَتِهِ: أَلَّا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَونِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -فَقَامَ رَجُلٌ طَوِيلٌ

أَشْعَتُ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةَ، فَقَالَ: فَمَا الَّذِى نَفُعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: اعْبُدُوا

رَبَّكُم، وَصَلُّوا خَمْسَكُم، وَصُومُوا شَهْرَكُم، وَأَدُّوا زَكَاهَ أَمُوالِكُمْ طَيَّبَةٌ بِهَا أَنْفُسُكُمُ

تَدُخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمُ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ججة الوداع کے موقع پر حضور اللہ ایکم کے ساتھ تھا' آپ نے · لوگوں کو خطبہ دیا' خطبہ میں فرمایا: ہوسکتا ہے کہتم اس سال کے بعد مجھے نہ دیکھ سکو یہ تین مرتبہ فرمایا 'ایک لمبے قد کا آ دمی کھڑا ہوا گویا کہ تمام لوگوں سے انچھی حالت میں نہ تھا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم کیا کریں؟ آپ نے

فرمایا: تم اینے برکی عبادت کرواور پانچ نمازیں پڑھواور

رمضان کے روز بے رکھو اور خوش طبعی سے اپنے مال کی ز کو ۃ دوئتم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ عرض کی

7631 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ 7630- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1581 .

بن عامر وهما من رجال التهذيب .

ورواه أحمد جلد 5صفحه 262 قال في المجمع جلد 8صفحه 222 واسناد أحمد حسن وله شواهد تقويه . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:1582 وابن سعد في الطبقات جلد اصفحه 102 وابن عدى في الكامل جلد اصفحه 165، وأبو نعيم في الدلائل رقم الحديث: 317، والبيهقي في الدلائل جلد اصفحه 20-21. وللحديث شواهد من حديث عبادة بن الصامت وعتبة بن عبد٬ ولذا حسنه شيخنا تبعًا للهيثمي في المجمع . ومن العجيب أن محققي الجامع الكبير قالوا: انهم لم يروا ترجمة فرج بن فضالة ولقمان بن عامر الذي تحرف عندهم الى نعمان

لُـقُ مَانَ بُنِ عَامِرٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَ بُدُوٌّ أَمْرِكَ؟ فَقَالَ: ۚ دَعُوَةُ

أبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشُرَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ،

وَرَأْتُ أُمِّى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاء تُ لَهُ

7632 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ

السَّفَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا فَرَجُ بُنُ

فَـضَـالَةَ، عَنْ لُـقُـمَانَ بُنِ عَامِرٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ

قَالَ: لَا يَبْقَى أَجَدٌ مِنْ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ إِلَّا دَخَلَ

الُجَنَّةَ إِلَّا مَنْ شَرِدَ عَلَى اللهِ كَشِرَادِ الْبَعِيرِ

السُّوء عَلَى أَهْلِهِ، فَمَنْ يُصَدِّقُنِي، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ

وَجَـلَّ يَقُولُ: ﴿ لَا يَصُلاهَا إِلَّا الْأَشْـقَى الَّذِي

كَذَّبَ وَتَوَلَّى (الليل:16) ، كَذَّبَ بِمَا

جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَتَوَلَّى

صَـدَقَةَ، ثـنـا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبِ، ثنا مُحَمَّدُ

7633 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن

في مسند الشاميين رقم الحديث: 1582 -

گئی: یارسول الله! آپ اپنی ولادت کے متعلق بتا کیں!

آپ نے فرمایا: میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اورعیسیٰ

بن مریم کی خوشخری ہو اور میری والدہ نے نور دیکھا جس

حضرت ابوا مامدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اس اُمت

میں سے ہر کوئی جنت میں داخل ہو گاسوائے اُس کے جو

الله تعالی کے حکم سے بھاگ گیا جس طرح پاگل اونٹ

اینے مالک سے بھا گتا ہے جومیری اس بات کی تصدیق

عابتا ہے وہ یہ پڑھے:''نہ جائے گااس میں مگر بڑابد بخت'

جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا''۔ جو محمط تُولِیکم کے کر آئے

حضرت ابوامامه البابلي رضى الله عنه فرمات بين كه

میں نے رسول الله ملتی آیا کی کوفر ماتے ہوئے سا: اگر پھر جس

أس كوحمثلا يااورمنه بجيراب

قال في المجمع جلد 10صفحه 403 رواه الطبراني موقوفًا ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . ورواه المصنف

قال في المجمع جلد 10صفحه389 وفيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان وقال: يخطئون . ورواه المصنف في مسند

الشاميين رقم الحديث: 1589 . وله شواهد من حديث أنس وأبي هريرة ومعاذ .

سے ملک شام کے محلات روش ہو گئے۔

| 6/2 | W |
|-----|---|

مُسَاوِرِ الْجَوْهَ رِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ح

وحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضِّلِ السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ

بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: ثنا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنُ

قُصُورُ الشَّام

-7633

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المح

بُنُ زِيَادِ بُنِ زَبَّارٍ الْكَلْبِيُّ، ثنا شَرُقِیُّ بُنُ اللَّهِ طَامِیُّ، ثنا شَرُقِیُّ بُنُ اللَّهِ طَامِیُّ، عَنْ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ، قَالَ: جِئْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِیَّ فَقُلْتُ: حَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: لَوُ أَنَّ صَخْرَةً وَزَنَتُ عَشُرَ خَلِفَاتٍ، قُلِهَ بِهَا مِنُ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مَا بَلَغَتْ قَعْرَهَا سَبُعِينَ خَرِيفًا

حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى غَيِّ، وَأَثَام .قِيلَ: وَمَا غَيُّ،

الشَّهَوَاتِ، فَسَوْفَ يَلُقَوْنَ غَيًّا) (مريم: 59) (وَمَنْ يَفُعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ أَثَامًا) (الفرقان: 68)

7634 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، ثنا

بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا سَلَامَةُ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ، عَنُ اللَّهُ عَنْهُ، لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: كُلُّ سَارِحَةٍ، وَرَائِحَةٍ عَلَى غَيْرِهِمُ عَلَى غَيْرِهِمُ

الْقَاسِمُ إِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ

يَزِيدَ الشَّامِيُّ مَوْلَى مُعَاوِيَةً،

کا وزن دس حاملہ اونٹنیوں کے برابر ہوگا' اس کوجہنم کے کنویں میں گرایا گیا' وہ ستر سال تک اس کی تہہ تک نہیں

سوی یک حرایا کیا وہ سر سال تک ان کی جہدتک ہیں۔ پنچ گا یہاں تک کہ غی اور ا نام تک پنچ گا، عرض کی گئ: غی اور ا نام سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: جہنم کے نچلے جھے میں دو

اورا ما م سے سراد نیا ہے؛ سرمایا. 'م سے بچے سے یں دو کپویں ہیں' ان دونوں سے جہنم والوں کی پیپ بہتی ہے'

دونوں کا ذکر اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں فرمایا: ''وہ لوگ جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشوں کی پیروی کی'

عنقریب وہ پی میں ڈالیں جائیں گئے جوابیا کرے گا وہ سزایائے گا''۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که ملتّفاتین زفر الماصبح ویژام کو آنروالی مرج اعت

حضور طلی آیکی نے فرمایا: صبح وشام کو آنے والی ہر جماعت ' قوم پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محترم ہے۔

قاسم بن عبدالرحمٰن بن یزیدالشامی' حضرت معاوییے کے غلام' حضرت

-7634 قال في المجمع جلد 4 صفحه 163 وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو ضعيف ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1588 .

## 🧖 ﴿الْمعجم الكبير للطبراني ﴿ ﴿ الْمُعَجِّمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ

ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

آپ کی کنیت عبدالرحمٰن کیجیٰ بن حارث الذماری'

يُكُنَى أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ يَحْيَى بُنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ

7635 - حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْم اللِّومَشْقِيٌّ، ثنا أَبِي، ثنا سُوَيُدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَقِيتُ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

7636 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُهُ الُمِ حِسِيصِيُّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِع، ح، وحَـدَّثَنَا بَكُرُ بَنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ

بُنُ يُوسُفَ، قَالًا: ثنا الْهَيْشَمُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ مَشَى إِلَى صَلاقٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، فَأَجُرُهُ كَأَجُرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ مَشَى إِلَى تَسْبِيحِ الضَّحَى، فَأَجُرُهُ كَأَجُرِ

7637 - وَصَلادةٌ عَلَى أَثْرِ صَلاةٍ، لَا لَغُوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيّينَ

عن القاسم).

صلاة رقم الحديث:7582 .

عَنُ أبي أَمَامَةً

حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضورط في المرام كسوصحاب سے ملا مون \_

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضورط المينيم فرمايا: جو باوضو موكر فرض نماز اداكرني كے ليے فكا اس كومحرم كے ساتھ فج كرنے جتنا ثواب ملے گا جونماز چاشت ادا کرنے کے لیے چلا اس کوعمرہ کرنے

جتنا ثواب ملےگا۔

ایک نماز کے بعد دوسری نماز ان دونوں کے درمیان 🗽 كوئى لغوبات نه كرے تواس كا ثواب عليين ميں كھا جاتا

سويمد ليس الحديث لكن ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء رأن محمد بن شعيب بن شابور روى ذلك عن يحيي

ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 554 والمصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 878 . وانظر حول صلاة على أثر -7636

حضرت ابوا مامه رضى الله عنه حضور طبق أياتم سے اسى كى مثل روایت کرتے ہیں۔

الْحَارِثِ، وأَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي

أَبِي عُشْمَانَ الْأَنْمَاطِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى،

ثب مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيّ الْخُشَنِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الُحَارِثِ اللِّمَارِيّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي

حَـدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمِ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا

أَبِي، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ

أَمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسرَى الرَّجُلَ جَهِيرًا رَفِيعَ

الصَّوْتِ، وَكَانَ يُعِسَبُّ أَنْ يَسرَاهُ خَفِيضَ

7639 - حَـدَّثَنَا إِسْـحَاقُ بْنُ حَسَّانَ الْأَنْمَاطِيُّ، ثنا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بنُ

خَالِيدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ،

مسند الشاميين رقم الحديث:884 ولها شواهد .

حضور ملی آیم او نجی آواز والے آ دمی کو ناپیند کرتے تھے' آپ بہت آ واز والے کو پہند کرتے تھے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يَرَام نے فرمايا: جواللہ كے ليے محبت كرے اور بغض رکھئے عطا کرے اور رو کے اس کا ایمان مکمل ہو گیا'تم میں سے میرے نزدیک قیامت کے دن وہ ہو گا جس کے

اخلاق اچھے ہوں گے۔

وقال في المجمع جلد 8صفحه 24 رواه الطبراني في حديث طويل باسنادين ورجال أحدهما ثقات . يقصد حسن الأخلاق . ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 4655 وابن عساكر في تاريخه ( 16/6/2 196/9/2) من طرق عن يحيي بـه وحسمته شيخنا في سلسلة الصحيحة رقم: 380 دون قـولـه: وان أقربكم . وقد روى هذه القطعة المصنف في

قال في المجمع جلد 8صفحه114 وفيه مسلمة بن على الخشني وهو ضعيف . قلت: بل متروك ورواء المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:880 .

-7739

وَأَعْ طَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيمَانَ، وَإِنَّ مِنْ أَقْرَبُكُمْ إِلَىَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن هَاشِم الْبَعْ لَبَكِّيٌّ، ثنا أَبِي، ثنا سُوَيْدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي

أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّوِيِّ الُعَسْقَلَانِتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ:

7640 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْغُدُوُّ وَالرَّوَاحُ إِلَى الْمَسَاجِدِ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ

7641 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ اللِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي ح، وحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التراتيم في فرمايا: جعد كدن عسل كروكيونك جس في

حضرت ابوامامه رضی الله عنه حضور طبی ایسی سے اسی کی

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله يتيلم في مايا صبح وشام مسجدول كي طرف جانا الله

کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔

مثل روایت کرتے ہیں۔

قال في المجمع جلد 2صفحه 29-30 وفيه القاسم بن عبد الرحمن وفيه اختلاف قلت: هذا ليس بعلة الحديث فالقاسم حسن الحديث . والحسين ابن أبي السرى ضعيف كما قال الحافظ . وهذا لا يقتضي أن يكون الحديث موضوعًا . وقد حكم عليه شيخنا بالوضع ولا أدرى ما هو مستنده في ذلك . ورواء المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 879 بهذا الاسناد واللفظ.

قال في المجمع جلد 2صفحه 173 رواه الطبراني في الكبير والأوسط ( 83 مجمع البحرين) وفيه سويد ابن عبد العزيز ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما ووثقه دحيم وغيره ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 881 بهذا اللفظ وضعفه شيخنا .

المعجم الكبير للطبراني

وحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرِ السِّرَاجُ

الْعَسْكَرِيُّ، ثنا دَاوُدُ بنُ رُشَيْدٍ، قَالُوا: ثنا

سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ

) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ:

اغُتَسِبلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ، فَلَهُ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى

7642 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الْحَرَّانِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

مُوسَى بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ، عَن

الْقَ اسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنُ

صَلَّى صَلادةَ الْغَدادةِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ

يَـذُكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ

7643 - حَـدَّثَـنَـا الْـحُسَيْنُ بُنُ

السَّمَيْدَعَ الْأَنْطَاكِتُ، ثنا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ

رَكْعَتَيْنِ، انْقَلَبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

الخبائري به .

الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّام

الْحَارِثِ الدِّمَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

جمعہ کے دن عشل کیا' اس کے لیے بیٹسل ایک جمعہ ہے إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرِ، ح

ر المراكزي ا

تین دن مزید کا۔

أخفحاً

قال في المجمع جلد10صفحه 104 واسناده جيد . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 885 .

قال في المجمع جلد2صفحه 266 رواه الطبراني في الكبير من طريقين في احداهما بشير بن نمير وهو متروك وفي الأخرى استحاق بن مالك ضعفه الأزدى . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 886 من طريق

لے کر دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يتم فرمايا: جس نے نماز فجر باجماعت برهی،

پھرطلوع ممس تک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھارہا' پھر کھڑا

ہوا' دورکعت نفل ادا کیے' وہ ایک حج وعمرہ کا ثواب لے کر

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللَّهِ إلله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه المنه

﴿ ﴿ الْمُعجم الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِ

وہ ایسے ہی ہے جس طرح جہراً صدقہ کرنا' اور وہ جوقر آن

النَّصِيبِتُّ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ النَّصْرِ الْعَسْكُرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بَنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، ثَسَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ إِسْحَاقَ بُن مَالِكٍ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ، عَن الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآن كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ، وَالَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرُآنِ كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ

7644 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّبَّاحِ الْأَصْبَهَ انِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ بَدَأُ بِالسَّكَامِ، فَهُوَ أُولَى بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

7645 - حَدَّثَنَا واثِلَةُ بُنُ الْحُسَيْن الُعِرُقِيُّ، ثنا كَثِيرُ بُنُ عُبَيْدٍ الْحَذَّاء ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، قَالَ: السِّوَاكُ

مَطْيَبَةٌ لِلْفَحِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ تَعَالَى 7646 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ النَّصْرِ

آ ہستہ پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح سرأصدقہ دینا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يَرَبِم نے فرمايا: جس نے سلام كرنے ميں ابتداء كى ا وہ اللہ اور اُس کے رسول کے زیادہ قریب ہوگا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهِ إِلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَى اور رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 5175 والتومذي رقم الحديث: 2835 من طريق آخر وهو حديث صحيح . ورواه -7644 المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 887.

> ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:888 وله شواهد. -7645

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحم

الْعَسْكَ رِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلَيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ،

عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ:

مَنُ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَقَدُ أَخَذَ مِنُ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَقَدُ أَخَذَ مِنُ كُلُةِ الْقَدُرِ

7647 - حَـدَّثَـنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بنُ سَلَمَةَ الْحَبَائِرِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بنُ شُعَيْب، ثنا يَحْيَى بنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: إِنَّ اللُّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، ارْكُعُ لِي

أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكُفِكَ آخِرَهُ 7648 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا

أَبِي حِ، وحَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ح وحَد لَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصِّيصِيُّ،

ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ،

الشاميين رقم الحديث:890 .

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور التي يَتِيم نے فرمايا: الله عزوجل فرماتا ہے: اے انسان! تُو میری رضا کے لیے دن کے شروع میں حیار رکعت پڑھ'

حضور ملتَّ وَيَتِهِمْ نِے فرمایا جس نے نمازِ عشاء با جماعت بڑھی'

أس نے لیلۃ القدر کے مطابق ثواب حاصل کرلیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایم نے فرمایا: جس نے جہادنہ کیایا کسی نمای کیلئے سامان جہاد تیار نہ کیا یا سی نماز کے گھر میں اس کا نائب نہ

بنا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اسے کھٹکھٹانے والی کے ساتھ مصیبت کا شکار کرے گا۔

تیرے لیے آخرون میں کفایت کروں گا۔

قال في المجمع جلد 2صفحه 236 وفيه سليمان بن سلمة الحبائري وهو متروك . ورواه المصنف في مسند

ورواه أبو داؤد رقيم الحديث: 2486 وابن ماجه رقيم الحديث: 2762 والدارمي رقيم الحديث: 2423 ـ ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 491 والبيهقي جلد 9صفحه 48 ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 891؛ والوليد صرح بالتحديث عند الدارمي والمصنف هنا وفي مسند الشاميين. والقاسم فيه كلام لا ينزله عن درجة الحسن حديثه . فهو حديث حسن .

عَنِ الْقَاسِم، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: مَنْ لَمْ يَغُزُ، أَوْ يُجَهِّزُ

غَـازِيَّا، أَوْ يَـخُـلُفُ غَـازِيًّا فِي أَهْلِهِ أَصَابَهُ اللَّهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله الماليم في مايا جس في رات كودس آيتي تلاوت

کیں' وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا'جس نے سوآ بیتیں

یڑھیں اس کورات بھر قیام کرنے کا ثواب ملے گا'جو دوسو

آیتیں پڑھے وہ رکوع کرنے والوں میں لکھا جائے گا'

جس نے حیارسوآ بیتیں پڑھیں وہ عابدین میں لکھا جائے گا'

جس نے پانچ سوآ یتیں پڑھیں وہ حافظین میں لکھا جائے

گا'جس نے چھسوآ یتیں پڑھیں وہ ڈرنے والوں میں لکھا

جائے گا'جس نے آٹھ سوآ یتیں پڑھیں وہ محتین میں لکھا

جائے گا' جس نے ایک ہزار آیتیں پڑھیں وہ اس کے

لیے قبطار ہوگا' ایک قبطار' بارہ سواو قیہ کا ہوتا ہے' ایک او قیہ

زمین وآسان کے درمیان جو کچھ ہے اُس سے بہتر ہے یا

فر مایا: اس سے بہتر ہے جس پرسورج طلوع ہو جس نے دو

ہزارآ بیتیں پڑھیں تووہ اُن میں لکھا جائے گا جن کے لیے

جنت واجب کر دی گئی ہے۔

بِقَارِعَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

7649 - حَـدَّثَنَاعَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ

الرَّازِيُّ، ثنا جُبَارَـةُ بُنُ مُغَلِّسٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ

عَنُ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ الدِّمَشُقِيّ، عَنِ الْقَاسِمِ

أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ الـلّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَنْ قَرَأُ

عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِينَ،

وَمَنْ قَرَأً مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيُلَةٍ، وَمَنْ قَرَأً

مِئتَى آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَرَأَ أَرْبَعَمِائَةٍ

آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ خَمْسَمِائَةِ

آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْحَافِظِينَ، وَمَنْ قَراً سِتَّمِائَةِ آيَةٍ

كُتِبَ مِنَ الْحَاشِعِينَ، وَمَنْ قَرَأَ ثَمَانِمِائَةِ آيَةٍ

كُتِبَ مِنَ الْمُحُبِتِينَ، وَمَنْ قَرَأَ أَلُفَ آيَةٍ أَصْبَحَ

خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ -أُوْ قَالَ: مِمَّا

لَـهُ قِـنُطَارٌ، وَالْقِنْطَارُ أَلُفٌ وَمِئَتَا أُوقِيَّةٍ، الْأُوقِيَّةُ

طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ -وَمَنْ قَرَأَ أَلَفَى آيَةٍ كَانَ

مِنَ الْمُوجبينَ

قال في المجمع جلد 2صفحه 268° وفيه يحيى بن عقبة ابن أبي العيزار وهو ضعيف . ورواه المصنف في مسند

الشاميين رقم الحديث: 892 بهذا الاسناد واللفظ قلت: يحيى هذا اتهم بوضع الحديث . وجبارة ضعيف وفي

شيخ المصنف كلام فالحديث موضوع.

عُ قُبَةَ بُنِ أَبِي الْعَيْزَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُن جُحَادَةً،

المعجد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مٹیڈیٹیلم نے فر مایا: گانے والیوں کی نہ بیع جائز ہے اور

نہ خریدنا جائز ہے نہ ان کی تجارت جائز ہے ان کی کمائی

حرام ہے یہ آیت ای کے متعلق نازل ہوئی: ''لوگوں میں

کیچونضول با تیں خریدتے ہیں''آخرآیت تک۔

7650 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ سُفُيَانَ الرَّقِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أُحْمَدَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ،

ثنا ابْنُ ثُوبُانَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ المِلْمُ المَا المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَيِّيَاتِ وَلَا شِسرَاؤُهُنَّ، وَلَا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ وَثَمَّنُهُنَّ حَرَامٌ وَقَالَ: إِنَّهَا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ (وَمَنَ

النَّاس مَنْ يَشْتَرى لَهُوَ الْحَدِيثِ) (لقمان: 6) حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيةِ

7651 - ثُمَّ أَتُبَعَهَا، وَالَّذِي بَعَثِبي بِالْبَحَقِّ مَا رَفَعَ رَجُلٌ عَقِيرَتَهُ بِالْغِنَاءِ إِلَّا بَعَثَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ ذَلِكَ شَيْطَانَيْنِ يَرْتَقِدَان عَلَى عَاتِقَيْهِ، ثُمَّ لَا يَزَالَان يَضُرِبَان بِأَرْجُلِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ -وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِ نَفْسِهِ -حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَسُكُتُ

7652 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن

پھراس کے بیچھے آپ نے بیان کیا کہ وہ ذات جس نے مجھے تل کے ساتھ بھیجاہے اس کی قتم! جوآ دی گانوں کے ساتھا پی آواز کوبلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت دوشیطانوں کو بھیجنا ہے جو اس کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں پھر وہ لگاتاراین یاوک اس کے سینے پر مارتے رہتے ہیں اور اشارہ

اینے سینے کی طرف کرتے سمجھایاحتی کہوہ خاموش ہوجائے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ورواه الترمذي رقم الحديث: 3247,1300 وقال: حديث غريب انما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقة وعلى بن يزيد يضعف في الحديث قاله محمد بن اسماعيل . ورواه ابن جرير في تفسيره جلد 21 صَفحه 60، وأما استاد المصنف ففيه الوليد بن الوليد وهو لين الحديث وعبد الرحمٰن ابن ثابت بن ثوبان صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخره . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 893,231 . قلت: الولدين بن

قال في المجمع جلد 3صفحه192 ورجاله ثقات . قلت: وسويد بن عبد العزيز لين الحديث كما قال الحافظ .

🌋 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ۗ

حَنْبَلِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا دَاوُدُ بنُ رُشَيْدٍ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز، عَنُ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنُ أَبِي أُمَامةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

7653 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِدُقِ الْحِمْصِتُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَمْرِو الْحَضْرَمِتُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ يَحْيَى، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مَا مِنْ قَوْم جَلَسُوا مَجْلِسًا، ثُمَّ قَامُوا مِنْهُ لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ تِرَةً

7654 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِتُ، ثنا أبي، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثنا يَخْيَى بُنُ الْحَارِثِ، وأَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: صَلاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاةٍ، لَا لَغُو بَيْنَهُمَا، كِتَابٌ فِي عِلِّيّينَ

حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيهُ بُنُ عِرُقٍ، ثنا أَبِي، ثنا الْوَلِيدُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

حضور التوليلم شعبان كروز برمضان تك ركفت تهيد

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط الله الله الله الله الله الله الله اور الله کے رسول کا ذکر کیے بغیر اُٹھ جاتے ہیں وہ مجلس ان کے ليے نقصان كا باعث ہوگا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طی آید اللہ نے فرمایا: ایک نماز کے بعد دوسری نماز ان دونوں کے درمیان کوئی لغو بات نہ کرے تو اس کا ثواب علیین میں لکھا جاتا ہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه حضورط فی اینم سے اس کی

مثل روایت کرتے ہیں۔

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:894 .

قال في المجمع جلد 10 صفحه 80° ورجاله وثقوا . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 895,882 قلت: شيخ المصنف تقدم أنه غير معتمد . وسعيد قال الحافظ: مقبول فالحديث ضعيف .

## المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم ا

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، مِثْلَهُ

حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنُ يَحْيَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله الْقَاسِم، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، مِثْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، مِثْلَهُ 1655 - حَـدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

عِرُقٍ الْحِمْ صِتْ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ الْحِمْ مُصِتْ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا، كَانَ لَهُ كَأْجُرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الشَّحَى، لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا وَمَنْ مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الشَّحَى، لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا

ذَلِكَ كَانَ لَهُ كَأْجُرِ الْمُعْتَمِرِ 7656 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَحَمَّدِ بُنِ مَصَلَّدِ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ مَا أَبِي، ثنا سُويَدُ بُنُ عَبْدِ الْعَرْيِنِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَادِثِ، عَنِ الْقَاسِم، الْعَرْيِنِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَادِثِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِى أَمَامَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ أَبِى أَمَامَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ : إِنَّ مِنَ الْإِيمَانِ حُسْنُ الْحُلُقِ، وَأَفْضَلُكُمُ فَاللهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ الْحُلُقِ، وَأَفْضَلُكُمُ إِيمَانًا أَحْسَنُ الْحُلُقِ، وَأَفْضَلُكُمُ إِيمَانًا أَحْسَنُ الْحُلُقِ، وَأَفْضَلُكُمُ إِيمَانًا أَحْسَنُ الْحُلُقِ، وَأَفْضَلُكُمُ إِيمَانًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا

كَثِيرُ بُنُ الْحَارِثِ،

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ مضور ملتی آیا ہم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ نے فرمایا: جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلے اسے ایک جج کا تواب ملے گا 'جواپنے گھر سے نمازِ چاشت کے لیے نکلے اُسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّیٰ اِیَّتِمِ نے فرمایا: حسن اخلاق ایمان سے ہے تم میں سے افضل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق التجھے ہوں۔

کثیر بن حارث حضرت قاسم سے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله طلق ليليم كوفر ماتے ہوئے سنا: معاملہ زیادہ نہیں ہوگا

گر سختی کے لحاظ ہے مال زیادہ نہ ہو گا مگر رفاضہ (غالب آنے) کے لحاظ سے اور لوگ زیادہ نہ ہوں گے مگر منجوی

کے اعتبار ہے۔

قیامت بُر سے لوگوں پر ہی آئے گی۔

حضرت غيلان بن انس ٔ حضرت

قاسم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التي يتم في الله على الله

سورتوں میں ہے: (۱) بقرہ (۲) آل عمران (۳) کھا میں۔

عَن القاسِم

7657- حَـدَّثَـنَـابَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَ اطِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِي

مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنُ كَثِيرِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ

الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: لَا يَـزُدَادُ الْأَمُـرُ إِلَّا شِــلَّــةً، وَلَا يَزُدَادُ

الْمَالُ إِلَّا إِفَاضَةً، وَلَا يَزُدَادُ النَّاسُ إِلَّا شُحًّا 7658- وَلَا تَفُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى

غَيلانُ بن أنس،

عَن الْقَاسِم

7659- حَدَّثَنَسا إِبْسرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ اللِّمَشْقِتُ، حَلَّاثَنِي أَبِي، ثنا عَمُرُو بُنُ أَبِي

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عِيسَى بُنِ مُوسَى أَنَّهُ

سَمِعَ غَيْلَانَ بُنَ أَنُسِ يُحَدِّثُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

قَالَ: السُّمُ اللَّهِ الْأَعْظُمُ فِي ثَلَاثِ سُوَرٍ مِنَ

قال في المجمع جلد 7صفحه 285 وواه الطبراني ورجاله وثقوا . ورواه باسناد آخر ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1941 والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 899 وشيخ المصنف فيه كلام

وكثير بن الحارث قال الحافظ: مقبول . ومعاوية صدوق له أوهام . فالحديث ضعيف . ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 3856، والطحاوي في مشكل الآثار جلد اصفحه 63، والفريابي في فضائل القرآن جلد اصفحه 184،

وغيلان بن أنس قال الحافظ مقبول .



الْقُرُآن: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه الْعَلَاءُ بُنُ الْحَارِثِ، عَن الَقَاسِم

7660- حَـدَّثَنَا أَحْـمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَائِنٍهِ، ثننا الْهَيْشَمُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا أتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِي الزِّنَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: أَقِرُّوهُ فَلَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِم .

إُيُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ . فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ

كَفِّرُ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرُ قَلْبَهُ، وَحَصِّنُ فَرُجَهُ

قَالَ: أَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَـهُ لِبَنَاتِهِمُ .قَالَ: أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَكَذَٰلِكَ النَّاسُ لَا

حضرت علاء بن حارث مخفرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے رسول کر میم اللہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ پس صحابه بدبات س كرجيخ أعظم يس نبي كريم التي يُلِيم في فرمايا: تم اس کو مشہراؤ! پس وہ قریب ہوکررسول کریم طرفی اللہ کے سامنے بیٹھ گیا تو نبی کریم سٹھ نی آئم نے اس سے فرمایا قریب آؤ! پس وہ قریب آ کر بیٹھ گیا تورسول کریم الٹی آیا ہے اس کیلئے فر مایا: کیا تو پند کرتا ہے کہ تیری مال کے ساتھ کوئی اليافعل كرے؟ اس في عرض كيا بنہيں! آپ الله الله الله الله الله الله الله فرمایا: اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کیلئے پیندنہیں کرتے۔ اس نے عرض کی: جی نہیں! آپ سٹی آیٹ نے فرمایا: اس طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کیلئے پسندنہیں کرتے' کیا تُو اپنی بہن کیلئے یہ پیند کرتاہے؟ اس نے عرض کی: جی نہیں! آ کے ملٹی آئیم نے فرمایا: لوگ بھی اپنی بہنوں کیلئے یہ پسند نہیں کرتے' کیا ٹواپنی پھوپھی کیلئے یہ پہند کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں! فرمایا: لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کیلئے میہ پندنہیں کرتے' کیا تُواپی خالہ کیلئے یہ پیند کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا بنہیں! آپ ملتی آیٹی نے فر مایا: ای طرح لوگ

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1523 .

بھی اپنی خالاؤں کیلئے پہندنہیں کرتے پس رسول اللہ! اللہ فی الل

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔

ابومعید حفص بن غیلان ٔ حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں نہ مفر مایا: نہ بیاریاں متعدی ہوتی ہیں نہ صفر نہ ھامۂ دوم ہینۂ مکمل ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں جس نے

نہ ماہ کر تو ہات ہے گئے سے ایک موت ذمہ کوتو ڑاوہ جنت کی خوشبونہیں یائے گا۔ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَائِذٍ، ثنا الْهَيْثَمُ بُنُ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا الْهَيْثَمُ بُنُ عَائِدٍ، ثنا الْهَيْثَمُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا الْعَلاء بُنُ الْحَارِثِ، ثنا الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ فِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ فِي السّيَاحَةِ، فَقَالَ: إِنَّ سِيَاحَةَ أُمّْتِي الْجَهَادُ فِي السِّيَاحَةِ، فَقَالَ: إِنَّ سِيَاحَةَ أُمّْتِي الْجَهَادُ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصٌ بَنُ مُرْكِهِ: مَ مِاْتَهِ

غَيلًانَ، عَنِ الْقَاسِمِ 7662- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشُقِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا

صَدَقَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ أَبِى مُعَيْدٍ حَفُصٍ بُنِ غَيْلانَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: لَا عَــٰدُوَى، وَلَا صَـٰفَرَ، وَلَا هَامَ، وَلَا يَتِمُّ

. ورواه الحاكم جلد 2صفحه 73 وصححه ووافقه الذهبي . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1522 .

<sup>-7662</sup> قال في المجمع جلد6صفحه 294° وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه دحيم وغيره وضعفه أحمد وغيره. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1551 .

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني

شَهُرَانِ، وَمَنْ خَفَرَ بِذِمَّةٍ لَمُ يَرُحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
7663- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ
يَحْيَى بُنِ حَمْزَ-ةَ الدِّمَشُقِیُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ

يك يسى بس صحور الكون ال

7664 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ، ثنا أَبِى ح، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ النَّسْتَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالًا: ثنا الْوَلِيدُ

بُنُ مُسْلِمٍ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ،

وَأَبُو مُعَيْدٍ حَفُصُ بُنُ غَيْلانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

أَبِى أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاةٍ، لَا لَغُو بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

7665- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ السِرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ السِرِّهِ بَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ الْحَارِثِ، وَأَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، يَحْيَى بُنُ الْحَارِثِ، وَأَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَمَامَةَ، رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ مَشَى

إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ حَجَّةٍ، وَمَنْ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں نہ منظر حضور ملے ہیں نہ منظر منظم کے معدی ہوتی ہیں نہ صفر

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور النہ ایک نماز ایک نماز کے بعد دوسری نماز ان

دونوں کے درمیان کوئی لغو بات نہ کرے تو اس کا ثواب علمین میں لکھا جاتا ہے۔

نەھامە-

حفرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ عنہ باوضو ہوکر نکلئ اسے ایک جج کا تواب ملے گا جوابئے گھر سے نماز چاشت کے لیے نکلے اُسے عمرہ کے برابر تواب ملے گا۔

7664- ورواه في الصغير جلد إصفحه 171 ومسند الشاميين رقم الحديث: 593.

ور المراكزي المراكزي

7666- وَصَلادةٌ عَلَى أَثُو صَلاةٍ لَا لَغُو بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

عُرُوَةُ بْنُ رُوَيْمِ اللَّخْمِيُّ، عَنِ

الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أبي أَمَامَةَ صُدَى

بُن عَجُلانَ

7667- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَاب بُن نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبي ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ زَكَرِيًّا الْأَيَادِيُّ، ثِنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ

نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ زَبُرِيقِ الْحِمُصِيُّ، ثنا عَمِّى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ح، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ

مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَلَاءِ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

عَيَّاشِ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ رَجَاءِ بُنِ حَيُوَةَ، عَنْ عُرُورة بنن رُوينم، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَة،

عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لِيَرُفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ

عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِءِ أَوِ الْمُسِيءِ، فَإِنْ

ایک نماز کے بعد دوسری نمازان دونوں کے درمیان كوئى لغوبات نه كري تواس كا ثواب عليين مين لكها جاتا

عروه بن رويم مخمي حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن ہے وہ ابوا مامہ صدی

بن محجلان سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط المينيم فرمايا: بائيس كند سف والابندے سے جم

گھڑیاں قلم اُٹھائے رکھتا ہے مسلمان بندہ سے بھول جانے والے اور غلطی کرنے والے سے پس اگر وہ شرمندہ

ہوا اور بخشش مانگی تو وہ قلم رکھ دیتاہے ورنہ اس کے لیے

ایک نیکی کھی جائے گی۔

قال في المجمع جلد 10 صفحه 208 وواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقوا . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 526 وانظر تعليقنا على مسند الشاميين.

وَفُدِ الرَّحْمَنِ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المع

نَدِمَ وَاسْتَغُفَرَ اللَّهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا، وَإِلَّا كُتِبَتُ

7668- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیُّ، ثنا إِسْمَاعِیلُ بْنُ هُودٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَاسِطِیُّ، ثنا إِسْمَاعِیلُ بْنُ هُودٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ رَجَاء بُنِ حَيُوةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ رَجَاء بُنِ حَيُوةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عُرُودَة بُنِ رُويْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

عَروده بنِ رويم، عنِ القاسِم، عن ابي امامة، عنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ تَوضَّاً، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُرِ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يُصَلِّى الْفَجُرَ كُتِبَتْ صَلاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلاةِ الْأَبْرَادِ، وَكُتِبَ فِي

7669- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَكُرٍ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرُجُمَانِيُّ، ثنا الْهَيَّاجُ بُنُ بِسُطَامٍ، عَنُ

عُتْبَةَ بُنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ

عُرُوةَ بُنِ رُوَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ

عَمِلَ بِالْمَعَاصِى بَيْنَ ظَهُرَانَى قَوْمٍ هُوَ مِنْهُمْ لَمُ أَيَمُنَعُوهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُغَيِّرُوا الْمُنْكَرَ، فَقَدُ بَرئَتُ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئی ہے فرمایا: جس نے وضوکیا پھر مسجد میں آ کر فجر سے پہلے دور کعت نماز اداکی پھر بیٹھ گیا حتی کہ اس نے (جماعت کے ساتھ) نماز فجر اداکی تو اس دن اس کی نماز برابر کی نماز میں کھی جائے گی اور لکھا جائے گا کہ وہ رحمان کے گروہ میں ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھلے بندوں کرے اعمال کیے جو انہیں میں سے ہے اور انہوں نے اسے اس سے نہ روکا یہاں تک کہ وہ کرائی کو بدلیں توان سے اللہ کی حفاظت وذمہ تم ہوگیا۔

<sup>7669-</sup> قال في المجمع جلد 5صفحه 269° وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 528 .

🎉 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴾

7670- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ أَبُو جَعُفَرٍ التِّرْمِذِيُّ، ثنا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ الْجُدِّيُّ،

ثنا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ عُرُوَدَةَ بُسِ رُوَيُدِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالتَّوَاضُعِ، فَإِنَّ التَّوَاضُعَ فِي الْقَلْبِ فَلَا يُؤُذِيَّنَّ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا،

فَلَرُبَّمَا مُتَضَاعِفٌ فِي أَطْمَارٍ لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ

7671- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ يُونُسَ الْأَهُوَازِيُّ، ثنا حَفْصُ بُنُ عَمْرِو

الرَّبَالِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنِ

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا

عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً،

عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ 7672- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سائی ایم نے فرمایا تم پر عاجزی لازم ہے کیونکہ عاجزی دل کا سکون ہے کوئی مسلمان سمی دوسرے مسلمان کو تکلیف نه دے بسااوقات برامگیخته حالت والے اگر اللہ سے شم اُٹھا ئیں تو اللہ ان کی شم پوری کرے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی کیا ہے فرمایا: جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان

رکھتا ہے وہ ریشم اور سونا نہ پہنے۔

عاصم بن رجاء بن حيوه واسم سي وه ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی

قال في المجمع جلد 8صفحه83 فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو يضع الحديث قلت فالحديث موضوع. -7670 ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 529.

> ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 530 والواقدي متروك . -7671



قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ النَّشَائِيُّ، ثنا

سُلَيْهَانُ بُنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ رَجَاءِ بُنِ

حَيْوَـةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ

الُمِسرَاء ، وَهُوَ مُعِقٌّ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ،

وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى

عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ

بُن جَابِرِ، عَنِ الْقَاسِمِ

بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثننا أَبُو أُسَامَةَ، عَنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنُ مَكُحُولِ،

وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَا

7674- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

وَالْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّسهُ عَلَيْسِهِ وَسَسَّمَ نَهَى يَوْمَ حَيْبَرَ أَنْ تُوطَأُ

تَبيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا

7673- حَكَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ تَرَكَ

ولد پنجم ( 600 ( 600 )

كريم طَنَّةُ يُلِيَمُ نِهِ فَرِمايا: مينُ وكھاوا ترك كرنے والے كا

قائد ہوں گا'وہ جنت کی ابتداء میں ایک گھر کا' درمیان میں

دوسرےگھر کااوراعلیٰ جنت میں تیسرےگھر کا حقدار ہوگا۔

عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حضرت

قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضور المائية بن فرمايا: كهل يكنے سے پہلے فروخت نه كرو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی آیم نے خیبر کے دن حاملہ عورتوں کے حمل وضع

ہونے سے پہلے وطی کرنے سے منع فرمایا۔

الْحَضْرَمِتُ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ،

بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبُدِ ﴿ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنُ مَكْحُولٍ،

7675- حَـدَّثَـنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

الْحَبَالَى حَتَّى تَضَعُنَ

السِّهَامُ حَتَّى يُقُسَمَ

بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكُحُولِ،

وَالْقَ اسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ الْوَاصِلَةَ،

7676- حَـدَّثَـنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثَنَا أَبُو

بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنُ مَكُحُولِ،

وَالْـقَـاسِـمِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: ۚ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ

7677- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ،

عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ

مَكُحُولٍ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ح، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا

رقم الحديث:594 .

وَالْمَوْصُولَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمَوْشُومَةَ

**3** 601 601

حضور مل الم الله نظر مائی ایک کے بال دوسرے کو

لگانے والی بال لگوانے والی گودنے والی اور گدوانے والی

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يَرَيْم نے چروں كو نوچنے واليوں اور كريبان

حضور ملی کیا ہے نے ذخیرہ اندوزی سے منع فر مایا۔

حضور ملی اینا حصہ تقسیم کرنے سے پہلے فروخت

وَسَلَّمَ خَامِشَاتِ الْوُجُوهِ، وَشَاقَّاتِ الْجُيُوبِ

7678- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ

بھاڑنے والیوں پرلعنت فرمائی۔

كرنے ہے منع كيا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة وابن أبي عمر عن أبي أسامة به . كما في المطالب العالية النسخة المسندة جلد [ صفحه 67 ولد 2صفحه 77 قال شيخنا حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية جلد [صفحه [40]

ذكره البيهقي جلد6صفحه 30 تعليقًا واسناده حسن وسكت عليه البوصيري . ورواه المصنف في مسند الشاميين

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعجمُ الْكَبِيدِ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ الْمُعَجِمُ الْكَبِيدِ لِلْطَبِرَانِي ۚ ﴿ الْمُعْجَمُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مل المانية من مايا: الله عزوجل نے فرمايا: فتنه ميس كوئي

شی حرام ہونے والی شی کو حلال نہیں کرتی 'تم میں ہے کسی

ایک کوکیا ہے کہ اپنے بھائی کے پاس آئے تو اس کوسلام

كرے بھراس كے بعد اس كے پاس آكر اس كوفل

عبدالرحمٰن بنعمرواوزاعی ٔ حضرت

قاسم سے روایت کرتے ہیں

کہ کنود وہ ہے جواپنے غلام کو مارے اس کو کھانے ہے منع

کرے اور خودا کیلا کھائے۔

قال في المجمع جلد7صفحه298 وفيه عبد الملك بن محمد الصنعاني وثقه أيوب بن سليمان وغيره وفيه

قال في المجمع جلد7صفحه 142 وواه الطبراني باسنادين في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف وفي الآخرمن

حضرت ابوامامه رضی الله عنه مرفوعاً بیان کرتے ہیں

کرے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُحْتَكُرَ الطَّعَامُ

7679- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، وَعَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، وَمُوسَى بْنُ

سَهُلِ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، قَالُوا: ثنا هِشَامُ بُنُ

عَمَّارِ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا

ابُنُ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَن

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ

وَجَلَّ لَمُ يُحِلُّ فِي الْفِتْنَةِ شَيْئًا حَرَّمَهُ قَبُلَ ذَلِكَ،

مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَأْتِي أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي

عَبِٰدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَمْرِو

الْأُوزَاعِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ

مُحَمَّدُ بُنُ مِسْمَعِ الصَّفَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ

ا بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ

اللهُ اللهُ

لم أعرفه .

7680- حَدَّثَ نَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

ضعف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 594 .

إِسْحَاقُ بُنُ رَاهَـوَيْهِ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

بَعُدَ ذَلِكَ فَيَقُتُلُهُ

المعجم الكبير للطبراني في 603 و 603 و المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعج

عَبْدَهُ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، وَيَأْكُلُ وَحُدَهُ مُعَاوِيَةً بُنُ صَالِحٍ،

عَنِ الْقَاسِمِ

7681- حَلَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُل

الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثِنِي

مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، أَنَّ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَدُنُو

الشُّمُسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قِيدِ مِيلٍ، وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا كَلَا وَكَذَا يَغْلِي مِنَ الْهَوَامِّ كَمَا تَغْلِي

الْقُدُورُ عَلَى الْآثَافِيِّ، يَعُرَقُونَ مِنْهَا عَلَى خَطَايَاهُمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنُ

يَبْلُغُ إِلَى سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ إِلَى وَسَطِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ

7682- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ يُوسُفُ بُنُ يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِتُ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الْأَزْرَقُ، حَــدَّثَـنَا ابْنُ وَهُبِ، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا

كَانَ يَـوُمُ الْقِيَامَةِ قَامَتُ ثُلَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسُدُّونَ

معاویہ بن صالح' حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يَهِ الله في من الله عنه عنه الله ميل كي

مقدار قریب کیا جائے گا'اس کی گرمی دنیا کی گرمی سے بڑھ

جائے گی'اس ہے د ماغ اُلبے گا جس طرح ہنڈیا اُہلتی ہے'

اینے گناہوں کی مقدار پسینہ میں ڈوبے ہوں گے کسی کے

دونوں کندھوں تک پسینہ ہوگا' کسی کی دونوں پنڈلیوں تک'

سس کے درمیان (سینے) تک مسی کو نسینے کی لگام ڈالی جائے گی۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول كريم مَنْ أَيْلَتِكُمْ نِهِ فَرمايا: جب قيامت كا دن آئے گا تو

لوگوں میں سے ایک گروہ اُٹھے گا'وہ آسانوں سے کناروں تك زمين كو بھر دے گا'ان كا نورسورج كى مانند ہوگا\_پس

كها جائے گا: أمَّى نبى اللَّهُ يَلَهُم السَّ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله الله الله

كرے گا۔ يس كها جائے گا: محد الله اور آپ كى أمت

ورواه أحمد جلد5صفحه254 قال في المجمع جلد10صفحه335 ورجال أحمد ورجال الصحيح غير القاسم بن -7681

عبد الرحمن وقد وثقه غير واحد . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1993 . قال في المجمع جلد10صفحه409 ورجاله وثقوا . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1995 .

الْمِيزَانُ، وَيُؤُخَذُ فِي الْحِسَابِ

مُعَاوِيَةَ بْنُ يَحْيَى

الصَّدَفِيَّ، عَن الْقَاسِم

السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا

مُعَاذُ بُنُ الْمُشَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، قَالًا: ثنا عِيسَى

بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ،

7683- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ

ہے۔ پھرایک اور گروہ کھڑا ہو گا وہ کناروں کے درمیان کو

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ 604 ﴿ وَالْحَالِي الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ ال

بھردے گا۔ان کا نور' چودھویں رات کے جاند کی مانند ہو

گا\_پس كہا جائے گا: أمّى نبى! اس كو ہر نبى تلاش كرے گا-

یں کہا جائے گا: محرستی آلیم اورآ پ کی اُمت ہے۔ پھر تیسرا

گروہ اُٹھے گاجو کناروں کے درمیان کو بھر دے گا'ان کا نور

آ سان میں ستارے کی مانند ہوگا۔ پس کہا جائے گا: اُمّی

نى! پس اسے ہر نبی تلاش كرے گا'پس كہا جائے گا

محرماتی آیم اور آپ کی اُمت پس وہ کھے گا: اے محمد! یہ

آب کیلئے ہے اور اے محد اید میری طرف سے آپ کے

معاويه بن يحيى صد في مضرت قاسم

سے روایت کرتے ہیں

حضور ملی آیہ لم نے فرمایا: جو کسی آ دمی کے ہاتھ پر اسلام

لائے وہ اس کا غلام ہے۔

قال في المجمع جلد 5صفحه334؛ وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. ورواه ابن عدى ومن طريقه رواه

البيهقي جلد 10صفحه 298، وضعفه، ومن طريق ابن عدى أورده ابن الجوزي في الموضوعات جلد 3صفحه 230٠

وحسنه شيخنا لأن له شاهدًا مِن حديث تميم الداري عند أبي داؤد والترمذي وابن ماجه وغيرهم .

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ليے ئے پرميزان ركوكر حماب ليا جائے گا۔

الْأُفْقَ، نُورُهُمْ كَالشَّمُسِ فَيُقَالُ: النَّبِيَّ الْأَمِّيَّ،

فَيَتَحَسَّسُ لَهَا كُلُّ نَبِي فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ وَأَمَّتُهُ، ثُمَّ تَـقُومُ ثُلَّةٌ أُخْرَى تَسُدُّ مَا بَيْنَ الْأَفْقِ، نُورُهُمُ

﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَىٰ رَجُلٍ فَهُوَ

سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الدِّمَشُقِيُّ، عَن الْقَاسِم

الْأَزُدِيُّ، ثنا أَبُو صَالِح عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح،

حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ الدِّمَشُهِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُن عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ حَدَّثُهُ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ

كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ حَريرًا

الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ،

عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي

عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا

التُّسْتَرِيُّ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ وَهُبِ،

جلد4صفحه168 رواه أحمد ثقات.

ورواه أحمد جلدة صفحه 261.

ورواه الحاكم جلد4صفحه 191 .

7686- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

يَلْبَسُ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا

-7685

-7686

7685- حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ

7684- حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْب

سليمان بن عبدالرحمٰن مشقى مضرت

قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضور ملی آرائی نے فرمایا جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ریشم اور سونا نہ پہنے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التي يَدَالِم في مرايا: جوالله اور آخرت كون برايمان

حضور ملتي لِيلم نے فرمايا: جواللہ اور آخرت کے دن پر ايمان

رکھتا ہے وہ ریشم اورسونا نہ پہنے۔

ورواه أحمد جلد5صفحه 261 والحاكم جلد4صفحه 191 وصححه ووافقه الذهبي وقال المنذري في الترغيب

المعجم الكبير للطبراني

أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَسُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم

الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا

7687- حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ أَبِي الطَّاهِرِ

بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْعَقَّارِ بُنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ

بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، عَنِ الْقَاسِم، عَنُ أبِي أَمَامَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ، وَمَعَهُ سَبْعَةُ نَفَرٍ، فَجَعَلَ ثَلَاثَةً صَفًّا، وَاثْنَيْنِ صَفًّا، وَاثْنَيْنِ صَفًّا

7688- حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْأَزُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْتُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ

الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: شَهِدَتُ خُطُبَةَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع، فَقَالَ قَوْلًا كَثِيرًا حَسَنًا جَمِيلًا، ثُمَّ كَانَ فِيمَا

{ قَالَ: مَنُ أَسُلِكُمْ مِنُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ فَلَهُ أَجُرُهُ مَـرَّتَيُـنِ، وَلَـهُ مِثْلُ الَّذِي لَنَا، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي

-7688

عَلَيْنَا، وَمَنْ أَسُلَمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَهُ أَجُرُهُ، قال في المجمع جلد3صفحه 32 وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . قلت وله شاهد من حديث مالك بن هبيرة . -7687

ورواه أحمد جلد 5صفحه 259 قال في المجمع جلد 1صفحه 93 وفيه القاسم أبو عبد الرحمٰن وقد ضعفه أحمد وغيره . قلت: في اسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث . وهو ضعيف .

رکھتا ہے وہ ریشم اور سونا نہ پہنے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی کیا ہے ایک جنازہ پڑھایا' وہاں سات آ دی تھے'

آپ نے تین صفیں بنائیں دودو کی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل الميليم في فرمايا مين في حضور مل الميليم كساته حج

كيا ججة الوداع كے خطبہ كے موقع برا آپ نے بہت زيادہ

اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں' ان میں یہ ہے کہ جو الل كتاب سے اسلام لائے اس كے ليے وُگنا ثواب ہے

اس کی مثال اور جاری اور جو ہم پر اسلام لائیں' مشرکوں میں اسلام لائے اس کے لیے ایک وہی ثواب ہے جو

ہمارے لیے ثواب ہے اور اس کے لیے وہی گناہ ہے جو

ہارے کیے گناہ ہے۔

توربن بزید' قاسم سے وہ حضرت

ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضور مُنْ يُنْآلِمُ نِهِ فَرِ مايا: دائين طرف والے بائين طرف

والول کے امین ہیں' اگر نیک عمل کرے تو وہ لکھتا ہے اور

جب بُراعمل كرے تو اسے دائيں طرف والا كہتا ہے: چھ

گھڑیاں رُک جا! پس اگر وہ استغفار کرے تو وہ فرشتہ نہیں

ثابت بن عجلان مضرت قاسم سے

روایت کرتے ہیں

حضور التَّهُ يُلَيِّمُ فِي مايا: الله عزوجل فرما تا ب: الاسان!

جب میں تجھ سے تیری دو پیاری چیزیں (آئکھیں) لے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

لکھتاورنہ وہ ایک بُرائی لکھتاہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرمانے ہیں کہ

الْفِرْيَابِيُّ، تنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي السَّرِيّ

الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْرٍ بْن

حَسَنَةً أَثْبَتَهَا، وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً قَالَ لَهُ صَاحِبُ

7690- حَـدُّتَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَاب

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 468 . وانظر تعليقنا على مسند الشاميين .

ورواه أحمد جلد5صفحه 258-259 قال في المجمع جلد2صفحه 208 وفيه اسماعيل بن عياش وفيه كلام . قلت

وتابعه سويد بن عبد العزيز وهو لين الحديث انظر ما بعده ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

بُنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِتُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ح وَحَدَّثَنَا

مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ، ثنا

وَلَهُ مِثْلُ الَّذِي لَنَا، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا

ثُورٌ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ،

عَنْ أبي أَمَامَةَ

7689- حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

يَزيدَ، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ

الْيَمِينِ: امْكُتُ سِتَّ سَاعَاتٍ، فَإِن اسْتَغْفَرَ لَمْ يَكُتُبُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا أَثْبَتَ عَلَيْهِ سَيِّئَةً

> تَابِتُ بُنُ عَجُلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ

الْيَمِينِ أَمِينٌ عَلَى صَاحِبِ الشِّمَالِ، فَإِذَا عَمِلَ

## الحديث: 2277 ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 1597 والبحاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 535 قال في الزوائد: اسناد حديث أبي أمامة صحيح ورجاله ثقات . واسماعيل روايته عن الشاميين صحيحة وهذا منها .

-7689

-7690

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَاحِبُ

المعجد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في 608 و 608 و المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير المحدد المحدد المحدد المحدد الكبير المحدد المح

مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عَجُلانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ابْنَ

آدَمَ، إِذَا أَخَذْتُ مِنْكَ كَرِيمَتَيْكَ فَصَبَرُتَ، وَأَخَذْتُ مِنْكَ كَرِيمَتَيْكَ فَصَبَرُتَ، وَأَخْتَسَبْتَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ

ثُوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ

7691- حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ بَحْرٍ، ثنا سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ

الْعَزِيزِ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ عَجُلانَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذُهَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ

7692- حَدَّثُنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ الصَّوَّاكُ التَّسُتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةً،

قَالًا: ثنا مَيْهُ ونُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ لَيُثِ بُنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عَجُلانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

﴾ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطُلِعِهَا كَهَيْأَتِهَا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ تَغُرُبُ مِنْ مَغْرِبِهَا،

لوں اور تُو صبر کرے اور یہ پہلی مصیبت کے وقت ہوتا ہے تو میں تیرے لیے جنت سے کم سی تواب پرراضی نہ ہوں گا۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات بين كه رسول كريم مَنْ يُلِيِّلُمْ نِهِ فَرِمايا: الله تعالى فرما تا ہے: جس آ دى كى

دو پیاری چیزیں میں لےلوں تو میں اس کیلئے جنت ہے کم تواب پرراضی نه مول گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهِ مَن مَايا: جب سورج اين مطلع ع طلوع مو اور اس کی شکل عصر کی نماز کیلئے سورج کی شکل کی طرح ہو جب وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے تو جس آ دمی نے دو ر لعتیں چار سجدوں کے ساتھ پڑھیں تو اس کیلئے اس دن کا

تواب لکھاجائے گا اور میرا یہ بھی گمان ہے کہ فرمایا: اگر وہ

اس دن فوت ہوجائے گاتو سیدھاجنت میں جائے گا۔

قال في المجمع جلد 2صفحه 237 وفيه ميمون بن زيد قال الذهبي: لينه أبو حاتم . وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ وبقية رجاله موثقون الا أن فيهم ليث ابن أبي سليم وفيه كلام . ورواه المصنف في مسند الشاميين

رقم الحديث: 2279 . فالحديث ضعيف .

أَجُـرُ ذَلِكَ الْيَـوْمِ وَحَسِبْتُـهُ قَالَ: وَكَـفَّـرَ عَنْهُ

خَطِيئَتُهُ وَإِثْمَهُ ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فَإِنْ مَاتَ مِنْ

7693- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن

حَنْبَلٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغُويُّ، قَالَا: ثنا

الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، حَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ

الرَّحْمَنِ بُنُ خَلَّادٍ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا إسْحَاقُ بُنُ

إِبْرَاهِهِمَ الشَّهِيدِيُّ، قَالًا: ثنا الْمُعْتَمِرُ بُنُ

سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنْ ثَابِتِ

بُنِ عَجُلَانَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَدَعَسا بِدُعَساءٍ كَثِيرٍ لَا نَحُفَظُهُ، ثُمَّ قَالَ:

سَأُنبِّنُكُمُ بِشَىء يِجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ تَقُولُونَ:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلُكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ

عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ، وَنَسْتَعِيذُكَ بِمَا اسْتَعَاذَ بِهِ

نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَنْتَ

الْـمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكِ الْبَلَاعُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

7694- حَـدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ خَلَّادٍ

الحديث:2278 . وهو حديث ضعيف .

ثقات ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2280

إلا بالله

يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

فَصَلَّى رَجُلٌ رَكُعَتَيْنِ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ كُتِبَ لَهُ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

حضور ملتی لیام کے پاس سے آپ نے بہت زیادہ دعا ک

ہمیں یا زنہیں ہے' پھر فر مایا: میں تہہیں ایسی چیز کی خبر دوں جو

مرچز كوجع كردك بيدعا كرو: "اللهم انا نسألك بما

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ ہم

سألك الى آخره''۔

قال في المجمع جلد10صفحه180 وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

قال في المجمع جلد 3صفحه41 جلد 4صفحه40 فيه ليث ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الم

اللَّوْرَقِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدِيُّ،

ثنا المُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنُ ثَىابِتِ بُنِ عَجُلَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ

أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ غَزَاهَا، فَأَمَرَ ﴾ المُنَادِي، فَنَادَى: مَنْ كَانَ مُضَعَّفًا، فَلْيَرْجع ـ

فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَاجَعُونَ حَتَّى بَلَغُوا مَضِيقًا مِنَ الطُّرِيقِ، فَوَقَصَتْ بِرَجُلِ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتُهُ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَى بِ الْمُسْلِمِينَ فَأَتَاهُ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُكُمْ، وَمَا حَبَسَكُمْ ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فُلانُ أَتَى الْمَضِيقَ مِنَ الطَّريقِ، فَوَقَصَتُهُ رَاحِلَتُهُ فَقَتَلَتُهُ . قَالَ: فَـدَعَـوُهُ يُصَلِّى عَلَيْهِ، فَأَبَى، فَأَمَرَ مُنَادِيًا،

فَنَادَى: إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصِ 7695- أَلَا وَإِنَّ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ حَرَامٌ،

وَكُلُّ سَبُع ذِي نَابٍ أَوُ قَالَ ذِي ظُفُرٍ 7696- حَدَّثَنَا بُجَيْرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَابِرِ الْـمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَحْيَى بُنُ

عَلِيّ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

حضور المُنْ الله كماته ايك جهاد ميل عظ آب في اعلان كرنے والے كو تكم ديا'اس نے نداء دى كه جو كمزور ہے وہ

واپس چلا جائے۔ لوگ واپس جانے گلے یہاں تک کہ راستہ تنگ ہو گیا' ایک آ دمی کواس کی اونٹنی نے اس طرح

گرایا کہاس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ پس رسول کریم ملتی آیتم نے اسے دیکھا تو مسلمانوں کو نداء

دی۔ پس لوگ آب کے یاس آئے رسول کریم التھ المائی آئے فرمایا: تہهارا کیا کام ہے اور تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟

أنهول نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! فلاں آ دمی راستہ کی تنگ جگہ میں آیا اور اس کی اونٹنی نے اس کوگرا کر مار دیا۔

رادی کا بیان ہے: پس لوگوں نے آپ الٹی کیائے کواس پر نماز پڑھنے کی دعوت دی تو آپ نے انکار کیا اور منا دی کو حکم دیا' اس نے نداء کی: بے شک جنت عاصی کیلئے حلال نہیں

خبردار! پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے' ہر وہ جو كچليوں والا ہوئيا فرمايا: جو پنجے سے شكار ہو۔

حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوامامه باہلی رضی اللہ عنه کو فرماتے ہوئے سنا: ایک غزوہ میں ہم رسول کریم ملٹی کی آئی کے ساتھ تھے رسول کریم ملٹی کی آئیم نے فرمایا: جوآ دمی کمزور ہے اسے جا ہیے کہ وہ واپس لوٹ

جائے۔پس لوگوں نے واپس جانا شروع کیا تو راستہ تنگ ہوگیا۔ پس ایک آ دمی کو لے کراس کا اونٹ کھڑ اہوا ( اور وہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مُضَعَّفًا

مر گیا)۔ پس نبی کریم اللہ اللہ کواس کے پاس لایا گیا، پس

جب سی نے اس کے بارے ممل خبر دی تو آپ می آیا آئے ا اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور حضرت بلال

رضى الله عنه كوآ زاد دى أنهول نے عرض كى: حاضر ہوں!

اے اللہ کے رسول! تو نبی کریم اللہ ایکٹیم نے فر مایا: نداء کرو کہ

عاصی کیلئے جنت حلال نہیں ہے۔

اور بے شک پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے اور پنج سے شکار کرنے والے یا کچلیوں والے درندوں کا گوشت

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضورط المينيم نفرمايا: جس بنده پرالله كاانعام ہووہ اس پر الله کی حمد کرے تو حمد کا ثواب نعمت سے بڑا ہوگا'اگر چے نعمت

برطی ہو۔

فَلْيَرْجِعُ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَاجَعُونَ، فَتَضَايَقَ الطُّويِينُ، فَوَقَفَ بِرَجُلِ بَعِيرُهُ، فَأَتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَخْبَرَ عَنْهُ، أَبِي أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ، وَدَعَا بِلاِّلا، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

نَادِ بِهَا، إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلَّ لِعَاصِ 7697- وَإِنَّ الْـحُـمُ رَ الْأَهْلِيَّةَ حَرَامٌ، وَكُلُّ سَبُعِ ذِي ظُفُرٍ أَوْ ذِي نَابِ

7698- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ هَاشِمِ الْبَعْلَبَكِّيُّ، ثنا أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَتَّ وَيُسِهِ الْأَصْبَهَسَانِيُّ، ثننا سُلَيْمُ بُنُ عَبُدِ الُحَيمِيدِ الْحِمْصِيُّ، قَالَا: ثنا سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ

الْعَزِيزِ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ عَجُلانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: ` قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبُدٍ، فَحَمِدَ اللُّهَ عَلَيْهَا إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْحَمْدُ أَفْضَلُ مِنْ

تِلُكَ النِّعُمَةِ، وَإِنْ عَظُمَتْ

الْعَبَّاسُ بُنُ مَيْمُون،

عباس بن میمون حضرت قاسم سے

قال في المجمع جلد10صفحه95 وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2282 وهو حسن لشاهده الا قوله وان عظمت.

## عَن الْقَاسِم

7699- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنُ أَبِيهِ، ثنا حَدَّادٌ الْعُذُرِيُّ، مَعَ ابْنِ جَابِرٍ، عَنِ

الْعَبَّاسِ بُنِ مَيْمُون، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، ا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ

هَالَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ، فَلْيُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ:

سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبِ وَفِطَّةٍ يُنْفَقَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ

عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ،

عَن الْقَاسِم

7700- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَويُّ، ثنا مَخُلَدُ بُنُ مَالِكٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاش، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ

الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ

الشَّامُ، وَفِيهَا صَفُوتُكُ مِنْ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ، وَلَيَدُخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنُ أُمَّتِي ثُلَّةٌ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمُ

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يَدَائِم نے فرمایا: جس آ دمی کو رات جگر کاوی سے ڈرائے' مال خرچ کرنے سے بحل کرے اور دشمن سے مقابلے کے وقت اس پر ہز دلی کی کیفیت طاری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سجان اللہ و بحمرہ کثرت سے پڑھا کرے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے اور جاندی کے ان

پہاڑوں سے بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں خرج کیے جاتے

عبدالعزيز بن عبيدالله حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يَدَيْم نے فرمايا: ملک شام ميں الله کی رحمت ہے اس کی مخلوق اور بندول پر بھی رحمت ہے میری اُمت کے لوگ

جنت میں داخل ہوں گے ضرور بضر ور بغیر حساب و کتاب

ئىل-

قال في المجمع جلد10صفحه 69 وفيه عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي وهو ضعيف . ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق جلد اصفحه 107 من طريق المصنف ورواه المصنف أيضًا في مسند الشاميين رقم الحديث: 1341

بهذا الاسناد واللفظ

المعجم الكبير للطبراني المجاري في 613 و 613 و المحمد الكبير للطبراني المحارية المحار

عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

عَنِ الْقَاسِمِ

7701- حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَسُ بْنُ سَلْمٍ الُـخَـوُلَانِـيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَلَّالُ، ثنا

جَرِيرُ بُنُ عُتُبَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أبى، يُحَدِّثُ الْأُوزَاعِيَّ، وَأَنَا جَالِسٌ، قَالَ:

حَدَّثَنِيي الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا الشَّامَ،

وَمَسَ فِيهَا مِنَ الرُّومِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ سَتُغَلِّبُونَ عَلَى الشَّامِ، وَتُصِيبُوا عَلَى بَحْرِهَا حِصْنًا يُقَالُ لَهُ أَنْفَةٌ،

يُبْعَثُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَا عَشَرَ أَلُفَ شَهِيدٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ

بُنِ ثُولَانَ، عَنِ القَاسِمِ

7702- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُن

مُذْدِ لِا الْقِصْرِيُّ، بِقَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، ثنا سُلَيْمَانُ

بُنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بُنُ

عتبه بن عبدالرحمان حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم

حضور ملی لیا ہم کے پاس بلیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام نے ملک شام کا ذکر کیا' ان میں سے پچھ نے روم کا ذکر کیا'

حضور الله المينانج نے فرمایا: عنقریب روم والے شام والوں پر غالب آئیں گئان کوسمندر میں ایک قلعہ ملے گا' جس کا

نام انفہ ہے'اس سے قیامت کے دن اللہ عز وجل بارہ ہزار شہداءاُ ٹھائے گا۔

عبدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان حضرت

قاسم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی کیا ہم نے فرمایا: جس میں امانت نہیں اُس کا ایمان نہیں' وہ ذات جس کے قبضہ کقدرت میں میری جان ہے!

قال في المجمع جلد10صفحه62 وفيه من لم أعرفه . -7701 -7702

قال في المجمع جلد 1صفحه96 وفيه القاسم أبو عبد الرحمٰن وهو ضعيف عند الأكثرين . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 171 مطولًا وانظر تعليقنا عليه .

الْأَهْلِيَّةُ حَرَامٌ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني

حَمَّادٍ، ثنا ابنُ ثَوْبَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِيمَانَ لِمَنُ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَا مَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا

7703- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ

مُذُرِكٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بَنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: نُودِي فِينَا عَامَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ، وَالْحُمُرُ

ي. 7704- وَأَنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصٍ 7705- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْن بُن

مُدُرِكٍ، ثنا سُكَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عُتْبَةَ بْنِ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ، أَوْ

﴾ بَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، أَوْ جَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنُ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا

أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِى سَبِيلِ 7703- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 173

قال في المجمع جلد 10صفحه 94 وفيه سليمان بن أحمد الواسطى وثقه عبدان وضعفه الجمهور والغالب على بقية رجاله التوثيق. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 174 راجع تعليقنا عليه هناك

حرام ہے۔

تم جنت میں بغیر ایمان کے داخل نہیں ہو سکتے ہو۔

حضرت ابواما مدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ خیبر والے سال جب ہم رسول الله ملتی اللہ کے ساتھ تھے تو اعلان کیا گیا کہ ہر پھاڑنے والے جانور اور پالتو گدھوں کا گوشت

اور یقیناً جنت نافر مان کے لیے جائز نہیں۔
حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
کر میم طرح آئی آئیم نے فرمایا: جو رات کو جگرکاوی کرنے سے
ڈرے مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے جہاد

کرنے سے بزدلی دکھائے اسے چاہیے کہ وہ سجان اللہ و بھرہ کا ورد کرے کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کوسونے کا پہاڑاس کی

راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ پسندہے۔

7703- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 173 . 7705- قال في المجمع جلد 10صفحه 944 وفيه سيليمان بن أحمد الواسطي وثقه عيدان وضعفه الحميد، والغالب

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الم

ثَابِتُ بِنُ ثُوْبَانَ،

عَنِ الْقَاسِمِ

7706- حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَازُ

الْبُحُورَشِيُّ، ثِنا أَبُو خُلَيْدٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيبِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا هَامَ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا عَدُوَى، وَلَا يَتِمُّ شَهْرَان ثَلَاثُونَ يَوُمَّا

عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ يُكُنَى أَبَا عَبُدِ المَلِكِ الدِّمَشُقِيَّ، عَن

الْقَاسِمِ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَارِيّ، عَنُ عَلِيّ بُنِ

يَزيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ 7707- حَدَّثَ نَسَابَكُرُ بُنُ سَهُ لِ

ثابت بن ثوبان حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ لِيَهِمْ نِي فرمايا: هام صفر عدوى اور دو ماه مكمل تيس

دن کے نہیں ہوتے ہیں۔

على بن يزيد جن كى كنيت ابوعبدالملك ومشقی ہے کیہ حضرت قاسم یحیٰ بن

حارث ذ ماری ہے ٔوہ حضرت علی بن يزيدسي وه حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

قال في المجمع جلد5صفحه102 وفيه عمرو بن محمد الغاز ولم أعرفه وعبد الرحمين بن ثابت بن ثوبان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وعيره وبقية رجاله ثقات . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 214

قال في المجمع جلد10صفحه11؛ رواه الطبراني في الأوسط (440 مجمع البحرين)؛ والكبير وفيه على ابن يزيد الألهاني وهو ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث:897 .

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ \$616 ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ فَلَدُ يِنْجُمْ

حضور ملتي يَدَام ن فرمايا صبح ك وقت بيدعا كرو "اللهم

لك الحمد اللي آخره" تين دفعه برهي الراس دن وه

مركيا تو جنت ميں داخل ہوگا' اگر شام كوتين دفعہ پڑھى اور

اس شام كومر كيا توجنت مين داخل موكًا عجر حضور ملي أيدام

اس رقتم اُٹھائی حالانکہ آپ نے اس کے علاوہ یہ تشم نہیں

اُٹھائی' فرمایا: اللہ کی قتم! جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ

پڑھا' اگر اس دن مرگیا تو جنت میں داخل ہوگا' اگر شام کو

تین دفعه پڑھااوراس دن مرگیا توجنت میں داخل ہوگا۔

اللِّدِمْيَاطِئٌ، ثنا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورِ، حَدَّثَنِي يَجْيَى بْنُ

الُحَارِثِ اللِّهَارِيُّ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ

الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِي

اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴿ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ:

اللُّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتُ، رَبِّي وَأَنَّا

عَبُدُكَ، آمَنُتُ بِكَ مُخُلِصًا لَكَ دِيبِي،

أَصْبَحْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ،

أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ سَيِّء عَمَلِي، وَأَسْتَغْفِرُكَ

لِـنُدُنُـوبِي الَّتِي لَا يَغْفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَإِنْ مَاتَ فِي

ذَلِكَ الْيَوْمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي

ثَلاثَ مَرَّاتٍ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبُدُكَ، آمَنْتُ بِكَ مُخْلِصًا لَكَ

دِينِي، أَمْسَيْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا

اسْتَطَعْتُ، أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ سَيِّء ِ عَمَلِى،

وَأَسْتَغُفِرُهَا إِلَّا أُنُوبِي الَّتِي لَا يَغْفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ،

فَ مَاتَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ . قَالَ: ثُمَّ

اَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ

مَا لَا يَخْلِفُ عَلَى غَيْرِهِ يَقُولُ: وَاللَّهِ، مَا قَالَهَا

عَبُدٌ حِينَ يُصبِعُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَمُوتُ فِي

ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ

يُمْسِى ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، فَمَاتَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلَّا

ذَخَلَ الْجَنَّةَ

بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ

ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم

الْكَشِّتُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ، ح وَحَدَّثَنَا

الُحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى

الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةً، عَنْ عَلِيّ

بُن يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِنَّ اللُّـهَ عَـزَّ وَجَلَّ بَعَشِى رَحْمَةً

لِلْعَالَمِينَ، وَهُدًى لِلْعَالَمِينُ، وَأَمَرَنِي رَبّي

بى مُـحْقِ الْـمَعَازِفِ، وَالْـمَزَامِيرِ، وَالْأَوْثَانِ،

وَالصُّلُبِ، وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَحَلَفَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ

كَا يَشُورَبُ عَبُـدٌ مِنْ عِبَسادِهِ جَـرُعَةً مِنْ خَمْرِ

مُتَعَمِّدًا إلَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيدِ مِثْلَهَا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا . وَلَا يَسْقِيهَا صَبِيًّا

صَغِيرًا مُسُلِمًا مُتَعَمِّدًا إلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَهَا مِنَ

الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا، وَلَا

يَتُو كُهَا مِنْ مَحَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِيَاضِ

7708- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضور التي يَرَام في الله عزوجل في مجهة تمام جهانون

كے ليے رحمت بناكر بھيجا ہے اور تمام والول كے ليے

ہدایت میرے رب نے مجھے سرنگیوں گانے بتول کی

عبادت اورصلیب ایکانا اور جاہلیت والے کام کرنے سے

منع کیا' میرے رب کی عزت کی شم! جوکوئی بندہ شراب کا

ایک گھونٹ بھی جان بوجھ کر پیتا ہے تو اس کو قیامت کے

دن اسی طرح پیپ بلائی جائے گی' خواہ بخشا ہوا ہو یا

عذاب دیا گیا جوکوئی اللہ کے ڈر سے شراب پینے کوترک

كرتام تو قيامت كے دن الله تعالى اسے قدس ك

گانے والیوں کی خرید وفروخت اور ان میں تجارت

حوضول سے بلائے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

فرج بن فضالهٔ علی بن یز بدسے وہ

فَرَجُ بِنُ فَضَالَةً، عَنُ عَلِيّ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 268,257 قال في المجمع جلد 5صفحه 69 وفيمه على بن يزيد وهو ضعيف. قلت:

الْقُدُسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 7709- وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا

وفرج بن فضالة ضعيف.

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني}

عبید بن زحز علی بن برزید مطرح بن بزیدابومهلب سے وہ عبيدالله بن زحرس روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات بين كه رسول كريم منتفي آلم نفرمايا: الله نع محص بدايت اورتمام عالمين کیلئے رحمت بنا کر بھیجا اور میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ مزامیر معازف اور بت توڑ دوں اللہ کو چھوڑ کر جن کی

عبادت کی جاتی ہے میرے رب نے اپنی عزت کی قسم فرمائی'میرے بندوں میں سے جوبھی میرا بندہ شراب ہے گا' تو میں اسے (جہنم کا) گرم پلاؤں گا (اس کے بعد ) یا میں اسے معاف کرول یا عذاب دوں۔میرے رب نے

غیر عاقل بچہ ہی کیوں نہ ہو میں اسے گرم یانی بلاؤں گا (اس کے بعد) خواہ میں اسے معاف کروں یا عذاب دوں اور میرے رہنے اپنی عزت کی فتم کھائی ہے کہ میرے ڈر

فتم فرمائی ہے کہ میرے بندول میں سے جو بندہ بھی خواہ وہ

سے میرے بن ول میں سے جو بندہ اسے چھوڑے گا تو میں اسے''حفیرۃ القدل''میں پلاؤں گا۔

﴿ شِرَاؤُهُنَّ، وَلَا البِّجَارَةُ فِيهِنَّ، وَإِنَّمَا هُنَّ حَرَامٌ عُبَيْدُ بُنُ زَحْرِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ مُطِّرِحُ بُنُ يَزِيدَ أَبُو المُهَلّب، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن زَحُر 7710- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

المُمؤدِّبُ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ اللَّابَّاغُ، ثنا المُشْمَعَلُّ بُنُ مِلْحَانَ، عَنُ مُطَّرِح إُبُنِ يَنْزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَوْدِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَسَعَشَنِسَى اللَّهُ هُدِّى وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَونِنِي رَبِّي أَنْ أَدُقَّ الْمَزَامِيرَ، وَالْمَعَازِف، وَالْأُوثَانَ الَّتِي كَانَتُ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَأَقْسَمَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ لَا يَشُرَبُ الْحَمْرَ عَبُدٌ مِنْ عَبيدِي إِلَّا سَقَيْتُهُ إِيَّاهُ مِنَ الْحَمِيمِ، فَإِمَّا أَغْفِرُ

ع لَـهُ، وَإِمَّا أَعَـذِّبُهُ، وَأَقْسَمَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ لَا يَسْقِي الله عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِى صَبِيًّا لَا يَعْقِلُهُ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَ مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِيمِ، إِمَّا أَنْ أَغْفِرَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ أَعَـذِّبَـهُ، وَأَقْسَمَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ لَا يَتُرُكُهُ عَبُدٌ مِنْ عَبِيدِى مَحَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ إِيَّاهُ فِي حَضِيرَةِ

المشمعل صدوق يخطئ . ومطرح ضعيف . وعبيد الله بن زحر صدوق يخطئ . وعلى بن يزيد ضعيف .

المعجم الكبير للطبراني المجاراتي في 619 المحالي المحدود الكبير للطبراني المحدود الكبير للطبراني المحدود الكبير المحدود الكبير للطبراني المحدود الكبير المحدود الكبير المحدود الكبير المحدود المحدود الكبير المحدود المحدود الكبير المحدود المحدود الكبير المحدود المحدود الكبير المحدود الكبير المحدود الكبير المحدود الكبير المحدود المحدود الكبير المحدود الكبير المحدود الكبير المحدود الكبير المحدود المحدود الكبير المحدود الكبير المحدود الكبير المحدود الكبير المحدود المحدو

7711- حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمْرِه الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ

الْعَدَنِيُّ، ثِنا سُفْيَانُ، ثنا مُطَّرِحُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَنِّيَاتِ، وَلَا شِرَاؤُهُنَّ، وَلَا التِّبَجَارَةُ فِيهِنَّ، وَأَثْمَانُهُنَّ

حَرَامٌ، وَالِاسْتِمْتَاعُ إِلَيْهِنَّ 7712- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَسِرِيُّ، عَنُ عَبُدِ السَّرَّزَّاقِ، عَنُ حَسَنِ بُنِ

مِهْ رَانَ، عَنْ مُ طَّوِح، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ

يَـوُمَّا فِي سَبِيـلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ مَسِيرَ-ةَ مِسائَةِ عَسامٍ، رَكُسَ الْفَرَسِ الْجَوَادِ

7713- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاس الْمُؤَدِّبُ، ثننا دَاوُدُ بُنُ مِهْرَانَ الدَّبَّاعُ، ثنا الْـمُشْمَعَلُ بْنُ مِلْحَانَ، عَنْ مُطَّرِح بْنِ يَزِيدَ،

-7711

-7712

-7713

وقال في المجمع جلد8صفحه122 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف.

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے بیں که حضور الله الله الله عنه فرمایا: گانے والیوں کی خرید وفر وخت اور

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضور ملی اللہ کی رضا نے ایک روزہ اللہ کی رضا

کے لیے رکھا' اللہ اس سے جہنم کو ایک ہزار سال کی مسافت

جتنا دور کر دے گا' جس پرعمدہ سدھائے گھوڑ ہے پرسوار ہو

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات بيس كه رسول

گا اور پھر زوال کا شکار بھی ہوں گے خبر دار! اس دین کا

ان میں تجارت کرنا حرام ہے اور ان کی تمنیں بھی حرام ہیں اوران سے استمتاع بھی حرام ہے۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 9683 . قال في المجمع جلد 3صفحه 194 وفيه مطرح وهو ضعيف . قال في المجمع جلد 7صفحه 271,262 وفيه على بن يزيد وهو متروك قلت: علمت حال غيره من رجال الاسناد آنفًا .

كرسفركيا جائے۔

عَنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذَا اللّهِ ين إِقْبَالًا وَإِذْبَارًا، أَلَا وَإِنَّ مِنُ إِقْبَالِ هَذَا اللّهِ ين إِقْبَالًا وَإِذْبَارًا، أَلَا وَإِنَّ مِنُ إِقْبَالِ هَذَا اللّهِ ين أَنْ تَفْقَهَ الْقَبِيلَةُ بِأَسُوهَا حَتَّى لَا هَذَا اللّهِ ين أَنْ تَفْقَهَ الْقَبِيلَةُ بِأَسُوهَا حَتَّى لَا يَنْ عَنْ الْفَاسِقُ، وَالْفَاسِقَانِ ذَلِيلَانِ فِيهَا، إِنْ يَتُكَلَّمَا قَهُرًا وَاضْطُهِدَا، وَإِنَّ مِنْ إِذْبَارِ هَذَا

الدِّينِ، أَنْ تَجُفُو الْقَبِيلَةُ بِأَسُرِهَا، فَلَا يَبُقَى إِلَّا الْفَقِيهُ وَالْفَقِيهَانِ، فَهُمَا ذَلِيلَانِ إِنْ تَكَلَّمَا قَهُرًا وَاضْطُهِدَا، وَيَسُلَعَنُ آخِرُ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، أَلَا وَعَسَيْهِ مُ حَلَّتِ السَّعْنَةُ حَتَّى يَشُرَبُوا الْخَمْرَ وَعَسَيْهِ مُ حَلَّتِ السَّعْنَةُ حَتَّى يَشُرَبُوا الْخَمْرَ عَلَانِيَةً حَتَّى يَشُورُهُ الْفَوْم، فَيَقُومُ إِلَيْهَا عَلانِيَةً حَتَّى قَمُومُ الْكَهُا

بَعْضُهُمْ، فَيَرْفَعُ بِلَيْلِهَا كَمَا يُرْفَعُ بِلَانَبِ النَّعْجَةِ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: يَوْمَئِذٍ أَلَا وَارِ مِنْهَا وَرَاءَ الْحَائِطِ، فَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ مِثْلُ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ

فِيكُمْ، فَمَنُ أَمَرَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَى عَنِ الْـمُنُكُرِ فَلَهُ أَجُرُ حَمْسِينَ مِمَّنُ رَآنِى، وَآمَنَ بى وَأَطَاعَنِى وَتَابَعَنِى

7714- حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْجَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ،

عَنْ مُسطَّرِحِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَبْ أَبِي أَمَامَةَ

المعجم الكهير للطهراني في الكوراني في المعجم الكهير للطهراني في المعجم الكهير للطهراني في المعجم الكهير للطهراني في المعامل المعجم الكهير المعجم المعجم الكهير المعجم الكهير المعجم الكهير المعجم الم

روں بیہ ہے، ہربید مارے ماہ ماہ ماہ کا واللہ کا اس میں کہ مرف ایک فاسق باقی رہ جائے اور دو فاسق اس میں ذلیل ہوں اگر وہ دونوں کلام کریں اور ان پرظلم کیا جائے ' اور بے شک اس دین کا زوال یہ ہے کہ سارا کا سارا قبیلہ

جفا کرے۔صرف ایک فقیہ یا دوفقیہ رہ جائیں اور وہ ذلت کا شکار ہوں' اگر وہ قاہرانہ گفتگو کریں اوران پرظلم کیا جائے'

حال میہ ہوکہ بعد میں آنے والے اُمتی پہلے اُمتوں پرلعن طعن کریں۔خبر دار! ان (بعد والون) پرلعنت حلال ہوگ یہاں تک کہ عورت گروہ کے پاس سے گزرے گاتوان میں سے کوئی اُٹھ کراس کے پاس سے گزرے گاتوان میں سے کوئی اُٹھ کراس کے

پیچھے جائے گا اور اس کے پلو کو اُٹھائے گا جیسے بکری کی دُم اُٹھائی جاتی ہے۔ پس ایک کہنے والا اس دن کہے گا: ارے اس کو دیوار کے پیچھے لے جا کر چھپا! اس وقت اگر کوئی ایسا آ دمی ہوا تو ان میں اس کا مقام ایسے ہوگا جیسے آج تم میں

ا دی ہوا تو آن یں آل کا مقام ایسے ہوتا ہیے آئی میں ابو بکر وعمر کا مقام ہے' پس اس وقت جو نیکی کا حکم دے گا اور بُرائی سے منع کرے گا تو اسے بچپاس صحاب کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے مجھے دیکھا' ایمان لائے اور میری

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ کھڑے ہوئے نماز شروع کرنے لگئ ایک تھوک قبلہ کی جانب دیکھا' آپ نے تعلین مبارک اتارے

پھر چلے' اس کوصاف کیا' ایسا تین دفعہ کیا' جب نماز مکمل کر

- 7714 قال في المجمع جلد2صفحه 19 رواه الطبراني من رواية عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد و كلاهما ضعيف . وعلمت حال مطرح وهو أيضًا ضعيف .

اطاعت وپیروی کی۔

قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لی تو لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے' اللہ کی حمدوثناء کی' پھر فرمایا: اے لوگو! جبتم میں سے کوئی نماز میں ہوتو وہ رب

عظیم کے سامنے بڑے مقام پر ہوتا ہے تو وہ ام عظیم کا

سوال کرتا ہے میعنی جنت کی کامیابی اور جہنم سے پناہ جبتم

میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہوتو وہ اللہ کی بارگاہ میں

کھڑا ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں جانب اس کے فرشتے

ہوتے ہیں' تم میں سے کوئی دائیں طرف اور سامنے کی

جانب نہ تھوک ٔ بلکہ بائیں طرف یا یاؤں کے پنیج تھوکے'

پھر شختی سے اسے رگڑ دے کیونکہ اس طرح گویا وہ شیطان

کے کان رگڑتا ہے متم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے! جب تمہارے اور اس کے درمیان سے

پردے ہٹ جائیں یا کلام کی اجازت مل جائے تو وہ اس چیز کی شکایت کرے اس سے جوا سے ملتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

الصَّكادةِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ وَمَلِكُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَرِينُهُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَا يَتْفِلَنَّ أَحَـدُكُـمُ بَيْـنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدُمِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ لِيَعُرُكُ فَلُيُشَـدِدُ عَرْكَهُ، فَإِنَّمَا يَعُرُكُ أَذُنِيّ الشَّيْطَان، وَالَّذِى بَعَثِنِي بِالْحَقِّ إِذَا تَكَشَّفَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ

الُحُجُبُ، أَوْ يُؤُذَّنُ فِي الْكَلامِ شَكَا مِمَّا يَلْقَى

مِنُ ذَلِكَ

ذَاتَ يَـوْم، فَاسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ، فَرَأَى نُحَاعَةً فِي

الْقِبْلَةِ، فَحَلَعَ نَعْلُهُ، ثُمَّ مَشَى إِلَيْهَا فَحَتَّهَا،

فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ

أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ يُوَجِّهُهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَّنَى

عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ

فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ فِي مَقَام عَظِيم بَيْنَ يَدَى رَبِّ

عَظِيمٍ يَسْأَلُ أَمْرًا عَظِيمًا الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ،

وَالنَّبَجَادِةِ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي

7715- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى الْحُلُوَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنِ حضور التَّهِيَّةُ لِمِ اللهِ عَيْنِ جب جنت مين داخل مواتو مين

ورواه في الصغير جلد 2صفحه 59 والأوسط (358 مجمع البحرين) قال في المجمع جلد 9صفحه 299 ورجال الصغير ثقات قلت: ان سند الصغير والأوسط واحد وفيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف لتدليسه . ورواه أحمد جلد5صفحه259 في حديث طويل٬ قال في المجمع جلد 9صفحه59 وجلد10صفحه262 مطرح بن يزيد وعلى بن ينزيد الألهاني مجمع عملي ضعفهما . وسند الكبير فيه عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد . ولكن للحديث

فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: بِلَالٌ

🌋 ﴿ لَمعجم الكبير للطبراني ﴾

زَحْوٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي

أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِنِّي أَدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ خَشَفَةً،

7716- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو بَكُو بُن

عَيَّاشِ، عَنُ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ

ولا يا 622 والمحالة المحالة ال عَيَّاشٍ؛ عَنُ أَبِى الْمُهَلَّبِ، عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ

نے اپنے آ گے کسی کے چلنے کی آ وازسیٰ میں نے کہا: یہ کون

ہے؟ عرض کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور المين المين عن مايا حضرت لقمان نے اپنے بيلے سے کہا: اے میرے بیٹے! تم علاء کی محفلوں میں بیٹھواور حکماء

کی با تیں سنو'اللہءز وجل تمہارے دل کو حکمت کے نور ہے

زندہ کر دے گا جس طرح زمین کو بارش کے قطروں ہے زندہ کرتاہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرمات بین که میں نے تمهارے آقام اللہ اللہ کو فرض یا نفل پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے آپ سے سنا کہ آپ کوان کلمات کے ساتھ دعا

كرتے ہوئے ديكھا:"السلهم اغفرلي ذنوبي وخطایای الٰی آخرہ''۔ زَحُوِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لُـقُـمَانَ قَالَ لِابْنِهِ: يَـا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ، وَاسْتَمِعُ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ،

فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيى الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ

7717- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو بَكُو بُنِ عَيَّاشِ، ثننا أَبُو الْـمُهَـكِّبِ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ ذَحْرٍ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: مَا دَنَوُتُ مِنْ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ

يَـدُعُو بِهَ وُلَاءِ الْكَلِمَاتِ الدَّعَوَاتِ، لَا يَزِيدُ فِيهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُنَّ: اللَّهُمَّ، اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَ خَطَايَايَ، اللَّهُمَّ أَنَّعِشْنِي، وَاجْبِرْنِي، وَاهْدِنِي

وَسَلَّمَ فِي صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ، أَوْ تَطَوُّع إِلَّا سَمِعْتُهُ

قال في المجمع جلد اصفحه 125° وفيه عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد و كلاهما ضعيف .

لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي

الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ

إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبِ، عَنْ أَبِي

الْمُهَلَّبِ مُطَّرِح بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

زَحُوِ، عَنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ رَضِىَ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ

تُرَافِثُ الرِّجَالَ، وَكَانَتُ بَلِيئَةً، فَمَرَّتُ بِالنَّبِيِّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ ثَرِيدًا عَلَى

طُوَيَان، قَالَتُ: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَـجُلِسُ كَمَا

يَجُلِسُ الْعَبُدُ، وَيَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبُدُ، فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَتَّى عَبْدٍ أَعْبَدُ

مِنْيَى .قَالَتُ: وَيَأْكُلُ وَلَا يُطْعِمُنِي .قَالَ:

فَكُلِي .قَالَتُ: نَاوِلُنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَهَا قَالَتُ:

أُطْعِمْنِي مِمَّا فِي فِيكَ فَأَعْطَاهَا، فَأَكَلَتُ،

فَعَلَبَهَا الْحَيَاءُ ، فَلَمْ تُرَافِثُ أَحَدًا حَتَّى مَاتَتُ

7719- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

قال في المجمع جلد9صفحه21 واسناده ضعيف .

التُّستَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ

بُسُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ

-7718

-7719

7718- حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُن

لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصُوفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنَّتَ

المعجم الكبير للطبراني في 623 و 623 و الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبر المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبر المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبر المحمد الكبير المحمد الكبر المحمد الكبر المحمد ا

حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے

ہیں کہ ایک عورت تھی جومردول کے ساتھ مذاق سے پیش

آتی' بداخلاق تھی اورفخش کلام کرتی تھی' پس ایک دن وہ نبی

كريم المُنْ الله كم ياس سے كزرى جبكه آب صاف سقرا

ثرید تناول فرمارہے تھے۔اس نے کہا: اس آ دمی کی طرف

دیکھو! ایسے بیٹھتا ہے جیسے عام بندے بیٹھتے ہیں اور ایسے

کھاتا ہے جیسے عام بندے کھاتے ہیں۔ لیس نبی

كريم الله الله الله عن الله عنه الله كا عاجز بنده كون

ہے؟ اس نے کہا: خودتو کھا تا ہے لیکن مجھے نہیں کھلاتا ہے۔

آپ النَّ لِيَامِ نَ فِر مايا: تُو بھی کھا۔ اس نے کہا: مجھے اپنے

ہاتھ والالقمەعنایت فرمائیں! آپ نے اسے و کے دیا' اس

نے پھر کہا: اب مجھے کھانے کیلئے وہ دیں جو آپ کے منہ

میں ہے۔ پس آپ نے وہ بھی دے دیا۔ پس اس نے کھایا

تو اس پر حیاء وشرم غالب آگئی اس کے بعد اس نے کسی

مرد (یاعورت ہے بھی) مٰداق نہیں کیا یہاں تک کہ اس پر

حضور ملي كَيْلِهُم نِے فرمایا: الله عزوجل نے حور العین كوز عفران

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

موت آگئی۔

سے پیدا کیا۔

قال في المجمع جلد 10صفحه419 رواه الطبراني في الكبير والأوسط ( 479 مجمع البحرين) وفي اسنادهما

ضعفاء قلت: هم يحيى الحماني، ومن تقدم حالهم، وعبد السلام بن حرب له أوهام .

وَسَلَّمَ: خَلَقَ اللَّهُ الْحُورَ الْعِينَ مِنَ الزَّعْفَرَان

7720- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مُ أَبُو غَسَّانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْـمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ

يَزِيدَ، حَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ بَدَأً

إِبِالسَّكَامِ، فَهُوَ أُولَى بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ، ثنا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ، عَنُ مُطّرِحٍ، عَنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ

النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ 7721- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر بُنِ أَعْيَنَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو

بَكْرِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ الْكِنَانِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحُوِ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَن

الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

﴾ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتُّخَـٰذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،

وَإِنَّ خَلِيلِي أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يَيْمَ في مايا: جوسلام كرنے ميں ابتداء كرتا ہے وہ اللداوراس کے رسول کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنهٔ حضورطتهٔ ایکم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّهُ يُلَيِّكُم نِے فرمايا: الله نے مجھے دوست بنايا جس طرح

كه حضرت ابراجيم عليه السلام كودوست بنايا ميرے دوست حضرت ابوبگر ہیں۔

ورواه أحمد جلد5صفحه254,261,254 .

قال في المجمع جلد 9صفحه45 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف قلت وعبيد الله بن زحر مثله وحكم -7721 شيخنا بوضعه .

-7720

رِجُلَيْهِ بَيْضَاءُ ُ

-7722

-7723

بَكُرِ مُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ مِنُ إِدُرِيسَ، عَنُ

مُسطَّرِحٍ، عَنُ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ

أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمَرُأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ

كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ .قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

وَمَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ؟ قَالَ: الَّذِي إِحْدَى

7723- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ

حَلَفٍ الدِّمَشُ قِيٌّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَّرِح

بُنِ يَوْيِلاً، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْوِ، عَنُ عَلِيِّ بُنِ

يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّائِحَةُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ عَلَى طَرِيقٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، سَرَابِيلُهَا

مِنْ قَطِرَان، وَتَغْشَى وَجُهَهَا النَّارُ، إِذَا لَمْ تَتُبُ

خَلَفٍ الدِّمَشُ قِدَّ، ثنسا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ مُطَّرِح

ضعيف قلت: ومطرح مثلهما .

7724- ْحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الم

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیکی نے فرمایا عورتوں میں نیک عورت کی مثال

اعصم كؤ كى طرح ب عرض كى: يارسول الله! اعصم

کو ے سے کیا مراد ہے؟ آپ التی ایم نے فرمایا جس کے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی تیام نے فرمایا: نوحہ کرنے والی قیامت کے دن

جنت اور دوزخ کے درمیان والے راستہ میں ہوگی' اسے

تارکول کی شلوار پہنائی جائے گی' اس کے چبرے کو جہنم

حفرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور طلی ایم نے فرمایا: تین آ دمیوں کی عزت نہ کرنے والا

منافق ہوتا ہے: (۱)اسلام میں بزرگی پانے والے کی

ڈھانپ لے گی اگراس نے توبہ کی تو۔

قال في المجمع جلد4 صفحه 273 وفيه مطرح بن يزيد وهو مجمع على ضعفه . قلت وعلى بن يزيد مثله .

قال في المجمع جلد 3صفحه 14 وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيرف . قلت: ومطرح بن يزيد وعلى بن يزيد

قال في المجمع جلد اصفحه127 رواه الطبراني في الكبير من رواية عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد و كلاهما

دونوں پاؤں میں سے ایک سفید ہو۔

7722- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

🎇 ﴿الْمُعجمُ الْكَبِيدِ لِلْطَبِّرِانِي}

(۲)علماء کی (۳)عادل بادشاه کی۔

بُنِ يَنِيدَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنُ عَلِيِّ بُنِ يَرْيدَ، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِمُ إِلَّا مُنَافِقٌ: ذُو الشَّيْبَةِ فِي

الْإِسُلامِ، وَذُو الْعِلْمِ، وَإِمَامٌ مُقْسِطٌ يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيَّ،

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بُن يَزيد، عَنِ الْقَاسِم،

عَنُ أبي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ 7725- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثِنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنا يَحْيَى بُنُ

أَيُّوبَ، حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زَحْرِ، عَنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا

عِنُدَ عَائِشَةَ، فَجَاءَتُهَا جَارِيَةٌ لَهَا أَوْ مَوْلَاةٌ بَشَرِيدَةٍ، فَقَالَتُ: كُلِي هَذِهِ يَا سَيّدَتِي، فَقَدُ مُ أَغُجَبَنِي طِيبُهَا، فَقَالَتُ: أَجِّرِيهَا عَنِّي،

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَخِّرِيهَا عَنِّي، فَقَالَ

أُحْنَثْتِيهَا كَانَ عَلَيْكِ إِثْمُهَا

رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ

ليجي بن ايوب مصري عبيد الله بن زحر

سے وہ علی بن پزید سے وہ قاسم سے وہ حضرت ابوا مامہ البا ہلی سے

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طنی الله عنها کے پاس

تے ایک لونڈی آپ کے پاس ٹرید لے کر آئی اس نے کہا: اے میری سردار! پیکھاؤ! مجھےاس کی خوشبواچھی لگی' کہا: مجھ

ہے دور ہو! اس پراس نے قسم اُٹھالی کہا: مجھ سے دور ہو! حضور التي الله عنها سے ) فرمایا اگرتُو نے قسم توڑی تو تجھ پر گناہ ہوگا۔

قال في المجمع جلد 4صفحه 183 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف وقد وثقه بعضهم . قلت هذا يحالف ما تقدم منه

-7725 من أنه مجمع على ضعفه . وفيه أيضًا عبيد الله بن زحر وهو مثله في الضعف .

الْمِصُرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ

أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ

يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَحَ

رَأْسَ يَتِيمِ لَا يَسْمَسَحُهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلَّ

شَعْرَةٍ مَرَّتُ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَخْسَنَ

إِلَى يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيُن

7727- حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَن

الْقَ اسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الْمَسْجِدِ ضُحَى، فَكَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ

قَالَ: اللَّهُمَّ، اسْقِنَا ثَلاثًا، اللَّهُمَّ ارْزُقُنَا سَمْنًا

وَلَبَنَّا وَشَحْمًا وَلَحْمًا . وَمَا يُرَى فِي السَّمَاءِ

سَحَسابٌ فَشَارَتُ رِيحٌ وَغَبَسرَدَةٌ، ثُمَّ اجْتَمَعَ

سَحَابٌ، فَصَبَّتِ السَّمَاءُ، وَصَاحَ أَهْلُ

الْأُسُوَاقِ وَتَفَارُّوْا إِلَى سَقَائِفِ الْمَسْجِدِ، وَإِلَى

بُيُ وتِهِ مُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ضعيف . قلت: وفيه عبيد الله بن زحر وهو مثله .

-7726

وَقُرَنَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ

7726- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی کی آنہ کے فرمایا: جویتیم کے سر پراللہ کی رضا کے لیے

ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے پنچ جو بال آئے ان کے

بدلے ثواب ملے گا'جس نے اپنے پاس رہنے والے يتيم

ہے اچھا سلوک کیا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہو

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی کیلئے معجد میں نماز چاشت کے وقت کھڑے ہوئے'

آب نے تین دفعہ اللہ اکبر کہا' پھریددعاکی: ''اللّٰهم اسقنا

اللی آخوہ "آسان میں رائی کے دانہ کے برابر بھی بادل

نہیں تھے' ہوا دارغبار آیا' پھر بادل اکٹھے ہوئے' بارش بری'

بازار والے چیخ و لیکار کر کے معجد کے چھپروں اور اپنے

گھروں کی طرف بھاگے رسول اللّٰدطیّٰ آیکی کھڑے تھے'

راستے پانی سے بھر گئے ہم نے بارش کے قطرے رسول اللہ

ملی ایک دونوں کندھوں پر زلفوں کے درمیان دیکھے اس

طرح جیسے موتی چیک رہے ہوں۔ رسول اللہ طاتی لیام

میں بھی آپ کے ساتھ ہوا'آپ اپنی حال کے مطابق جل

رہے تھے' آپ فرمارہے تھے: یہ تمہارے رب نے سب

قال في المجمع جلد 8صفحه160 رواه أحمد جلد 5صفحه250,250 والبطبراني وفيه على بن يزيد الألهاني وهو

قال في المجمع جلد2صفحه214 وفيه عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد وكلاهما ضعيف .

گا'آپ نے اپنی دوانگلیوں کوملایا۔

المعجم الكبير للطبراني في 628 و 628 و للعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعتمل المعتمل

قَائِمٌ، فَسَالَتِ الطَّرُقُ، وَرَأَيْنَا ذَلِكَ الْمَطَرَ عَلَى أُطُرَافِ شَعُو رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى كَتِفَيْهِ وَمَنْكِبَيْهِ كَأَنَّهُ الْجُمَانُ، فَانْصَرَف رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْصَرَفْتُ

أُمْشِى عَلَى مِشْيَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أُحَدِّثُكُمُ ﴾ بِرَبِّهِ قَالَ أَبُو أَمَامَةَ: مَا رَأَيْتُ عَامًا أَكُثَرَ سَمْنًا وَلَبَنَّا وَشَحْمًا وَلَحْمًا إِنَّ هَؤُلَاء ِفِي الطَّرُقِ مَا

يَكَادُ يَشْتَرِيَهِ أَحَدٌ 7728- ثُمَّ انْصَرَفَ نَحْوَ الرِّجَالِ

فَنَهَاهُمُ وَوَعَظَهُمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ نَحُوَ النِّسَاءِ، فَوَعَظَهُنَّ وَشَدَّدَ عَلَيْهِنَّ فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، فَأَقُبُلَ رَجُلٌ مِنُ بَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، بَلَغَنَا أَنَّكَ شَدَّدُتَ فِي لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَب، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَأُحِبُّ الْبَجَهَالَ حَتَّى مِنْ حِبِّى الْجَمَالَ لَوُ جَعَلْتُ

خِرَازَ سَوْطِي هَذَا مِنْ جِلْدِ نَمِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ جَمِيلٌ

يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَإِنَّمَا الْكِبْرُ مَنْ جَهِلِ الْحَقَّ، إُ وَغَمَصَ النَّاسَ بِعَيْنِهِ

7729- حَدَّثَسَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ٱلْعَلَّافُ، ثِبَ سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ

کچھ کیا۔حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اس سال کھی' دودھ' چر بی اور گوشت بہت زیادہ دیکھا' راستوں میں اس کوخر یدنے والا کوئی نہیں تھا۔

پھرآپ مردول کی طرف گئے آپ نے ان کو منع کیا اور نفیحت کی پھرعورتوں کی طرف گئے ان کو وعظ کیا 'ریشم

اور سونے کے متعلق سختی کی کہ ان کی زکوۃ دو۔ بنوعامر کا ایک آدی آیا' اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے ہم یرریشم اورسونا پہننے میں ختی کی وہ ذات جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے' میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں' اگر میں

چیتے کے چراے کی حجمری بنالوں۔حضور ملٹی البم نے فرمایا: الله خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور تکبر ، حق كوحقير جاننا ہےاورلوگوں كواپني آئكھوں سے حقير جاننا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سلط الميان فرمايا: تين چيزوں كا تعلق جادو ہے ہے: (شرکیه کلمات پڑھ کر) دَم کرنا' کھلے بندے جادوکرنا اور

(شركيه كلمات لكه كر) تعويذ ڈالنا\_ 7729 قال في المجمع جلد5صفحه19 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف قلت: وعبيد الله بن زحر مثله .

المعجم الكبير للطبرائي المحمد الكبير للطبرائي المعجم الكبير للطبرائي المعجم الكبير للطبرائي المعجم الكبير المعجم المعرب ا

اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاثَةٌ مِنَ السِّحُوِ: الرُّقَى، وَالتَّوَلُ، وَالتَّمَائِمُ

7730 حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زَحْوٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَمَامَةَ قَالَ: انْقَطَعَ قِبَالُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَرْجَعَ، فَقَالُوا: أَمُصِيبَةٌ يَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَرْجَعَ، فَقَالُوا: أَمُصِيبَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَصَابَ الْمُؤُمِنَ مِمَّا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَصَابَ الْمُؤُمِنَ مِمَّا يَكُرَهُ، فَهُو مُصِيبَةٌ

يكره، بهو مصيبه معرفة من الله من أيُّوب، ثنا سعيد بن أيُّوب، ثنا سعيد بن أبى مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بن أيُّوب، عَن عُبي بن أيُّوب، عَن عُبي بن أيُّوب، عَن عُبي بن يَزِيد، عَن عُبي بن يَزِيد، عَن الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: مَا رَفَعَ رَجُلٌ صَوْتَهُ الله عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: مَا رَفَعَ رَجُلٌ صَوْتَهُ الله بعقيرة غِناء وَلا بعث الله بشيطانين يَجُلِسَانِ بعقيرة غِناء ولا بعض الله بشيطانين يَجُلِسَانِ عَلَى مَذْرِهِ عَلَى مَذْرِهِ عَلَى مَذْرِهِ عَلَى مَذَرِهِ عَلَى مَذَرِهِ عَلَى مَذَرِهِ عَلَى مَذَرِهِ عَنَ أبى أَمَامَة حَتَى يَسُكُت مَتَى مَا سَكَت حَتَى يَسُكُت وَبِالْسَنَادِهِ، عَنْ أبى أَمَامَة عَلَى مَذَرِهِ عَن أبى أَمَامَة

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: هَلُ أَصْبَحَ مِنْكُمِ

الْيَوْمَ صَائِمًا؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِي

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی کے تعلین مبارک کے تعم ٹوٹ گئے تو آپ نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی:

یارسول اللہ! یہ مصیبت ہے؟ آپ ملی آئی آئی کے فرمایا: جو مؤمن کونا پیندش پہنچ وہ مصیبت ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ملے آئی ہے فرمایا: جو آدمی گاتے ہوئے گانے والی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف دو شیطانوں کو جیجا ہے وہ دونوں اس کے دونوں کندھوں پر بیٹے جاتے ہیں وہ دونوں اپنی ایر ایاں اس کے سینے پر مارتے رہے ہیں اس کے خاموش ہونے تک جب تک وہ خاموش ہونے تک جب تک وہ خاموش ہونے تک جب تک وہ خاموش ہونے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئی آئی آئی نے ایک دن صحابہ سے فرمایا: تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے! پھر آپ نے فرمایا: آج تم

7730 قال في المجمع جلد2صفحه 331 باسناد ضعيف . قلت: بسبب عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد الألهاني .

7731- قال في المجمع جلد8صفحه19-120 رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقوا وضعفوا .

7732- قال في المجمع جلد 3صفحه 163 وفيه عبيد الله بن زحر وفيه كلام وقد وثق قلت: وعلى بن يزيد ضعيف .

🎇 ﴿المعجم الكبير للطبراني} 🦠

اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلُ عَادَ أَحَـدٌ مِنْكُم الْيَوْمَ مَريضًا؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ أَبُو

بَكُـر رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ: أَنَّا يَـا رَسُولَ اللَّهِ \_ثُمَّ قَالَ: هَـلُ تَـصَـدَّقَ أَحَدٌ مِنْكُمِ الْيَوْمَ بِصَدَقَةٍ؟

هُ فَسَكَّتُوا، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا يَا ﴿ رَسُولَ اللَّهِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَعْلَى بِهِ الضَّحِكُ، ثُمَّ قَالَ:

وَاللَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ، مَا جَمَعَهُنَّ فِي يَوْم وَاحِدٍ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِلَّا دَخَلَ بِهِنَّ الْجَنَّةَ 7733- حَدَّثَنَا يَـحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحُرِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ

الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعَةٌ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْـآخِرَةِ، وَأَمَّنَتِ الْمَلائِكَةُ: رَجُـلٌ جَعَلَهُ اللهُ

إِذْكُرًا فَأَنَّتُ نَـفُسَـهُ وَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ، وَامْرَأَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ أَنْثَى فَتَذَكَّرَتُ وَتَشَبَّهَتْ بِالرِّجَالِ،

وَالَّذِي يُضِلُّ الْأَعِمَى، وَرَجُلٌ حَصُورٌ، وَلَمُ

كُ يَـجُعَلِ اللَّهُ حَصُورًا إِلَّا يَخْيَى بُنَ زَكَرِيًّا عَلَيْهِ

7734- حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ صحابہ کرام

خاموش رے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: يارسول الله! مين في أ آ يطن الله عن فرمايا: آج تم مين سے کس نے صدقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے حضرت ابوبكر رضى الله عنه في عرض كى: يارسول الله! مين ن إرسول الله ملتي أيدام مسكرات يهال تك كم آب كالمسكرانا زیادہ بلند ہوا' پھر فرمایا: وہ ذات جس کے قبضہ قدرت

میں میری جان ہے! جس مؤمن میں یہ باتیں جمع ہوں وہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتا الله في الله على الله على المنت على العنت ہوگی اور فرشتے آ مین کہیں گے: (۱) ایک آ دی جس کواللہ نے مرد بنایا ' وہ عور تول کی مشابہت کرتا ہے (۲) وہ عورت جس کواللہ نےعورتٰ بنایا اور وہ مردوں کی مشابہت کرتی ہے (۳)وہ آ دمی جو اندھے کو راستہ نہ بتائے (۴) بغیر شادی کے رہنے والا بغیر شادی کے اللہ نے صرف کیجیٰ بن

زكريا عليه السلام كوبنايا تفاب

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

قال في المجمع جلد8صفحه125 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو متروك . قلت: وعبيد الله بن زحر مثله . -7733

قال في المجمع جلد 4صفحه 273 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق . قلت: وعبيد الله بن زحر ضعيف -7734

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحم

سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ مَنْ يَلِيدَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ فَرِمايا: الله عنه الله عنه الله عنه أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَنْهُ: يَا مُعَاذُ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، لَوَلَ مَا اكْتَسَبَهُ النّاسُ عَلَى عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ وَدِينِكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ عَنْهُ النّاسُ عَلَى النّاسُ عَلَى النّاسُ عَلَى النّاسُ عَلَى الله عَنْهُ النّاسُ عَلَى اللّه عَنْهُ النّاسُ عَلَى اللّه عَنْهُ النّاسُ عَلَى اللّه عَنْهُ النّاسُ عَلَى اللّه السّالَةَ الْعَلْمُ اللّه الله عَنْهُ النّاسُ عَلَى اللّه عَنْهُ النّاسُ عَلَى اللّه اللّه عَنْهُ النّاسُ عَلَى اللّه الله عَنْهُ النّاسُ عَلَى اللّه اللّه الله الله المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمُ اللّه المُتَعْمَدُ اللّه المُتَعْمُ اللّه المُتَعْمَع

مَعْ بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعْ بِدُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَيُّوبَ، ثنا عَبِيدُ بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَلَى عَنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَعْبَطَ النَّاسِ عِنْدِى مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَالِ، أَوِ الْحَاذِ ذُو حَظِّ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِ، الصَّلَاةِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِ، الصَّلَاةِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِ، وَكَانَ غَامِطَا فِي النَّاسِ، لَا يُشَارُ إِلَيْهِ إِللَّا صَابِعِ ذُو كَفَافٍ وَصَبْرٍ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ نَقَدَ بِوَاكِيهِ، بِالْأَصَابِعِ ذُو كَفَافٍ وَصَبْرٍ عَلَى ذَلِكَ، وَقَلَّتُ بَوَاكِيهِ، بِيدِهِ، فَقَالَ: عَجَلَتْ مَنِيَّتُهُ، وَقَلَّتُ بَوَاكِيهِ، وَقَلَّتُ بَوَاكِيهِ، وَقَلَّتُ بَوَاكِيهِ، وَقَلَّتُ بُواكِيهِ، وَقَلَّتُ بُواكِيهِ، وَقَلَّتُ بُواكِيهِ، وَقَلَّتُ بُواكِيهِ،

7736- حَـدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ حضور ملے ہیں نے فرمایا: لوگوں میں میرے نزدیک قابلِ رشک وہ مؤمن ہے جو مال کم رکھتا ہے نماز مکمل پڑھتا ہے اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے اور چھپا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے لوگوں سے پوشیدہ اس کی طرف لوگوں میں سے کوئی بھی انگل سے اشارہ نہیں کرتا اور تھوڑے پرصبر کرتا ہے پھرآ پ نے ہاتھ پکڑا فرمایا: اس کی موت جلدی ہؤرونے والیاں کم اور سامان بھی کم ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

77- ورواه أحمد جلد 5صفحه 255,252 والترمذى رقم الحديث: 2451 وحسنه والحميدى رقم الحديث: 909 وكيف يكون حسنًا وفي اسناده عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 4117 وفي اسناده أيوب بن سليمان مجهول وصدقة بن عبد الله ضعيف ورواه الحاكم جلد 4صفحه 123 مثل المصنف وقال: صحيح عندهم فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا بل الى الضعف هو ورواه نعيم في زوائد الزهد لابن المبارك رقم الحديث: 196

7736 قال في المجمع جلد 4صفحه 326 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدًا وفيه توثيق قلت: وعبيد الله

المعجم الكبير للطبراني ﴿ 632 ﴿ 632 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

حضور ملی آیکی نے فرمایا: عورتوں کے پاس تنہائی میں بیٹے سے بچؤوہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو کوئی آ دمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ان کے درمیان ہوتا ہے آ دمی خزیر کے ساتھ جو کیچڑ میں لت بت ہواس سے مل جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ جو کسی ایسی عورت کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے جواس کے لیے حلال نہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے فرمایا: چار نیک کام ایسے ہیں کہ مرف کے بعد بھی مرنے والے کواس کا ثواب ملتا ہے: (۱) جواللہ کی راہ میں نگہبانی کرتے ہوئے مرگیا (۲) جس نے علم سکھایا مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا (۳) جس نے صدقہ دیا اس کا ثواب بھی اس کے لیے جاری رہے گا (۴) نیک اولاد چھوڑ گیا جواس کے لیے دعا کرتی رہی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ نے ایک دن فرمایا: بیعت کون کرے گا'رسول

الُقَ اسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَلُوةَ بِالنِّسَاء
، وَاللَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، مَا خَلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَّا
كَ خَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا، وَلَيَزُحُمُ رَجُلٌ خِنْزِيرًا
كَ خَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا، وَلَيَزُحُمُ رَجُلٌ خِنْزِيرًا
مُتَلَطِّحًا بِطِينٍ، أَوْ حَمْأَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزُحَمَ
مَنْكِبِهِ مَنْكِبِهِ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ

سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بُن يَزِيدَ، عَن

7737- حَدِدَّ نَدَا يَحُيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَيِى مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَيِى مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبِي بُنِ يَرْدِد، عَنْ عُلِيّ بُنِ يَرْدِد، عَنْ عَلِيّ بُنِ اللهِ بُنِ زَحْوٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَرْدِد، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَيى أَمَامَة، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعَةٌ تَجْرِى عَلَيْهِ مَ عُدَ الْمَوْتِ: مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا عَلَيْهِمُ أُجُورُهُمُ بَعُدَ الْمَوْتِ: مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ عَلِمَ عِلْمًا أُجْرِى لَهُ أَجُرُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ عَلِمَ عِلْمًا أُجْرِى لَهُ أَجُرُهُ مَا عَمِلَ اللهِ، وَمَنْ عَلِمَ عِلْمًا أُجْرِى لَهُ أَجُرُهُ مَا عَمِلَ اللهِ، وَمَنْ تَصَدَّقَ إِصَدَقَةٍ فَأَجُرُهُا يَرَكُ وَلَدًا صَالِحًا، يَجُرِى لَهُ مَا جَرَتُ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا، فَهُوَ يَدُعُولَ لَهُ وَلَدًا صَالِحًا، فَهُو يَدُعُولَهُ مَا جَرَتُ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا، فَهُو يَدُعُولَهُ

7738- حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ

بن زحر ضعیف .

7738 قال في المجمع جلد 3صفحه 93 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف . قلت: وعبيد الله بن زحر مثله .

<sup>7737-</sup> ورواه أحمد جلد 5صفحه 269,261,260 وهو بمجموع طرقه حسن قال في المجمع جلد اصفحه 167 رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم .

المعجم الكبير للطبراني (633 و 633 و الكبير للطبراني (633 و الكبراني (633 و الكبر

عُبَيُّدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ

بیعت کرنی ہے؟ ہم توایک مرتبہ آپ کی بیعت کر چکے ہیں' آپ نے فرمایا: اس پر کہ سی سے کوئی شی نہ مانگو گے۔

حضرت ثوبان رضی الله عنه نے عرض کی: ثواب کیا ملے گا؟

آپ المُنْ الله عنه الله عنه عنه الله عنه نے آپ مٹھ کی ہی بیعت کی ۔حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ

نے فرمایا: مکہ میں، جہاں لوگوں کا رش ہوتا تھا' وہاں ان کا

کوڑا گرجا تا جبکہ بیسوار ہوتے' آپ اُنڑ کر ہی پکڑتے تھے

حالانکہ بسااوقات وہ کوڑاکسی آ دمی کے کندھے پر گرتا تھا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیا نم نے فرمایا اللہ عزوجل فرما تا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہول' میری رحمت اس کی ساعت بن

جاتی ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور آئکھ بن جاتی ہے جس کے ساتھ وہ دیکھا ہے ااور زبان بن جاتی ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے اور دل بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ

سمجھتا ہے جب دعا کرے گا تو میں قبول کرنا ہوں اگر مجھ سے مانگے تو میں عطا کرتا ہوں جب مجھ سے مدد مانگے گا تو يَكُونُ النَّاسُ يَسْقُطُ سَوْطُهُ، وَهُوَ رَاكِبٌ، فَرُبَّ مَا وَقَعَ عَلَى عَاتِقِ رَجُلِ، فَيَأْخُذُهُ الرَّجُلُ فَيُنَاوِلُهُ، فَمَا يَأْخُذُهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ

الْقَ اسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا:

مَـنُ يُبَايِعُ؟ فَقَالَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَكَامَ نُبَايِعُ؟ أَلَيْسَ قَدُ

بَسَايَعُنَاكَ مَرَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: عَلَى أَنْ لَا

تَسْأَلُوا أَحَدًا شَيْئًا ۚ قَالَ ثَوْبَانُ: فَمَا لَهُ بِهِ يَا

رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ . فَبَايَعَهُ ثَوْبَانُ قَالَ

أَبُو أَمَامَةَ: فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ فِي أَجْمَعَ مَا

7739- حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَن

الْقَىاسِيمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، فَأَكُونَ أَنَا سَمْعَهُ

الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَلِسَانَـهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ،

قال في المجمع جلد2صفحه248 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف قلت: وعبيد الله بن زحر مثله . ورواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين الصوفية صفحه 14 والبيهقي في الزهد الكبير رقم الحديث: 696 .

فَإِذَا دَعَا أَجَبْتُهُ، وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَإِذَا

اسْتَنْصَرَنِي نَصَرُتُهُ، وَأَحَبُّ مَا تَعَبَّدَ لِي عَبُدِي

7740- حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

﴿ صَعِيدُ بُنُ أَبِي مَوْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ

) عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْفَ اسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي

قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ أُجُرُهَا مَرَّتَيُن 7741- حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ

الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي

لِيَ جُعَلَ لِي بَطُحَاء مَكَّةَ ذَهَبًا، فَقُلُتُ: لَا، يَا رَبِّ، وَلَكِنُ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ ثَلَاثًا، وَإِذَا

جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدُتُكَ وَشَكَرُتُكَ

7742- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ

میں اس کی مدد کرتا ہوں' مجھےاپنے بندہ کی وہ عبادت پسند ہے جو خاص میرے لیے ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سالی ایک فرمایا قریبی رشت دار کوصدقه دینے سے دُ گنا ثواب ملتاہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور المُنْ يَتِلِم نے فرمایا: مجھے میرے رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں بطحاء مکہ کوسونا بناؤں میں نے عرض کی: جی نہیں! اے میرے رب! لیکن میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور تین دن بھوکا رہوں تو جب میں بھوکا ہوں تو تیرے سامنے عاجزی اور تیرا ذکر کرول جب میں سیر ہوں تو تیری حمد کروں اور تیراشکر بیادا کروں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیا ہم نے فرمایا: میں اور وہ عورت جس کے دونوں رخساروں پر دھوال لگا ہواور اپنے بچہ کے لیے نرم اور اپنے

> قال في المجمع جلد3صفحه 117 وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف قلت: وعلى مثله . -7740

ورواه أحمد جلد5صفحه 254 والترمذي رقم الحديث: 2451 وفيه عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد وهما -7741 ضعيفان كما تقدم فهو ضعيف جدًا . ورواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين الصوفية صفحه 10-11 .

شوہر کی اطاعت کرنے والی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی' جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے دونوں انگلیوں کوملایا۔

الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنَا وَامُرَأَةٌ سَفُعَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنَا وَامُرَأَةٌ سَفُعَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَدِهَا، وَأَطَاعَتُ اللهَ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا كَهَاتَيْنِ وَلَهُمَا، وَأَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ

حضرت ابوامامه رضی اللہ عنه فرماتے ہیں که حضور ملے آلہ فرمایا: شیطان کو جب زمین پر بھیجا گیا تو اس نے کہا: اے رب! تو نے مجھے زمین پر بھیجا گیا تو پھٹکار ہے جس طرح کہ ذکر کیا میرے لیے گھر بنا۔ اللہ پاک نے فرمایا: تیرا گھر جمام ہے اس نے کہا: میرے لیے گھر بنا۔ اللہ محلّہ بنا! فرمایا: بیرا گھر جمام ہے اس نے کہا: میرے لیے کھانا بنا! فرمایا: وہ کھانا تیراہے جس پرمیرا کہا: میرے لیے کھانا بنا! فرمایا: وہ کھانا تیراہے جس پرمیرا نام نہ لیا جائے اس نے کہا: میرے لیے مشروب بنا! فرمایا: مزامیر! اس نے کہا: میرے لیے اطلاع بنا! فرمایا: مزامیر! اس نے کہا: میرے لیے قرآن بنا! فرمایا: شعر! اس نے کہا: میرے لیے مدیث بنا! فرمایا: حصوت! اس نے کہا: میرے لیے مدیث بنا! فرمایا: حصوت! اس نے کہا: میرے لیے مدیث بنا! فرمایا: حصوت! اس نے کہا: میرے لیے مدیث بنا! فرمایا: حصوت! اس نے کہا: میرے لیے مدیث بنا! فرمایا: عورتیں۔

7743- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ: يَا رَبِّ أَنْزَلْتَنِي إِلَى الْأَرْضِ، وَجَعَلْتَنِي رَجِيمًا أَوْ كَمَا ذَكُرَ فَاجُعَلَ لِي بَيْتًا، قَالَ: الْحَمَّامُ .قَالَ: فَاجْعَلُ لِي مَجْلِسًا، قَالَ: الْأَسُوَاقُ، وَمَجَامِعُ الطُّرُقِ قَالَ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا قَالَ: مَا لَا يُذُكِّرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اجْعَلُ لِي شَرَابًا، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ .قَالَ: اجْعَلْ لِي مُؤَذِّنًا، قَالَ: الْمَزَامِيرُ .قَالَ: اجْعَلُ لِي قُرْآنًا .قَالَ: الشِّعُرُ .قَالَ: اجْعَلُ لِي كِتَابًا، قَالَ: الْوَسْمُ. قَالَ: اجْعَلْ لِي حَدِيثًا، قَالَ: الْكَذِبُ قَالَ: اجْعَلُ لِي مَصَايِدَ، قَالَ: النِّسَاءُ

7744 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7743 قال في المجمع جلد8صفحه 119 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. قلت: وعبيد الله بن زحر مثله.

7744- ورواه في الأوسط قال في المجمع جلد 9صفحه 17 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . قلت: وعبيد الله مثله .

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب ا

سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَمَامَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَضْحَكِ النَّاسِ، وَاللَّهِ مَا أَضْحَكِ النَّاسِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَضْحَكِ النَّاسِ،

وَأَطْيَبِهِ نَفُسًا 7745- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصُرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ

أَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ زَحْرٍ، عَنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا يَعْجِزَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَنْ يَقُولَ: بِسُمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِبُنِي، وَجَنِّبُ مَا رَزَقْتَنِي الشَّيْطَانَ اللَّهُمَّ جَنِبُنِي، وَجَنِّبُ مَا رَزَقْتَنِي الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ، فَإِنْ قُلِرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمُ

7746- حَدَّثَنَا يَـخْيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيـدُ بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيـدُ بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى

ُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتَغُضَّنَّ أَبُصَارَكُمُ، وَلَتَحُفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ، وَلَتُقِيمُنَّ وُجُوهَكُمْ أَوُ لَتُكْسَفَنَّ وُجُوهُكُمْ

7747- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّاثُ

حضور ملی آیہ کم لوگوں سے زیادہ خوش طبع اور اچھی طبیعت والے تھے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اُن اُن ہوگا ہے۔ حضورط اُن اُن ہوگا ہے۔ حضورط اُن اُن ہوگا ہے۔ مماع کرنے کے لیے آئے توید دعا پڑھے: ''بسم اللّه اللّه جنبنی الٰی آخرہ''اگران کیلئے تقدیر میں بیٹا لکھا

ہے تواسے شیطان بھی نقصان نہ دے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی الله عنه فرمایا: اپنی نگامول کو نینچ رکھو اپنی شرمگاه کی حفاظت کرواور اینے چہرول کوسید هار کھو۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

7745 قال في المجمع جلد4صفحه 293 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . قلت: وعبيد الله مثله .

7746 قال في المجمع جلد8صفحه 63 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو متروك . قلت: وعبيد الله بن زحر مثله .

حضور التائيل في بيوى سے كوئى اپنى بيوى سے

جماع كرنے كے ليے آئے تويد عاير هے: 'بسم الله

اللهم جنبنى الى آخره "لى اگران كورميان

اولا دہونا تقدیر میں ہے تو شیطان اسے بھی نقصان نہ پہنچا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور طنی کی کسی عورت پر

اچا تک نظر پڑ جائے تو وہ اپنی نگامیں نیچے کرے تو اللہ

عزوجل اس کے لیے ایس عبادت کر دے گا جس میں

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات میں که ایک

انساری رسول کریم مل این کا بارگاہ میں آیا جبکہ آپ کے

یاس حضرت الوبکر وغمر رضی الله عنها موجود سطے اس نے

حلاوت ومٹھاس ہوگی۔

سکےگا۔

الْمِصُوِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن زَحْر، عَنْ عَلِيّ بْن يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَعْجزَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهُلَهُ أَنْ يَقُولَ: بِسُمِ اللَّهِ

اللُّهُمَّ جَنِّبُنِي، وَجَنِّبُ مَا رَزَقُتِنِي الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ، فَإِنْ قُلِّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمُ يَضُرَّهُ شَيطَانٌ أَبَدًا

7748- حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ

الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى

امْرَأْ قِ أُوَّلَ رَمَ قَةٍ، ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحُدَثَ اللُّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاوَتَهَا

7749- حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ

الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: جَاء رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُرِ وَعُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ

عرض کی: فلاں نے کھیتی ہے لی ہے 'پس اس نے دو گنا اجرابیا یا جیسے اس نے کہا۔ تو رسول کریم ملی ایکی نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ ہلکی ہی دورکعت نماز کی'اس تمام دنیاو مافیہا ہے بہتر

ورواه أحمد جلد 5صفحه 264 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو متروك . كذا في المجمع جلد 4صفحه 63 قلت: وعبيد الله مثله .

> قال في المجمع جلد2صفحه257 وفيه عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد وكلاهما ضعيف . -7749

ہوتا ہے۔

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب ا

عَنْهُ مَا ، فَقَالَ: زَرَعَ فُلانُ زَرْعًا ، فَأَضْعَفَ أُو

كَمَا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ رَكُعَتَان خَفِيفَتَان خَيْرٌ لَكَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَلَوْ أَنَّكُمُ

لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُونَ مَا أُمِرُتُمُ بِهِ لَأَكَلْتُمْ غُيَرَاء زَرُعًا، وَلَا

7750- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا جَالِسٌ وَعِنْدَهُ امْرَأَـةٌ، إِذْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِنِّى لَأَحْسِبُكُنَّ تُحْبِرُنَ بِمَا يَفْعَلُ بِكُنَّ أَزْوَاجُكُنَّ مِقَالَتُ: إِي وَاللُّهِ، بأَبِي وَأُمِّي يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا لَنَفْتَحِرُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَـ فَعَلَنَّ، فَإِنَّ

اللَّهَ يَمْقُتُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ 7751- قَالَ لَهَا: إِنِّسَى لَأُحْسِبُ

إِحْدَاكُنَّ إِذَا أَتَاهَا زَوْجُهَا لَيَكُشِفَانِ عَنْهُمَا اللِّحَافَ، يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ

كَأُنَّهُ مَا حِمَارَان . قَالَتُ: إِى وَاللَّهِ، بأبي وَأُمِّى، إنَّا لَنَفُعَلُ ذَلِكَ .قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ،

فَإِنَّ اللَّهَ يَمُقُتُ عَلَى ذَلِكَ

ہیں اور اگرتم وہی کام کرتے ہوجس کا میں تہہیں تھم دیتا ہوں تو تم نے کھالیا'اس کھیتی کواور تم بد بخت بھی نہ ہوئے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں: اسی اثناء میں کہ ایک دن رسول کریم مل آیاتیم تشریف فرما تھے آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی جب رسول کریم ملتی آرام نے اس سے فرمایا: بے شک میرا گمان ہے کہ تمہارے شوہرتم سے جو کرتے ہیں تم اس کی خبر کرتی ہو۔ اس نے کہا قتم بخدا! اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان مون! ہم تو اس سے فخر كرتى ہيں۔ تو رسول كريم مائيني آيا اللہ نے

فرمایا: ایبانه کیا کرو کیونکه جوابیا کرے اس پر الله ناراض

آپ التي ايم التي اس عورت سے فرمايا: ميرا خيال ہے کہتم میں سے کوئی عورت جب اس کا خاوند اس کے یاس آتے تو وہ دونوں اپنابستر ایک طرف مٹا دیتے ہیں'ان میں سے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے گویا کہ وہ گدھے ہیں۔اس نے عرض کی فتم بخدا! ہم ایبا کرتے بين - آپ الله يَتِلَم نے فرمايا: بيركام نه كيا كرو كيونكه الله تعالى

7750 قال في المجمع جلد 4صفح 494 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف قلت: وعبيد الله مثله .

اس برناراض ہوتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ملتی آیم نے فرمایا: تین پھر مؤمن کی یا کیزگ کا سبب بن جاتے ہیں اور یانی بذاتِ خود یاک کرنے

والايه

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول

كريم مَنْ يُنْآلِمُ نِهِ فَرمايا: مسواك منه كوپاك كرنے والى اورربِعز وجل کوراضی کرنے والی ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول كريم ملي يترنم في السلام في السلام الما السلام السلام الما السلام ا

جب بھی میرے پاس آئے تو مجھے مسواک کا حکم دیاحتیٰ کہ

مجھے ڈرلگا کہ میرے منہ کااگلاحصہ تھس جائے گا۔

7752- حَـدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيَّ بُنِ يَزِيدَ، عَن الْقَ اسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُطَهِّرُ الْمُؤْمِنَ ثَلَاثَةُ

أُحْجَارِ، وَالْمَاءُ طُهُورٌ

7753- حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُن زَحُرِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ

الْقَاسِم، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السِّوَاكُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ

7754- حَـدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَن الْـقَـاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا جَاء نِي جِبُرِيلُ قَطَّ إِلَّا أَمَرَنِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى لَقَدُ حَشِيتُ أَنُ

أَحْفِيَ مُقَدَّمَ فَمِي

7755- حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات میں كه حضرت

في اسناده عبيد الله وعلى . وقد تقدم الكلام عليها مرارًا . -7753

ورواه أحمد جلد5صفحه 263 من طريق يحيى به وهو حديث ضعيف. -7754

قال في المجمع جلد اصفحه 152 وفيه عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج بهما. -7755

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم

صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا کے پاس رسول

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ

المُطَلِبِ فَعَرَّقَتْ لَهُ، أَوْ فَقَرَّبَتْ لَهُ عَرُقًا، ﴾ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ عَرَّفَتُ أَوْ قَرَّبَتُ آخَرَ،

فَوَضَعَتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ أَتَى الْمُؤَذِّنُ، فَقَالَ: الْـُوْضُوءُ الْوُضُوءُ ، فَقَالَ: إِنَّــمَا عَلَيْنَا

الْوُضُوء ُ فِيمَا يَخُرُجُ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِيمَا يَدُخُلُ 7756- حَـدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ يَزِيدَ، عَن

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَعْجِزَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

مِنَ الرِّجُسِ النَّجِسِ الْحَبِيثِ الْمُحْبِثِ الشيطان الرَّجيم

7757- حَـدَّثَنَـا يَـحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

السَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَن الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا

سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ، عَن

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ

عرق نکال کر رکھا ہوا تھا'یا اُنہوں نے آپ کوعرش پیش کیا'لیں وہ آپ میں آلیا ہم کے سامنے رکھ دیا پھر عرق نکالا' یا

عُرِق قریب کیا' پس اس کو آپ ملٹی کیلئم کے سامنے رکھا تو آ پِ اللَّهُ اللَّهُمْ نِهُ كَامِا يَهُر مؤذن آئے تو كہا: وضو وضو

آپ الٹی کی کے فرمایا: نکلنے والی چیز میں ہم پر وضو ہے داخل ہونے والی چیز میں نہیں ہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول كريم الله يتنظم نے فرمايا: جب تم ميں سے كوئى بيت الخلاء

میں داخل ہو تو یہ کلمات پڑھ لئے اسے کوئی (خبیث

ہول \_

طاقت)عاجز نه کر سکے گ:اےاللہ! میں رجس' بلید' خبیث' خبانت پھیلانے والے شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فبرماتے ہیں: (اوّل اسلام میں ) لوگوں کی حالت بیتھی کہ جب کوئی آ دمی مجد

میں داخل ہوتا تو وہ لوگوں کونماز پڑھتا ہوایا تا تو اپنے پہلو میں کھڑے آ دمی سے پوچھ لیتا تو وہ اسے بتاریتاجو

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 299 قبال في الزوائد . اسناده ضعيف قال ابن حبان: اذا اجتمع في اسناده خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد القاسم فذاك مما عملته أيديهم

قال في المجمع جلد2صفحه 81° وفيه عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد وهما ضعيفان \_

دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّونَ سَأَلَ الَّذِي إِلَى جَنْبِهِ، فَيُخْبِرُهُ بِمَا فَاتَهُ لِيَقُضِيَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ حَتَّى أَتَى مُعَاذٌ يَوْمًا، فَأَشَارُوا إِلَيْهِ إِنَّكَ قَدُ فَاتَكَ كَذَا وَكَذَا، فَأَبَى أَنْ يُصَلِّى فَصَلَّى، ثُمَّ صَلَّى بَعُدَ مَا فَاتَهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أُحْسَنَ مُعَاذٌ، وَأَنْتُمْ فَافْعَلُوا كَمَا فَعَلَ

7758- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: كَانَتُ جَارِيَةٌ لِأَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرِو تَرْعَى غَنَمًا، فَعَطِبَتُ شَاةٌ مِنْهَا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا مِنَ الْمَرُورةِ فَلَابَحَتُهَا، فَأَتَتُ بِهَا إِلَى عُقْبَةَ بُن عَـمُ رِو فَأَخُبَرَتُهُ، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبى بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنْتِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَــلُ أَفُرَيُتِ الْأَوْدَاجَ؟ قَالَتْ: نَعَمُ ۖ ۗ قَالَ: كُلُّ مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ سِنِّ، أَوْ حَزَّ

نماز کا حصہ پڑھ چکے ہوتے تا کہ وہ قضاء کر لے۔ پھروہ کھڑا ہو کران کے ساتھ نماز پڑھتا یہاں تک کہ ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آئے' پس صحابہ نے ان کی طرف اشاره کیا کہاتنی رکعتیں فوت ہوگئی ہیں۔پس ان کی طبیعت نه مانی که وه (فوت شده رکعتیں پہلے) پڑھیں۔ پس اُنہوں نے (پہلے جماعت کے ساتھ ) نمازیڑھی پھرفوت شدہ رکعتیں ادا کیں'یں اُنہوں نے رسول کریم طرفی کیا ہم ے اس کا ذکر کیا تو آپ مٹنی آئی نے فرمایا: معاذ نے احیما

کام کیا (آئندہ)تم بھی ایسے ہی کروجیسے اُنہوں نے کیا۔ حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ ابومسعود عقبہ بن عمرو کی ایک لونڈی تھی جو بکریاں چراتی تھی'ان میں سے ایک بمری مرنے گی تو اُس نے مروہ سے پھر توڑ کر اسے ذرج کر ڈالا۔ اسے اُٹھا کر عقبہ بن عمروکے پاس لائی تو اسے بتایا۔ پس اس نے لونڈی سے کہا: اسے رسول کریم ملتی اللہ کی بارگاہ میں لے جا جس حالت میں تو ہے۔ پس رسول کریم ملتی ایک نے اس سے

گردن کی رگوں کوکاٹ کرخون نکال دے جب تک کہ وہ دانت سے نہ کاٹا گیایا ناخن سے نہ چھیلا گیا ہو۔

یو چھا: کیا تُونے گردن کی رگوں کوکاٹ کرخون نکالا؟ اس

نے جواب دیا: جی ہاں! آپ سٹی کی آئم نے فرمایا: ہروہ چیز جو

قال في المجمع جلد4صفحه 34 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق قلت: وعبيد الله وفي المجمع مرمي سن أو حد ظفر . ورواه البيهقي جلد9صفحه279 . وضعفه . حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول

كريم ملتَّ وَاللَّهِ نِهِ فَرِمايا: مجھے رحمت اور مدایت بنا كر بھيجا گيا

ہے تمام عالموں کیلئے تاکہ میں بتوں کو مٹاؤں گانے

بجانے کے آ لے ختم کروں اور جاہلیت کے رواج بھی ختم

پھر فرمایا: جس نے دنیا میں شراب نوشی کی قیامت

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

کے دن اللہ اسے جہنم کا گرم پانی بلائے گا خواہ وہ بخشا ہوا

رسول کریم من آیک بلم نے فرمایا: جس نے اپنے بھائی کی

سفارش کی اوراس پر دوسرے بھائی نے کوئی تحفہ دیا اور اس

نے قبول کیا تواس نے سود کا بڑا دروازہ کھولا۔

آ دمی ہے یاعذاب دیا گیا۔

کردوں۔

الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ

وَالْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ، وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ

اللُّنْيَا، سَفَاهُ اللَّهُ مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ مُعَذَّبًا، أَوْ

مَغُفُورًا لَهُ

7761- حَـلَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

فَأَهُدَى لَهُ عَلَيْهَا هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدُ أَتَى بَابًا

7762- حَـدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا

عُبَيْدِ اللَّهِ زَحُو، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ:

عَائِلُ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ ، وَوَضَعَ

7759- حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحُو، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ

كُرَحْمَةً وَهَـدَّى لِلْعَالَمِينَ، لِمَحْقِ الْأَوْثَان،

7760- ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَوِبَ الْخَمْرُ فِي

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يَشْفَعُ لِأَحِيهِ شَفَاعَةً،

عَظِيمًا مِنْ أَبُوابِ الرِّبَا

ا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ

رسول کریم ملی آینے نے فرمایا: بیار کی بیار پری کرنے والا اللہ کی رحمت (جنت) میں غوطہ لگا تا ہے رسول کریم طن کی آرتم نے اپنے ہاتھا پنے کندھوں پررکھئے پھرفر مایا جب وہ اس

کے پاس بیٹھ جائے تواہے رحمت ڈھانپ لیتی ہے مریض

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

7762 ورواه أحمد جلد 5صفحه 268 قال في المجمع جلد 2صفحه 297 وفيه عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني في 643 و 643 و 643 و والمحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد

کی مکمل تمارداری سے کہتم میں سے کوئی اس کے چہرے
یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بوچھے: کیسے ہو؟ اور تمہاری ایک
دوسرے کے درمیان محبت کی کامل نشانی میہ ہے کہتم ایک
دوسرے سے مصافحہ کرو (ہاتھ ملاؤ)۔

سرے سے مصافحہ کرو (ہاتھ ملاؤ)۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہیے رسول اللہ ملے مُلِیکٹر نے فرماما: نہیں ہے حلال 'گا نے

شک رسول الله طرفی آیم نے فرمایا: نہیں ہے حلال گانے والیوں کی خریداری اور نہ ہی فروخت اور نہان میں تجاعت

جائز ہے اور ان کی کمائی ہوئی قیت (جو اُنہوں نے بدلے میں دین ہے) حرام ہے اور آپ ملی اُنہا ہے ہے کہ ایت مبارکہ تلاوت فرمائی: ''وہ ہیں جومقصد سے عافل کر دینے

والی با تیں خریدتے ہیں تا کہ جاہل ہوتے ہوئے (لوگوں کو)اللہ کے راستے سے گمراہ کریں''۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله طبی الله عنه نے فرمایا: چار آ دمی ایسے ہیں جن کو دو مرتبہ اجر دیا جائے گا: (۱) رسول کریم ملتی ایس کی ازواج

مطہرات (۲) اہل کتاب میں سے ایمان لانے والا (۳) وہ آ دمی جس کے پاس لونڈی ہواور وہ اسے آزاد کر

دے باوجود یکہ اس کے کہ وہ اسے بہند ہو (م) ایک وہ غلام جواللہ کاحق بھی ادا کرتا ہے اور اینے آتا کا حق بھی ادا

رُكُبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ، غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ، وَمِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى وَجُهِهِ، أَوْ عَلَى يَدِهِ، فَيَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ، وَتَمَامُ مَحَيَّتِكُمْ بَيْنَكُمِ الْمُصَافَحَةُ كَيْفَ هُوَ، وَتَمَامُ مَحَيَّتِكُمْ بَيْنَكُمِ الْمُصَافَحَةُ 7763 حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ عَلَى

سَعِيدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ عُبِيدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ عُبِيدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنُ أَبِى أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَحِلُّ شَرْئُ

الْمُ غَنِّيَ ابِ، وَلَا بَيْعُهُنَّ، وَلَا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ، وَلَا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ، وَلَا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ، وَتَلَاهَلِهِ الْآيةَ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ يَشْتَرَ

بِغَيْرِ عَلِمٍ) (لقمان:6) الْآيَةَ 7764 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ يَزِيدَ، عَن

الْقَاسِم، عَنُ أَبِى أُمَامَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعَةٌ يُؤْتَوْنَ أُجُورَهُمُ مَرَّتَيُنِ: أَزُوَاجُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيُنِ: أَزُوَاجُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَرَجُلٌ

7763- ورواه الحميدي رقم الحديث: 910 . ٠

<sup>7764-</sup> قال في المجمع جلد 4 صفحه 260 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف وقد وثق . قلت: وفيه أيضًا عبيد الله بن زحر وهو ضعيف .

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعَجِم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعَجِمُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِلُولُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع

كَانَتُ عِنْدَهُ أَمَةٌ، فَأَعْجَبَتُهُ فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَنَوَوَّجَهَا، وَعَبُدٌ مَـمُلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ

> 7765- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاس الُمُؤَدِّبُ، ثنا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ الْجَوْهَرِیُّ، ثنا عَنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ يُصَلِّي ُ وَحُدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَان جَمَاعَةٌ

بَكُرُ بُنُ مُضَرِ، عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ زَحُرٍ، عَنُ عَلِيّ بُن يَزيدَ

7766- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا بَكُرُ بُنُ مُضَرٍ، عَنُ ﴿ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ

الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ، فَهُوَ أُولَى بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

7767- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی اکیلے نماز پڑھنے لگا تورسول کریم مٹی اُلیم نے فرمایا: کیا ہے کوئی آ دمی جواس (بھائی) پرصدقہ کرے؟ پس ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ مل کر نماز بڑھی تو رسول كريم من أيناتم في فرمايا: ان دو آ دميول كي بهي جماعت

بكربن مضرعبيدالله بن زحرسے وہ حضرت علی بن زید سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے فرماتے ہیں: جس نے پہلے سلام کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ قریب ہے۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات بين كه رسول

ورواه أحمد جلد5صفحه45,269 قال في المجمع جلد2صفحه 45 وله طرق كلها ضعيفة . -7765

ورواه أحمد جلد 5صفحه 258 قال في المجمع جلد 2صفحه 90 وفيه عبيد اللّه بن زحر عن على بن يزيد -7767

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا بَكُرُ بُنُ مُضَرِ، عَنُ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيّ بُن يَزيدَ، عَن

لَيُطْ مَسَنَّ وُجُوهٌ، وَلَتُطْمَسَنَّ أَبْصَارُكُم، أَوْ

لَتُخطَفَنَّ أَبْصَارُكُمُ

لَيْثُ بُنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ

7768- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْل

الْأَسْفَ اطِيُّ، ثنا ابْنُ عَائِشَةَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ

عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَنُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ مِنْ

أَغُبَطِ أُوْلِيائِي عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيامٍ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ،

وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا

يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَكَانَتُ مَعِيشَتُهُ كَفَاقًا، وَصَبَوَ عَلَى ذَلِكَ، فَعَجَلَتُ مَنِيَّتُهُ، وَقَلَّ

بَوَاكِيهِ، وَقَلَّ تُرَاثُهُ

7769- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُن

وهما ضعيفان من طريق ليث به .

ورواه البيهقي في الزهد الكبير رقم الحديث: 199,198.

فيه ليث وعبيد الله وعلى وهم ضعفاء . وانظر ما بعده .

كريم المتينية في فرمايا صفيل برابر كيا كرويبال تك كه

چېرے بگڑیں یا تمہاری آئکھیں اندھی ہو جائیں یا فرمایا:

زحر سے روایت کرتے ہیں

كرتے ميں كه آپ الله الله في فرمايا: ميرے نزويك

میرے دوستوں میں سے جن پرسب سے زیادہ رشک کیا

گیا' وہ مؤمن ہے جوہلکی پھلکی حفاظت رکھنے والا' نماز اور

روزے سے لذت پانے والا' اینے رب کی اچھے اور

خوبصورت طریقے سے عبادت کرنے والاً پوشیدگی میں اللہ

کی اطاعت کرنے والا کوگوں میں چھیا ہوا کوئی بھی اپنی

انگلیول سے اشارہ نہیں کرتا'بقد رِضرورت روزی رکھتاہے

اوراس پر صبر کیا کیس موت نے جلدی کی اس بر رونے

والیال نہ ہونے کے برابراور میراث معمولی ہو۔

حضرت ابوا مامه رضى الله عنه حضور طني يبلم سے روايت

تمہاری آئکھیں اُ چک لی جائیں۔

الْقَاسِم، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُسَوَّيَنَّ الصُّفُوف، أَوْ

ليث بن ابوليم حضرت عبيد الله بن



حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضورطنی کیا ہم سے رو

-7768 -7769

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب ا

خَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُوسَى بُنُ أَغَيَنَ، ايت كرتے بين كه آپ اللَّيْ لِيَّا فِر مايا گانے واليوں اور عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ اس كَاخْريدوفروخت اور اس كى كمائى كھانا حرام ہے۔

عَنُ لَيْتٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ زَحْوٍ، عَنُ عَلِيّ بُنِ
يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ تَعُلِيمَ الْمُغَنِّيَاتِ، وَاشْتِرَاءَ هُنَّ وَبَيْعَهُنَّ، وَأَكُلَ

خَلَّادٌ الصَّفَّارُ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرِ 7770- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

بَكُسِ بُنُ أَبِسَى شَيْبَةَ، ثننا وَكِيعٌ، عَنُ خَلَّادٍ الصَّفَّارِ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زَحْوٍ، عَنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا شِرَاؤُ هُنَّ، ولا تِجَارَةٌ فِيهنَّ،

وَأَكُلُ أَثُمَانِهِ نَّ حَرَاهٌ ، وَفِيهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ هَذِهِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ) (لقمان: 6)

الْعَرْزَمِى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ 7771- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ،

مُحَمَّدُ بِنُ عُبِيْدِ اللَّهِ

خلادالصفار ٔ حضرت عبیداللہ بن زحر سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق اللہ نے فرمایا: گانے والیوں کی خرید وفر وخت اور تجارت اور ان کی کمائی کھانا حرام ہے ہی آیت انہیں کے متعلق نازل ہوئی: ''لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بُری

باتیں خریاتے ہیں''۔

محمر بن عبیدالله العرز می ٔ حضرت عبیدالله سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے حضور ملتی ہیں ہے اللہ عنہ میں اللہ عنہ فرمایا: بے شک اس دین والوں کیلئے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: مجھے آج رات خواب دکھایا گیا کہ میں جنت میں داخل ہوا' میں آٹھوں دروازوں میں سے

یں جسے یں دا ک ہوا یں اسوں درواروں یں سے ایک دروازوں یں ہے ایک دروازے سے نکلا' وہاں میراایک اُمتی کھڑا تھا' مجھ پر ایک ایک آ دمی پیش کیا گیا' وہاں میزان کھڑا کیا گیا' ایک

پلڑے میں ایک اُمتی اور دوسرے میں مجھے رکھا گیا' میرا وزن تمام اُمتو ل سے بھاری ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ

عنہ کا دوسرے میں رکھا تو اُن کا وزن ساری اُمت سے بھاری ہوا' پھر ساری اُمت ایک پلڑے میں اور دوسرے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنہ کورکھا گیا تو حضرت

عمر کا پلزا بھاری ہوا' چھرمیزان کواُٹھالیا گیا۔

عروج وزوال ہے۔

عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنُ عَلِيِّ بُنِ يَزُودٍ، عَنُ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذَا

المعجم الكبير للطبراني

الدِّينِ إِقْبَالًا وَإِدْبَارًا ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مَا نَدُ الْحَدِيثَ مَا نَدُ الْمُدَادُ مُنَ

7772- حَدَّثَ نَسَا خَيْسِرُ بُسُ عَسِرَفَةَ الْمِصْرِيُّ، ثنا عُرُوَةُ بُنُ مَرُوَانَ الْعِرُقِيُّ، ثنا مُسَدَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ

الْعَرْزَمِيّ، عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنُ عَلِيّ بُنِ
يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيتُ
الْبَارِحَةَ كَأَيِّى أُدُخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَخَرَجُتُ مِنُ

إِحْدَى أَبُوابِهَا الشَّمَانِيَةِ، فَإِذَا أَنَا بِأُمَّتِى قِيَامٌ، فَسَعَرَضُوا عَلَىَّ رَجُّلا رَجُّلا، وَإِذَا بِسِمِيزَانِ مَنْصُوبٍ، فَوُضِعَتُ أُمَّتِى فِى كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعُتُ فِى الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، فَرَجَحْتُ بِهِمْ. ثُمَّ وُضِعَتُ فِى الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، فَرَجَحْتُ بِهِمْ. ثُمَّ وُضِعَتُ أُمَّتِى كُلُّهُمْ جَمِيعًا فِى كِفَّةٍ

الْمِينزَانِ، وَوُضِعَ أَبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِى الْمِحَقَّةِ الْأُخْرَى فَرَجَعَ بِهِمْ، ثُمَّ وُضِعَ جَمِيعُ أُمَّتِى فِى كِنَقَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَ ابْنُ الْحَطَّابِ فِى كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَرَجَعَ بِهِمْ، ثُمَّ رُفِعَ

) |: |

ورواه أحمد جلد 5صفحه 259 مطولًا قال في المجمع جلد 9صفحه 63 وجلد 10 صفحه 262 وفيهما (كذا . بل في سند أحمد فقط) مطرح بن يزيد وعلى بن يزيد الألهاني وكلاهما مجمع على ضعفه . ومما يدل على ضعف هذا ' أن عبد الرحمٰن بن عوف أحد أصحاب بدر والحديبية وأحد العشرة وهم أفضل الصحابة والحمد للله . قلت: وفي اسناد المصنف عبيد الله بن زحر وهو ضعيف ومحمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري وهو متروك .

هد بن عبيد الله عن عبيد الله

کیاہے۔

## مُعَانُ بِنُ رِفَاعَةَ السَّلامِيُّ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ

7773- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَاب

بُنِ نَجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبُدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا مُعَاذُ بْنُ رِفَاعَةَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَكَمَا هُوَ يَمُشِي فِي شِلَّةِ حَرِّ انْقَطَعَ شِسْعُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بشِسْع، فَوَضَعَهُ فِي نَعْلِهِ . فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَعُلَمُ مَا حَمَلُتَ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـ مَ، لَـوْ تَـعُلَمُ مَا حَمَلُتَ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7774- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُن نَجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ

الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا مُعَاذُ بْنُ رِفَاعَةَ، ثنا ﴾ عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

الْبَاهِلِيّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ، وَهُو يَقُرَأُ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ،

## معان بن رفاعه السلامي خضرت على بن یزید سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم شخت گرمی میں چل رہے تھے آپ کے تعلین مبارك كالتمد وث كيا ايك آدى تهمه لي كرآيا أس في آ پ التي يَتِلِم كِعلين مِيس ركها ، حضور طالتي يَتِلِم نے فرمايا كاش تُو جانتا كەتونے رسول الله طاق يَلِيم كوكس چيز پرسوار كيا ہے كاش تخفي علم ہوتا كە تۇ نے رسول اللد التي يَلِيَّمُ كوكس شي پرسوار

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي ييكم آيك آدى كے پاس سے گزرے وہ سورة اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا' آپ نے فرمایا: اس نے واجب كرلى اس كے ليے جنت واجب ہوگئی۔

ورواه أحمد جلد5صفحه 265 . قال في المجمع جلد8صفحه 182 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . -7773

ورواه أحمد جلد 5صفحه 266 الا أنه عنده بين معان وعلى بن يزيد على بن رفاعة . قال في المجمع جلد 7 صفحه 145 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف.

فَقَالَ: أَوْجَبَ هَذَا، وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ

7775- حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ، قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ وَهُـوَ يَـوْمَئِذٍ مُرُدِفُ الْفَضُلَ بُنَ عَبَّاسِ

وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ . وَقَدْ كَانَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا

الَّــٰذِينَ آمِنٌ وا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء َ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُونُكُمُ) (المائدة: 101) الْآيَةَ، فَكُنَّا نَـذُكُرُهَا كَثِيـرًا، فَتَمْنَعُنَا مِنْ مَسْأَلَتِهِ . فَأَتَيْنَا

أَعْرَابِيًّا فَرَشَوْنَاهُ بُرُدًا، فَأَعْتَمَ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ حَاشِيَةَ الْبُرُدِ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْناً: سَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ

اللُّهِ كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ مِنَّا، وَبَيْنَ أَظُهُرِنَا الْـمَصَاحِفُ قَدُ تَعَلَّمُنَا فِيهَا، وَعَلَّمُنَاهَا نِسَاء كَا

وَذَرَارِيَّنَا وَخَدَمَنَا، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، وَقَدْ عَلَتْ وَجُهَهُ حُمْرَةٌ مِنَ الْغَضَب، فَقَالَ: أَى ثَكِلَتُكَ أَمُّكَ، وَهَذِهِ

حضرت ابوامامه رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: جب جحة الوداع کا موقع تھا تو نبی کریم ملتی میں ا

کھڑے ہوئے'اس دن ایک ہی اونٹ پرحضرت فضل بن عباس آپ التُفَايَلِم ك يتجيه سوار تف تو آپ التَفَايَلِم ن

فرمایا: اے لوگو! علم ختم ہونے سے پہلے علم حاصل کر لواور

اس سے پہلے کہ علم اُٹھا لیا جائے۔ اس دوران یہ آیت نازل ہوئی ''اے ایمان والو! ان چیزوں کے بارے میں

نہ پوچھوجوا گرتمہارے لیے ظاہر کردی جائیں تو تمہیں بُری لگیں''۔ پس ہم اکثر اس کا ذکر کرتے تو یہ آیت ہمیں

سوال کرنے سے روکی۔ پس ہم ایک دیہاتی کے پاس

آئے ہم نے اسے ایک چاور دی اس نے در لگائی یہاں تک کہ میں نے جا در کا کنارہ اس کے دائیں اُبرو پر دیکھا'

پھر ہم نے اس سے کہا: نبی کریم التی آیا ہے ایک سوال تو کرو۔ بیں اس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! ہم سے علم

كيے أشاليا جائے گا جبكه مصاحف جمارے پاس بين ان میں سے ہم نے علم سیکھا ہے اور ہم نے اپنی عور تول بچوں

اور خادموں کو سکھایا ہے۔ نبی کریم طاق آیا کہ نے اپنا سرمبارک اورِ اُٹھایا اس حال میں کہ غصے کی سرخی چہرے پر چھا چکی

تھی۔فرمایا:ارے تیری ماں مختبے روئے! یہ یہودی وعیسائی

قال في المجمع جلد 1صفحه20 وواه أحمد جلد 5صفحه 266 والطبرناي في الكبير وعند ابن ماجه رقم الحديث: 288 طرف منه واستناد البطيراني أصح الأن في اسناد أحمد على بن يزيد وهو ضعيف جدًّا وهو عند الطبراني رقم الحديث: 7906 من طرق في بعضها الحجاج بن أرطأة وهو مدلس صدوق يكتب حديثه وليس ممن يتعمد الكذب والله أعلم



الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بَيْنَ أَظُهُرِهِم الْمَصَاحِفُ، لَـمُ يُـصُبِحُوا يَتَعَلَّقُوا بِالْحَرُفِ مِمَّا جَاء تُهُمُ بِهِ أَنْبِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ مِنْ ذَهَابِ الْعِلْمِ أَنْ يَذُهَبَ أَهْلُهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ

7776- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةَ، أَخُبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَاهُ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شَيءٌ مِنْ مَاءٍ، فَحَذَبَتُهُ نَفُسُهُ أَنْ يُقِيمَ فِي ذَلِكَ الْعَارِ، فَيقُوتَ مَا فِيهِ مِنْ مَاءٍ، وَيُصِيبُ مِمَّا حَوْلَهُ مِنَ الْبَقْلِ، وَيَسَحَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ: لَوُ أَنِّي أَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ أَذِنَ لِي فَعَلْتُ، وَإِلَّا لَمُ أَفْعَلْ. فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَمَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي مَرَرُتُ بِغَارٍ فِيهِ مَا يَقُوتُنِي مِنَ الْمَاءِ وَالْبَقُلِ، فَحَدَّثَتْنِي نَفُسِي بِأَنْ أَقِيمَ، وَأَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا ﴾ النَّصْرَانِيَّةِ، وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَغَدَاةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللُّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمَقَامُ أَحَدِكُمُ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سِتِّينَ سَنَةً

ہیں' ان کے درمیان بھی تو مصاحف آسانی ہیں لیکن ایسے ایک حرف سے بھی ان کا تعلق باقی نہیں رہ گیا ہے جوان ك نبى كرآئ تحد خردار! علم اس طرح جائے گاك اہلِ علم باقی نہر ہیں گئے تین بارفر مایا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے مروی ہے فرمایا : ہم حضور ملی ایک سریه میں ایک سریہ میں ایک سریہ میں افکے ہیں ایک آ دمی ایک غار کے پاس سے گزراجس میں کھھ پانی تھا' اس کے نفس کو کشش ہوئی کہ وہ اس غار میں مقیم ہو جائے اوراس تھوڑ ہے بہت یانی کو ہی اپنی خوراک بنا لے اوراس غار کے آس پاس سے کچھ سنریاں حاصل کر لے اور دنیا سے الگ ہو جائے (الله کی عبادت کیلئے)۔ پھر کہا: اگر میں نبی کریم ملتی کیلیم کی بارگاہ میں جاؤں اور ان سے ساری صورت حال عرض کروں۔ پس اگر تو آپ ما ایک ایک مجھے اجازت دیں تو میں پیر کام کروں ٔ ورنہ ایسانہ کروں۔ يس وه آپ النوايم كل خدمت مين حاضر موار عرض كى: اے اللہ کے نی! (اتفاق سے) میں ایک غار کے پاس ہے گزرا جس میں گزارے کی خوراک یانی اور سبزی موجود تھی میرے دل نے کہا: میں اس میں مقیم ہو کر دنیا ہے الگ تھلگ ہو جاؤں۔ پس نبی کریم ملتی آیا ہم نے فرمایا: میں یہودیت ونصرائیت دے کرنہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے یا کیزہ و نرم شریعت دے کر بھیجا گیاہے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور مجاہدین کی صف میں کھڑا

ہونا' تم میں سے سی ایک کی ساٹھ سال کی عبادت سے

حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے روایت ہے فرمایا کہ حضور مل اللہ اللہ شدید گرمی کے دن میں جنت البقیع کی طرف سے گزرے پس لوگ آپ ماٹھ ایکم کے پیچھے چلا کی آوازیں سنیں۔اس سے آپ کے دل کو قرار ہوا۔ پس آپ التاليم في قدم روك ليه يهال تك كدلوكول كوايية آ گے کیا تا کہ آپ کے دل میں تکبر میں سے کوئی شی واقع نہ ہو جائے۔ پس جب جنت البقیع کے پاس سے گزر بے تو دوقبرین دیکھیں جن میں مردوں کو دفن کر دیا گیا تھا۔ پس يہال وفن كيا ہے؟ صحابہ نے عرض كى: اے اللہ كے نبى! فلال آدمی کو (نام لیا)۔ آپ سی ایک نے فرمایا: اب ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور اپنی قبروں میں آ زمائش میں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! حمس سبب ہے؟ فرمایا: ایک چغل خور تھا اور دوسرا بیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ مٹٹی آہم نے تھجور کی تر شاخ کپڑ کر اسے دوحصوں میں تقسیم کیا' پھر ان دونوں قبرول پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! آپ کے بیکام کرنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا: تا کہان دونوں سے عذاب ملکا ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کی: اے الله کے نی! ان کو کب تک عذاب دیا جاتا رہے گا؟

7777- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بُنِ نَجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعُتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحُوَ بَقِيعِ الْغَرُقَدِ، فَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ، فَلَمَّا سِمِعَ صَوْتَ البِّعَالِ، وَقَرَّ ذَلِكَ نَفْسَهُ، فَحَبَسَ حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ لِنَلَّا يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَىءٌ مِنَ الْكِبُوِ، فَلَمَّا مَرَّ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ إِذَا بِـقَبُـرَيْـنِ قَدُ دَفَنُوا فِيهِمَا رَجُلَيْنِ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ دَفَنتُمْ هَهُنَا الْيَوْمَ؟ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فُلانُ .قَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ الْآنَ وَيُفْتَنَانِ فِي قَبْرَيُهِمَا ﴿ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَـمُشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ . وَأَخَذَ جَريدةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا، ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَى الْقَبْرَيْنِ .قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَلِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: لِيُخَفِّفَ عَنْهُمَا .قَالُوا: يَا نَبيَّ اللَّهِ، وَحَتَّى مَتَى يُعَذَّبَان؟ قَالَ: غَيْبٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ قَالَ: وَلَـوُلَا تَمْرِيجًا فِي قُلُوبِكُمْ، أَوْ تَزَيُّدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ سَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ



الشَّىءُ تُتَعَجَّلُ إِلَيْهِ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد ا

آپ الله ایستانی الله جانتا ہے جس کو اللہ جانتا ہے (یا اس کے بتانے سے میں جانتا ہوں لیکن تم کو بتانے کی اجازت نہیں)۔ فرمایا: اگر ایسانہ ہوتا کہ تمہارے دلوں میں حرج واقع ہو جائے گایا زیادہ باتیں بنانے کا سبب ہوگا تو تم بھی وہ سنتے جومیں سنتا ہوں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضورط اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضورط اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ دل کرنے والی گفتگو کی۔حضرت سعد بن ابووقاص رضی اللہ عنہ رو پڑے کثرت سے رونے لگئ کہنے لگے: کاش! میں مرگیا ہوتا! حضورط اللہ اللہ ان فرمایا: اے سعد! کیا تو نے موت کی تمنا کی ہے؟ یہ بات تین دفعہ کی پھر فرمایا: اے سعد! اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جو تیری عمر لمبی ہوگی اور تیرے اعمال الیجھے ہوں گئو وہ تیرے لیے بیدا کیا گیا تو وہ تیرے لیے بیدا کیا گیا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایکھے ہوئے تھے صحابہ کرام نے خیال کیا کہ

ہے تو تکتنی بُری ہے وہ چیز جس کی طرف تُو جلدی کر رہا

بُنِ نَجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا مُعَانُ بَنِ نَجُدةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا مُعَانُ بَنُ رِفَاعَةَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: جَلَسُنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَّرَنَا وَرَقَّفَنَا، فَبَكَى سَعُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَّرَنَا وَرَقَّفَنَا، فَبَكَى سَعُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَّرَنَا وَرَقَّفَنَا، فَبَكَى سَعُدُ بَنُ أَبِى وَقَاصٍ، فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ وَقَالَ: يَا لَيُتَنِى مُنَّ أَبِى وَقَاصٍ، فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ وَقَالَ: يَا لَيَتَنِى مُنتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَنُ أَبِى وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَنُ الْمُوتَ؟ فَرَدَّدَ ذَلِكَ ثَلاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا سَعُدُ، إِنْ تَكُ خُلِقُتَ مَمَلُكَ فَهُو مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا سَعُدُ، إِنْ تَكُ خُلِقُتَ لِلنَّارِ، فَبِنُسَتِ الَّتِي لَيَّا لِللهُ عَمُرُكَ وَحَسُنَ عَمَلُكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تَكُنْ خُلِقُتَ لِلنَّارِ، فَبِنُسَتِ الَّتِي خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تَكُنْ خُلِقُتَ لِلنَّارِ، فَبِنُسَتِ الَّتِي خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تَكُنْ خُلِقُتَ لِلنَّارِ، فَبِنُسَتِ الَّتِي خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تَكُنْ خُلِقُتَ لِلنَّارِ، فَبِنُسَتِ الَّتِي

7779- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ،

في المحطوطة الشيء وفي الهامش التي وعليه كلمة لعله .

اُثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ صَصَورَ اللَّهُ اللَّهِ بِيْجُهِ بُوكَ شَخُ صَحَابِهِ كَرَامَ نَے خَيالَ كَياكَهُ ) 7778- ورواہ أحمد جلد5صفحه 267 قال في المجمع جلد10صفحه 203 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف كدا

ورواه أحمد جلد 5صفحه 265-266 قبال في المجمع جلد 3صفحه 15 ا وفيه على بن يزيد فيه كلام . وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره جلد 1صفحه 586 معان بن رفاعة السلامي ضعيف وعلى بن يزيد ضعيف والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضًا . وقال في المجمع جلد 1صفحه 109 ومداره على على بن يزيد وهو ضعيف .

آپ پر وحی نازل ہورہی ہے وہاں سے صحابہ کرام اُٹھنے

لگئ حضرت ابوذ ررضی الله عنه آپ کے پاس آئے اور بیٹھ

گئے'آپ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے'

فرمایا: اے ابوذر! کیا آج تونے نماز پڑھی ہے؟ عرض کی:

الْيَوْمَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: قُمْ فَصَلِّ فَلَمَّا صَلَّى

شَيَاطِينُ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنّ

يُوحِي بَعُضُهُمْ إِلَى بَعُضِ زُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا،

وَكَـانُـوا يَـظُـنُّونَ الْوَحْيَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَأَقْصَرُوا

عَنْهُ حَتَّى جَاءَ أَبُو ذَرِّ، فَافْتَحَمَ فَأَتَاهُ فَجَلَسَ

إِلَيْهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ هَلُ صَلَّيْتَ

أَرْبَعَ رَكَعَاتِ الضَّحَى، أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ، هَلُ تَعَوَّذُتَ مِنُ شَرِّ شَيَساطِينِ الْحِنِّ

وَالْإِنْسِ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَهَلُ لِلْإِنْسِ

7780- ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ، أَلَا أَعَلِّمُكَ

كَلِمَةً مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، جَعَلَنِي اللَّهُ

فِدَاكَ .قَالَ: قُلُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

7781- ثُـمَّ سَـكَـتَ عَنِّـى حَتَّـى

اسْتَبُطَأْتُ كَلَامَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا

كُنَّا أَهُـلَ جَاهِلِيَّةٍ، وَعِبَادَةِ أَوْثَانٍ، فَبَعَثَكَ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَرَأَيْتَ الصَّلاةَ مَاذَا هي؟ قَالَ:

خَيْرٌ مَـوْضُـوعٌ فَـمَنْ شَاء اسْتَقَلَّ، وَمَنْ شَاءَ

7782- قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ،

مُضَعَّفَةٌ، وَعِنْدَ اللهِ الْمَزِيدُ

أَرَأَيُتَ الصِّيَامَ مَاذَا هُوَ؟ قَالَ: أَضْعَافُ

## نہیں! آپ نے فرمایا: اُٹھواورنماز پڑھو! پس جب اُنہوں

ہے؟ عرض کی: جی ہاں! عرض کی: کیا انسانوںاور جنوں

کے شیطان ایک دوسرے کے دل میں بات ڈالتے میں

کے متعلق بتاؤں! میں نے عرض کی: کیوں نہیں! اللہ مجھے

نے آپ سے گفتگو کی میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں

زمانة جالميت كاتھا اور بتول كى عبادت كرتا تھا' اللہ نے

آ پ التي ييلم كوتمام كا كنات كے ليے رحمت بنا كر بيجا ہے

آب بتائیں کہ نماز کیا ہے؟ آپ اللہ اللہ نے فرمایا:

بہتر ہے جو چاہے کم کرے اور جو چاہے زیادہ کرے۔

پھر فر مایا: اے ابوذرا کیا تمہیں جنت کے خزانوں

پھر آپ مجھ سے گفتگو کرنے سے خاموش رہے میں

اوٹ پٹانگ باتیں دھوکہ دیتے ہوئے۔

الابالله يرهه

دُ گنا ثواب ہے۔

نے حاشت کی حار رکعتیں پڑھ لیں تو آپ ان کی طرف

متوجہ ہوئے۔ پس کہا: اے ابوذر! کیا تُو نے جنوں اور

انسانوں میں سے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگ کی

میں نے عرض کی بارسول اللہ! آپ روزہ کے متعلق

بتائیں اور یہ کیا ہے؟ آپ اللہ اللہ کے بال

المعجم الكبير للطبراني المالي 7783- قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سِرٌّ إِلَى فَقِيرِ وَجُهُدٌ مِنْ مُقِلِّ 7784- قُلُتُ: يَانَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سُفِكَ دَمُهُ وَعُقِرَ

> 7785- قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّمَا آيَةٍ أُنْزِلَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَحَىُّ الْقَيُّومُ) (البقرة:255 ) آيَةُ

> 7786- قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغُلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا 7787- قُلْتُ: يَا نَسِيَّ اللَّهِ، فَأَيُّ

الْأَنْبِياءِ كَانَ أَوَّلَ؟ قَالَ: آدَمُ . قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللُّهِ، أَوَ نَبِيٌّ كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: نَعَمُ، نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ خَملْقَهُ اللّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا آدَمُ قِبَّلا

7788- قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كُمْ وَفَاءُ عِسَدَّةِ الْأَنْسَاءِ؟ قَسَالَ: مِسَانَةُ أَلَفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُمِانَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا

7789- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! افضل صدقہ کیا ہے؟ آ پ الٹرینیلم نے فر مایا: فقیر کو چھیا کر دینا' محنت کر کے دینا۔ میں نے عرض کی بارسول اللہ! کون سی شہادت افضل ہے؟ آپ التَّوْلِيَةِ فَ فرمايا جس في اپنا خون بهايا اين گھوڑ ہے کی کونچیں کا ٹیس۔

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! کونسی آیت جو بڑی آپ رِنازل ك كئ ہے؟ آپ الله الله فرمايا: الله لا الله الا هو الحي القيوم! آية الكرى\_

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! کون ساغلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ التي يَرَام نے فرمايا: جس كى قيمت زيادہ ہو اورزیادہ پسندیدہ بھی ہو۔

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! انبیاء میں سے سب ے پہلے کون تھا؟ آپ سے اللہ الم نے فرمایا: آدم! میں نے عرض كى: يارسول الله! كيا آدم نبي تضي آپ الله يَكَالِمُ مِن

فرمایا: جی ہاں! ان سے اللہ نے کلام کیا اور انہیں اینے دستِ قدرت سے پیدا کیا، آپ میں روح پھونگی، پھر فرمایا: اے آ دم! متوجه ہو۔

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوہیں ہزار اور رسولوں کی تعداد تین سو پندره کا گروه۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 



﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرِ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَّيِ ﴾ ﴿ 55 ﴿ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُ

اللِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي مُعَانُ

بُنُ رِفَاعَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ

اللَّهُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ جَهَنَّمَ مَسِيرَةً مِائَةِ عَامِ

7790- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسُلِمٍ، ثنا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةً، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ

الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ ثَعْلَبَةَ بْنَ حَاطِب الْأَنْصَارِيّ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، ادُعُ اللَّهَ أَنُ

يَـرُزُقَـنِي اللَّهُ .قَالَ: وَيُـحَكَ يَـا ثَعْلَبَةُ، قَلِيلٌ تُؤَدِّى شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ لَا تُطِيقُهُ 7791- ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي مَالًا، قَالَ: وَيُحَكَ يَا تَعْلَبَهُ ، أَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ لَوْ سَأَلُتَ أَنْ يَسِيلَ لِيَ الجبال ذَهبًا وَفِضَّةً لَسَالَتُ

7792- ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنُ يَرُزُقَنِي مَالًا، وَاللَّهِ لَئِنُ أَتَانِي اللُّلهُ مَالًا لَأُوتِيَنَّ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَقَالَ

روزہ رکھا تو اللہ عز وجل اس کے اور جہنم کے درمیان ایک سوسال کی مسافت جتنا فاصله کردےگا۔

حضرت ابوامامه رضي الله عنه فرمات بين كه حضرت

تغلبہ بن حاطب انصاری رضی الله عنه حضور التَّوْيَيْلِم كے ياب

آئے عرض کی: یارسول الله! الله سے دعا کریں کہ الله مجھے مال دے آپ نے فرمایا: اے تعلبہ! تیرے لیے ہلاکت

ہوا کم مال جس کاشکرادا کیا جائے زیادہ مال دار سے بہتر

ہے تُو اس کاشکر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔

پھر آپ التا اللہ کی طرف اوٹ کر عرض کی: یارسول

الله! الله سے دعا كريں كم الله مجھے مال وے! آپ ملتى الله نے فرمایا: اے تغلبہ! تیرے لیے ہلاک ہو! کیا تُو پسندنہیں كرتا ہے كه رسول الله طرف ويلم كى زندگى كى طرح زندگى

گزارے اللہ کی قتم! اگر میں جا ہوں تو میرے لیے پہاڑ سونا وچاندي بن جائين اور بهه پڙيں۔

پھرآپ کی طرف رجوع کر کے کہا: اے اللہ کے

رسول! الله تعالیٰ ہے دعا کریں کہ وہ مجھے مال عطا فرمائے قتم بخدا! اگر الله تعالی مجھے مال و یو میں ہرحق

قال في السجمع جلد 7صفحه 32 وفيسه على بن ينزيند الألهاني وهو متروك. قلت ورواه ابن جرير رقم

الحديث: 16987 وابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره

﴿ ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ 556 ﴿ وَالْحَالِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ وَفَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اللُّهُمَّ ارْزُقُ ثُعُلَبَةَ مَالًا فَاتَّخَذَ غَنَمًا، فَنَمَتُ

كَـمَا يَنُـمُو الدُّودُ حَتَّى ضَاقَتُ عَنُهَا أَزقَّةُ

الْمَدِينَةِ، فَتَنَحَى بِهَا، وَكَانَ يَشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَ

النَّاسَ فَإِذَا فَرَغُتُمَا، فَمُرَّا بِي .فَفَعَلا، فَقَالَ:

وَاللُّهِ مَا هَذِهِ إِلَّا أُخَيَّةُ الْجِزْيَةِ، فَانْطَلَقَا حَتَّى

لَحِقَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

انہوں نے ایبا ہی کیا۔ اس نے جواب دیا قتم بخدا! یہ

والے کوحق ادا کروں۔ پس رسول کر یم طلق لیکٹی نے فرمایا: اے اللہ! تغلبہ کو مال دے۔ پس حضرت تغلبہ رضی اللہ عنہ نے رپوڑ بنایا' پس وہ بڑھا' اس طرح جس طرح کیڑے موڑے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ مدینہ کی گلیاں ان سے تنگ ہو گئیں۔ پس وہ مدینہ سے دُور ہو گئے کیکن نماز میں رسول کریم ملٹی آیا کم ساتھ شریک ہوتے پھراس ریوڑ کی طرف جائے' پھروہ رپوڑ اور بڑھ گیا یہاں تک کہ مدینہ ک چرا گاہیں تنگ ہو گئیں۔ پس وہ کچھاور دور ہو گئے۔ پس وہ جمعه اور جماعتيں چھوڑ بيٹھے' پس کوئی اونٹوں پرسوار قافلہ ماتا تواس سے کہتے: تہارے یاس (میرے محبوب کی) کوئی خبر ہو؟ اورلوگوں كا معامله كيا ہے؟ پس الله تعالى نے رسول کریم منتی کیلئم پر رہے تھم نازل فرمایا: ''ان کے مالوں سے صدقہ لے کراس کے ذریعے ان کو یاک کرواوران کا تزکیہ کرو'۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول کریم ملتی ایم نے صدقات وصول کرنے کیلیے دوآ دمی عامل مقرر فرمائے۔ ایک انصاری اور دوسرا بوسلیم سے اورانہیں ایک سال اور کوئی سالوں کا صدقہ لکھ دیا'انہیں حکم دیا کہوہ دونوں لوگوں سے صدقات وصول کریں اور ایک چکر جناب ثعلبہ کی طرف بھی لگائیں اور اس سے اسکے مال کا صدقہ وصول كريں ـ پس أنهول نے حكم پرعمل كيا يہاں تك كه وہ تعلبہ کے پاس جا پہنچے۔ پس اُنہوں نے رسول کر یم التَّوْلَيْلَم کا خط یر ہراسے سایا تواس نے جواب دیا الوگوں سے صدقات وصول کرلو! جبتم فارغ ہو جاؤتو میرے پاس آنا۔ پس

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَخُرُجُ ﴾ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَمَتُ حَتَّى تَعَذَّرَتُ عَلَيْهِ مَرَاعِي السَمَدِينَةِ، فَتَنَحَى بهَا، فَكَانَ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَحُرُجُ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَمَتُ فَتَنَحَّى بِهَا، فَتَرَكَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَاتِ فَيَتَلَقَّى الرُّكَبَانُ، وَيَقُولُ: مَاذَا عِنْدَكُمْ مِنَ الْخَبَرِ؟ وَمَا كَانَ مِنُ أَمْرِ النَّاسِ؟ فَأَنَزَلَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذُ مِنُ أَمُوَ الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُسزَكِيهِم بها) (التوبة:103) قَالَ: فَاسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَاتِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَكَتَبَ لَهُمُا سَنَةَ الصَّدَقَةِ وَأَسْنَانَهَا، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يَصْدُقَا النَّاسَ، ﴾ وَأَنْ يَـمُ رَّا بِشَعُ لَبَةَ، فَيَـأُحُ ذَا مِنْهُ صَدَقَةَ مَالِهِ، فَفَعَلا حَتَّى ذَهَبَا إِلَى ثَعْلَبَةً، فَأَقُرَآهُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلِّقًا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا

مِنُ فَضُلِهِ) (التوبة:75 ) إلَـى قَوْلِهِ

(يَكُذِبُونَ) (التوبة:77 ) قَالَ: فَرَكِبَ رَجُلٌ

مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ لِشَعْلَبَةَ رَاحِلَةً حَتَّى أَتَى

ثَعُلَبَةً، فَقَالَ: وَيُحَكَ يَا ثَعُلَبَةُ، هَلَكُتَ، أَنْزَلَ

اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ مِنَ الْقُرْآنِ كَذَا، فَأَقْبَلَ

ثَعْلَبَةُ، وَوَصَعَ التَّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ يَبْكِي،

وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا رَسُولَ اللهِ . فَلَمُ

يَـقُبَـلُ مِنْـهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَـدَقَتُهُ حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أَبَا

بَكْرِ قَدُ عَرَفُتَ مَوْقِعِي مِنْ قَوْمِي، وَمَكَانِي مِنْ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْبَلُ مِنِّي،

فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، ثُمَّ أَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ تَعْلَبَةُ فِي خِلَافَةِ

عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

كى خدمت مين آئواللدتعالى نے بير يت نازل فرمائى:

''اوران میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا

تھا' اگر وہ ہمیں عطا کرے اپنے فضل سے (وہ جھوٹ

بولتے ہیں)''۔پس ایک انصاری حضرت تغلبہ رضی اللہ عنہ

کا قریبی سواری پرسوار ہو کر حضرت نغلبہ رضی اللہ عنہ کے

ياس پينيا-كها: افسوس! اے تعلبہ! أو ہلاك موار الله نے

قرآن کی فلاں آیت تیری مذمت میں نازل فرمائی ہے۔

پس حضرت تعلبداس حال میں آئے کہ اُنہوں نے سریمٹی

ڈالی اور رور ہے تھے' یہ عرض کرتے ہوئے: اے اللہ کے

رسول! اے اللہ کے رسول! پس رسول کریم طبی اللہ نے اس

سے اس کی زکوۃ قبول نہ فرمائی یہاں تک کہ رسول

کریم منتی آبنم دنیا ہے بردہ فرما ہوئے۔ پھروہ حضرت ابوبکر

صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رسول کریم ملے اللہ عنہ کے

وصال کے بعد آیا عرض کی: اے ابوبکر! تُو جانتاہے کہ

میری قوم میں میری کیا حیثیت ہے اور رسول کریم النا اللہ

کے ساتھ کیا تعلق ہے تو مجھ سے قبول کر لے۔ پس آپ

رضی اللہ عنہ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر وہ

حضرت عمر رضی الله عنه کے دورِ خلافت میں آیا تو آپ نے

بھی اس سے زکوۃ قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر وہ

حضرت عثمان رضی الله عنه کے دور خلافت میں آیا تو آپ

نے بھی اس سے قبول نہ کی' پھر تغلبہ' حضرت عثمان رضی اللہ

عنه کے دورِخلافت میں فوت ہو گیا۔

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ جزیہ ہی کی ایک شکل ہے۔ پس وہ چل کررسول کریم مالیہ پہنے

| _  | ~~  | ~        |
|----|-----|----------|
| 1  | W   | (        |
| v  | N   | <b>W</b> |
| 1  | Y.A | 45       |
| ٦. | IA  | ישו      |

المعجم الكبير للطبراني ﴿ 588 ﴿ 658 ﴿ اللَّهُ اللَّ

# عُثْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ

7793 حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِّمٍ الْكَشِّتَّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِتُّ، ح وَحَدَّثَنَا جَعُفَرُ

لَّهُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرِيَابِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَا: ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي

الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، قَالَ: أَلا إِنَّ النَّارَ خُـلِقَتُ لِلسُّفَهَاءِ، وَهِى لِلنِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي أَطَاعَتُ قَيَّمَهَا

7794- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ جَـرِيـرٍ الصُّورِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّعِيْ ثنا عُثْمَانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ

أَبِى الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانَ فِي

ُ الْأَجْرِ، وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ لَا حَدِيرٍ وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ

عثمان بن ابوالعا تکهٔ حضرت علی بن یزید ہے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے خضور ملتی ہیں ہے لیے پیدا کی سے میں وہ عورتیں ہیں مگر جو اللہ اور اس کے رسول کی

اطاعت کریں۔

حضرت ابوامامہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ عنہ فرمایا: اے لوگو! تم علم أشمائے جانے ہے

مسفور میں لائے کے سرمایا اے تو تو ہم م اٹھانے جاتے سے پہلے حاصل کر لؤ علم سکھنے اور سکھانے والا تو اب میں برابر کے شریک ہیں' اس کے علاوہ لوگوں میں کوئی جھلائی نہیں

-4

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

7793 قال في المجمع جلد 4صفحه 14% وفيه على بن يزيد الألهاني وهو متروك وقد قيل فيه انه صلح وبقية رجاله

7794 ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 228 قال في الزوائد في اسناده على بن يزيد والجمهور على تضعيفه .

7795 ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 289 واسناده ضعيف قاله في الزواند .

الُحَولُانِيُّ، ثنا صَفُوانُ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِعٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَوَّكُوا، فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ

7796- مَا جَاء كِي جِبُرِيلُ إِلَّا أَمَرَنِي بِ السِّوَاكِ حَتَّى لَقَدُ حَسِبْتُ أَنْ يَفُرضَهُ عَلَيَّ وَعَـلَـى أُمَّتِي، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي فَرَضْتُهُ عَلَيْهِمْ، إِنِّي لَأَسْتَساكُ حَتَّى لَقَدُ خَشِيتُ أَنُ أُحْفِي مَقَادِمَ فَمِي

7797- حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الُفِرْيَابِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ فَاتَـهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَبَخِلَ بِمَالِهِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ، فَلَيُكُثِرُ مِنْ سُبْحَانَ اللُّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهُمَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَل ذَهَبِ وَفِضَّةٍ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

7798- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

حضور مل المالية من المالية مسواك كروكيونكه مسواك منه كي پا کی اوررب کی رضا کا ذریعہ ہے۔

حضرت جریل علیہ السلام جب میرے پاس آئے تو مجھے مسواک کرنے کو کہا یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ مسواک مجھ پراورمیری اُمت پرفرض ہوجائے گا۔اگر مجھے ال بات كالحاظ نه موتا كه ميرى أمت مشقت ميں ريا جائے گی تو میں ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا' بے شک میں مسواک کرتا رہاحتیٰ کہ مجھے اینے منہ کے متورم ہونے کا

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول نه کرسکے مال کے ساتھ بخیل ہوکراہے خرچ کرے اور دشمن کے ساتھ مقابلے کے وقت بھی بردل پڑ جائے تو اسے حاہیے کہ کثرت سے سحان اللہ و مجمرہ پڑھے کیونکہ بید دونوں کلمات سونے اور حیا ندی کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے زیادہ اس کو پیارے ہیں۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت



مُسْلِم، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيّ

بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: كَانَ

لِـمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَـدَحٌ مُفَضَّضٌ بنُحَاسِ فِيهِ

7799- حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الُفِرْيَابِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ

حَالِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيّ بُن

يَزيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُفْسِمُ بِاللَّهِ

اللَّالَّا لَا يَسْتَثْنِي: مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ

يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنُّتَ، رَبِّي وَأَنَا عَبُدُكَ، آمَنْتُ بِكَ مُخْلِصًا لَكَ

دِينِي، أَصْبَحْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا

اسْتَطَعْتُ، أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ سُوءِ عَمَلِى،

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي لَا يَغْفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَيَمُوتُ

الُفِرُيَابِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ

خَالِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنُ عَلِيِّ بُنِ

7800- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

قال أبو حاتم الرازي في هذا الحديث: هو منكر جدًا .

مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

يَسْقِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ،

﴾ وَفِيهِ يُوَضِّئُهُ إِذَا تَوَضَّأً

کرنے کا ارادہ کرتے تواس سے وضوکرتے۔

الله طَنْ أَيْهِمْ كُو بِلاما جاتا' جب آب نوش فرما ليتے اور وضو

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرمات بی ک

حضور طنَّ اللهِ عَلَى اللهِ كَي تبين مرتبه منهم أنهائي 'ال مين ان

شاءاللہ نہ کہا کہ زمین کے اوپر کوئی مسلمان بھی صبح بیدد

كرك:"اللهم لك الحمد الى آخره "كراور

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتي يَرَبِم نے فرمایا: اے ابن آ دم! جس نے میرے ول

کی اہانت کی' اس نے میرے ساتھ وشمنی ڈالی' تو ہرگز وہ

قال في المجمع جلد 2صفحه 248 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف ورواه أبو نعيم في الطب رجلد اصفحه ا

نسبخة الشيخ الفرجلاني) . وقال ابن رجب في جامع العلوم ولاحكم صفحه314 وعثمان وعلى بن يزيد ضعيفان

اس دن اگر مرجائے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔

معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس پیالہ تھا' اس سے رسول

يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدُ بَارَزَنِي بِالْعَدَاوَةِ ابْنَ آدَمَ، لَنْ تُدُرِكَ مَا

عِـنْدِى إِلَّا بِأَدَاء ِمَا افْتَرَضْتُ عَلَيْكَ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ، فَأَكُونَ قَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، فَإِذَا دَعَانِي أَجَبُّتُهُ،

وَإِذَا سَالًىنِي أَعُطَيْتُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَرَنِي نَصَرْتُهُ وَأُحَتُ عِبَادَةِ عَبْدِي إِلَى النَّصِيحَةُ

7801- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ، ثنا صَدَقَةُ بنُ خَالِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِي بْن يَزيدَ، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَن النَّبيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَفَادَ الْـمُسُـلِمُ فَائِدَةً بَعُدَ تَقُوَى اللَّهِ تَعَالَى خَيْـرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتُهُ،

وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتُهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتُهُ فِي نَفْسِهَا

7802- حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحِيْم، ثنا

کچھ نہیں یا سکے گا جو میرے پاس ہے مگر یہ کہ تُو وہ کام کرے جو میں نے تیرے اور فرض کیے میرابندہ ملسل نوافل کے ذریعے میری محبت بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مجھے پیند آجا تا ہے تو میری خاص قوت اس کا دل بن جاتی ہے جس سے وہ بولتا ہے اس کی آئکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے کیں جب وہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کوقبول کرتا ہوں' وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے مدد مانگے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ میرے بندے کی طرف میری سب سے پندیدہ عبادت میرے بندے کامخلص ہوناہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتا الله فرماتے تھے مسلمان کو پر ہیز گاری کے بعد

سب سے بہترشی نیک بیوی دی گئی ہے اگر وہ اس کو حکم دے تووہ اس کی اطاعت کرے اگر اس کو دیکھے تو خوش ہو'

اگراس پرفتم اُٹھائے تو وہ پوری کرے اور اگر وہ اس کے یاس نہ ہوتب بھی اپنی جان کے معاملے میں اس کے ساتھ مخلص ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 1857 قال في الزوائد: في اسناده على بن يزيد قال البحاري: منكر الحديث وعشمان ابس أبي العاتكة محتلف فيه٬ والحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة وسكت عليه وله شاهد من حـديث عبد الله بن عمر . قلت والمناوي في الفيض قال أيضًا: فيه هشام بن عمار وفيه كلام . في المخطوطة حير له . وانظر سلسلة الصحيحة جلد4صفحه453-455 حول حديث أبي هريرة .

المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ 662 ﴿ الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ للطبراني الْمُعْجَمِ

أَبِى، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى الْمَالِمِ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى الْمَالَةِ، عَنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ الْمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَث عَمْرُو بُنَ الطُّفَيْلِ إِلَى خَيْبَرَ وَسَلَّم بَعَث عَمْرُو بُنَ الطُّفَيْلِ إِلَى خَيْبَرَ فَوَامَهُ، وَقَالَ: يَنا عَمْرُو، انْطَلِقُ لَ لَيَسْتَمِدَ لَنَا قَوْمَهُ، وَقَالَ: يَنا عَمْرُو، انْطَلِقُ لَ لَيُسْتَمِدَ لَنَا قَوْمَكُ . فَقَالَ عَمْرُو: يَا رَسُولَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا تَرُضَى أَنُ فَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا تَرُضَى أَنُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا تَرُضَى أَنُ أَنَ

تَكُونَ رَسُولَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؟

7803 - حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِبَيْتِ يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِبَيْتِ يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِبَيْتِ مَشُعُونٍ، فَقَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِبَيْتِ عُشْمَانَ بُنِ مَظُعُونٍ، فَقَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، فَقَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، فَقَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: مَالَكِ يَا كُحَيْلَةُ مُبْتَذِلَةً، أَلَيْسَ عُثْمَانُ عُشْمَانُ عُشْمَانُ بُنِ مَا كَحَيْلَةُ مُبْتَذِلَةً، أَلَيْسَ عُثْمَانُ عُشْمَانُ عُلْمَانُ عَلَيْهِ وَمَا اضْطَجَعَ عَلَى فِرَاشِي فَقَالَ: مَا لَكِي يَا كُحَيْلَةُ مُبْتَذِلَةً، أَلَيْسَ عُثْمَانُ مُنْ مَا يُفْطِرُ، شَاهِ لَكَ مُرِيهِ أَنْ يَأْتِينِي قَوْجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ فَانُطَلَقَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ فَانُطَلَقَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ فَانُطَلَقَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ فَانُطَلَقَ إِلِيهِ، فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ فَانُطَلَقَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ فَانُطَلَقَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ

إلَيْهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ عَلِمْتُ

أَنَّهُ بَـلَـغَكَ عَنِّى أَمْرٌ قَالَ: أَنْتَ الَّذِى تَصُومُ

رسول کریم الله این قوم سے امداد لے آئے اور فرمایا: اب عمرو! جا اور اپنی قوم سے امداد لے آئے اور فرمایا: اب عمرو! جا اور اپنی قوم سے جمارے لیے امداد لے کرآ۔ تو حضرت عمرورضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے ایسے وقت میں جیجے رہے ہیں جب حالت یہ ہے کہ جنگ اپنے زوروں پہ ہے تو رسول کریم الله ایکی آئے نے فرمایا: کیا یہ بات مجھے خوش نہیں کرتی کہ تو اللہ کے رسول کا قاصد ہو؟

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کر بیم اللہ اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو مظعون رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے فرمایا: اے کیلہ! (حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی) کئے فرمایا: اے کیلہ! (حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی) عثمان گھر میں موجود نہیں ہیں؟ وہ بولیں: کیوں نہیں! (وہ عثمان گھر میں موجود نہیں ہیں؟ وہ بولیں: کیوں نہیں! (وہ موجود ہیں) لیکن استے استے عرصے سے وہ میرے بستر پر نہیں سوئے وہ صوم دھر رکھتے ہیں وہ تو افطار کرتے ہی نہیں۔ آپ الی ایکن اسے افرمایا: اسے کہنا میرے پاس آئے گا۔ پس جب وہ (گھر میں) آئے تو اُن کی بیوی نے ان کا ۔ پس جب وہ (گھر میں) آئے تو اُن کی بیوی نے ان ہیں ۔ پس حضرت عثمان آپ مارگاہ کی حاضری دو وہ فرما گئے ہیں)۔ پس حضرت عثمان آپ مارگاہ کی حاضری دو وہ فرما گئے آئے مائی آئے کہنا میرے پس آپ میں موجود پایا۔ پس آپ مائی آئے کہنا کی اُن آئے کہنا کے اُن کی موجود پایا۔ پس آپ مائی آئے کہنا کی موجود پایا۔ پس آپ مائی آئے کہنا کی موجود پایا۔ پس آپ مائی آئے کہنا کو مسجد میں موجود پایا۔ پس آپ مائی آئے کہنا کہنا کے اُن آئے کہنا کی موجود پایا۔ پس آپ مائی آئے کہنا کہنا کے اُن آئے کہنا کہنا کے کہنا کے اُن کی موجود پایا۔ پس آپ مائی آئے کہنا کی کہنا کے کہنا کے

اللَّهُ رَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ لَا تَسْعُ جَنْبَكَ عَلَى

فِرَاش؟ قَالَ عُثْمَانُ: قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ أَلْتَمِسُ

النَحَيْرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لِعَيْنِكَ حَظٌّ، وَلِجَسَدِكَ حَظٌّ، وَلِزَوْجِكَ حَظٌّ،

فَـصُـمُ وَأَفْطِرُ، وَنَمُ وَقُمْ، وَائْتِ زَوْجَكَ، فَإِنِّي

أنَا أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَنَامُ وَأَقُومُ، وَآتِي النِّسَاء،

فَـمَنُ أَخَـذَ بسُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ تَرَكَهَا

ضَـلَّ، فَإِنَّ لِكُلِّ عَمِلِ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةٌ،

فَإِذَا كَانَتِ الْفَتْرَةُ إِلَى الْغَفْلَةِ فَهِي الْهَلَكَةُ،

وَإِذَا كَانَتِ الْغَفْلَةُ إِلَى الْفَرِيضَةِ، لَا يَضُرُّ

صَاحِبَهَا شَيْئًا، فَخُدُ مِنَ الْعَمَلِ بِمَا تُطِيقُ،

وَإِنِّي إِنَّمَا بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، فَلَا تَثْقِلُ

7804- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

عَلَيْكَ عِبَادَةَ رَبِّكَ لَا تَدُرِى مَا طُولُ عُمُرِكَ

خدمت میں جابیٹے تو حضور مل ویکم نے مندمور لیا۔حضرت

عثان رضی الله عنه رو براے۔ پھر عرض کی: جی ہاں! مجھے

معلوم ہے جو بات میرے حوالے سے آپ کو پینی ہے۔

فرمایا: تُو ہی وہ ہے جو صوم دھر رکھتا ہے پوری پوری رات

قیام کرتا ہےاورا پنا پہلوبستر برنہیں رکھتا ہے؟ حضرت عثان

رضی الله عنه نے عرض کی: میں بیسب کچھ بھلائی کی تلاش

میں کرتا ہوں۔ نبی کریم طبع آلیے نے فر مایا: تیری آ تکھوں کا

تجھ پر حق ہے تیرے جسم کا بچھ پر حق ہے تیری بوی کا

تیرے او پر حق ہے ٔ روز ہے بھی رکھ' افطار بھی کر' سو بھی اور

قیام بھی کراورانی بیوی (کی خوابگاہ میں اس) کے پاس آ

کیونکہ میں روزے بھی رکھتا ہوں' افطار بھی کرتا ہوں'

سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں اور اپنی بیویوں کے

یاس بھی آتا ہوں' پس جس نے میری سنت بڑمل کیا' وہ

ہدایت پا گیا جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا' کیونکہ ہر

عمل کیلئے ایک تیزی (چستی کھرتی) ہے اور ہرتیزی کیلئے

ایک ستی ( کمزوری و هیلاین) ہے پس جب ستی کا

رُخ 'غفلت کی طرف ہوتو اس کا نام ہلاکت ہے اور جب

غفلت کا رُخ فریضه کی طرف ہوتو تو فریضه والے کواس

کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بیں اعمال میں سے وہی کر جس

کی تُو طافت رکھتا ہے۔ میں تو یا کیزہ اور نرم شریعت دے کر

بھیجا گیا ہوں۔ پس اینے رب کی عبادت کواینے اور پر بوجھ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے میں: ایک دن

نہ بنا' تھے کیا معلوم تیری عمر کتنی کمبی ہے۔

قال في المجمع جلد اصفحه 336 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. وعلمت حال عثمان.

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المح

التَّسْتَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ

شُعَيْبِ بْنِ شَابُورِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنُ عَلِيّ بُن يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ

قَالَ: خَرَجَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ

يَوْمٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَعُمَرُ، وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَعَبُدُ

اللُّهِ بُنُ عَبَّاسِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْجَدْعَاءِ، فَلَمَّا بَرَزُوا سَمِعَ النَّبيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللُّهُ أَكْبَرُ ، فَوَقَفَ يَسْتَمِعُ ، فَلَمَّا قَالَ: اللَّهُ

أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَهِدَ هَذَا، وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ . فَلَمَّا قَالَ: أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، قَالَ: بَرِءَ هَـذَا، وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مِنَ

النَّارِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا صَاحِبُ كِلَابِ .

فَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَوَجَدُوهُ

7805- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى اللِّدَمَشُ قِتُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ

يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذُرُوَـةُ سَنَام

نى كريم الله يُرَيِّم تشريف لے چك حضرات ابو بكر عمر زيد بن ثابت ٔ عبدالله بن مسعودًا في بن كعب اورعبدالله بن عباس بھی ساتھ تھےرسول کریم ملتھائیڈیا اپنی اونٹنی جدعاء پر سوار تھے۔ پس جب ظاہر ہوئے تو رسول کریم ملتی الہم نے کسی آ دمی کو کہتے ہوئے سنا: اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔رسول کریم ملتی آیا کے قدم رُک کئے اور آپ غور سے سننے لگے۔ پس جب اس نے الله اکبرالله اکبرکہا تو رسول کریم ملت این نے فر مایا: اس نے حق کی گواہی دی اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے! پس جب اس نے کہا: اشہدان لا الله الا الله! فر مایا: بيه آ گ ہے بَر ی ہوگیا اس دات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! تین بارفر مایا' پھر فر مایا: یہ کتے والا ہے۔ پس حضرت عبداللہ

بن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما گئے تو اس کو

ویسے ہی پایا (جیسے آپ ملتہ کیلئے ہے فرمایا تھا)۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط المينيكي فرمايا: اسلام كوبان كى چوئى الله كى راه میں جہاد کرناہے اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔

7805 قال في المجمع جلد5صفحه 274 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف \_ وعلمت حال عثمان .

الْإِسْلَامِ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَنَالُهُ إِلَّا

7806- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُستَويُ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ أَبِي السَّرِيّ

الْعَسْقَلانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبِ، حَدَّثِنِي أَبُو

حَفُصِ الْقَاصُّ، ثنا عُثُمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنُ

عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ:

أَقْبَلَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَهُو َأَعْمَى، وَهُوَ الَّذِي

أَنْزِلَتْ فِيهِ: (عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى)

(عبس: 2) ، وَكَانَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، بأبي أَنْتَ وَأُمِّي، أَنَا كَمَا تَرَانِي قَدِّ

كَبرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَذَهَبَ بَصَرِي،

وَلِي قَائِدٌ لَا يُلاوِمُنِي قِيَادَةَ إِيَّايَ، فَهَلْ تَجدُ لِي

مِنْ رُخُصَةٍ أُصَلِّى فِي بَيْتِي الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ تَسْمَعُ

الْمُؤَذِّنَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي أَنَّتَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمُ،

يَا رَسُولَ اللهِ عَلَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَا أَجِدُ لَكَ مِنْ رُخُصَةٍ، وَلَوْ يَعْلَمُ هَذَا

الْـمُتَخَلِّفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ مَا لِهَذَا

الْمَاشِي إِلَيْهَا لَأَتِاهَا، وَلَوْ حَبُوًا عَلَى يَدَيْهِ

الاحتجاج بهما . وعلمت حال عثمان ابن أبي العاتكة .

وَرِجُلَيْهِ

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات میں که حضرت

ابن اُم مكتوم رضى الله عنه آئے أب نابينا تھے بير آيت

نازل موئی: "توری چڑھائی اور منه پھیرا اس پر که آپ

کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا'۔ قریش سے ایک آدی

حضور التي يَرَام ك باس آيا اس في عرض كي: يارسول الله!

میرے مال باپ آپ برقربان ہوں! میں ایسا ہول جس

طرح آپ د کھ رہے ہیں میری عمر زیادہ ہوگئ ہے اور

میری ہڈیاں کمزور ہو گئ ہیں اور میری بینائی چلی گئ ہے

میرے لیے راہنما ہی کوئی نہیں ہے کیا میرے لیے

اجازت ہے کہ میں گھر میں ہی نمازیں پڑھ لول؟

حضور التي يُرالِم نے فرمايا: جس گھر ميں تُو ہوتا ہے اس سے

مؤذن کی آواز سنتا ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! اے

الله کے رسول! رسول کریم ملتی ایلی نے فرمایا: میں تیرے

ليے کوئی رخصت نہيں ديڪھا ہوں اوراگر جماعت ميں شامل

ہونے سے پیچیے رہنے والے کوا گرعکم ہوتا کہ جماعت کی

طرف چل کر جانے والے کیلئے کیا اجر ہے تو ضرور آتا'

اگر چہا پنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے بل چل کر

آ تا۔

قال في المجمع جلد 2 صفحه 43 وفيه على بن يزيد الألهاني عن القاسم وقد وضعهما الجمهور' واحتلف في







7807- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِه

الْحَكَّالُ الْمَكِّمَيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا

الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِم، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ،

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم نے فرمایا: ایک نماز کے بعد دوسری نماز بڑھنے

كا تواب عليين ميں لكھا جائے گا۔

عَنْ عَلِيٍّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مُ صَلاةٌ عَلَى أَثُرِ صَلاةٍ، كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

7808- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي الَـمِ صِّيهِ هِيَّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ،

ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُن أَبي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ

أَبِى أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاحَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ مِنَّى يَوْمَ التَّرُويَةِ، فَقَدِمَ وَإِلَى جَانِبِهِ بِكُلُّ مَعَهُ ثَوْبٌ عَلَى عُودٍ

يَسْتُرُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ

7809- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ الصَّمَدِ الدِّمَشُقِتُ، وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

الْمَعْمَرِيُّ، قَالًا: ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيّ ﴾ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله الله علم على كل طرف جارب سف آ تهوي ذوالحبرك دن آب آئ آپ كى ايك طرف حضرت بلال رضی الله عند من حضرت بلال رضی الله عند کے یاس کپڑا تھا'اس کے ذریعہ آپ پر پردہ کیا تھا' سورج کی تپش سے بچنے کے لیے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يَيْدِيم في فرمايا: جس في الله كي رضا ك ليه مسجد بنائی' الله عز وجل اس کے لیے جنت میں اس ہے بھی وسیع گھر بنائے گا۔

مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أُوْسَعَ مِنْهُ قال في المجمع جلد 3صفحه 232-233 وواه أحمد جلد 5صفحه 268 هكذا - أي عن أبي أمامة عمن رأى رسول

الله - وفي الاسنادين على بن يزيد وفيه كلام وقد وثق . وعلمت حال عثمان ابن أبي العاتكة . قال في المجمع جلد2صفحه8٬ وفيه على بن يزيد وهو ضعيف . وعلمت حال عثمان ابن أبي العاتكة . -7809

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 667 ﴿ 667 ﴿ حلد پنجم ﴾

7810- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

اللِّومَشْقِتُ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ

يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ: (وَأَنَّذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (الشعراء

:214 ) جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي هَاشِعٍ، فَأَجُلَسَهُمْ عَلَى الْبَابِ، وَجَمَعَ نِسَاءَ أُهُ وَأَهْلَهُ، فَأَجْلَسَهُمْ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ

اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: يَا بَنِي هَاشِعٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَاسْعَوْا فِي فَكَاكِ رِقَابِكُمْ، وَافْتَكُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

7811- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، فَقَالَ: يًا عَائِشَةُ بِنُتَ أَبِي بَكْرِ، وَيَا حَفُصَةُ بِنُتَ عُمَرَ،

وَيَا أُمَّ سَلَمَةَ وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، وَيَا أُمَّ الزُّبَيْرِ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

اشتَرُوا أَنَّ فُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَاسْعَوْا فِي فَكَاكِ رِفَ إِبِكُمْ، فَإِنِّى لَا أَطُلُبُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا

أُغُنِى فَبَكَتُ عَائِشَةُ، وَقَالَتُ: يَا حِبَّى، وَهَلُ

يَكُونُ ذَلِكَ يَوْمَ لَا تُغْنِى عَنَّا شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمُ فِسى ثَلَاثِ مَوَاطِنَ، يَفُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

(وَنَصَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ)

(الأنبياء: 47 ) الْـآيَتَيْـنِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا أُغْنِى

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے میں که جب بیہ آیت: ''آپ اینے قریبیوں کو ڈرائیں'' نازل ہوئی تو

حضور الله يتيلم نے بن ہاشم كوجع كيا'ان كے دروازے كے باہر بٹھایا اورعورتوں اور بچوں کو جمع کیا' ان کو گھر کے اندر

بھایا' پھرآپ کے پاس آئے' آپ نے فرمایا: اے بنی

ہاشم! جہنم سے آزادی کے لیے کوئی اعمال کرو علاموں کو آ زاد کرواوراپے آپ کوجہنم کی آگ سے بیاؤ کیونکہ میں

الله کے ہاں تمہارے لیے کسی شی کا مالک نہیں ہوں۔

پھراپ والول کے پاس آئے فرمایا: اے عائشہ

بنت ابوبكر! اے هصه بنت عمر بن خطاب! اے أم سلمه! اے فاطمہ بنت محد! اے رسول اللد اللہ اللہ كي چھو چھى أم زبیر! اینے آپ کوجہنم سے بچانے کے لیے اعمال کرواور

غلامول کوآ زاد کرو کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کوئی شی طلب نہیں کروں گا' نہختی کروں گا۔حضرت عا کشہرو

راین عرض کرنے لگیں: اے میرے حبیب! کیا آپ 

نے فرمایا: جی ہاں! تین جگہ اللہ عزوجل فرماتا ہے: ہم قیامت کے دن انصاف کے تراز و رکھیں گے' پس اس

وقت میں تمہارے لیے سی شی میں سختی نہیں کروں گا' اللہ

7810- قال في المجمع جلد7صفحه 86 فيه على بن يزيد الألهاني وهو متروك. وعلمت حال عثمان ابن أبي العاتكة.



المعجم الكبير للطبراني كي 668 و 668 و المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الم

کے ہاں نور کے پاس جس کیلئے اللہ جا ہے گا اس کا نور مکمل فرمائے گا اور جس کو چاہے گا اندھیروں میں اوندھے منہ ڈالے گا اور بل صراط پرجس کو اللہ جاہے گا ( نیجے دوزخ میں گرنے سے )محفوظ رکھے گا اور جس کو جاہے گا اوند ھے

منهجنهم میں ڈالے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: اے میرے حبیب! ہم کوعلم ہے کہ تراز و کے دو پلڑے ہیں

ایک میں کوئی شی رکھی جائے گی ان میں سے ایک جھک جائے گا' دوسرا ہلکا ہوگا' ہمیں علم ہے کہ نور کیا ہے اور اندھیر ا كيا ب بل صراط كيا ب؟ آپ الله الله عن فرمايا: ايك راستہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے لوگ اس پر

سے گزریں گے وہ اُسترے کی مانند تیز ہے فرشتے دائیں بائیں جانب صف بنائے ہول گے اس کے اردگرد خاردار پورے کے کانٹول کی طرح کانٹے ہوں گے وہ دوز خیوں کو ان کے ساتھ اُ چک لیں گے' فرشتے عرض کر

رہے ہوں گے: اے اللہ! محفوظ رکھ! محفوط رکھ! جس کو

ابوعبدالرحيم خالد بن ابي يزيد

ابوعبدالملك على بن يزيدي وه حضرت قاسم سے روایت

أُغُنِى لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ سَلَّمَهُ وَأَجَازَهُ، وَمَنْ شَاءَ الِيُكِبَّهُ فِي 7812- قَالَتُ عَائِشَةُ: أَى حِبّى، قَدُ عَلِمْنَا الْمَوَازِينَ هِيَ الْكِفَّتَانِ، فَيُوضَعُ فِي هَذِهِ الشُّىء 'فَيَرْجَعُ أَحَدُهُمَا، وَيَخِفُّ الْأَخْرَى، وَقَدُ عَلِمْنَا مَا النُّورُ، وَمَا الظُّلْمَةُ فَمَا الصِّرَاطُ؟

عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَعِنْدَ النَّورِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ

أتَه لَه نُورَهُ، وَمَن شَاء أَكَبَّهُ فِي الظُّلُمَاتِ،

يَغُمُّهُ فِيهَا، فَلا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَلا

صَاقِينَ يَمِينًا وَشِمَالًا يَخْطِفُوهُمْ بِالْكَلالِيبِ مِثْلِ شَوْكِ السَّعْدَانِ، وَهُمْ يَقُولُونَ: رَبِّ سَلِّمُ سَلِّم، وَاقْتَدِ بِهِمْ هَوَاءً، فَمَنْ شَاءَ اللَّهُ سَلَّمَهُ، وَمَنُ شَاءَ اللَّهُ لِيُكِبَّهُ فِيهَا

أَبُو عَبُدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بُنُ أبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ المُلِكِ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ،



## عَنِ الْقَاسِمِ

7814- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ، أَوْ جُهُدٌ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا مِنْ مُقِلٍّ، ثُمَّ قَرَأً: (إِنْ تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا مِنْ مُقِلٍّ، ثُمَّ قَرَأً: (إِنْ تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي، وَإِنْ تُخفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ هَي، وَإِنْ تُخفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ (البقرة: 271) إلَى آجِرِ الْآيَةِ

رَبِهُ الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بُنُ الْجُمَدَ بُنِ الْبُرَاءِ، ثنا الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بُنُ الْبُرَاءِ، ثنا الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بُنُ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: جَلَسَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَرَفَعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صَلَّى الله

### کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت ابوذررضی الله عنه نے عرض کی: یارسول الله! صدقه کیا ہے؟
آپ الله ایک نظر مایا: اس کا ثواب دُگنا ہوتا ہے الله کے بال اور زیادہ۔ پھر آپ نے بیآ یت پڑھی: '' کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے' پس وہ اس کواس کیلئے کی گنا زیادہ کر دے'۔

عرض کی: یارسول اللہ! کون سا صدقہ انضل ہے؟
آپ طُنْ اَلَٰہِ اُن فرمایا: جو چھپا کرکسی فقیر کو دیا جائے اور
محنت کر کے کمایا ہو' پھر آپ نے بیآ بت پڑھی:''اگرتم
صرف صدقات ظاہر کر دوتو یہ بھی بہتر ہے' اگر چھپا کرفقیر

کودوتو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے'۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئیل صحابہ کرام کے ایک گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے حضور طلق آئیل نے اپنا دست مبارک اُٹھایا فرمایا: کون بیعت کرے گا؟ تین مرتبہ فرمایا سوائے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے اللہ عنہ کے کوئی کھڑا نہ ہوا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان

7813- قال في المجمع جلد 3صفحه 116 وفيه على بن يزيد وفيه كلام .

7815- قال في المجمع جلد 3صفحه 93 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف.

المعجد الكبير للطبراني كي في 670 ( 670 والكي والمعجد الكبير للطبراني كي والمعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد الكبير المعجد الكبير المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ: مَنْ يُبَايِعُنِي؟ ، ثَلاتَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا ثَوْبَانُ، فَقَالَ: بأبي أَنْتَ وَأُمِّى قَدُ بَايَعْنَاكَ مَرَّةً، وَأَنَا أَبَايِعُكَ الثَّانِيَةَ، فَعَلَامَ أَبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: عَلَى أَنْ لَا تَسُأُلُوا النَّاسَ شَيْئًا وَلَكُمِ الْجَنَّةَ . فَقَالَ: يَا ﴾ رَسُولَ السُّهِ، إِنْ أَنَا بَايَعْتُكَ، وَلَمْ أَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا فَلِيَ الْجَنَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَسُأَلُ شَيْئًا مَا

بَقِيتُ فِي الدُّنيَا 7816- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُوسَى بُنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنِي خَالِلُهُ بِنُ أَبِي يَزِيدَ، حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَلُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِقَالِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعُفَرِ النَّفَيُلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبُدِ السرَّحِيسِم، عَنْ أَبسى عَبُدِ الْمَلِكِ، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَرِيبٌ مِنْهُ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ اُ اغْفِرُ لِي حَطَايَايَ وَذُنُوبِي كُلَّهَا، اللَّهُمَّ أنُعِشْنِي وَأَجِرْنِي، وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ

وَالْأَخُلَاقِ، فَإِنَّهُ لَا يَهُدِى لِصَالِحِهَا، وَلَا

7817- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

يَصُرِفُ عَنِّى سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ

ہوں! میں نے ایک مرتبہ بیعت کی ہے اب دوسری مرتبہ کروں گا'یارسول اللہ! بیعت کس پر کرنی ہے؟ آ پ ملتی فیلیکم نے فرمایا: تم لوگوں سے کوئی شی نہ مانگنا تم جنتی ہو گے۔ حضرت ثوبان رضی الله عنه نے عرض کی: یارسول الله! ہم بیعت کرتے ہیں' جب لوگوں سے کوئی شی نہ مانگوں تو میرے کیے جنت ہے؟ آپ سی اللہ اللہ نے فرمایا جی ہاں! اگراللہ نے چاہا! حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کی:

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللُّدر اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلَى عَلَمُ اللَّهِ مِنْ عَلَى مِنْ مِنْ مِن فرض نماز میں بیدعا کرتے ہوئے سنا:''اللّٰہ م اغفر لی خطایای و ذنوبی کلها الٰی آخره''۔

وہ ذات جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے! جب تک

میں زندہ رہوں گا کوئی شی نہیں مانگوں گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَهِيرُ لِلْطَهِرَانِي ﴾ ﴿ 671 ﴿ وَأَنْ الْكَافِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُمِينِ اللَّهُمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهُمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهُمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهُمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهُمِينِ اللَّهُمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ الللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهُمِينِ اللَّهُمِينِ اللَّهُمِينِ اللَّهِمِينِ الللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ الللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ الللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ الللَّهِمِينِ الللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِي اللَّهِمِينِ الللَّهِمِينِ اللْمُعِمِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ اللّهِمِينِ اللْمِينِي الْمُعِينِ اللْمُعِينِي اللَّهِمِينِ اللْمِيلِيلِيلِيلِي الللَّهِمِينِي الللَّهِمِينِي الللَّمِينِ اللللَّامِم

رسول الله طلق يَلِيلم سے ميكلمات ياد كيے بين: مال دينے سے بڑھتا ہے لوگوں کا اضا فہ تنجوسی میں ہے بیہ معاملہ بخت ہی ہو گا' قیامت بُر سے لوگوں برآ ئے گی۔

بُنِ عِـقَـالِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعُفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَدَّمُ لُهُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: كَلِمَاتٌ حَفِظُتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَوْدَادُ الْمَالُ إِلَّا إِفَاضَةً، وَكَا يَـزُدَادُ النَّاسُ إِلَّا شُحًّا، وَلَا يَزُدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ 7818- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ

نَصْرِ الْحَذَّاءِ الْبَغُدَادِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ السرَّحِيعِ، عَنْ أَبِسَى عَبْدِ الْمَلِكِ، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ،

وَأَبُو عُبَيْدَةَ بَنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحِابِهِ إِذْ أَتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَنَاوَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا عُبَيْدَةَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَنْتَ أُولَى بِهِ يَا نَبِيَّ

اللهِ عَبَيْدَةَ الْقَدَحَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ قَبُلَ أَنْ: يَشْرَبَ خُدْيَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشُرَبُ، فَإِنَّ

الْبَرَكَةَ فِي أَكَابِرِنَا، فَمَنْ لَمْ يَرْحُمْ صَغِيرَنَا، وَيُجلُّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتالی اللہ کے ساتھ منے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ابوعبیدہ بن جراح اور صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا' آ پ کے یاس پانی کا ایک بیاله لایا گیا، حضور التی این او و ابوعبیده

کو بکڑایا' حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: يارسول الله! آپ اس كے زيادہ حقدار بين؟ آپ نے

فر مایا: کپڑلو! پس حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے وہ پیالہ کپڑ لیا پینے سے پہلے ایک بار پھرعض کی: اے اللہ کے نبی! آپ لے لیں! نبی کریم ملتا اللہ نے فرمایا: پیوا کیونکہ برکت

تو ہمارے بروں میں ہے کی جس نے ہمارے چھوڑوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بروں کی عزت نہ کی تو وہ ہم میں

سے ہیں ہے۔



قال في المجمع جلد 8صفحه 15 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. وقال جلد 5صفحه 81 ولم أعرف أبا عبد الملك وبقية رجاله ثقات . قلت هو على بن يزيد الألهاني فقد عرفه بعد ذلك .

7819- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ

الْحَذَّاءُ، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ

أَسِى عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاء

﴾ نِي جِسُرِيلُ، فَوَضَعَ يَدَيْسِهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى

صَــدُرِي، وَالْأُخُـرَى بَيْـنَ كَتِفِي حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَ الَّتِي عَلَى صَدُرِى بَيْنَ كَتِفِي، وَالَّتِي بَيْنَ

كَتِفِى فِى صَدْرِى، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، كَبِّر

الْكَبِيرَ، وَهَلِّلُ بِالْيَقِينِ، وَقُلُ سُبْحَانَ رَبِّ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

7820- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ، ثنسا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي

كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجَهَّزُوا إِلَى هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِم

أَهُـلُهَا يَعْنِي خَيْبَرَ، فَإِنَّ اللَّهَ فَاتِحُهَا عَلَيْكُمْ إِنَّ الشَّاءَ اللَّهُ، وَلَا يَخُرُجَنَّ مَعِي ضَعِيفٌ وَلَا

مُضَعَّفٌ . فَانُطَلَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ:

جَهّ زينِي، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالْجَهَازِ لِلْغَزْوِ، فَقَالَتْ: تَنْطَلِقُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التايية فرمايا ميرے پاس حضرت جريل عليه السلام آئے اور اپنا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور دوسرا میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا' میں نے اُن کے ہاتھ کی ٹھنڈک سینے اور کندھے کے درمیان یائی عرض کی: اے محمد! تکبیر کہیں اور لا اللہ الا اللہ یقین کے ساتھ پڑھیں' اوركهين:''سبحان رب الاوّلين والاخرين'' ـ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملٹی آیکم نے فرمایا: اس بستی کے لیے تیاری کروجس كربنے والے ظالم بين ليعنى خيبر كيونكه الله نے جا ہا تو تم کو فتح ہوگی' میرے ساتھ کمزور اور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہو' وہ نہ نکلے۔ حضرت ابوہرریہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ياس كي كها: مجھ بھى تياركريس كيونكدرسول الله ما يُوريكم ن ہمیں جہاد کی تیاری کے لیے حکم دیا ہے۔ان کی والدہ نے کہا: تُو جائے اور مجھے چھوڑ دے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنی کہنی داخل نہیں کروں گی مگر تُو میرے ساتھ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے کہا: میں رسول الله طبی اللہ عنہ نے کہا: میں رسول الله طبی اللہ عنہ کے بیچھے نہیں رہنا جا ہتا' آپ کی والدہ نے اپنا بہتان نکالا

> قال في المجمع جلد10صفحه9، وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . -7819

قال في المجمع جلد6صفحه148 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف . . -7820

وَتَتُورُكُنُى، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنِّي مَا أَدْخُلُ الْمِرْفَقَ،

إِلَّا وَأَنْتَ مَعِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَتَخَلَّفُ عَنُ

رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخُرَجَتُ

ثَدْيَهَا فَنَاشَدَتُهُ بِمَا رَضِعَ مِنْ لَيْنِهَا، فَأَتَتُ

رَسُولَ اللُّبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرًّا

فَأُخْبَرَتُهُ، فَقَالَ: انْطَلِقِي فَقَدُ كُفِيتِ . فَأَتَاهُ

أَبُو هُرَيْرَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدُ أَرَى

إِعْرَاضَكَ عَنِّي لَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِشَيْءَ بِلَغَكَ،

قَالَ: أَنُتَ الَّـٰذِي تُنَاشِدُكَ أُمُّكَ، وَأَخْرَجَتُ

ثَدُيَهَا تُسَاشِدُكَ بِمَا رَضَعْتَ مِنْ لَيَنِهَا، فَلَمُ

تَـفُعَلُ، أَيَحُسَبُ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ عِنْدَ أَبَوَيْهِ أَوْ

أَحَـدِهُـمَا أَنْ لَيْسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ بَلَى هُوَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا بَرَّهُمَا وَأَدَّى حَقَّهُمَا قَالَ أَبُو

هُرَيْرَةَ: لَـقَدْ مَكَثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ مَا أَغُزُو

7821- وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَيَّلا، فَسَارُوا مَعَهُ فَتَّى

مِنْ بَنِي عَامِرِ عَلَى بَكُرِ لَهُ صَعْب، فَجَلَسَ

يَسِيرُ، فَجَفَلَ مِنُ نَاحِيَةِ الطَّرِيقِ وَالنَّاسِ، فَوَقَعَ

بَعِيرُهُ فِي حِرُقٍ، فَصَاحَ يَا لِعَامِرٍ، فَارْتَقَسَ هُوَ

وَبَعِيـرُهُ، فَجَاءَ قَوْمُهُ فَاحْتَمَلُوهُ، وَسَارَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى خَيْبَرَ،

حَتَّى مَاتَتُ

اور اس كا واسطه ديا جو دودھ پلايا تھا' ان كى والدہ رسول

السُّمِنَّةُ لِللَّمِ كَ يَاسَ ان سے حصي كرآ كَى أَ بِاللَّهُ اللَّهُ كَا

پوری کی جائے گی' پس حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ'

آپ التالیک کے پاس آئے تو رسول کریم ملتی اللم نے ان

سے اعراض کر لیا۔ اُنہوں نے عرض کی: اے اللہ کے

رسول! میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے مجھ سے اعراض کیا

ہے حالائکہ میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا الزما کوئی بات

آپ تک پینی ہے۔آپ نے فرمایا: تیری مال نے تجے قسم

دی اوراینے پیتان باہر نکال کراس کی قتم دی جس ظرح تُو

نے اس سے دورھ پیا کہ اُو ایسانہ کر کیاتم میں سے کسی کے

ليے كافى نہيں ہے كماس كے دونوں ماں باب يا ايك مؤان

کی خدمت کی اللہ کی راہ میں نہیں گیا؟ کیوں نہیں! بلکہ وہ

الله كى راه ميں ہے جب أو ان دونوں سے نيكى كرے ان كا

حق ادا کرے۔حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه فرماتے ہیں:

اس کے بعد میں اپنی والدہ کے وصال تک اُن کے پاس دو

رسول الله مل الله مل ينه سے رات كو فكائ آ ب ك

سال تک رہا ہوں اور اس دوران میں نے جہاد نہیں کیا۔

ساتھ بنی عامر کے نوجوان چلےٰ آپ کچھ دریبیٹے ٰ لوگ اور

آپ رائے سے ہے اونٹ کو چرنے کے لیے چھوڑا' پس

وہ عامر کیلئے بلندآ واز سے پکارے: ارے! پس وہ اوران کا

اونٹ گر پڑے کی اس کی قوم نے آ کر اس کو اُٹھایا۔

رسول کریم النوائیلم چل کر خیبرا سے اپ آب نے خیبر کے

مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے حضرت طفیل بن عامر بن

فَنَزَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا الطُّفَيْلَ بُنَ عَامِرِ بُنِ الْحَارِثِ

الُخُ زَاعِتَ، فَقَالَ: انْطَلِقُ إلَى قَوْمِكَ

فَاسْتَمِدَّهُمْ عَلَى أَهُلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهُلُهَا،

فَإِنَّ اللَّهُ سَيَفُتَحُهَا عَلَيْكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . قَالَ

الْحَيَاةِ وَأَنَا مِنْكَ بَعِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّهُ لَا بُدَّ مِنَّمَا لَا بُدَّ مِنْهُ

فَانْطَلِقَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، لَعَلِّي لَا أَلْقَاكَ، فَزَوَّدِنِي شَيْئًا أَعِيشُ بِهِ

قَالَ: أَتَـمُلِكُ لِسَانَكَ؟ قَالَ: فَـمَاذَا أَمْلِكُ إِذَا

لَهُ أَمْلِكُ لِسَانِي؟ قَالَ: أَتَـمْلِكُ يَدَكَ؟ قَالَ:

فَ مَاذَا أَمُلِكُ إِذَا لَمُ أَمْلِكُ يَدَى ؟ قَالَ: فَلَا تَقُلُ

بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا، وَلَا تَبْسُطُ يَدَكَ إِلَّا إِلَى

7822- قَالَ إِبْنُ أَبِي كَرِيمَةَ: وَجَدُتُ

فِي كِتَابِ أَبِي عَبُدِ الرَّحِيمِ بِحَطِّهِ فِي هَذَا

الْحَدِيثِ، وَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَفُسِ السَّلَامَ، وَابُـذُل الطَّعَامَ،

وَاسْتَحِي اللَّهَ بِمَا تَسْتَحْيِي رَجُلًا مِنْ أَهْلِكَ

وَذِي هَيْاً قِو، وَلُتُحُسِنُ خُلُقَكَ، وَإِذَا أَسَأْتَ

فَأُحْسِنُ، فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّئَاتِ

الطُّفَيْلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُبْعِدُنِي مِنْكَ، وَاللهِ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حارث خزاع کوبلا کر فرمایا: اپنی قوم کے پاس جا کراس

دیہات والول کے خلاف مدد طلب کروجس کے رہے

والے ظالم ہیں' کیونکہ اللہ مہیں فتح عطا فرمائے گا'ان شاء

الله! حضرت طفیل نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ

مجھے اینے سے دور کر رہے ہیں متم بخدا! مجھے آپ کے

قریب رہ کر مرنا آپ سے دُورزندہ رہے سے زیادہ

پندے۔ رسول کریم ملی اللہ نے فرمایا: بیضروری کاموں

میں سے ایک ضروری کام ہے تم جاؤ۔ پس اس نے عرض

کی: اے اللہ کے رسول! ممکن ہے (آئندہ) میری آپ

سے ملاقات نہ ہو سکے پس مجھے کوئی چیز بطور زادِراہ عطافر ما

وین جس کے سہارے میں زندہ رہوں۔آپ می ایک الم

فرمایا: کیا تُو این زبان کا مالک ہے؟ عرض کی: جب

میں اپنی زبان کا ما لک نہیں تو کس چیز کا ما لک ہوں؟ آپ

نے فرمایا: کیا تُو اینے ہاتھ کا ما لک ہے؟ اس نے عرض کی:

میں پھرکس چیز کا مالک ہوں' اگراپنے ہاتھ کا ہی مالک نہیں

مول؟ فرمایا: اپنی زبان سے صرف نیکی کی بات کراور ہاتھ

عبدالرحيم كے خط ميں ميں نے ان كے خط كے ساتھ يہ

حدیث پائی ہے حضورط کی آلیم نے ان کوفر مایا: سلام عام کرو

کھانا کھلاؤ' اللہ سے حیاء کروجس طرح تم میں سے کوئی

بڑے آ دی سے حیاء کرتا ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرو جب

تجھ ہے کوئی بُرے اخلاق سے پیش آئے تو اس کے ساتھ

نیکی کرو کیونکه نیکیاں گناہوں کوختم کردیتی ہیں۔

ابن ابوكريمه فرمات بين مين في اين والد

صرف بھلائی کیلئے پھیلا۔

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المح

7823 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْحَدَّاءُ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي عَبْدِ الْحَدَّةُ ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَى اللهِ صَلّى الله عَلَى اللهِ صَلّى الله وَ عَلَى الله عَلَى الْجَدْعَاء ، وَخَلْفَهُ الْفَضُلُ بُنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَأْلُوا عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَنْ تَأَلُوا عَلَى اللهِ مَنْ تَأَلُوا عَلَى اللهِ مَنْ تَأَلُوا عَلَى اللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلَّى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ تَأْلُوا عَلَى اللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلَّى عَلَى اللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلَّى عَلَى اللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلَى عَلَى اللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلُى عَلَى اللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلَى عَلَى اللهِ ، فَا مَنْ يَ مَنْ تَأَلُوا عَلَى اللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلُوا عَلَى اللهِ اللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلُوا عَلَى اللهِ ، فَا يَعْمَى اللهِ ، فَا يَعْمَى اللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلَى عَلَى اللهِ ، فَا يَعْمَى اللهِ ، فَا يَعْمَى اللهِ ، فَا يَهُ مَنْ تَأْلُوا عَلَى اللهِ ، فَا يَعْمَى اللهِ اللهِ ، فَا يَعْمَى اللهِ اللهِ ، فَا يُعْمَى اللهِ ، فَا يَعْمَى اللهِ الْعَلَى اللهُ الْفَصْلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اله

الُحَدَّاء ، ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْحَدَّاء ، ثنا أسسمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي كَرِيمة ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَة ، عَنُ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَة قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوقِي إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهِ ، تَبُكِى عَلَى صَلَّى اللهِ ، تَبُكِى عَلَى وَعَيْنَاهُ تَدُمَعَانِ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، تَبُكِى عَلَى وَعَيْنَاهُ تَدُمَعَانِ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، تَبُكِى عَلَى وَعَيْنَاهُ تَدُمَعَانِ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، تَبُكِى عَلَى وَعَيْنَاهُ بَاللهِ ، تَبُكِى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِ لَقَدُ دَفَنْتُ هَذَا السَّخُلِ، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِ لَقَدُ دَفَنْتُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِ لَقَدُ دَفَنْتُ كَانَتِ عَشَرَ وَلَدًا فِى التَّرَابِ أَحْيَاء ، فَقَالُ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ فَعَالُ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ فَحَمَا ذَاكَ بِأَنُ كَانَتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ فَحَمَا ذَاكَ بِأَنُ كَانَتِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ فَحَمَا ذَاكَ بِأَنُ كَانَتِ مَنْكَ ، يَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَتَدُمَعُ الرَّرَحُ مَةُ ذَهَبَتْ مِنْكَ ، يَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَتَدُمَعُ الرَّرَحُ مَةُ ذَهَبَتْ مِنْكَ ، يَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَتَدُمَعُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلح آیا ہم سنااس حالت میں کہ آپ جدعاء نامی اونٹنی پرسوار سے آپ کے پیچیے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے آپ فرمار ہے تھے: اللہ کے معاملہ میں ستی نہ کرواور اللہ کے معاملہ میں سستی نہ کرو جواللہ کے معاملہ میں سستی کرے گا'اللہ عزوجل اس سے ناراض ہوگا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضور طبی آئی ہم کے پاس آیا ، جس وقت رسول اللہ طبی آئی ہم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا 'آپ کی دونوں آئھوں سے آنسو جاری تھے' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ اس پر رور ہے ہیں! وہ ذات جس نے آپ کوش کے ساتھ

حالت میں مٹی ڈالی ہے۔حضور طُیُّائِیْتِم نے فرمایا: کیا تجھ سے رحمت لے لی گئی ہے دل پریشان ہوتا ہے آ تھوں سے آنسو جاری ہیں ابراہیم پر'جی ہاں! (ایسے حال میں) ہم اپنے منہ سے ایس بات نہیں کرتے جو تیرے میرے

رب کو ناراض کر دے لیکن ہمیں ابراہیم کے جانے کاغم

بھیجا ہے! میں نے زمانۂ جاہلیت میں اپنے بیس بیٹے وفن

کیے ہیں مجھان پرافسوس ہے! ان سب پر میں نے زندہ

7824 قال في المجمع جلد3صفحه 1 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف.



﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ \$676 ﴿ وَالْمُعَامِنِ خِلْدُ يَنْجُمْ ﴾ ﴿ وَالْمُعَامِدُ لِنَجْمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِ الْمُعَامِدُ لِنَجْمُ ﴾ ﴿ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَلَيْ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَلَيْ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَلَمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَلَمُعِمِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعِمِّ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعَامِلُونِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَلَيْنِي وَالْمُعِلِّ وَلَيْنِهُمُ لِلْمُعِلِّ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَالْمُعِلِّ وَلِي وَالْمُعِلِّ وَلَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَلَيْنِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَلَائِلُونِ وَلَائِلُونِ وَلَائِلُونِ وَلَائِلُونِ وَلَائِلُونِ وَلَائِمُ وَلَائِمِ وَالْمُعِلِّ وَلِي وَالْمُعِلِّ وَلَائِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِيلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِ

الْعَيْنُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبّ، وَإِنَّا عَلَى إِبْرَاهِيمَ لَمَحُزُونُونَ

7825- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ، ثنسا إِسْمَساعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحِيم، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ

أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا طَهَّ رَهُ قَبُلَ مَوْتِهِ .قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا

حَتَّى يَقْبِضَهُ عَلَيْهِ 7826- حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاء ، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَلاقٌ عَلَى أَثُرِ صَلَاةٍ، لَا لَغُو بَيْنَهُمَا

كِتَابٌ فِي عِلِّيّينَ

7827- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي

كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةً، عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

موت دیتا ہے۔

« حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ۔ رسول الله طلق الله على وقرمات موسة سنا: جب الله عز وجل كسي بندہ سے بھلائی کا آرادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ مرنے ہے یہلے معاف کرتا ہے عرض کی طہور العبد سے مراد کیا ہے آپ نے فرمایا: نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے پھراس و

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات بين كه ميس -رسول الله ملتي يَرَامُ كُوفر ماتے ہوئے سنا: ايک نماز کے بعد دوسری نماز بڑھنے تک جن دونوں کے درمیان لغو بات نہ

ہؤتوعلیتین میں اس کا تواب لکھا جاتا ہے۔

حضرت ابوا مامه رضى الله عنه حضوره التيليم سے روایت كرتے بيں كه آپ طرفي الله في رضايا: جو الله كي رضاك ليے ايك دن روزه ركھتا ہے الله عزوجل اس كوجہتم سے ایک سوسال کی مسافت پر جوعمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر کرے اتنی مقدار دور کردے گا۔ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ

قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنُ جَهَنَّهَ مِسائَةَ عَامٍ رَكُضَ الْفَارِسِ الْجَوَادِ

7828- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْحَلَّاءُ، ثنسا إِسْمَساعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: جَاءَتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ بَلِيئَةُ اللِّسَانِ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهَا، وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَدِيدٌ يَأْكُلُهُ، فَأَحَذَ قَدِيدَةً فِيهَا عَصَبٌ، فَأَلْقَاهَا إِلَى فِيهِ، فَهُو يَلُو كُهَا مَرَّةً عَلَى جَانِبِهِ هَـٰذَا، وَمَـرَّةً عَلَى جَانِبِهِ الْآخَرِ، فَقَالَتِ الْمَرُأَةُ: يَا نَبَيَّ اللَّهِ، أَلَا تُطْعِمُنِي؟ قَالَ: بَلَى . فَنَاوَلَهَا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَتُ: كَا، إِلَّا الَّذِي فِي فِيكَ، فَأَخُرَجَهُ فَأَعُطَاهَا، فَأَخَذَتُهُ فَٱلْقَتْهُ إِلَى فَمِهَا، فَلَمْ تَزَلُ تَلُوكُهُ حَتَّى ابْتَلَعَتْهُ، فَلَمْ يُعْلَمُ مِنْ تِسلُكَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْرِ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْبِذَاءِ وَالذِّرَابَةِ

مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيدِ اللّهِ الْعَرُزَمِيُّ، عَنْ عَلِيّ بن يَزيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور ملٹی لیکٹر کے پاس آئی وہ بڑی تیز زبان تھی ہے

اس کے متعلق معروف تھا جبکہ آپ اٹٹائی آیا کا گئے کہ بھونا ہوا خشک گوشت تھا جوآپ کھارہے تھے'آپ نے ایک مکڑا بھونے ہوئے گوشت کا اس کو پکڑا دیا۔ پس اس نے وہ ٹکڑا

آپ التي يَيْنِهُم كے منه كي طرف مچينك ديا 'اپنے منه ميں ڈالا لبھی اس طرف سے چبانے لگے بھی دوسری جانب سے چانے گے۔ اس عورت نے عرض کی: یارسول الله! کیا

آپ مجھے نہیں کھلائیں گے؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں! آپ نے اپنے آگے ہے اس کو پکڑایا' اس نے عرض کی: نہیں! وہ دیں جوآپ کے منداطہر میں ہے۔ آپ نے اینے مندمبارک سے نوالا نکالا اور اسے دیا' اس نے پکڑا

اوراپیخ مندمیں ڈالا' وہ اس کو نگلنے تک چباتی رہی' اس کو چبانے کے بعد معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہ وہی عورت ہے تیز زبان والی۔

محد بن عبيد الله العرزي علی بن بزید سے وہ قاسم سے وه حضرت ابوامامه ہے



🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴿

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

7829- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بُن

سَوْرَ - ةَ الْبَغْ ـ دَادِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ بْن بُكَيْرِ، ثنا أبى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ

كُ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ ا أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

إِنَّ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجيبُوهُ

عُثَمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7830- حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمُرو الْحَلَّالُ الْمَكِّتِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا مُحَدِّمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، غَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ،

عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاةٌ عَلَى أَثْرِ صَلاةٍ، لَا لَغُو

ابَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ

الَقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةً

7831- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّىُ قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتَّى، ثنا أَبُو

678 ﴿ وَلَوْ يَعْجُمُ الْأَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کی ایم نے فرمایا: جوتم کو دعوت دے اس کی دعوت

قبول کرو۔

عثمان بن ابی العاتکهٔ قاسم ہے وہ ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلی کی این مواتے ہوئے سنا: ایک نماز کے بعد

دوسری نماز پڑھنے تک جن دونوں کے درمیان لغو بات نہ ہوئوعلیین میں اس کا تو اب لکھا جاتا ہے۔

وليدبن ابوما لك قاسم سيؤوه

ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضور طرفی لیانم نے فرمایا علم ختم ہونے سے پہلے سکھ لو۔ تین مرتبه فرمایا صحابه کرام نے عرض کی: یارسول الله! علم کیسے ختم

7829- قال في المجمع جلد 4صفحه 52 وفيه محمد بن عبيد الله الرزمي وهو ضعيف. قلت: وعلى بن يزيد ضعيف

ہوگا جبکہ قرآن ہارے پاس موجود ہے؟ آپ سی ایک الم

ناراض ہوئے آپ کو اللہ بھی ناراض نہ کرے آپ نے

عُمَرَ الضِّرِيرُ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَن

حَمَلَته ثَلاثًا

7832- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي

مَالِكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجِيرُ عَلَى

الْمُسْلِمِينَ بَغْضُهُمْ

7833- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ

سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاج، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُجِيرُ عَلَى

الْمُسْلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ

الْحَجَّاج، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يَنْفَدَ . ثَلَاثًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَنْفَدُ، وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ؟ فَغَضِبَ لَا يُغْضِبُهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: ثَكِلَتْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، أَلَمُ تَكُنِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ لَمُ يُغُنِ عَنْهُمْ شَيْئًا ﴿إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ ذَهَابُ

فرمایا: الله تمهیں ہلاک کرے! پھر فرمایا: تمہاری مائیس تم پر روئیں! بنی اسرائیل کے پاس تورات اور انجیل نہیں تھی' اُنہوں نے کوئی نفع نہ اُٹھایا علم جانے سے مرادی ہے کہ علماء چلے جائیں گۓ تین مرتبہ فر مایا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتي لينظم نے فرمايا: مسلمان ايک دوسرے کو پناہ دے

سکتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط الله منظم نے فرمایا: مسلمان ایک دوسرے کو پناہ دے

سکتے ہیں۔

ورواه أحمد جلد5صفحه 250 قال في المجمع جلد5صفحه 329 وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس -7832

> رواه ابن أبي شيبة في المصنف جلد12صفحه452 . وانظر ما قبله . -7833

وليد بن سلمان بن ابوالسائب قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتی ایک میں حضرت عمروبن زرارہ انصاری ایک چا دراور تہبند جولٹکا رکھا تھا' پہنے ہوئے ملۓ حضورطتی کیا ہے کا ایک حصہ پکڑنے لگے اور اللہ

کیلئے عاجزی کرنے لگے اور فرمانے لگے: اے اللہ! تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہے۔ یہ

حضرت عمروبن زرارہ نے سناتو حضور طبی ایکم کی طرف متوجہ ہوئے عرض کی: یارسول اللہ! میں دونوں کو پنڈلیوں تک

أَصْاوَل؟ حضوره لله يَتَالِم نِے فرماياً: اے عمرو بن زرارہ! الله عزوجل نے ہرشی کوخوبصورت بنایا ہے اے عمرو بن زرارہ! اللّه عزوجل كيڑا لئكانے والے كو پسندنہيں كرتا ہے أ

پر حضور ملتی ایم نے فرمایا اپنی تھیلی اپنے گھٹنے سے نیچے ک طرف اشارہ کیا' فرمایا: اے عمروا بیتہبند رکھنے کی جگہ

ہے۔ پھر بلند کیا' پھراس کے نیچے رکھا' فرمایا: اے عمرو بن زرارہ! یہ تہبند باندھنے کی جگہ ہے پھراُٹھایا پھراس سے ینچے رکھا' فرمایا: اے عمرو بن زرارہ! یہ تہبند باندھنے کی جگہ

الُوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِب، عَنِ الْقَاسِمِ

7834- حَـدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْعَلَاءِ بُنِ زَبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ، حَـدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفُورُ

بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَلَاءِ

الْحِمْصِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي السَّائِب، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: اَبُيْنَدَمَا نَـحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ، إِذْ لَـحِقَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ فِي حُلَّةٍ إِزَارِ وَرِدَاءٍ، قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثُوبِهِ، وَيَسَوَاصَعُ لِلَّهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ حَتَّى سَمِعَهَا عَمْرُو بْنُ

إِزُرَارَدةَ، فَالْتَفَتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْمَسُ السَّاقَيْن، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مُ وَسَلَّمَ: يَـا عَــمُرَو بُنَ زُرَارَةَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ َ ﴾ ۚ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ خَلْقِهِ يَا عَمْرَو بْنَ زُرَارَةَ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ تَحْتَ رُكُبَةِ نَفْسِهِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو بْنَ زُرَّارَةَ، هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ،

7834- قال في المجمع جلد5صفحه124 رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات .

ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا عَمْرَو بْنَ زُرَارَةَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا عَـمُرَو بْنَ

زُرَارَةَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ 7835- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى،

وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ، قَالًا: ثنا هِشَامُ بُنُ عَـمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَـكُونُ فِتُنَّهُ يُصُبِحُ

الْوَلِيدُ بُنُ جَمِيلِ الدِّمَشَقِيَّ،

حَنْبَلٍ، حَـدَّثِنِي رَوْحُ بُنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْرِءُ، حِ وَحَــدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا مُحَدِّمَّدُ بُنُ أَبِي رَجَاءَ الْعَبَّادَانِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ

رَجَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا عَالِمٌ وَالْآخَرُ

أُحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ

الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِى كَافِرًا إِلَّا مَنْ

عَن القاسِم

7836- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

ولید بن جمیل مشقی واسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضورط التيليم نے فرمايا: فتنے ہول كے اس زمانه ميں صبح كے

وقت مؤمن ہوگا اور رات کو کا فرسوائے اس کے جس کواللہ

عزوجل نے علم کے ساتھ زندہ کیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آتیلم نے دوآ دمیوں کا ذکر کیا' ایک عام اور ایک

عبادت گزار اس کے بعد رسول الله الله علی نے فرمایا: عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جس طرح میری

فضیلت تم میں سے ادنی پر ہے۔

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 3954 مـن طريق آخر عن القاسم . وضعفه في الزوائد وفي هذا الاسناد عنعنة الوليد بن مسلم٬ وفي هشام كلام٬ فالحديث ضعيف.

🦠 ﴿المعجم الكبير للطبراني}

عَابِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُمُ

7837- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ الْحَلَّالِ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا

الله مُن رَجَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنِ ) الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحُوهَا، وَحَتَّى الْحُوتَ فِي الْبَحْرِ

لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ 7838- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَل، حَدَّثِيني رَوْحُ بنُ عَبْدِ المُؤُمِنِ الْمُقُرِءُ، ح وَحَـدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي رَجَاءَ الْعَبَّادَانِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ

رَجَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَحِمَ ذَبِيحَةً رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طینی آلیم نے فر مایا: اللہ اور اس کے فرشتے اور چیونٹیاں اپنے سوراخ میں یہاں تک کہ مجھلی پانی میں لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے پر رحمت سجیجے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رحم کرے گا۔

ورواه الترمذي رقم الحديث: 2825 وقال حسن غريب صحيح . أما الحافظ الهَيَثمي . فقال في المجمع جلد اصفحه 125٬ وفيه القاسم أبو عبد الرحمٰن وثقه البخاري وضعفه أحمد . هكذا في نسختنا من الترمذي حسن غريب صحيح وفي بعض النسخ حسن غريب فقط . قال شيخنا في تخريج أحاديث المشكاة في التصحيح بعد لأن في كل من الوليد بن جميل وسلمة بن رجاء كلامًا ثم ذكر له شواهد فراجعه .

قال في المجمع جلد 4صفِحه 33' ورجاله ثقات. ورواه البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 371' وتمام في الفوائد جلد اصفحه 194 وسنده حسن كما قاله شيخنا في سلسلة الصحيحة رقم: 27 .

7839- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِه

الْحَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ رَجَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مُنْبَطِحٍ عَلَى

ُوَجُهِـهِ، فَضَرَبَهُ بِرِجُلِهِ، وَقَالَ: قُمْ، فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ

7840- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابَانَ

الْـجُـنْـدِيسَـابُورِيُّ، ثنا مَحْمُودُ بن عَيلانَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيل، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ رَحِمَ، وَلَوْ ذَبِيحَةَ عُصْفُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ

7841- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابَانَ، ثنا

مَـحُـمُودُ بُـنُ غَيَّلانَ، ثَنِنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثَنا

الْوَلِيدُ بُنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور المائيلة لم السے آ دمی کے پاس سے گزرے جو چہرے کے بل سویا ہوا تھا' آپ نے اپنے پاؤں سے اُسے مارا اور

فرمایا: اُتھو! یہ جہنمیوں کے سونے کا طریقہ ہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يُرَيِّم نے فرمايا جورحم كرتا ہے اگر چه چرايا كے ذك كرتے وقت تواللہ اس پر قیامت کے دن رحم كرے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ الْمِيْرِيم نِ فرمايا: صدقات ميں سے افضل بيہ ہے كه

الله كى راه خيمے كا ساييە دينا اور دودھ دينے والا جانورالله كى راه میں دینا۔

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 3725 قال في الزوائد الوليد بن جميل لينه أبو زرعة وقال أبو حاتم: شيخ روى عن القاسم أحماديث منكرة٬ وقال أبو داؤد: ليس به بأس٬ وذكره ابن حبان في الثقات. وسلمة بن رجاء ويعقوب بن حميد مختلف فيهما .

ورواه أحمد جلد 5صفحه269-270 وجــد عبــد الله في كتاب أبيه بخط يده ويظن أنه سمعه من الحكم . ورواه الترمذي رقم الحديث: 1677 من طريق يزيد بن هارون . وقال حسن صحيح . وهو حديث حسن كما تقدم من حال الوليد بن جميل وسلمة بن رجاء .

اللهِ، أَوْ طُرُوقَةُ فَحُلِ فِي سَبِيلِ اللهِ

7842- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابَانَ، ثنا

مَـحُـمُودُ بُنُ غَيَّلانَ، ثنا يَزيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا

الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنُ

صَلَاتَيْنِ، وَعَنْ صِيَامَيْنِ، وَعَنْ نِكَاحَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ

7843- حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابَانَ، ثنا

مَـحُـمُودُ بُنُ غَيَلانَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثْرَيْنِ: قَطْرَةُ دُمُوع مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَم تُهْرَاقُ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَأَمَّا الْأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ

7844- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابَانَ، ثنا مَـحُـمُودُ بُنُ غَيلانَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا

الْوَلِيدُ بُنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَدُخُلُ بِشَفَاعَتِهِ الْجَنَّةَ: مِثْلُ

-7843

رَبيعَةَ وَمُضَرَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملت الميتم في دونمازين دوروز في دونكاح ولباس اور

دوبیعیں کرنے سے منع کیا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی آیکم نے فرمایا: الله عزوجل دوقطرے اور دو اثر کو سب چیزوں سے زیادہ پسند کرتا ہے: ایک اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسو کا قطرہ اور ایک خون کا قطرہ جواللہ کی

الله کے فرضوں میں ایک فرض اداکرنے کے لیے۔

راه میں بہے اور دوائر: ایک اثر الله کی راه میں اور ایک اثر

خضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يينم فرمايا: جنت مين ايمان والے ميرى

شفاعت کی وجہ سے قبیلہ ربیعہ اور مصر جتنے داخل ہوں گے۔

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 685 ﴿ الله ينجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 685 ﴿ الله ينجم

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مختمد بن جابان، ثنا صفورط اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مختمد بن عَید بن عَ

آيَىاتٍ نَزَلُنَ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ، لَمْ يَنْزِلُ اصل كَتَابِ مِن بَمَارِ عِيْلَ ضرور بَلندى اور حكمت والا مِنْهُنَّ شَيْءٌ غَيْرُهُنَّ: أَمُّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿ عَ 'آية الكرى سورة بقره اورسورة كوثر -(وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ) (الزخرف: 4) ، وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَالْكُوثُونُ

7846- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابَانَ، ثنا مَحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا مَحْمُودُ بُن هَارُونَ، ثنا

الُوَلِيدُ بْنُ جَمِيل، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ صَامَ يَوُمًّا فِى سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ النَّارِ خَنُدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

7847- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابَانَ، ثنا مَـحُـمُـودُ بُـنُ غَيلانَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا الْـوَلِيـدُ بُنُ جَمِيل، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ نے فرمایا: جوایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ عزوجل اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کا فاصلہ کر دے گا جس طرح کہ زمین وآسان

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیلی نے فرمایا: جو ہمارے بزرگوں کا احترام اور بچوں پرشفقت نہیں کرتا ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔

کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔

7845- ط

-7846

كرر هذا الحديث في الأصل سندًا ومتنًا . ورواه الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي أمامة . قال شيحنا في سلسلة الصحيحة جلد 2صفحه 101 وهو كما قال وفي الوليد وشيخه كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن لا سيما وللحديث شاهدان ثم ذكرهما .

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَيْرِ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَيْرِ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَيْرِ الْمُ

7848- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِتُ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ اللِّمَشْقِيُّ، ثنا صَدَقَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بُن جَمِيل، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلَتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِحَشَفَةٍ بَيْنَ يَدَيَّ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جَبُريلُ؟ فَقَالَ: هَـذَا بَلالٌ الْمُؤَذِّنُ فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَكْشُرُ أَهُلِ الْجَنَّةِ الضَّعَفَاء ُ وَالْمَسَاكِينُ، وَإِذَا أَقَـلُ أَهـلِ الْجَنَّةِ الْأَغْنِيَاء والنِّسَاء ، قُلْتُ لَهُ: مَا هَـذَا يَا جِبُورِيلُ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْأَغُنِيَاءَ يُسخبَسُونَ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ يُحَاسَبُونَ وَيُمَحَّصُونَ، وَأَمَّا النِّسَاءُ، فَأَلَّهَاهُنَّ الْأَحْمَرَان اللَّهَبُ وَالْحَرِيرُ، ثُمَّ خَرَجُبُ إِلَى أَبُوَابِ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ، فَإِذَا سِالْمِيزَان، فَأَحَذَ كِفَّةً فَوُضِعَ فِيهَا جَمِيعُ أُمَّتِي، وَجُعِلْتُ فِي الْكِقَّةِ الْأُخُورَى، فَرَجَحَتْ بِهِمْ، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَىَّ أُمَّتِي رَجُلًا رَجُلًا، فَاسْتَبُطَأْتُ عَبُدَ الرَّحْمَن بُنَ

لْعَوْفٍ، فَلَمَّا جَاءَ، قُلْتُ: مَا حَبَسَكَ؟ فَبَكَى إِلَيَّ، وَبَكَيْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ هُنَاكَ وَرَاءَ الْبَابِ أَحَاسَبُ وَأُمَحَّصُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي لَنْ أَرَاكَ، وَلَنْ تَرَانِي

عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْعَلاء ِ بُنِ زَبُرِ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله يستم في مايا: ميس جنت ميس داخل مواتو ميس في ا بے آ گے کسی کی آ وازشیٰ میں نے کہا: اے جریل! یکون ہے؟ عرض كى: يه بلال مؤذن ہے ميں نے ديكھا تو جنت میں اکثر کمزور اور مساکین تھے جنت میں مال دار اور عورتیں بہت کم تھیں میں نے کہا: اے جبریل! بیکیا بات ہے؟ حضرت جبريل عليه السلام في عرض كى: مال دار جنت كدروازے پرروك ليے گئے ہيں اوران سے حساب ليا جارہا ہے عورتوں کوسونے اور جاندی کی زکوۃ نددینے ک بناءیر۔ پھرمیں جنت کے آٹھویں دروازے کے پاس آیا وہاں میزان تھا' ایک پلڑے میں مجھے اور دوسرے میں ساری اُمت کورکھا گیا تو میرا پلڑا بھاری ہو گیا' پھر مجھ پر میری اُمت کا ایک ایک آ دمی پیش کیا گیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو دریہ ہیش کیا گیا' جب یہ آئے تو میں نے کہا: آپ کو کیسے روکا گیا؟ آپ مجھے د کھ کر رو یڑے میں آپ کود کھ کررویڑا عرض کی: یارسول اللہ! جنت کے دروازے کے باہر مجھے حساب کے لیے روک لیا گیا

عبدالله بن علاء بن زبر دمشقی،

یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ مجھ نہیں دیکھیں

گے اور میں آپ کونہیں دیکھوں گا۔

# المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد

حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضور ملتی ایک انصار کے بزرگوں کے پاس آئے ان کی

داڑھیاں سفیر تھیں آپ نے فرمایا: اے انصار کے گروہ!

سرخ کرواورزرد کرواوراہل کتاب کی مخالفت کرو۔

حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه فرمات بيب كه

ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! اہل کتاب ندموزے

ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! اہل کتاب سر کے بال

سینتے ہیں اور نہ تعلین۔ آپ ملی کی کی فرمایا: موزے پہنو

م رکھتے ہیں اور موجھیں لمبی رکھتے ہیں حضور التا الم نے

اور تعلین بھی پہنواوراہل کتاب کی مخالفت کرو۔

فرمایا:تم موتچھیں کاٹواورسر کے بال بڑھاؤ۔

# الدِّمَشُقِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ

7849- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرُقِ الْحِمْ صِتُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ سَلَمَةَ الْخَيَائِدِ تُّ، ثنا ذَلُهُ لُدُ يَحْدَدِ لَنْ عُمَلُد

الُخَبَائِسِرِى، ثنا زَيْدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ اللّهِ بُنُ الْعَلاء بُنِ زَبْرٍ، اللّهِ بُنُ الْعَلاء بُنِ زَبْرٍ، حَدَّ ثَنِى الْقَاسِمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ الرَّحُمَنِ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى مَشْيَحَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيضٌ لِحَاهُمُ، وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَحَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيضٌ لِحَاهُمُ، فَقَالَ: يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ، حَمِّرُوا وَصَقِرُوا، فَقَالَ: يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ، حَمِّرُوا وَصَقِرُوا،

7850- فَـقُـلْنَا: يَـارَسُـولَ اللهِ، أَهْلُ الْكِتَابِ، لَهْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقَالَ: تَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُونَ، فَقَالَ: تَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ

وَخَالِفُوا أَهُلَ الْكِتَاب

7851- قُلُنا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهُلُ الْكَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ، وَيُطِيلُونَ سِبَالَهُمْ، وَيُطِيلُونَ سِبَالَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُّوا سِبَالَكُمْ، وَاعْفُوا ثَعَانِينَكُمْ

7852- حَـدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ مُصْرِت ابوامامه رضى الله عنه مرفوعاً بيان كرتے بيں

-7849 ورواه أحمد جلد 5 صفحه 264-265° قال في المجمع جلد 5 صفحه 131° ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا ينضر . قال شيخنا في حجاب المرأة المسلمة صفحه 94 زيد بن يحيى ليس من رجال الصحيح فجعله منهم سهو . وحسنه ألحافظ في الفتح جلد 10 صفحه 354هـ

ورواه ابن معين في التاريخ جلد 4صفحه420؛ وابن ماجه رقم الحديث: 3856؛ والطحاوى في مشكل الآثار جلد 1 صفحه 63؛ والبفريابي في فضائل القرآن جلد 1صفحه184؛ وتسمام في الفوائد جلد2صفحه36؛ وأبـو عبد الله





الله فَكُرَ دَارِهِ

ك حضور التي يَرَيْم نے فرمايا: اسم اعظم وہ ہے كہ جب اس كے

وسیلہ سے دعا کریں تو وہ قبول ہوتی ہے وہ تین سورتوں میں

عیسی بن سعید حضرت قاسم سے

روایت کرتے ہیں

حضور التَّهُ يُلَيِّمُ نِے فرمايا: جو ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات

كے ساتھ دعا كرتا ہے قيامت كے دن اس كے ليے ميرى

شفاعت حلال ہوگئ وہ بیدعا ہے که 'اللّهم اعط محمدًا

الوسيلة الى آخره"\_

ابن مروان القرشي في الفوائد ( 2/110/25) والعاكم جلد اصفحه 506 والمصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 778 كلهم من طريق عبد الله بن العلاء به . قال شيخنا في الصحيحة جلد 2صفحه 383 وهذا اسناد

حسن لأن القاسم ثقة الكن في حفظه شيء . وعبد الله بن العلاء هو ابن زيد وهو ثقة وقد تابعه غيلان بن أنس

قال في المجمع جلد 10صفحه 112 وفيه مطرح بن يزيد وهو ضعيف.

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہے:سورہ بقرہ آل عمران اور طلہ میں۔

التَّسْتَرِيُّ، وثنا مُوسَى بْنُ سَهْلِ أَبُو عِمْرَانَ

الْجَوْنِيُّ، قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ

بُنُ مُسْلِعٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بنُ الْعَلاءِ بنِ زَبْرٍ، أَنَّهُ

سَمِعَ الْقَاسِمَ أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنُ

﴾ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي ثَلَاثِ سُورٍ مِنَ الْقُرْآن:

عِيسَى بُنُ سَعِيدٍ،

عَن الْقَاسِم

التَّسْتَوِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا الْمُحَارِبيُّ،

عَنْ مُطِّرِح بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ

عِيسَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَعَا

بِهَـؤُلَاء ِ الـدَّعَوَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ

حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اللَّهُمَّ

أَعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وَاجْعَلُهُ فِي الْمُصْطَفَيْنِ

مُ حَبَّتُهُ، وَفِي الْعَالَمِينَ دَرَجَتُهُ، وَفِي الْمُقَرَّبِينَ

7853- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

أَبِي أَمَامَةَ يَرُفَعُهُ قَالَ: اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي

فِي الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه

# بشرابونفر'حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئی آئی آئی نے فرمایا جودنیا کی طبع میں سے کسی طبع پر قادر ہوؤہ اس کو کرے اور اگر چاہے تو پورانہ کرے تو اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) جیسے چاہے گا موٹی آئی کھوں والی حور

ہے اس کا نکاح کرے گا۔

خالد بن ابوعمران مصری ٔ حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیلم نے فرمایا: جس نے اپنے بھائی کی شفاعت کی ' اُس نے اسے ہدید یا'اس نے قبول کیا تو وہ سود کے بڑے دروازے پرآیا۔

# بِشُرٌ أَبُو نَصْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ

7854 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مَحَمَّدِ بُنِ أَيُّوبَ، صَاحِبُ الْسَعَاقَ الْسَعَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ عَنْ الْحُورِ الْعِينِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ عَنْ الْحُورِ الْعِينِ حَيْثُ شَاءَ الْحَاسِ اللَّهُ عَنْ الْحُورِ الْعِينِ حَيْثُ الْحَاسِ اللَّهُ عَنْ الْحَاسِ الْعَلَامُ الْحَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْ الْعَلَامُ الْعَ

خَالِدُ بْنُ آبِي عِمْرَانَ الْمُصْرِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ

7855- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَة، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ زَحْرٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْفَاسِمِ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَفَعَ لِلَّحِيهِ

-7855

-7854 لم يتكلم عليه في المجمع جلد 10صفحه 296 . أبو المهلب هو مطرح بن يزيد وهو ضعيف وبشر أبو نصر مجهول . فالحديث ضعيف .

ورواه أحمد جلد5 صفحه 261 وأبو داؤد رقم الحديث: 3524 وهو حسن .

شر ابونصبر عن القاسم ' خالد بن ابى عمر نا المصبرى عن القاسم

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴾

شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدُ أَتَى بَابًا

عَظِيمًا مِنَ الرِّبَا

7856- حَـدَّثَـنَابَكُرُبُنُ سَهُلِ اللِّدَمْيَ السَّجِيبِيُّ، ثنا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ، ثنا

ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ اللَّهِ الْبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْهَالَةَ عَنُ الْفَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنُ

مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ عَبُدُ الْكُرِيمِ بُنُ أَبِي

أَمَيَّةً، عَنِ القَاسِمِ 7857- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ

المُعُصْفُرِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الشُّهِيدِيُّ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سَلْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَحَرِّكُ

شَفَتَى، فَقَالَ: مَا تَـقُولُ يَا أَبَا أَمَامَةَ؟ قُلُتُ: ا أَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَكُثُرُ

اللُّهُ مِنُ ذِكُوكَ اللُّهَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ؟ تَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْيَيْظِم نے فرمایا: جو يتيم كے سر پر ہاتھ پھيرتا ہے اس ے ہربال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔

### عبدالكريم بن الي امية حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ماتی آیا ہے نے مجھے دیکھا کہ میرے دونوں ہونٹ حرکت

كررم تھ آپ نے فرمایا: اے ابوامامہ! كيا پڑھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی: میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں' آپ نے

فرمایا: کیا میں شہیں اس ذکر کے متعلق نہ بتاؤں جس کا تواب زیادہ ہے تیرے دن ورات کرنے سے تُو پڑھ

"الحمد لله عدد ما خلق الى آخره "پيراپ بعد والوں کو بھی سکھا دے۔

في بكر بن سهل كلام وابن لهيعة ضعيف لأن الراوى عنه ليس من العبادلة . -7856 قال في المجمع جلَّد 10صفحه93 وفيه ليث ابن أبي سليم وهو مدلس. قلت: صرح بالتحديث. قلت: بل هو

متروك بسبب اختلاطه .

-7857

تُعَلِّمُهُنَّ عَقِبَكَ مِنْ بَعُدَكَ

حَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى

كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَتُسَبِّحُ اللَّهَ مِثْلَهُنَّ . ثُمَّ قَالَ:

بِشُرُ بِنُ نُمَيْرٍ،

عَن الْقَاسِم

مُسَدِّدُ، ثنا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنُ بِشُو بُنِ نُمَيُر،

عَنِ الْـقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: ۚ قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعُطِيتُ أَرْبَعًا لَمْ

يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبُلِي: نُصِرُتُ بِالرُّعْبِ مِنْ مَسِيرٍ

شَهْرٍ، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ

الْأسَسِدِيُّ، ثِنا أَبِي، ثِنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ

سُهَيُ لِ بُنِ أَبِي صَالِح، عَنْ بِشُرِ بُنِ نُمَيْرٍ، عَن

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ

ورواه في الأوسط (126 مجمع البحرين) .

-7858

-7859

ورواه أحمد جلد 5صفحه 256,248 قلل في المجمع جلد 8صفحه 259 ورجال أحمد ثقات.

7859- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتُ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا

7858- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

بشربن تمير حضرت قاسم سے

روایت کرتے ہیں

حضور التي يتلم نے فرمايا: مجھے جار چيزيں دي گئي ہيں جو مجھ

سے پہلے کسی کونہیں دی گئ ہیں میری ایک ماہ کی مسافت

سے رعب سے مدد کی گئی ہے مجھے ہرسفید اور کالے کی

طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور میرے لیے مالِ غنیمت حلال

کیا گیااورمیرے لیے روئے زمین کو یاک کردیا گیاہے۔

حضور مُنْ اللِّهُ اللَّهِ مِنْ فرمايا: جس نے اپنی جان اور اپنی اولاد و

بوی پرخرچ کیا'اس کوصدقه کا تواب ملےگا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

4

نَفَقَةً عَلَى نَفْسِهِ فَهِيَ صَدَقَةٌ، وَعَلَى امْرَأْتِهِ وَعَلَى وَلَدِهِ

7860- حَـدَّثَنَا ﴿ حَلَفُ بُنُ عَـمُرِو

الْعُكَبَرِيُّ، ثنا غَسَّانُ بُنُ الْفَصْلِ الْغَلَابِيُّ، ثنا

عَـمُـرُو بُنُ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ بِشُرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَـنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَجْهَرُ

بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ، وَالَّذِي يُخْفِي الْقُرْآنَ كَالَّذِي يُخْفِي الصَّدَقَةَ

حَاجِبِ الْأَنْكَاكِتُ، ثنا أَبُو صَالِح الْفَرَّاءُ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ بِشُو بُنِ نُمَيْرٍ، عَنِ

7861- حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَتُ غَزُوَةُ خَيْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّا مُصَبِّحُوهُم، فَاضُطَرُّوا وَتَقَوَّوُا 7862- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا الْمُسَيَّبُ

بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ بِشُرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ ) أَسِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: رَجُلٌ حَيْثُ تَوَجَّهَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ،

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يَلْمِ في فرمايا جوجم أقرآن برهتا ہے أسع جمراً صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو چھپا کرصدقہ کرتا ہے اُس کو چھپا کرصدقہ کرنے جتنا ثواب ملتاہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب خیبہ کا جہاد تھا تو حضور مل ایک ایک فی ان کے پاس سی کروں گا'وہ مجبور ہوجا ئیں گے اور ڈرجا ئیں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط المينظم فرمايا: تين آدميول كوالله كى رحت كاساب ملے گا'(1)وہ آ دمی جوجس طرف بھی چلا'اس نے یقین کیا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے (۲)وہ آ دمی جس کوکسی اجنبی

عورت نے (خواہش پوری کرنے کی ) دعوت دی کیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے اُس نے اسے چھوڑ دیا (٣)وہ آ دئی

قال في المجمع جلد2صفحه266 فيه بشر بن نمير وهو متروك . -7860

قال في المجمع جلد3صفحه 160 وفيه بشر بن نمير وهو ضعيف. -7861

قال في المجمع جلد(1صفحه279) وفيه بشر بن نمير وهو متروك. -7862

اجازت ہوگی۔

جس نے اللہ کی بزرگی میں پیار کیا۔

وَرَجُلٌ دَعَتُهُ امْرَأَةٌ إِلَى نَفُسِهَا فَتَرَكَهَا مِنُ خَشْيَةِ اللُّهِ، وَرَجُلٌ أَحَبَّ بِجِلالِ اللَّهِ عَزَّ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يَرَيْم ن فرمايا: ابل جنت زينون والى جنتى اونتنون

7863- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثُمَانَ، ثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنُ بِشُرِ بُنِ نُمَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ

پر سوار ہو کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گئے ہیں علیین والے اپنے سے نیچ والول سے ملاقات کوآ میں

أُبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَزَاوَرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى نُوقِ

گے اور جوان سے نیچے ہوں گے وہ او پر والوں کی ملا قات '

عَلَيْهَا الْحَشَايَا، فَيَزُورُ أَهْلُ عِلِيِّينَ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، وَلَا يَزُورُ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمُ أَهْلَ عِلِّيّينَ إِلَّا الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ مِنَ الْجَنَّةِ

صرف الله کی محبت میں کریں گے کیونکہ جنتی جہاں جا ہیں گئ ان کو جنت کے اس حصے میں ملاقات کو جانے کی

حَيْثُ شَاءُ وُ ا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7864- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِم الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ بِشُوِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَمَاتَ، اقْتَصَّ اللَّهُ لِغَرِيمِهِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حضور التي يَرَيْم نے فرمايا: جس نے قرض ليا اور اس كے دل میں پورا کرنے کا ارادہ ہے کیکن وہ مرگیا تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور جیسے جاہے گا اس کے قرض خواہ

> مَنُ دَايَنَ بِدَيْنٍ، وَفِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ، فَمَاتَ تَحَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى غَرِيمَهُ بِمَا شَاء ، وَمَنُ دَايَنَ بِـكَيُنٍ، وَلَيُـسَ فِى نَفُسِـهِ وَفَاؤُهُ

راضی کرے گا اور جس نے قرض لیا اور پورا کرنے کا ارادہ تہیں ہے پس وہ مر گیا تو قیامت کے دن الله تعالی اس

سےاس کے قرض خواہوں کو بدلہ دلوائے گا۔

قال في المجمع جلد10 صفحه 279 وفيه بشر بن نمير وهو متروك . -7863

ورواه المحاكم جلد2صفحه 23 قبال المذهبي: وبشر متروك . وقال المنذري في الترغيب جلد4صفحه 53 وهو -7864

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ وَهُو الْمُؤْمِنِ الْمُعِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَهُو الْمُؤْمِنِ الْمُعَالِينِ عَلَى الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِيْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِيلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِين

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّهُ يُرْتِكُم نے فرمایا: چار بندے ایسے ہیں جن کی طرف

قیامت کے دن اللہ نظرنہ فرمائے گا: (۱) والدین کا نافرمان

(۲) احسان جتلانے والا (۳) عادی شرابی (۴) تقدر کو

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يُنْآلِم نے فرمايا: اتن عبادت كروجتنى تم طاقت ركھتے

جعفربن زبير حضرت قاسم سے

روایت کرتے ہیں

حضور التَّهُ يَيْبَهُم نے فرمایا: الله عزوجل نے مخلوق کو بیدا کیا اور

فیصله کیا اور نبیوں سے پختہ وعدہ لیا' اس وقت اس کا عرش

یانی پرتھا' جنت والے جنت والے ہیں اور جہنم والے جنم

والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! پھراعمال

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہو کیونکہ اللہ نہیں تھکتا ہے تم تھک جاتے ہو۔

حجطلانے والا۔

7866- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ

الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ

زُرَيْع، عَنْ بِشُوِ بُنِ نُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي

جَعُفَرُ بُنُ الزُّبَيْرِ،

عَنِ الْقَاسِم

﴾ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلَقَ اللهُ

قال في المجمع جلد7صفحه206 وفيه بشر بن نمير وهو متروك .

قال في المجمع فيه بشر بن نمير ضعيف . قلت له شاهد من حديث عائشة في الصحيح .

قال في المجمع جلد 7 صفحه 189٬ وفيه جعفر بن زبير وهو ضعيف ورواه في الأوسط ( 382 مجمع البحرين)

اللُّهُ الْحَلْق، وَقَضَى الْقَضِيَّة، وَأَحَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ

7867- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَالِح

7865- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمٍ

الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ

زُرَيْعَ، عَنُ بِشُو بُنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

أُرْبَعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَاقٌ،

﴾ وَمَنَّانٌ، وَمُدُمِنُ خَمْرٍ، وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ

أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُـــذُوا مِنَ الْعِبَادَةِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْأُمُ

الشِّيرَازِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بنُ الْهَيْثَم، ثنا جَعْفَرُ بنُ الزُّ بَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ

-7865

-7866

-7867

مطولًا وفي اسناده سالم بن سالم وهو ضعيف

کس لیے ہیں؟ فرمایا: ہر گروہ اپنی منزل کیلئے عمل کرتا ہے۔

پس حضرت عمر رضی الله عنه نے عرض کی: اے الله کے

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التَّهُ يُلِيَّمُ فِي فرمايا شهيد كخون كا بهلا قطره كرني

کے ساتھ ہی سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں' دوسرااس کو

ایمان کا حُلّه پہنایا جاتا ہے تیسرااس کو اختیار دیاجاتا ہے

کہ جس مونی آ تھوں والی حورہے جا ہے شادی کرے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التَّيْرَيْمُ ن فرمايا: جب الله تعالى ف مخلوق كو پيدا كيا

اور قضيه كا فيصله فرمايا تو دائيس ہاتھ والوں كواينے دائيں

ہاتھ سے پکڑا اور بائیں ہاتھ والوں کو بائیں سے۔فرمایا:

حضور ملی اللہ نے فرمایا: مؤذن کی آواز کمی ہونے کی حد

تک اس کی مغفرت کر دی جائے گی اوراس کا اجران سب

لوگوں کے برابر ہوگا جواس کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔

رسول! پھرتو ہم خوب محنت سے عمل کریں۔

يُكْسَى حُلَلَ الْإِيمَان، وَالثَّالِثَةُ يُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ

وَسَلَّمَ: الْـمُـؤَدِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَأَجْرُهُ

عُشْمَانُ بُنُ الْهَيْشَجِ، ثنا جَعُفَرُ بُنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

قال في المجمع جلد5صفحه293 وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب . -7868

وَعَـرُشُـهُ عَلَى الْمَاءِ، فَأَهَلُ الْجَنَّةِ أَهُلُهَا وَأَهُلُ النَّارِ أَهُلُهَا قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فِيمَ الْأَعُمَالُ؟ قَالَ: يَعْمَلُ كُلُّ قَوْمٍ لِمَنْزِلَتِهِمْ ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ

الْخَطَّابِ: إِذًا نَجْتَهِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ 7868- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَالِح الشِّيرَازِيُّ، ثِنا عُثْمَانُ بُنُ الْهَيَثَمِ، ثِنا جَعْفَرُ بُنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أُوَّلَ قَـطُرَةٍ تَـقُطُرُ مِنُ دَمِ الشَّهِيدِ تُكَفَّرُ بِهَا ذُنُوبُهُ، وَالثَّانِيَةُ

7869- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَالِح الشِّيدرَازِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ الْهَيْثَمِ، ثنا جَعُفَرُ بُنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ 7870- حَـدَّثَـنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَالِح، ثنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ عَزَّ

-7869

-7870

قال في المجمع جلد2صفحه326 وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف.

فيه جعفر بن الزبير أيضًا .

## ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

وَجَلَّ الْحَلْقَ، وَقَضَى الْقَضِيَّةَ أَحَذَ أَهُلَ الْيَمِينِ بيَ مِينِهِ، وَأَهْلَ الشِّمَالِ بشِمَالِهِ . فَقَالَ: يَا أَصْحَابَ الْيَمِينِ، قَالُوا: لَبَّيْكَ وَسَعُدَيْكَ قَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: يَا أَصْحَابَ الشِّمَالِ قَالُوا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: أَلَسْتُ ﴾ برَبُّكُمُ؟ قَالُوا: بَلَى، ثُمَّ خَلَطَ بَيْنَهُم، فَقَالَ قَائِلٌ: يَارَبّ لِمَ خَلَطْتَ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: لَهُمُ أَعْمَالٌ مِنْ دُون ذَلِكَ، هُمْ لَهَا عَامِلُونَ أَنْ يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلينَ، ثُمَّ رَدَّهُمْ فِي صُلْبِ آدَمَ

7871- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِعِنْهَال، ثِنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ جَعُفَو بُنِ الزُّابَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ إِلَّا كَانَتُ لَهُ كَحَجَّةٍ، وَإِنْ صَلَّى تَطَوُّعًا كَانَتُ

7872- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُـونُسَ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اے دائیں ہاتھ والو! انہوں نے عرض کی: حاضر ہیں اور سعادت تیری طرف سے۔فرمایا: کیا میں تہارا رب نہیں ہوں؟ عرض کی: کیون نہیں! فرمایا: اے بائیں طرف والو! انہوں نے عرض کی: حاضر ہیں اور سعادت جھ سے ہے۔ فرمایا: کیا میں تمہارا ربنہیں ہوں؟ اُنہوں نے کہا: کیوں نہیں! پھران سب کو ملا دیا کیس کسی کہنے والے نے عرض كى: احمير برب! تُو نے ان كوملا كيوں ديا؟ فرمايا: ان کے اعمال اس کے مخالف ہیں جو وہ عمل کرنے والے ہیں ا قیامت کے دن کہیں گے: ہم اس سے غافل رہے پھران سب كوحضرت آدم عليه السلام كى بييره مين لوثا ديا ـ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يَيْلِم نے فرمايا: جومسلمان الحصى طرح وضوكرتا ہے چرفرض نماز ادا کرتا ہے تو اسے ایک مج کرنے کے برابر تواب ملتا ہے اگر نفل پڑھے گا تو ایک عمرہ کے برابر ثواب ملےگا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ ملتی آیا ہم سے بوجھا' عرض کی: میں نے نماز کے دوران اینے ذکر کو چھوا ہے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے وہ تیرےجسم کا حصہ ہے۔

7872 رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 425 وابن أبي شيبة جلد اصفحه 165 وابن ماجه رقم الحديث: 484 قال في الزوائد في اسناده جعفر بن الزبير وقد اتفقوا على تركر حديثه واتهموه .

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَيْرِ الْكِ

7873- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ، ثنا إِسْرَائِيلُ،

عَنْ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي

أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: يَقُومُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ لِأَخِيهِ إِلَّا بَنِي

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ،

ثنا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ،

عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْفُرُشِ الْمَرُفُوعَةِ، فَقَالَ: لَوْ

طُرِحَ فِرَاشٌ مِنْ أَعُلَاهَا لَهَوَى إِلَى قَرَارِهَا مِائَةَ

7875- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ الْقَاضِي

الُحِ مُ صِيٌّ، ثنا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ، ثنا عَطَاءُ

بُنُ جَبَلَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ،

وآله وسلم أربع منة حديث .

-7873

-7874

-7875

7874- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةً

فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا هُوَ جِذْيَةٌ مِنْكَ

هَاشِمِ لَا يَقُومُونَ لِأَحَدِ

وَسَـلَّمَ، فَقَالَ: مَسِسْتُ ذَكَرِى وَأَنَّا أَصَلِّى،

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التي آيم فرمايا: آدى افي جگه سے اپ بھائى ك

لیے اُٹھے جبکہ وہ بنی ہاشم سے ہواس کے علاوہ اور کسی کے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يُلَائِم آرام كرتے تو آپ ك خرائے بعرنے كى

آواز آتی ' پر فرمایا: وضواس پر ہے جو پہلو کے بل لیٹے

حضور الله يَرَامُ المرفوعة "كمتعلق بوجها

مگیا' آپ نے فرمایا: فراش کواوپر سے پھینکا جائے تو نیچے

سوسال تک گرتارہے گا۔

قال في المجمع جلد8صفحه 40، وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك. قلت قال شيخنا في الضعيفة جلد [

قال في المجمع جلد 7صفحه 120 فيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف. قلت: قال شيخنا في سلسلة

الصحيحة جلد اصفحه 350 بل كذاب وضاع ولذلك كذبه شعبة وقال وضع على رسول الله صلى الله عليه

صفحه 350 موضوع ورواه أبو جعفر في سنة مجالس من الأمالي فراجعه

قال في المجمع جلد 1 صفحه 248 وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب .

جائیں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التَّ يَيْتِلِم ن فرمايا: جوقرض ليتا بادا كرن كي نيت

سے تو اللہ اس کا قرض ادا کر دے گا' قیامت کے دن جس

نے قرض ادانہ کیا ہوااور وہ مرگیا تو اللہ عز وجل روزِ قیامت

فرمائے گا: میرا خیال تھا کہ میں آینے بندہ کاحق نہ لوں اس

کی نیکیاں لے لی جائیں گی دوسرے بندے کے اعمال

میں رکھ دی جائیں گی اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو

اس کے گناہ لے کر اُس کے نامہ اعمال میں رکھ دیئے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتا الميتم في مايا: جس كے ذمه قرض مواس كى نيت

ادا کرنے کی ہوتو وہ اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی شی نہ

چھوڑی اور مرجائے 'تو اللہ عز وجل اس سے درگز رکرے گا

اور قرض لینے والے کو راضی کرے گا جس طرح جائے گا'

اوراللہ کے یاس اس کیلئے خوشی ہوگی۔

عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَى مَنِ اضْطَجَعَ

7876- حَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ

﴾ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِى أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَدَّى الله عَنْهُ

يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنِ اسْتَدَانَ دَيْنًا، وَهُوَ لَا يَنُوى

أَنْ يُوزَدِّيَسَهُ فَمَاتَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ: ظَنَنُتُ أَيِّى لَا آخُذُ لِعَبْدِى حَقَّهُ، فَيُوزُ خَدُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُجْعَلُ فِي حَسَنَاتِ

الْلَهَ حَسِنَاتٌ أَخِذَ مِنُ

سَيِّئَاتِ الْآخَرِ فَجُعِلَتُ عَلَيْهِ

7877- حَدَّثَنَا عَلَّانُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ

مَاغِمةُ، ثِنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثِنا

أَبِي، ثنا إبرَاهِيمُ بْنُ طَهُمَانَ، عَنْ جَعْفَر بْن

الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنُوى قَضَاءَهُ،

فَمَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ وَفَاءً تَرجَاوَزَ اللَّهُ عَنهُ، وَأَرْضَى صَاحِبَ الدِّينِ بِمَا شَاءَ، وَعِنْدَ اللَّهِ

رضَّاهُ

قال في المجمع جلد4صفحه 132 وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب .

(اورسوجائے)۔

عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَالَ: الْوُضُوءُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیلم نے فرمایا: کسی بندہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اُس سے اس کا بھائی قرض مائلے اور اس کے پاس دینے کے لیے ہوتو وہ منع نہ کرے۔

7878- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ بِشُرِ بُنِ حَبِيبِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِیُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، ثنا عُتْبَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبِى أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَلَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَأْتِي أَخَاهُ، فَيَسْأَلُهُ قَلَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَأْتِي أَخَاهُ، فَيَسْأَلُهُ قَلَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَأْتِي أَخَاهُ، فَيَسْأَلُهُ قَلَ مَا وَهُو يَجِدُهُ فَيَمْنَعَ

7879 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مَرُوانُ بُنُ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجُمُعَةُ عَلَى الْخَمْسِينَ رَجُلا، وَلَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْخَمْسِينَ جُمُعَةٌ

7880- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثِنا مَرُوَانُ بْنُ التُّسْتَرِيُّ، ثِنا مَرُوانُ بْنُ مُعَوِينَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ

التُّسْتَوِيُّ، ثنا سَهُ لُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ

7881- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ نے فرمایا: جمعہ بچاس آ دمیوں پر ہے بچاس سے کم پڑئیں ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ علیہ الکوشی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ نے فرمایا: نفلی روزہ رکھنے والے کو نصف نہار

<sup>7878</sup> قال في المجمع جلد 4صفحه 126 وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو متروك .

<sup>7879</sup> قال في المجمع جلد2صفحه176 وفيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم وهو ضعيف جدًا .

<sup>7880-</sup> قال في المجمع جلد5صفحه153 وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف

<sup>7881-</sup> ورواه البيهقي جلد4صفحه 278 على بن غراب مدلس وجعفر تقدم الكلام فيه

غُرَابِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ بِالْحِيَارِ إِلَى نِصُفِ النَّهَارِ

7882- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَ رِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاوَزَ الْبِحِتَانُ الْجِتَانَ

وَجَبَ الْعُسُلُ

7883- حَدَّثَنَا إِبْسَرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةً الْأَصْبَهَانِتُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ، ثنا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَعُفَر بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيَتَزَاوَرُ أَهُلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: يَزُورُ الْأَعْلَى

الْأَسْفَلَ، وَلَا يَزُورُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى إِلَّا الَّذِينَ يَتَحَابُونَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، يَأْتُونَ مِنْهَا حَيْثُ

شَاءُ وا عَلَى النَّوقِ مُحْتَقِبِينَ الْحَشَايَا 7884- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سُلَيْمَانَ

الْحَرْمَلِتُي الْأَنْسَطَاكِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الُـحَـلَبِـثُ، ثِنا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ

تک اختیار ہے ( کہ اگر چاہے تو روزے کی نیت کر لے اگر چاہے تو نہ کرے رات کے وقت نیت ضروری نہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی تیکم نے فرمایا: جب ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ میں داخل ہوتو عسل فرض ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتا الله الله عنه الله عنه عنت والعاليك دوسر كى زيارت كريس كي؟ آب التي يَلِيم في فرمايا: او پروالے ینچے والوں کی زیارت کریں گے کیکن نیچے والے اوپر

والوں کی زیارت نہیں کریں گے مگر وہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں گئے وہ ان کے پاس آئیں گے جہاں جائیں گےان اونٹنوں پرجن پرزینیں سجائی گئی ہوں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط الماييم ني اس آيت "وه اس ميس كي حقب ريس کے ' کی تفسیر بیان کی فرمایا: ایک هنب سے مراد تمیں ہزار

> قال في المجمع جلدًا صفحه 267 وفيه جعفر بن الزبير عن القاسم وكلاهما ضعيف ـ -7882

> > وفيه جعفر بن الزبير وتقدم الكلام فيه . -7883

قال في المجمع جلد7صفحه133 وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف. -7884

ثَلَاثُونَ أَلَفَ سَنَةٍ

وَيَضُرِبُ عَبْدَهُ

لِلْوَجْهِ، وَضَرُبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ

-7885

-7886

-7887

فِيهَا أَحْقَابًا) (النبأ:23 ) الْـحُقُبُ الْوَاحِدُ

7885- حَـدَّثَنَا عَلَّانُ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ

مَاغِمَةُ، ثِنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثِنا

أبى، ثنا إبراهيم بنُ طَهُمَانَ، عَنْ جَعْفَر بن

الزُّبَيْر، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْكَنُودُ قَالَ:

الْكَنُودُ الَّذِي يَأْكُلُ وَحْدَهُ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ،

7886- حَدَّثَنَا عَلَّانُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ

مَاغَمَةُ، ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثنا

أبى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهُمَانَ، عَنْ جَعْفَر بْنِ

الزُّبَيْسِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

7887- حَدَّثَنَا عَلَّانُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ

مَاغِمَةُ، ثِنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثِنا

أَبِى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ

الزُّبَيْسِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

قال في المجمع جلد7صفحه 142 فيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف.

قال في المجمع جلد2صفحه 19 وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف .

قال في المجمع جلد اصفحه 262 وفيه جعفر بن الزبير قال شعبة فيه وضع أربع منة حديث.

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يُرتب ك ياس كنود كا ذكر كيا كيا أب في فرمايا:

كنودوه ب جواكيلاكها تا ہے اور كھلانے سے روكتا ہے اور

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت أبوامامه رضى الله عنه فرمات بين كه

حضور ملی تیلیم نے فرمایا جس نے قبلہ کی جانب تھو کا اور اسے

صاف نہ کیا تو وہ قیامت کے دن پکھلی ہوئی چر بی بن کُر

آئے گی اور اس کی دونوں آئھوں کے درمیان چیٹ

حضور ملتي يتنام نے فرمایا تیم میں ایک ضرب چہرے اور ایک

اپنے غلام کو مارتا ہے۔

دونوں ہھیلیوں کے لیے ہے۔

الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَابِثِينَ

المعجد الكبير للطبراني كالمراتي (702 الكراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد المعدد ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَزَقَ فِي قِبْلَتِهِ، جائكَ ل وَلَـمُ يُـوَارِهَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْمَامًا تَكُونُ حَتَّى تَقَعَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

> 7888- حَدَّثَنَا عَلَّانُ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، تنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبِي، ثنا إلَي، ثنا إلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا كَمَا سَمِعَ، فَإِنْ كَانَ بَرًّا وَصِدْقًا فَلَكَ، وَإِنْ كَانَ كَذِبًا

7889- حَدَّثَنَاعَلَّانُ، ثِناعُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهُمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمُ، عَنْ أبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

7890- حَدَّثَنَا عَلَّانُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ

﴾ الْقَ اسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَخَطَّى حَلْقَةَ قَوْمٍ بِغَيْرٍ

إِذَٰنِهِمْ فَهُوَ عَاصٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْلِيَّةُم نِي فرمايا جو حديث بيان كرے جس طرح اسے سنا ہواگر درست اور سچ ہے تو اس کا تجھے ثواب ہے اور اگر جھوٹ ہے تو اس کے ذمہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے اسے بیان کیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ حضور التَّوَيَّةُ مِ فَي مايا: الله خوبصورت سے اور خوبصورتی كو پیندکرتاہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يَرَامِ في فرمايا: جو حلقه كى كردنيس كيلا عكم ان كى اجازت کے بغیر'وہ گناہ گارہے۔

> قال في المجمع جلد اصفحه 154 وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب . -7888

قال في المجمع جلد5صفحه134 وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك . -7889

قال في المجمع جلد8صفحه 63 وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك . -7890

مُحَدَّمَدٍ، حَدَّثَنَا أَبي، ثنا إبراهيمُ بنُ طَهُمَانَ، عَنْ جَعُفَو بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرْجِعُوا حَرَّابِينَ، وَحَتَّى يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى النِّبُطِيَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى

مَعِيشَتِهِ، وَيَتُرُكَ بِنْتَ عَمِّهِ لَا يَنظُرُ إِلَيْهَا 7892- حَدَّثَنَاعَلَّانُ، ثِناعُمَرُ بُنُ

مُحَمَّدٍ، ثنا أبي، ثنا إبراهيمُ بن طَهُمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنُ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي السُّوقَ، فَيَبْتَاعُ الْقَمِيصَ بِنِصْفِ

دِينَارِ أَوْ ثُلُثِ دِينَارٍ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ إِذَا لَبِسَهُ، فَلَا يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ

7893- حَدَّثَنَاعَلَّانُ، ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَو بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَلُوا اللُّهَ اللَّهِ رُدُوسَ، فَإِنَّهَا سِرَّةُ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ أَهُلَ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضورط الله يَرَامُ في مايا: قيامت نهيس آئ كي يهال تك كه روجنگیں نہ ہول' ایک آ دمی نطیہ کی طرف جائے گا' وہ آ دمی شادی مال داری کی بناء پر کرے گا اپنی چھاڑاد کو حچوڑے گااس کی طرف دیکھے گانہیں۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمائت بيل كه حضور طلی این فرمایا: میری اُمت سے جو بازار میں آئے قیص نصف دیناریا تہائی دیناری خریدے جب اسے بہنے تو الله کی حمر کرے وہ قمیص اس کے گھٹنوں تک نہ پینچی ہوگی يهال تك كداس كوبخش ديا جائے گا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلع لِيَتِهِ لِم نَے فرمایا: الله عز وجل سے جنت الفردوس مانگو کیونکہ بیعمدہ وافضل جنت ہے اور فردوس والے عرش کی آ واز سنیں گے۔

> قال في المجمع جلد4صفحه260 وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب -7891

قال في المجمع جلد5صفحه119 وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك . وحكم شيخنا بوضعه . -7892

قال في المجمع جلد10صفحه398 وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك \_ورواه الحاكم جلد2صفحه37 وقال: هذا -7893 حـديـث لـم نكتبه الا من هذا الاسناد ولم نجد جديدًا من اخراجه \_ فتعقبه الذهبي بقوله: جعفر هائك \_ ولكن لعله شاهد من حديث العرباض بن سارية .

المعجم الكبير للطبراني في 104 و 104 و الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير الكبير للطبراني المحمد الكبير الكبير الكبير الله المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد

الْفِرْدَوْسِ لَيَسْمَعُونَ أَطِيطَ الْعَرْشِ 7894 حَدَّثَنَا عَلَانُ، ثنا عُمَرُ بُنُ

مُحَدَّمَدٍ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طُهُمَانَ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوُلَا أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوُلَا أَنَّ

7895- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَهُ لِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُشْمَانَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مِسْعَرٍ، عَنْ جَعْفَر بُنِ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ أَنَّ الْمُسَاكِينَ صَدَقُوا مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمُ

الزُّبَيْسِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ

الرَّاذِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ مِسْعَدٍ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

7896- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمِ

أَسِى أُمَّامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى جَهَنَّمَ يَوُمٌ كَأَنَّهَا زَرُعٌ هَاجَ، وَاحْمَرَّ تَخُفُقُ أَبُوابُهَا

7897- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ الْعُصْفُرِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے ہیں ہے فرمایا: اگر مساکین جھوٹ نہ بولتے تو ان

كوخالى لوثاتا'وە فلاح نەپاتا\_

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملٹے آئیل زفران اگر کم اکبس سے دلیں ترین کرمہ ا

حضور ملی آیکم نے فرمایا: اگر مساکین سیج بولیس تو ان کو تعالی لوٹانے والا بھی کامیاب نہ ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملٹی آیکٹی نے فرمایا: جہنم والوں پر ایسا دن ضرور آئے گا گویا کہ بھیتی کی اور سرخ ہو اور ان کے دروازے کھلتے ہوں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں ہے اللہ عنہ فرمایا: اگر انسان کے پاس مال کی دو

7896- قال في المجمع جلد10صفحه360 وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف

7897- قال في المجمع جلد10صفحه 244، وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب

السَّوَّاقُ الْعَبُدِيُّ، ثنا عَبُدُ الْقَاهِرِ بَنُ شُعَيْب، ثنا جَعْفَوُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوُ أَنَّ لِابُسِ آدَمَ وَادِيَانِ لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِقًا، وَمَا جُعِلَ

الْمَالُ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ . وَلَا يُشْبِعُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى

مَنْ تَابَ

7898- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ الُعُصْفُرِيُّ الْبَصُرِيُّ، ثنا إسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهيمَ

السَّوَّاقُ الْعَبْدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْب، ثنا جَعُفُو بُنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَاحِبُ

الْيَمِينِ أَمِينٌ عَلَى صَاحِبِ الشِّمَالِ، فَإِذَا عَمِلَ

الْعَبُدُ حَسَنَةً كَتَبَهَا بِعَشُرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً، وَأَرَادَ صَاحِبُ الشِّمَالِ أَنْ يَكُتُبَهَا قَالَ

لَهُ صَاحِبُ الْيَمِينِ: أُمْسِكُ عَنْهَا، فَيُمْسِكُ

عَـنْهَا، فَإِنِ اسْتَغُفَرَ اللَّهَ لَمْ يَكُتُبُ، وَإِنَّ سَكَّتَ كُتبَتْ عَلَيْه

7899- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا

إِسْحَاقُ بُنُ إِبُوَاهِيمَ، ثنا عَبُدُ الْقَاهِرِ بُنُ شُعَيْب، ثنا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ

وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا' مال تو نماز قائم کرنے اور زکوۃ ادا کرنے کے لیے ہے انسان کا پیٹے مٹی ہی بھرے گی اللہ توبہ قبول کرتا ہے جوتو بہ کرتا ہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضور ملتي يَرَبِم ن فرمايا: دائيس طرف والا ' بائيس طرف والے برامین ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے

وس نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب گناہ کرتا ہے اور بائیں

طرف والا لكضے كا اراده كرتا ہے تو دائيں طرف والا كہتا ہے: رُک جا! وہ رُک جا تا ہے اگر اللہ سے بخشش مائکے تو اس کا

گناه لکھانہیں جاتا ہے ٔ اگر بخشش نہ مائگے تو اس کا گناہ لکھا

جاتاہ۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور المنتظم في فرمايا جس مين امانت نهين اس كادين

قال في المجمع جلد10صفحه208 وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب .

7900- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا

نہیں آتی ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم

حضور ملتي يَرَبِم ن ساته وايك فرمين تضررول الدُّ مِن يَرْبَعْ نِد

جاگے يہاں تك كەسورىج كى تيش آب كے دونوں كندهوں

کے درمیان پڑی جب آپ اُٹھے تو آپ تھرے نماز کے

لیے اقامت پڑھی آپ آ گے ہوئے اور سحابہ کرام کونماز

ُجائے تو اِس کی نینداس پر غالب آ جائے تو وہ اِس طرح

کرے کیونکہ جب نفس سوجاتے ہیں تواللہ تعالی انہیں ایک

قتم کی موت دے دیتا ہے اور بعض پران کی نیند میں موت

حضرت ابوامام رضی الله عنه فرمات میں کدایک آ دی

آیا'جس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی' حضور مانٹی آیا ہم

نے اس کوفر مایا: أو نماز بردھ! پھر فر مایا: کیاتم میں سے کوئی

اس پرصدقہ کرے گا؟ اس کے ساتھ نماز پڑھ کرا ایک

آ دمی کھڑا ہوا' اُس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی تو

متنیٰ بن صباح ، حضرت قاسم

أبوعبدالرحمن سيروابت

حضورطاني للم نے فرمایا: بدجهاعت ہے۔

أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَلَمْ يُدُرِكِ الصَّلاةَ، فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

7901- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْعَمِّيُّ

صَلِّ .ثُمَّ قَالَ: أَلا أَحَدٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا اَ فَيُسَمِّ لِنِي مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ، وَقَالَ

المُثنى بنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي

المعجم الكبير للطبراني كالمراتي أ706 والمحمد الكبير للطبراني المراتي المحمد الكبير للطبراني المراتي ال

النَّكَ اسُ الْبَصْرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ سَعْدٍ، ثنا

عَيْمِي، وَأَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ وينَارِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذِهِ

کرتے ہیں

حضرت قاسم شامی سے روایت ہے کہ اُم ہاشم نامی ان کی ایک آ قاتھیں' وہ پردے میں قلم دوات دے کران کو بٹھاتی تھیں۔اورابوامامہ کی طرف ایک حدیث یو چھنے کے

لیے آ دمی بھیجا جو اُنہوں نے رسول کر یم ملتی ایک سے وضو ك بارك تخفى أنهول في كها: ميس في رسول الله المنافي آيلم کو فرماتے ہوئے سا: جوآ دمی وضو کیلئے کھڑا ہوا' اس نے

ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں سے خطا کیں نکل کئیں۔ 'پس جب کلی کی تو منہ سے خطائیں ختم ہوگئیں' جب ناک میں یانی ڈالا تو ناک سے نکل گئیں' پس ای طرح حتیٰ کہ وہ

یاؤں دھوئے کس اگر فرض نماز کی طرف نکلا تو فرض نماز مقبول حج کی طرح ہوگی اورا گرنفل نماز کی طرف کیا تو

نفل نماز'عمرے کی طرح ہوگا۔

عتبه بن حميد حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله يَيْلِم في مرايا: ايك آدى جنت مين داخل موا اس

نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا: صدقہ دینے کا

**تواب دس گنا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے قرض دینے کا** دس گنا ثواب ہے۔ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

7902- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى بُن

الصَّبَّاح، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّامِيّ، أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمَّ هَاشِمِ أَجُلَسَتُهُ فِي السِّتُرِ بِدَوَاةٍ

وَقَلَحٍ، وَأَرْسَلَتُ إِلَى أَبِى أَمَامَةَ فَسَأَلُتُهُ عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَامَ إِلَى

الْوُضُوءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ

يَسَدَيْهِ، فَإِذَا مَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا اسْتَنْشَرَ خَرَجَتُ مِنْ أَنْفِهِ، فَكَذَلِكَ حَتَّى

يَغْسِلَ الْقَدْمَيْنِ، فَإِنْ خَرَجَ إِلَى صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ كَانَتُ كَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ، وَإِنْ حَرَجَ إِلَى صَلاةٍ

تَطَوُّع كَانَتُ كَعُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ

عُتبَةُ بُنُ حُمَيْدٍ،

عَن الْقَاسِم

7903- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِتُ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُول

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ

الْجَنَّةَ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ

أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِيَمِينِهِ عَشُرٌ

عُمَرُ بَنُ مُوسَى بُن

وَجِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم

7904- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ حَنْبَل، ثنا أَبِي أَحْمَدَ بُن حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

سُلَيْمَانَ لُوَيْنَ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَكُلُ فِي

السُّوق دَنَاءةٌ

-7904

7905- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْسَلِ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ،

ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، ثنا عُمَرُ بُنُ مُوسَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ:

تَدَلَّى عَبُدٌ مِنْ حِصْنِ الطَّائِفِ، فَجَاء مَوْلاهُ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُدَّ عَلَى غُلَامِي، فَقَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَسُلَمَ قَبْلَ مَوْلَاهُ لَمْ يُرَدَّ إِلَيْهِ، وَإِذَا

السُّلَمَ الْمَوْلَى، ثُمَّ أَسُلُّمَ الْعَبُدُ دُفِعَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأُوْدِيُّ،

عمر بن موسیٰ بن وجیهٔ حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتولید کم نے فر مایا بازار میں (چل کر کھلے بندوں) کھاناعیب ہے۔

حضرت ابوامامه رضي الله عنه فرمات ببي كه طائف ك قلعه عدايك غلام ملا اس كا آقا آيا اس في عرض كى: يارسول الله! ميرا غلام واليس كرين! آپ التُولَيْلَم نے فرمايا:

غلام جب اینے آ قاسے پہلے اسلام لے آئے تو اس کو واپس نہیں کیا جاتا ہے اگر آقا اسلام لے آئے اور پھرغلام

اسلام لائے تواس کودیا جاتا ہے۔

سعید بن عبدالله اودی مضرت

قـال في المجمع جلد 4صفحه25٬ وفيـه عـمـر بـن موسى بن وجيه وهو طعيف . وما بين المعكوفين من رواية

قال في المجمع جلد3صفحه 246 وفيه عمر بن موسلي بن وجيه وهو متروك . -7905

عَنْ أَبِي أُمَامَةً

### ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سعد بن عبدالله اودی فرماتے ہیں کہ میں حفرت ابوامامه رضی اللّه عنه کے نزع کے وقت حاضر تھا۔ پس اُنہوں نے فرمایا: جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ ایسے ہی کرنا جیسے رسول کریم مائٹ پیٹیم کا تھم ہے کہ ہم 🚷 اینے مردوں کے ساتھ کریں۔ رسول کریم طرفی آیٹی نے ہمیں تحكم ديا' فرمايا: جب تمهارے بھائيوں ميں سے كوئی فوت ہو جائے اوراس کی قبر برتم مٹی برابر کرلوتو تم میں سے ایک اس كى قبر كے سر ہانے كھرا ہوكر كم: اے فلال بن فلانہ! ( یعنی اس کا اور اس کی مال کا نام لے) کیونکہ وہ سنتا ہے ليكن جوابنهيس ديتا ہے كپر كہے: اے فلال بن فلانه! وہ اُ ٹھر کر بیٹھ جائے گا' پھر کہے: اے فلال بن فلانہ! تو وہ کے گا: جاری را ہنمائی کرو! الله آپ پر رحم کرے! کیکن تم اس بات کا شعورنہیں رکھتے کس اسے چاہیے کہ وہ کہے: اس دین اور کلمہ کو یاد کرجس پر تُو دنیا سے نکلا ہے مثلاً گواہی کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور محمط تایینے اس کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کے رب ہونے پڑاسلام کے دین ہونے

ر محرط المالية كم بى مونے پر اور قرآن كے پيشوا مونے پر

او راضی تھا۔ پس منکر تکیر میں سے ایک دوسرے کے ہاتھ

پکڑ کر کہے گا: آ وَ چلیں! جس کواس کی دلیل سکھا دی گئ ہم

7906- حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ أَنسُ بُنُ سَلْم الُخَوْلَانِتُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْعَلاءِ الُحِمْ حِسنٌ، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ٱلَّأُودِيّ، قَالَ: شَهِدُتُ أَبَا أَمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزُع، فَقَالَ إِن إِذَا أَنَا مُستُّ، فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَوَنَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخُوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُم التَّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رأس قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلانَ بُنَ فُلانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلانَ بْنَ فُلانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوى قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلانَ بُنَ فُلانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللُّهُ، وَلَكِنُ لَا تَشْعُرُونَ . فَلْيَقُلُ: اذْكُرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَـةَ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسَلَامِ دِينًا، وَبِـمُـحَـمَّـدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ

7906- قال في المجمع جلد 3 صفحه 45 وفي استناده جماعة لم أعرفهم. قلت: وقال ابن القيم في زاد المعاد جلد 1 صفحه 523 فهـذا حديث رفعه لا يصح رفعه . وضعفه النووي وغيره . وقال ابن القيم شرح تهذيب السنن جلد 13 صفحه 293 هـذا الـحـديث متـفق على ضعفه . وقال الحافظ في تخريج أحاديث الأذكار: حديث غريب٬ وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدًا . كما في شرح الأذكار جلد4صفحه 196 لابن علان .



المعجم الكبير للطبراني المنافي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

مُنُكَّرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقُ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ

ويقون. الصحيف بنا ما تعمد حِند من عد بن الله حُجيجَهُ دُونَهُمَا . فَقَالَ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا . فَقَالَ

رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَّاءَ، يَا فُلانَ بُنَ حَوَّاءَ

إِسْمَاعِيلُ الشَّامِيُّ لَمْ يُنْسَبُ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ

رِي ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ -7907

الْجَذُوعِيُّ الْقَاضِى، ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحُدَرِيُّ، ثنا طَرِيفُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو غَالِبٍ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

الشَّامِي، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا

قَامَ فِي الصَّلاقِ، فُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ، وَكُشِفَتْ لَـهُ الْحُجُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ،

وَاسْتَ قُبَلَتُهُ الْحُورُ الْعِينُ، مَا لَمْ يَمْتَخِطُ أَوْ

مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ الْجَزَرِيُّ،

اس کے پاس نہ بیٹھیں گے۔ پس ان دونوں کے سامنے
ایسے ہی ہوگا کہ اللہ اس کو جواب سکھا رہا ہے۔ پس ایک
آدمی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اگر تلقین کرنے
والے کواس مال کا نام یاد نہ ہو؟ فر مایا: حضرت حواکی طرف

اس کی نسبت کر کے کہے: اے فلال بن حوار

اساعیل الشامی ان کانسب معلوم نہیں ہے ٔ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

ميمون بن مهران الجزري ٔ حضرت

قال في المجمع جلد 2صفحه 20 وفيه طريف بن الصلت عن الحجاج بن عبد الله بن هرم ولم أجد من

ترجمهما

الْهَيْشَمُ بُنُ حَارِجَةَ. ثنا شِهَابُ بُنُ خِرَاشِ، عَنْ

صَالِح بُنِ جُبَلَةً، عَنْ مَيْمُون بُنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـكَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ: مَـنُ صَـامَ يَـوْمَ الْأَرْبِعَاءِ

وَالْحَمِيسِ وَالْحُمُعَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْحَنَّةِ، يُرَى ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِهِ وَبَاطِنُهُ مِنْ

الزُّبَيْرُ بُنُ خُرَيْق، عَنُ أبى أَمَامَةَ

7909- حَـدَّثَـنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو

بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ بُرُقَانَ، عَنْ عُرُواَةَ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ

الرُّبَيُوِ بُنِ خُورَيُقِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: مَا كُنتُ قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا سَمِعْتُهُ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ:

اللُّهُمَّ، اهْلِينِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخُلَاقِ، فَإِنَّـٰهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَصْرِفُ

سَيِّنَهَا إِلَّا أُنَّتَ

### ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طبی آیا ہم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے بدھ جعرات ٔجمعہ کے روز بے رکھے تو اللہ عز وجل اس کے لیے

جنت میں گھر بنائے گا جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہروالاحصہ اندر سے دکھائی دے گا۔

زبیر بن خراق مضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں ،

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں

حضور ملتي يَيْتِم نے قريب بيضا موا تھا'ميں نے آپ ملتي يَيْتِم كو بددعا كرتے ہوئے شا''اللہ اللہ اهدنسي لصالح

الاعمال والاخلاق الى آخره".

قال في المجمع جلد3صفحه 199 وفيه صالح بن جبلة ضعفه الأزدى . -7908

قال في المجمع جلد10صفحه112 ورجاله رجال الصحيح غير الزبير بن خريق وهو ثقة . -7909

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني} 🦠 مَنُ رَوَى، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ سَالِمُ بَنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أبي أَمَامَةً 7910- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

ثنا عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَـمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِم بُن أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا مَضْمَضَ أَحَدُكُمْ فَاهُ، حُطٌّ مَا أَصَابَ بِفِيهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ حُطٌّ مَا أَصَابَ وَجُهُهُ، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ حُطٌّ مَا أَصَابَ بِيَدِهِ، وَإِذَا غَسَلَ رَجُ لَيْهِ حُطٌّ مَا أَصَابَ بِرِجُلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ لَالكَ: انْظُرُ مَا تُحَدِّثُ يَا أَبَا أَمَامَةَ صَحِبْنَا

يَـقُولُ مَا تَقُولُ، فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ

ا إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ أَحَدِّثُ بِهِ 7911- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ يَـحْيَـى الرَّقِيُّ، ثنا أَبُو فَرُوةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

ر بنجم کی 712 میلاند مالی 712 کی میلاند بنجم جواہل کوفہ میں سے ہے جوحضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں' حضرت سالم بن ابوالجعد ُ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه البابلي رضى الله عنه فرمات ميس كه حضورط الماليم في من سے كوئى مندكى كلى كرتا ہے تواس کے منہ کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں' جب چہرہ

دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں' جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب یاؤں دھوتا ہے تو اس کے یاؤں کے گناہ

نے کہا: ابوامامہ دیکھو کہتم کیا بیان کر رہے ہو؟ ہم رسول سنا جوآپ بیان کررہے ہیں۔حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ

معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک آ دی اُن کے پاس آیا اُس

نے کہا: اگر میں نے رسول اللہ ملٹی آیٹی سے ایک یا دومر تبہ سنا ہوتا تو میں بیان نہ کرتا۔

حضرت ابوامامه الباہلی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّوَالِيَّمْ نَے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مند کی گلی کرتا

ورواه في الأوسط (36 مجمع البحرين) قال في المجمع جلد اصفحه 222 ورجاله رجال الصحيح وانظر ما

7911- وانظر ما بعده.

ہے تو اس کے منہ کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں جب چہرہ يَـزِيـدَ بُـنِ سِـنَـانَ الرَّهَاوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنُ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں' أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَبِي أَنْيُسَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ

جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے گناہ معاف ہو عَلِيّ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي جاتے ہیں جب یاؤں دھوتا ہے تو اس کے یاؤں کے گناہ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

معاف ہوجاتے ہیں۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات میں که ایک عورت حضور التُوَالِيم كي ياس آئي'اس كساتهاس كرو بيح بھی تھے حضور ملٹ آلیم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا تو

ان کے یاس صرف تین تھجوریں تھیں' آپ نے وہ انہیں دیں تو اُس عورت نے ہر بچہ کو ایک تھجور دی اور ایک تھجور اینے لیے رکھ لی' اس کے بیچے رونے لگے تو اس نے وہ

تھجور پکڑی اور اس کے دو حصے کیے اور دونوں بچوں کوآ دھی آ رهی وے دی مضور طرفی آیلم نے فرمایا: حاملہ اور دودھ

بلانے والی اپنی اولا د پرمہر بان ہوتی ہے اگر بیشو ہروں کو تنگ نه کرتی ہوتیں تو یہ جنت میں داخل ہو جاتیں۔

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبُدٍ يَتَوَضَّأَ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجُهَهُ إِلَّا خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ فِرَاعَيْهِ إِلَّا خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ يَمُسَنُّحُ

رَأْسَـٰهُ إِلَّا خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجُلَيْهِ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجُلَيْهِ 7912- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ، ثنا

يَزِيدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بُنُ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهَا صِبْيَانٌ لَهَا، فَسَأَلَ

النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ، فَلَمْ يَجِدُ إِلَّا ثَلَاتَ تَسْمَرَاتٍ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُنَّ . فَأَعْطَتُ كُلَّ صَبِيّ تَمْرَةً وَأَمْسَكَتْ وَاحِدَةً، فَبَكَى صِبْيَانُهَا فَأَخَذَتُ تِـلُكَ التَّـمُرَـةَ، فَشَـقَّتُهَا نِصُفَيْنِ،

أبي أمامة . وقال ابن حبان: أدرك أبا أمامة . ورواه المصنف في الصغير جلد 2صفحه 47 .

ورواه أحمد جلد 5صفحه257,253,252,268 وأبو داؤد الطيالسي رقم الحديث: 2248 والحاكم جلد 4 صفحه 173 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 2013 قال في الزوائد رجال اسناده ثقات الا أنه منقطع وكي الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: سالم ابن أبي الجعد لم يسمع من

إِلَى أَزُوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ

7913- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابَانَ

الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثنا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ، ثنا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَزِيدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ، عَنُ سَلَمَةَ بُن زِيَادٍ، عَنُ سَالِم بُنِ أَبِي الُجَعُدِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: جَاءَ تِ امْرَأَةٌ إلَى

النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا صِبْيَانٌ لَهَا صَبِيٌّ تُرْضِعُهُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَبَ، فَلَمْ يَجِدُ شَيْئًا يُعْطِيهَا حَتَّى

أَصَابَ ثَلَاثَ تَـمَرَاتٍ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِيهِ، فَأَعْطَتْ هَذَا وَاحِدًا، وَهَذَا وَاحِدًا، وَأَمْسَكَتْ

تَسُرَدةً، فَبَكَى أَحَدُ الصَّبِيِّيْنِ، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ نِـصُفَيْن، فَأَعْطَتُ هَذَا نِصُفًا وَهَذَا نِصُفًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَامِلاتُ

وَالِدَاتُ مُرْضِعَاتٌ، رَحِيمَاتٌ بِأُولَادِهِنَّ، لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزُوَاجِهِنَّ لَدَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ الْمُعَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ اللهِ مِنْ أَخْمَدَ بُنِ 7914 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مِنْ أَخْمَدَ بُنِ

فَيَأْعُطَتُ هَذَا نِصْفًا وَهَذَا نِصْفًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَامِلاتٌ وَالِدَاتُ مُرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ بِأُولَادِهِنَّ لَوْلَا مَا يَأْتِينَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ ایک عورت حضور ملٹے ایم کے باس آئی'اس کے ساتھ اس کے دو بيج بھی تھے حضور ملٹ الہم نے اپنے گھر والوں سے بوچھا تو ان کے یاس صرف تین تھجوریں تھیں' آب نے وہ انہیں دیں تو اُس عورت نے ہر بچہ کوایک تھجور دی اور ایک تھجور اینے لیے رکھ لی اس کے بیچے رونے لگے تو اس نے وو تھجور پکڑی اوراس کے دو جھے کیے اور دونوں بچوں کوآ دش أ وهى وك وي حضور طي يتلم في فرمايا: حامله اور دود ه یلانے والی اپنی اولاد پر مہربان ہوتی ہے اگر پیشو ہروں کو تنگ نه کرتی ہوتیں تو یہ جنت میں داخل ہو جاتیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

قال في المجمع جلد 10صفحه93 وفيم محمد بن حالد بن عبد الله الواسطى وقد نسب الى الكذب روثقه ابن حبان وقال: يمخطئ ويخالف وبقية رجاله رجال الصحيح . وانظر ما قبله . ورواه أحمد جلد 5صفحه 246 عن هشمام بن عبد الملك عن أبي عوانة عن حصين به فالعلة الانقطاع بين سالم وأبي أمامة . قال في المجمع: ورجاله رجال الصحيح . وهذا لا يعني أنه صحيح .

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ وَ 715 ﴿ وَ اللَّهُ وَ 15 ﴿ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِيلُولُ الللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

الى آخره''\_

سکھائے۔

حضور الله عدد ما حلق الله عدد ما حلق الله

عامراشعبی 'حضرت ابوا مامه ہے

روایت کرتے ہیں

حضور مل المينظم نے فرمايا: بہتر وہ ہے جو قرآن سيکھے اورآگ

فطر حضرت ابوامامه سے

روایت کرتے ہیں

حضور ملتَّ اللَّهُ كَ إِلَى بيضُ موت تَظُ آب ك إِلَى

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

- حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ

الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ حُصَيْن، عَنْ سَالِم بْن

أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: الْحَمْدُ

لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا

أُحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ،

وَالْحَدُمُدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ

عَامِرٌ الشُّعْبِيُّ،

عَنُ أبي أَمَامَةً

7915- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

التَّـمَّارُ، ثنا عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبِ الْبَزَّازُ، ثنا

مُوسَى بْنُ عُمَيْرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

7916- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحُصُر

الْمَرُوزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّيْثِ الْمَرُوزِيُّ، ثنا

فِطرٌ ، عَنْ

أبي أمَامَةً

قال في المجمع جلد اصفحه 167 وفيه على ابن أبي طالب البزار ضعفه يحيى بن معين وابن عدى . -7915

-7916

قال في المجمع جلد اصفحه 230 وواه الطبراني في الكبير من طريق سميع عنه واسناده حسن وسميع ذكره ابن

حبان في الثقات جلد4صفحه342 وقال لا أدرى من هو ولا ابن من هو .

مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيْرِ لِلْطِيْرِالَى ۗ ﴾ ﴿ \$716 ﴿ كُلُّونِهِ خِلْدُ يَنْجُمْ ۗ

يَـحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْكَاسَعُونِيُّ، ثنا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، إذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا وَلَدُهَا تَحْمِلُ بَعْضَهُمْ، وَيَمْشِى بَعْضُهُمْ، فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَسْأَلُهُ يَوْمَئِذٍ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهَا لَهَا، فَطَلَعَتْ تَـمُشِى، فَقَالَ رَسُلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ: حَــامِلاتٌ وَالِــدَاتُ رَحِيـمَــاتٌ

بِأَوْلَادِهِنَّ، لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ

سُمَيْعُ الزَّيَّاتُ،

عَنْ أبي أَمَامَةُ

اچانک ایک عورت آئی' اس کے ساتھ اس کے بچے تھے' بعض کواُ ٹھائے ہوئے تھی اور بعض اس کے ساتھ چل رہے تنظ اس نے حضور ملتی آیا ہے کچھ مانگا اس نے کوئی شی بھی ما نگی اس کو دی گئ وہ چلنے لگئ حضور طبق آیہ ہم نے فرمایا: حاملہ اور دودھ پلانے والیاں اپنی اولاد پرمہربان ہوتی ہیں اگر اینے شوہروں کو تنگ نہ کرتی ہوں تو ان کی نمازی عورتیں جنت میں داخل ہوتیں۔

سمیع الزیات ٔ حضرت ابوا مامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يَرَبِم نے وضو كيا' اپنے ہاتھوں كو تين مرتبہ دھويا اور

7917- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِعِ الْكَشِّيُّ قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ تین مرتبه کلی کی اور تین مرتبه ناک میں پانی ڈالا اور اپنے الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم، ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالًا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو چېرے اور کلائيول کوتين مرتبه دهويا۔ بدالفاظ حديث كے ا بُسِ دِينَارِ، عَنْ سُمَيْع، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ ابوعمر کے ہیں۔ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ أَفَعَ مَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا وَاللَّفُظُ

قال في المجمع جلد 3صفحه 87 وفيه فرعة بن سعيد فيه كلام كثير٬ وقد وثق وجهم لا يعرف قلت: هو الحكم كتب بشكل جهم أو حرف .

لِحَدِيثِ أَبِي عُمَرَ

مَنْ رَوَى، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِنُ أَهُلِ الْبَصْرَةِ الْحَكُمُ بُنُ فَضَالَةً، عَنُ أبي أمَامَةَ

7918- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ التَّسْتَرِيّ، ثِنسا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّرِّحْمَنِ بْن سَهُم الْأَنْطَاكِتُ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُ، عَن الْحَجَّاجِ بُنِ فُرَافِصَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنِ الْحَكَم بُنِ فَضَالَةً، قَالَ: سَأَلُتُ أَبَا أُمَامَةً، وَذَكَرَ لَهُ أَعْمَالَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: الصَّدَقَةُ حَقٌّ، وَعُمَّالُهَا فِى النَّارِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

7919- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ جَمِيلٍ الْأَصْبَهَ الِدُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَــارُونَ، أنــا قَزَعَةُ بَنُ سُويَدٍ الْبَاهِلِتُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكَمِ بُنِ فَضَالَةً، قَالَ: وَخَلْتُ مَسْجِدَ حِـمْصِ، فَإِذَا فِيهِ أَبُو أَمَامَةَ يَتَفَلَّى فِيهِ، وَيَدُفِنُ الْقَدَمُلَ فِيهِ، فَجَلَسْتُ إلَيْهِ فَسَبَّحَ ثَلاثًا، وَكَبَّرَ ثَلاثًا، وَحَمِدَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: خَفِيفَاتٌ عَلَى اللِّسَان، ثَقِيلاتٌ فِي الْمِيزَان تَصْعَدُنَ إِلَى الرَّحْمَنِ . فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، أَنَا مِنْ أَهُل

بھرہ والوں میں سے جوابوا مامہ سے روایت کرتے ہیں ٔ حضرت حکم بن فضالهٔ حضرت ابوامامه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت تھم بن فضالہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامه رضی الله عندے یو چھا آپ نے صدقہ کے اعمال كاذكركيا ومايا صدقه حق ہاس كے لينے والے (اگر كى كري) توجهنم ميں ہول كے حضور اللہ يہنم كارشاد كى وجه

حضرت حکم بن فضالہ فر ماتے ہیں کہ میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا' وہاں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کر جوئیں نکال رہے تھے اور جوؤں کواس میں ہی وفن کر دیتے تھے۔ پس میں ان کے پاس بیٹھ گیا' اُنہوں نے تین بارسجان الله كها، تين بارالله اكبراورتين بارالحمد لله \_ پحركها: زبان پر بیکلمات بہت ملکے ہیں ترازو میں بھاری ہوں

گے اور رحمانِ خدا کی طرف چڑھتے ہیں میں نے عرض کی:

اے ابوامامہ! میں جنگل والول میں سے ہول صدقہ لینے

والے ہم پرزیادتی کرتے ہیں۔تو اُنہوں نے فرمایا: صدقہ

أَبُّو الْعَالِيَةِ، عَنُ

7920- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

أبى أمَامَةَ

الرجم لَقِيطٌ أَبُو الْمَشَّاءِ،

عَنُ أَبِي أَمَامَةً

7921- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرِ بُنِ

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

پناه مانگوبه

حق بے صدقہ کو بیچنے والاجہنم میں ہے۔رسول کریم ملتی اللہ

كا فرمان ہے: وہ كم كرے يا زيادہ مال لے آؤ 'اس سے

کوئی چیز غائب نه کرو ٔ جوغائب کی وہ خبیث ہوگی اور جب

تم ان کوآتا دیکھوتوان کوگالی نه دواوران کے شرسے اللہ کی

ابوالعاليه حضرت ابوامامه ہے

روایت کرتے ہیں

حضور ملی لیکنم نے فرمایا: چھاعمال میں سے جو کوئی ایک بھی

كرتا ہے تو اس كے ليے قيامت كے دن وعدہ ہے ان ميں

ے ہرایک جوکوئی نماز ادا کرتا رہا' زکوۃ دیتارہا' جج و روز د

لقيط ابوالمشاء حضرت ابوامامه ہے

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

اورامانت ادا کرتار ہااورصلہ رحمی کرتار ہا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

الْبَادِيَةِ، وَإِنَّ الْمُصَّدِقِينَ كَانُوا يَتَعَدُّونَ عَلَيْنَا،

فَقَالَ: الصَّدَقَةُ حَقٌّ، وتباعها فِي النَّارِ، قَوْلُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَصَّرَ أَوْ

تَعَدَّى جِيئُوا بِالْمَالِ وَافِدًا، وَلَا تُغَيَّبُوا مِنْهَا

فَتَخْبِثُ وا مَا غَيَّبُتُمْ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ وَهُمْ فَلا اللهِ مِنْ شَرِّهِمْ فَلا اللهِ مِنْ شَرِّهِمْ

أَبِى شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ بُنُ يَعِيشَ، ثنا يُونُسُ بُنُ

بُكْيُـرِ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَبِي حَبَّةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتُّ مَنْ جَاءَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَاءَ وَلَهُ عَهُدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَقُولُ كُلَّ

وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: قَدْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الصَّلاةِ،

وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ وَالصِّيامِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ،

-7921

قال في المجمع جلد اصفحه 46 وفيه يونس ابن أبي خيثمة لم أر أحدًا ذكره . -7920 قال في المجمع جلد 5صفحه260 وفيه يحيى بن راشيد المازني ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان وقال:

حُـمَيْدٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الشَّوْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ رَاشِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ

الْجُرَيْرِيّ، عَنُ لَقِيطٍ أَبِي الْمَشَّاءِ، عَنُ أَبِي

أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَبَّكُمَ فَرَسٌ، فَوَهَبَهُ لِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَكَانَ

يَسْمَعُ صَهِيلَهُ، ثُمَّ إنَّهُ فَقُدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ فَرَسُكَ؟

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْصَيْتُهُ . فَقَالَ: الْخَيْلُ

فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، وَالْمَعْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

بشُسرٌ بُنُ آدَمَ، ثنسا مُ حَسَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْأَنْصَارِيُّ، ثِنا قُرَّـةُ بُنُ حَالِدٍ، ثِنا لَقِيطٌ أَبُو

الْمَشَّاءِ، حَلَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ، فِي حَدِيثٍ رَفَعَهُ

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ

مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيَغُسِلُ يَدَيْهِ، وَيُمَضُمِضُ فَاهُ،

وَيَتَوَضَّأُ كَـمَا أُمِرَ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَصَابَ

يَوْمَئِذٍ مَا نَطَقَ بِهِ فَمُهُ، وَمَا مَسَّ يَدُهُ، وَمَا مَشَى

إِلَيْهِ حَتَّى إِنَّ الْخَطَايَا تَحَادَرُ مِنْ أَطُرَافِهِ، ثُمَّ هُوَ

إِذَا مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرِجُلٌ تَكُتُبُ حَسَنَةً،

يخطئ ويخالف وانظر ما بعده

وأخرى تُمْحِي سَيِّئَةً

-7922

7922- حَلَّاثَ نَمَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثِنا

نَوَاصِيهَا دِفَاؤُهَا، وَأَذْنَابُهَا مَذَابُّهَا

حضور طَيُّ أَيْلِمُ كَا أَيِكَ كُورُا؟ فَمَا يُلِ آبِ الْيُعْلِيْلِمْ فَ انصار

کے ایک آ دمی کو تحفہ دیا' آپ اس گھوڑے کے ہنہنانے ک

آواز سنا كرتے تھے كھرآوازندى حضور مائي آيا لم نے فرمايا

تم نے گھوڑے کو کیا کیا؟ اس نے عرض کی: مارسول اللہ!

میں نے اس کو خصی کروایا ہے اور سے النا اللہ اللہ نے فرمایا:

گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک بھلائی اور

حضرت ابوامامه رضي الله عنه مرفوعاً بيان كرت بين

كه حضور مليني تيلم نے فرمايا: جو كوئى مسلمان وضو كرتا ہے تو

این ہاتھ دھوتا ہے اور کلی کرتا ہے اور وضو کرتا ہے جس

طرح اس کو محم دیا گیا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوجاتے

ہیں' جواس کے منداور ہاتھ سے ہوئے ہوں' جس چیز تک

وہ چل کر گیا ہو یہاں تک کہ گناہ صغیرہ اس کے اطراف

ہے بھی گر جاتے ہیں' پھر جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو

ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے پر بُرائی مٹا دی

جالی ہے۔

قال في المجمع جلد اصفحه 223 وفيه لقيط أبو الممشاء روى عن أبي أمامة وروى عنه الجريري وقرة ابن حالك

وقد ذكره ابن حبان في الثقات جلد5صفحه344 وقال: يخطئ ويخالف .

غنیمت ہے اس کا دفاع اور تواب ہے۔

المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد الكبير المعجد المعج

# الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

الْبَزَّازُ التَّسْتَرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ بِشُرِ بُنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بُنُ عَقِيلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْغُسُلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسْتَلُّ الْخَطَايَا مِنْ أَصُولِ الشَّعْرِ

عَاصِمُ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ،

عَنُ أَبِى أَمَامَةً الْبَاهِلِيِّ 7924 حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، وَعَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، قَالَا: ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُوح،

ثنا الصَّعُقُ بُنُ حَزُن، ثنا السَّبَخِيُّ، عَنْ عَاصِم بُنِ عَمْرِو الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ:

قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَبِيتَنَّ

عَنْ أَبِى أَمَامَةً 7923- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ ذُ التَّسْتَ عُنَى ثَنِاللهُ وَاعِلُ ذُنُ مَثْرُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کی جڑوں سے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔

حسن بقری حضرت ابوا مامه ہے

روایت کرتے ہیں

عاصم بن عمرو بحلی حضرت ابوامامه با ملی سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ نے فرمایا: میری اُمت کے لوگ ضرور بضر ور

کھانے اور کھیل کود پر رات گزاریں گۓ پھر صبح کے وقت ان کی شکلیں بندراور خزیر کی طرح ہوں گی۔

الله والله عِنْ أُمَّتِى عَـلَى أَكُـلٍ وَلَهُوٍ وَلَعِبٍ، ثُمَّ ﴾ ﴿ أَقُـوَاهُ مِـنُ أُمَّتِى عَـلَى أُكُـلٍ وَلَهُوٍ وَلَعِبٍ، ثُمَّ ﴾ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى ال

مدلس وقد عنعن فالحديث ضعيف . 792- ورواه أبو داؤد الظيالسي رقم الحديث: 2161 وأحمد جلد5صفحه 259 وفرقد ضعيف ورواه عبد الله بن أحمد

ورواه ابو داود الطيالسي وهم الحديث. 2101 واحمد جند وصفحه وهرقد صغيف ورواه عبد الله بن احمد في زيادات السسند جلد 5صفحه و 329 و انظر السمج مع جلد 5صفحه 75 وسلسلة الصحيحة جند تـ صفحه 137-135 حيث حسنه بسبب شواهده .

مُبِحُنَّ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ شُعَيْبُ بُنُ الْحَبْحَابِ،

عَنُ أَبِي أُمَامَةً

7925- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الْهِ الْمُحَصَّرَمِيُّ، ثنا شُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا فَضَالَةُ بُنُ حُصَيْنٍ، عَنْ شُعَيْبِ بُنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَبِي

أَمَامَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَشَرَ سِنِينَ، فَكَانَتُ صَلاَتُهُ كُلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِينَ، فَكَانَتُ صَلاَتُهُ كُلَّ يَوْمٍ عَشُرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَي الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ فَعُدَ الْمَغُرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغُرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغُرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ

مُدَ الْعِشَاءِ عَبْدُ اللهِ بُنُ حَفْص،

عَنْ أَبِي أَمَامَةً ۚ

7926- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شُعَيُّبٍ السِّمُسَارُ، ثنا خَالِدُ بُنُ خِدَاشٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ ذَيْهِ، عَنْ عَنْدِ اللهِ مُن حَفْقٍ مِ عَنْ

حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَفُص، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

أَلا أَذْلُّكَ عَلَى عَمِلٍ يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟

شعیب بن جماب ٔ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آیکٹی کے ساتھ دس سال نماز پڑھی' آپ کی

سنتیں دورکعت تھیں' دو فجر کی' دوعصر سے پہلے' دومغرب کے بعداور دوعشاء کے بعد۔

عبداللہ بن حفض حضرت ابوا مامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے خصور ملتی ہیں ہے فرمایا: اے

ابوابوب! میں آپ کوالیاعمل نہ بتاؤں جواللہ اور اس کے

فرمایا: لوگول کے درمیان صلح کرواؤ جب وہ آپس میں ناراض ہوں اور قریب کروجب وہ دور ہوں۔

7925- قال في المجمع جلد 2صفحه 231 وفيه فضالة بن حصين قال أبو حاتم: مضطرب الحديث وبقية رجاله رجال

79- قال في المجمع جلد8صفحه80، وعبد الله بن حفص صاحب أبي أمامة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

ب عن ابع امامة عبد الله عن ا

قَالَ: بَلَى مَقَالَ: تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا، وَتُقَارِبُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا

سَيَّارٌ الشَّامِيُّ كَانَ يَنُولُ الْبَصْرَةَ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7927- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ سَوْرَةَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَلِيّ الْأَبَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا

عَلِيٌّ بْنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُجَيْرِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ سَيَّارِ الشَّامِيِّ، عَنُ أَبِي

أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: يَخُرُجُ مِنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ مَعَهُمُ سِيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذُنَّابُ الْبَقَرِ، يَغُدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ،

وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ

7928- حَـدَّثَنَا يُـوسُفُ الْقَاضِي، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ،

عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ -أَوْ قَالَ أُمَّتِي عَلَى الْأُمَمِ

سیارالشامیٔ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں پیہ بھرہ میں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ حضور طبق الله من فرمایا: اس اُمت سے کچھ لوگ نکلیں گے، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہول کے جس طرح گائے کی وُم ہوتی ہے وہ صبح اللہ کی ناراضکی اور شام اللہ کے غضب میں کریں گے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يتنظم فرمايا: الله عزوجل في مجص تمام انبياء پر فضیلت دی ہے یا فرمایا: میری اُمت کوتمام اُمتوں پر چار لحاظ سے فضیلت ہے مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر

جیجا گیا ہے اور میرے لیے اور میری اُمت کے لیے ساری

7927- ورواه أحمد جلد 5صفحه 250° والمصنف في الأوسط ( 221 مجمع البحرين) وابن الأعرابي في معجمه ( -214

213) والحاكم جلد 4صفحه 436 وقال: صحيح الاستناد ووافقه الذهبي قال شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد4صفحه517 وهو كما قالا: قال في المجمع جلد5صفحه234 ورجال أحمد ثقات .

7928 - ورواه أحمد جلد5صفحه 256,248 وهو حديث صحيح .

-بِأُرْبَعِ: أُرْسَلَنِي إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَجَعَلَ

الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي وَلَأَمَّتِي طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُنَكَمَا أَذْرَكَ رَجُلٌ مِنْ أَمَّتِى الصَّلَاةَ، فَعِنْدَهُ

مَسْحِدُهُ، وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ، وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرِ، وَأُحِلَّ لِيَ الْغَنَائِمُ

حَــدَّتُنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَبُو مَلِيح بنِ أُسَامَةَ الْهُذَلِيُّ، عَنْ أبي أَمَامَةً

7929- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُن أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيُثٍ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً، عَنْ أَبِي

مَـلِيـح، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آتَانِي رَبِّي السَّبْعَ

الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَادِةِ، وَالْمِئِينَ مَكَانَ

الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ حَــدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ رَاهَوَيْهِ، ثنا

أبِي، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ بُنِ أَسَامَةَ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَن

روے زمین کو پاک کرنے والا کردیا گیا ہے میری اُمت کا کوئی آ دمی جہال نماز کا وقت پائے وہیں اس کی مسجد ہے میری ایک ماہ کی مسافت جتنے فاصلہ سے رعب سے مدد کی گئی ہے اور میرے لیے مال غنیمت کوحلال کیا گیا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنهٔ حضور الله الله عنه عضور الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ا مثل روایت کرتے ہیں۔

> ابومليح بن اسامه مذلي حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیم نے فرمایا: مجھے سات کمبی سورتیں تورات کی جگہ اور دوسو انجیل کی جگہ 'مجھے مفصل سورتوں کے ساتھ

فضیلت دی گئی ہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه حضورط الله الله سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

724 مرابع المحالية ال

النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ يُونُسُ بَنُ شُعَيْب،

عَنْ أبي أَمَامَةً

7930- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوحٍ بُنِ حَرْبِ الْعَسْكَرِيُّ، ثِنا كَالِدُ بْنُ يُوسُفَ

السَّــمْتِيُّ، ثنا عَبُدُ النَّورِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا يُونُسُ إِنْ شُعَيْب، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْخَصُ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّسِمَاء ِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ:

رَأَيْتُ مَلَكًا عَرَجَ بِعَمَلِ سَلْمَانَ 7931- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوح بَنِ

حَدرُب الْعَسْكَرِيُّ، ثنا خَالِدُ بُنُ يُوسُفَ السَّــمْتِيُّ، ثنا عَبْدُ النُّورِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا يُونُسُ

إِبْنُ شُعَيْب، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَائِشَةَ:

أَشَعَرُتِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَّجَنِي فِي الْجَنَّةِ

مَرْيَحَ بنُتَ عِـمُرَانَ، وَكَلْثَمَ أَخُتَ مُوسَى،

وَامْرَأَةَ فِرْعَوْنَ 7932- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوح بُنِ

یونس بن شعیب ٔ حضرت ابوا مامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور المنتية مكود يكهاكة ي في المان كي طرف اين نگاه أُصْافَى مم نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ التُوليَّة في مايا: ميل نے فرشتے كود يكھا جو حضرت سلمان کی نیکی لے کر چڑھ رہاتھا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرمات میں کہ میں نے رسول الله طِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عنها كو فرمات ہوئے سنا: کیاتمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز وجل جنت میں میرا

نكاح حضرت مريم بنت عمران اور حضرت موی عليه السلام کی بہن مکتم اور فرعون کی بیوی سے کرے گا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی

قال في المجمع جلد 9صفحه218 وفيمه خالد بن يوسف السمتي وهو ضعيف قلت: وعبد النور قال عنه كذاب

انتظر ما بعد هذا الحديث . ورواه العقيلي في الضعفاء صفحه 469؛ وأبـو الشيخ في التاريخ صفحه288 من طريق

أبي النور به . وانظر سلسلة الضعيفة جلد2صفحه220 لشيخنا حيث حكم عليه بأنه منكر .

قال في المجمع جلد4صفحه307 وفيه عبد النور بن عبد الله وهو كذاب . قلت: وخالد ضعيف .

حَـرُبِ الْعَسُكَـرِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ

السَّـمْتِيُّ، ثنا عَبْدُ النُّورِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا يُونُسُ

بُنُ شُعَيْب، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ

الزُّوجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتُ

مِنْ بَيْتِهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا قَدُ

تَقَطَّعَ جُذَامًا يَسِيلُ أَنَّفُهُ دَوْمًا فَلَحَسَتُهُ بِلِسَانِهَا

مَا أَذَّتُ حَقَّهُ، وَمَا لِامْرَأَةِ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ بَيْتِ

زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذُن زَوْجِهَا، وَلَا أَنْ تُعْطِى مِنْ بَيْتِ

عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْعَدَّاءِ،

عَنْ أبي أَمَامَةً

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنُ

شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَدَّاءِ، عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّةٌ أَوْ كَيَّتَيْنِ

ايُمَنُّ، عَنْ

أبي أمَامَةَ

-7934

7934- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

7933- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْٰلِ

الله! شوہر کا بیوی پر کیاحق ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر عورت

اپنے گھر سے نکلئ پھرواپس آئے اگر دیکھے کہ شوہر کے

اعضاء کوڑھ کی وجہ سے گل سر کر جدا ہو گئے ہیں اور اس کے

ناک سے رینٹھ بہدرہی ہے تو اپنی زبان سے اس کوصاف

كرے تو پھر بھى اس نے اينے خاوند كاحق ادانہيں كيا ،

عورت اپنے شوہر کے گھرسے اپنے شوہر کی اجازت ہے

نکلے اور شوہر کے گھر ہے کوئی شی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ

عبدالرحمٰن بن عداء ٔ حضرت ابوامامه

سے روایت کرتے ہیں

نے ایک دیناریا دو دینارچھوڑے صفور سے ایک دیناریا دو دینارچھوڑے

ایمن حضرت ابوامامه سے

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ایک سانپ یا دوسانپ چھوڑے ہیں'

ورواه أحمد جلد5صفحه 264,257,248 والبخاري في التاريخ الكبير (27/1/2)، والحاكم جلد 4صفحه 86

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد ا

التَّمَّارُ، ثنا سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ، ثنا هَمَّامٍ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ أَيْدَ مَنُ أَيْدَ مَنُ أَيْدِ مُنَ أَيْدِ مَنْ أَيْدِ وَسَلَّمَة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِمَنُ رَآنِى، وَآمَنَ بِى، وَطُوبَى لِمَنْ لَمُ يَرَنِى، وَآمَنَ بِى

سَبْعَ مَرَّاتٍ

7935- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ الْجَعْدِ، حَنْبَلٍ، ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طُوبَى لِمَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طُوبَى لِمَنْ رَانِي، وَالمَن بَي، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ آمَنَ رَانِي، وَالْمَن بَي، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ آمَنَ

أَبُّو الْجَعْدِ، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ

7936- حَدَّتَنَاعُمَرُ بُنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعُبَةُ، عَنُ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعُبَةُ، عَنُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبَا الْجَعُدِ، مَوْلَى بَنِى ضُبَيْعَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبِى أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنُ ضُبَيْعَةَ، يُحَدِّتُ عَنُ أَبِى أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنُ أُمَامَةً، أَنَّ رَجُلًا مِنُ أُمَامَةً اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ أَمَامَةً اللَّهُ وَتُوكِ دِينَارًا، فَقَالَ رَسُولُ

### ابوالجعد'حضرت ابوامامہے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که صفه والوں میں سے ایک آ دمی فوت ہو گیا' اس نے ایک دینار چھوڑ ا' حضور طلع ایک مانپ! دوسرا فوت ہوا اور اُس نے دو دینار چھوڑ ے تو حضور طلع ایک لے فرمایا: دو

سانپ۔

وصححه فتعقبه الذهبى بقوله قلت: جميع واه . ورواه ابن حبان رقم الحديث: 2303 الا أن في موارد الظمآن أبو هريرة بدل أبي أمامة . قال في المجمع جلد 10صفحه 67 رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالها رجال الصحيح غير أيسمن بن مالك الأشعرى وهو ثقة: قلت: وأيمن مجهول واختلف على همام فرواه أبو عامر العقدى عنه به وقال أبو هريرة بدل أبي أمامة كما رواه ابن حبان . لكن له شاهد من حديث أنس . وقد أطنب شيخنا في تتحريج الحديث في سلسلة الصحيحة جلد 3 صفحه 244- 245 .

فرمایا۔

آخَرُ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

7937- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمٍ

الْبَغَوِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ النَّضُرِ، ثنا مُعُتَمِرُ بُنُ

سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ

قَتَادَـةَ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ أَو ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ

أُبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

اشْتَرَيْتُ مِفْسَمَ فُلَانَ، فَرَبِحْتُ عَلَيْهِ كَذَا

وَكَـٰذَا، فَقَالَ: أَلَا أُنبَّئُكَ بِـمَا هُوَ أَكْثَرُ رِبْحًا؟

قَالَ: وَهَـلُ يُـوجَدُ؟ قَالَ: رَجُـلٌ تَـعَلَّمَ آيَاتٍ

فَـٰذَهَـب، فَتَعَلَّمَ عَشُرَ آيَاتٍ، فَأَتَى النَّبيَّ صَلَّى

الُجُنُدِيسَابُورِيُّ، ثنا مَحْمُودُ بَنُ غَيلانَ، ثنا

ٱلنَّصْرُ بُنُ شُمَيْلٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ،

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: خَرَجَ

عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَرَجُلٌ يَقُصُّ، فَسَكَتَ

الرَّجُلُ، فَفَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

كان غيره فلم أعرفه كذا في المجمع جلد 1 صفحه 190 .

7938- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابَانَ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيَّتَان

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيَّةٌ . وَتُوُقِي

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی

حضور ملتَّ اللهِ إلى إلى آيا عرض كى: يارسول الله! ميس نے

فلال سے مقسم خریدا' مجھے اس پر اتنا اتنا تفع ہوا' آپ نے

فرمایا: کیاتم کونہ بتاؤں جواس سے زیادہ نفع والی ہو؟ اس

نے عرض کی: جواس سے زیادہ نفع والی ثبی ہے؟ آپ اللہ اللہ اللہ

نے فرمایا جم کچھ آیتی سکھو۔ وہ آ دمی گیا' اس نے دس

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مُنْ اللِّهِ مارے ماس آئے اس حالت میں کہ ایک

آ دمی قصه سنا ر ما تھا' وہ آ دمی خاموش ہو گیا' حضور ملتی آلیم

نے فرمایا: اس جگہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھنا سورج کے بلند

ہونے تک مجھے زیادہ پسند ہے چار غلام آ زاد کرنے ہے '

نماز عصر پڑھ کر سورج کے غروب ہونے تک بیٹھنا مجھے

ورواه في الأوسط (309 منجمع البحرين) قال في المجمع جلد 7صفحه165 ورجباله رجال الصحيح. وانظر ما

ورواه أحمد جلد 5صفحه 261 فيمه أسو المجعد عن أبي أمامة وان كان هو الغطفاني فهو من رجال الصحيح. وان

آ يتين سيكھيں' حضور طاقي آيا كے پاس آيا اور آپ كو بتايا۔

زیادہ پسند ہے غلام آ زاد کرنے ہے۔ قُصَّ، وَلَأَنُ أَقْعُدَ هَذَا الْمَقْعَدَ مِنْ حِينِ تُصَلِّي

الْغَدَادةَ إِلَى أَنْ تُشُرِقَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنُ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابِ، وَلَأَنْ أَقُعُدَ مِنْ حِينِ تُصَلِّى إِلَى أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ

عَنُ أبي أَمَامَةً

الْحِنْ ائِيُّ، ثنا سَيَّارُ بُنُ فَرُّوخ، ثنا عِيسَى بُنُ

شُعَيْبِ، عَنْ حَفُصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

7939- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ

أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَبُو يَزِيدَ،

عبدالرحمٰن ابويزيدُ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیم نے فرمایا: نیکی کے کام کرنے سے بُرائی اور رسوائی ہے خفیہ طور پرصدقہ دینا اللہ کے غضب کو محفدا کرتا

ہےاورصلدرحی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَنَائِعُ

الْمَغُرُوفِ تَقِى مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُ طُفِءُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي

7940- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الُحِنَّائِيُّ، ثِنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثِنا عِيسَى بْنُ

ا شُعَيْبٍ، عَنْ حَفُصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

للْمُ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیم نے فرمایا: دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی کرنے والے ہول گے جنت میں سب سے

یہلے نیکی کرنے والے داخل ہوں گے۔

قال في المجمع جلد3صفحه 115 واسناده حسن . وكذا قال المنذري في الترغيب جلد2صفحه 169 . -7939

قال في المجمع جلد 7صفحه263٬ وفيه من لم أعرفه . لكن الشطر الأول منه صحيح . وورد من حديث عدة من -7940

الصحابة .

أَهُ لَ الْمَعُرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمُ أَهُلُ الْمَعُرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنَّ أُوَّلَ أُهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ

قَزَعَةُ بُنُ يَحْيَى مَوْلَى زيادٍ، عَنْ أبي أَمَامَةً

7941- حَـدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ السَّـدُوسِـتُ، ثـنا أَبُو بِلَالِ الْأَشْعَرِيُّ، ثنا الْـمُ فَ ضَـلُ بُنُ صَدَقَةَ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبَانُ بُنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ قَزَعَةً، مَوْلَى زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، قَالَ: سَبِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبُلَهَا إِلَى الصَّلَاةِ الْأَخْرَى، وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا الْجُمُعَةُ الْأَخْرَى، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شَهْرِ رَمَىضَانَ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى

7942- ثُمَّ قَالَ: لَا يَحِلُ لِامْسرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِى مَحْرَمٍ فَضَالُ بُنُ جُبَيْر، عَنْ أَبِي أَمَامَةً

وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةً: فَصَالُ بُنُ

حضرت زیاد کے غلام قزعہ بن کیجیٰ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله طلحة يَلْتِلِم كوفر ماتے ہوئے سنا: فرض نماز دوسرى نماز تک ہونے والے گناہوں کومٹا دیتی ہے اور جمعہ دوسرے

جمعه تک ہونے والے گناہوں کومٹادیتا ہے رمضان کامہینہ دوسرے رمضان تک ہونے والے گناہوں کو معاف کرتا

ہے اور حج دوسرے حج تک ہونے والے گناہوں کوصاف کرتاہے۔

پھر فرمایا: کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہوہ فج کرے سوائے اپنے زوج یامحرم کے ساتھ۔ فضال بن جبيرُ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

اور محمد بن عرعره نے فرمایا: فضال بن زبیر غدائی ہے

-7943

-7944

🌋 ﴿المعجم الكبير للطبراني} 🗽

7943- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَوَةَ الْبِرِنْدُ، ثنا فَضَالُ بْنُ الزَّبَيْرِ

أُبُو مُهَـنَّـدٍ الْغُدَانِيُّ، قَالَ: سَــمِـعْتُ أَبَا أَمَامَةَ

7944- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةً، ثنا فَضَالُ بُنُ الزُّبَيْرِ، عَنُ

أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكُفُلُوا لِي بِسِتٍّ أَكُفُلُ لَكُمِ

الْجَنَّةَ: إِذَا حَـدَّتَ أَحَـدُكُمْ فَلَا يَكُذِب، وَإِذَا

وَعَدَ قَلا يُخْلِفُ، وَإِذَا اؤْتُرِمِنَ قَلا يَخُنُ،

وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ،

مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةً، ثنا فَضَالُ بُنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ

7945- جَدِّتُنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

ورواه في الأوسط (122 مجمع البحرين) وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف.

الصامت أورده شيخنا في سلسلة الصحيحة رقم الحديث: 1470 .

جبير لا يحل الاحتجاج به قلت: له شاهد في الصحيح من حديث أنس

قال في المجمع جلد 10صفحه 301 رواه الطبراني في الكبير والأوسط (505) مجمع البحرين)، وفيه فضال بن

النوبيسر ويقال ابن جبير وهو ضعيف . قلت: ورواه ابن عدى جلد اصفحه325 والسلفي في معجم السفر جلد 2

صفحه 137 وابس الجوزي في ذم الهوى صفحه 138,83 من طريق فضال به . لكن له شاهد من حديث عبادة بن

قال في المجمع جلد اصفحه89,55 وواه الطبراني في الكبير والأوسط ( 12 مـجـمع البحرين) وفيه فضال بن

وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

صُدَى بُنَ عَجُلانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّم: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا النَّارَ،

اور صحیح فضال بن جبیر ہے۔

730 730

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملطَّ عَلِيلَةِ مِنْ فَرَ ما يا: مجھے جھے چیزوں کی ضانت دو! میں تم

کو جنت کی ضانت دیتا ہول جب تم میں سے کوئی بات

كري تو جھوٹ نه بولئ جب وہ وعدہ كري تو وعدہ خلافی

نه کرے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ

کرے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور شرمگاہوں کی

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنبہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی تین چیزیں ہوں'

حفاظت کرواور ہاتھوں کورو کے رکھو۔

حضور ملی لیکم نے فرمایا: اے لوگو! جہنم سے بچو! اگر چہ مجور کا

ایک حصه صدقه کرنے سے ہو۔

الزُّبَيْرِ الْغُدَانِيُّ، وَالصَّحِيحُ فَضَالُ بْنُ جُبَيْرٍ

وَلُوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المح

أس نے ایمان كى مضاس يالى: (١) الله اور الله كارسول سے

زیادہ کوئی محبوب نہ ہو (۲) آ دمی محبت صرف اللہ کے لیے

کرے(۳) کفر کی طرف واپس جانا ویسے ہی ناپسند کرے

کے میلے ہیں اس نے بُرائی کے میلے کو بھلائی کے میلے سے

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دی

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھی

نے عرض کی: یارسول الله! مسلمان کون ہے؟ آ پ الله الله

نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے

حمهیں زیادہ پسندیدہ نہیں بنایا۔

دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

قال في المجمع جلد 10صفحه 256 وفيضال ضعيف . ورواه القضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 1263

قال في المجمع جلد اصفحه 56 رواه الطبراني في الكبير والأوسط ( 8 منجمع البحرين)، وفيه فضال بن جبير لا

يحل الاحتجاج به . لكن له شواهد في الصحيح والسنن من حديث جابر وعبد الله بن عمرو و أبي هريرة وواثلة .

أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِي قَلْبِهِ وَجَدَ

حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ

إِلَيْهِ مِسَمًا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ

إِلَّا لِللَّهِ، وَأَنْ لَا يَرْجِعَ فِي الْكُفُرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

7946- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

مُحَدَّمَدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، ثنا فَضَالُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبَّكُمُ إِنَّ

مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، يَا أَيُّهَا

النَّاسُ إِنَّـمَا هُـمَا نَجُدُ خَيْرٍ، وَنَجُدُ شَرٍّ، فَمَا

7947- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

-7947

-7946

جَعَلَ نَجْدَ الشَّرِّ أُحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجْدِ الْحَيْرِ

مُحَمَّدُ بِنُ عَرْعَرَةً، ثنا فَضَالُ بَنُ الزُّبَيْرِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا

الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ

7948- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ

وله شواهد ذكرتها في تخريج أحاديث مسند الشهاب .

قال في المجمع جلد 8صفحه9٬ وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف وأنكر هذا الحديث لكن له شاهد من حديث -7948

الْجِنَّائِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ، قَالًا: ثنا

طَالُوتُ بُنُ عَبَّادٍ، ثنا فَضَالُ بُنُ جُبَيْرٍ، ثنا أَبُو

أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَوَّلُ الْسَآيَسَاتِ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ

7949- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ

الْحِنَّائِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ، قَالَا: ثنا

طَالُوتُ بُنُ عَبَّادٍ، ثنا فَصَالُ بْنُ جُبَيْر، ثنا أَبُو

أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لَوْ حَلَفُتُ عَلَيْهِنَّ لَبَرَرْتُ،

وَالرَّاسِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمُ:

أَنْ لَا يَحْعَلَ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ

لَا سَهْمَ لَهُ، وَلَا يَتُوَلَّى عَبُدًا فِي الدُّنْيَا، فَيُولِّيهِ

غَيْرَهُ فِي الْمَآخِرَةِ، وَلَا عَبْدٌ قَوْمًا إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ

مَعَهُمْ وَبَيْنَهُمْ، وَالرَّابِعَةُ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ

7950- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى

الْحِنَّائِيُّ، وَمُحَمَّدُ بَنُ خَالِدٍ الرَّاسِبيُّ، قَالَا: ثنا

عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره .

﴿ طَالُوتُ بُنُ عَبَّادٍ، ثنا فَضَالُ بُنُ جُبَيْرٍ، ثنا أَبُو

فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْمَعَادِ

-7950

حضور الله الله الله عنه عنه عنه الله عل

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ '

حضورطَ يُولَيْكِم نِے فر مایا: بیرتین ہیں'اگر میں ان برقتم اُٹھاؤں

تو میں ضرور بَری ہوں گا' چوتھا اگران پرقشم اُٹھاؤں تو میں

اُمید کرت ابول که گناه نهیں ہوگا' الله اس کے لیے اسلام

میں حصہ نہ بنائے جس کا اس میں حصہ نہیں 'کوئی کسی آ دمی کا

ولی نہ بنے' دنیا وآ خرنت میں اس کے علاوہ ولی ہوں' قوم

میں کوئی غلام ہوگا تو اللہ عز وجل اس کوان کے ساتھ اُٹھائے

گا چوتھا جس کے عیب پراللہ نے دنیامیں پردہ ڈالا قیامت

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے

ہیں کہ حضرت اُم ہانی رضی اللہ عنہا نے رسول کریم ملتی کیا تیز

سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں بھاری جسامت کی

مغرب سے طلوع ہونا ہے۔

کے دن بھی پر دہ ڈالے گا۔

قال في المجمع جلد اصفحه 37 وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف. ورواه أبو بكر الشافعي في الرباعيات

(2/106/1) وأبو عبد الله الصاعدي في السداسيات جلد 2صفحه 4 وله شاهد صحيح عند أبي يعلى جلد 2

صفحه 216 من حديث عبد الله بن مسعود٬ وانظر سلسلة الصحيحة رقم: 1387 .

قال في المجمع جلد10صفحه92 وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف.

عورت ہون' مجھے کچھ دعا ئیں سکھا دیجئے جن سے اللہ مجھے ن

نفع دے۔ فرمایا: پڑھ! سو ہارسجان اللہ! بیسوغلام الله کی رضا کیلئے آزادکرٹے کے برابر ہے سو بار الحمد الله! بیسو

۔ گھوڑے اللہ کی راہ میں تیار کر کے دینے کے برابر ہے' سوبار اللہ اکبر! یہ سو قربانیاں جن کو حج کا قلادہ پہنایا گیا

ہؤبیت اللہ کی طرف ہدیہ کرنے کے برابر ہے سو بار اللہ روبر سے سر کا کے سیار

واحد شرک کے بعد کوئی گناہ تجھے نہ پاسکےگا۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التيكيية لم نے فرمايا عمل كرنے والے كے مل كوند ديكھو

تم دیکھوکداس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضور ملی آیکی آئی نے فرمایا: جس نے حم الدخان جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن پڑھی تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے

أَمَامَةَ قَالَ: سَأَلَتُ أُمَّ هَانِءٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الله الله الله الله عَرَّاتٍ يَنفَعُنِي الله بِهِنَّ قَالَ: قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، بَعِدِلُ مِائَةَ مَرَّةٍ ، سُبْحَانَ اللهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، تَعُدِلُ مِائَةَ فَرَسٍ مُلْجَمٍ يُحْمَلُ الله مِائَةَ مَرَّةٍ تَعْدِلُ مِائَةَ فَرَسٍ مُلْجَمٍ يُحْمَلُ الله مِائَةَ مَرَّةٍ تَعْدِلُ مِائَةَ فَرَسٍ مُلْجَمٍ يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَكَبِّرِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ تَعْدِلُ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا يُدْرِكُكِ ذَنْبٌ بَعْدَ وَوَجِّدِي اللهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا يُدْرِكُكِ ذَنْبٌ بَعْدَ وَوَجِّدِي اللهِ بَائَةَ مَرَّةٍ لَا يُدْرِكُكِ ذَنْبٌ بَعْدَ وَوَجِّدِي اللهِ بَائَةَ مَرَّةٍ لَا يُدْرِكُكِ ذَنْبٌ بَعْدَ

7951 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ السَّاسِيُّ، ثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، ثنا فَضَالُ اللهِ بُنُ جُبِيُدٍ، ثنا أَبُو أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:: لَا تَعُجَبُوا بِعَمَلِ عَامَلِ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ

7952 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا خَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْمَازِنِيُّ، ثنا فَضَالُ بُنُ

جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي

لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي

7951- ورواه القضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 941 قال في المجمع جلد 2صفحه 168 وفيه فضال بن جبير

وهو ضعيف لكن له شاهد من حديث أنس عند أحمد جلد3صفحه257,230,123,120 .

ختال بن جبير عن ابي اها



<sup>7952-</sup> قال في المجمع جلد2صفحه 168 وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف جدًا .

7953 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِي الْأَبَّارُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْيَدَ الْمُنْ عَلِيمَ وشام بيدعا كرتے تھے:"السلْھم انت احق من ذكر اللي آخره".

الْبَغُدَادِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ هِشَامِ الْكُوفِيُّ، ثنا فَضَالُ بُنُ جُبَيْر، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى دَعَا ﴾ بهَــذِهِ الدَّعَوَاتِ: اللُّهُــمَّ أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ، وَأَحَقُ مَنْ أَعْطَى، أَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَالْفَرُدُ لَا تَهْلِكُ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجُهَكَ لَنْ تُسطاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ، وَلَمْ تُعْصَ إِلَّا بِعِلْمِكَ، تُطاعُ فَتَشْكَرُ، وَتُعْصَى فَتَغْفِرُ، أَقْرَبُ شَهِيدٍ وَأَدْنَى حَفِيظٍ حُلْتَ دُونَ الثَّغُورِ، وَأَخَذُتَ النَّوَاصِي، وَكَتَبْتَ الْآثَارَ، وَنَسَخُتَ الْآجَالَ، الْقُلُوبُ لَكَ مُفْضِيَةٌ، وَالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلانِيَةٌ، وَالْحَلَالُ مَا أَخْلَلْتَ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ، وَاللَّهِينُ مَا شَرَّعُتَ، وَالْأَمْسُ مَا قَضَيْتَ، وَالْحَلْقُ حَلْقُكَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَأَنْتَ اللَّهُ الرَّءُ وُفُ الرَّحِيمُ، أَسْأَلُكَ بنُورٍ وَجُهكَ الَّذِي أَشْ وَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِكُلِّ حَقَّ هُوَ لَكَ، وَبِحَقّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلِنِي فِي هَذِهِ

الْغَدَاةِ، أَوْ فِي هَذِهِ الْعَشِيَّةِ، وَأَنْ تُجِيرَنِي مِنَ

النَّارِ بِقُدُرَتِكَ

قال في المجمع جلد10صفحه117 وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه . ولم أر ترجمة لهشام بن -7953 هشام الكوفي فيما لدى من المراجع .

#### ابوطالب صبعی ٔ حضرت ابوا مامہ ہے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے فرمایا: طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس کک اللہ اکبر اللہ اللہ اور سبحان اللہ پڑھنا زیادہ پندیدہ ہے اولا و اسلمیل سے چار غلام آزاد کرنے سے اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر کرنا زیادہ پند ہے اولا و اسلمیل سے اسے خلام آزاد

ابو حکیم محضرت ابوا مامہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھی أَبُو طَالِبِ الضَّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً

وَأَبُو مُسُلِمٍ الْكَشِّىُّ، قَالاً: ثنا حَجَّاجُ بُنُ وَأَبُو مُسُلِمٍ الْكَشِّىُّ، قَالاً: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَ الِهِ مُسُلِمٍ الْكَشِّىُّ، قَالاً: ثنا اللهِ مُنُ يَعْقُوبَ الْمَقَاضِى، ثنا سُلَهُ مَانُ بُنُ حَرْبٍ، قَالاً: ثنا اللهَ الشَّمَانُ بُنُ حَرْبٍ، قَالاً: ثنا طَالِبِ الضَّبَعِيِّ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي طَلابٍ الضَّبَعِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ أَذْكُرَ اللهَ مَنْ طُلُوعِ الشَّمُسِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ أَذْكُرَ اللهَ أَكْبِرُ، وَأَهَلِلُ، وَأَسَبِّحُ أَحَبُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمُسِ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلَانَ تَغِيبَ الشَّمُسُ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلَانَ تَغِيبَ الشَّمُسُ مَنْ بَعْدِ صَلاقِ الْعَصُرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمُسُ أَنْ أَعْتِقَ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلَا اللهُ مَنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلَانَ تَغِيبَ الشَّمُسُ أَنْ أَعْتِقَ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَلَدِ إِسَمَاعِيلَ وَكَذَا وَكَذَا مِنْ وَلَدِ اللهُ مَنْ أَنْ أَعْتِقَ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَلَدِ اللهَ مَنْ وَلَدِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمُسُ أَنْ أَعْتِقَ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَلَدِ اللهُ أَحْتِقَ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَلَدِ اللهُ وَلَدِ إِلَى أَنْ أَعْتِقَ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَلَدِ اللهُ وَاللهِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمُسُ أَنْ أَعْتِقَ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَلَدِ اللهَ الْمَالَاقِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمُ اللهُ وَلَلِهِ الْمَالَاقِ الْعُصُولِ اللهُ اللهُ وَاللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِدُ اللهُ الْمُنْ وَلَهِ الْمِنْ وَلَلْهِ الْمَالِعُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِقُولُ اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُو

أَبُو حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ 7955- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُشَّى، ثنا

-7955

کرنے ہے۔

<sup>7954-</sup> ورواه أحمد جلد5صفحه255,254,253 قال في المجمع جلد10صفحه10 وأسانيده حسنة .

قال في المجمع جلد 6صفحه 295 رواه الطبراني باسنادين في أحدهما حكيم ابن أبي حكيم وفي الأخرى ليث ابن أبي حكيم وكلاهما عن أبي أمامة ولم أعرفهما وبقية رجال أحدهما ثقات. قلت لعل حرفت كلمة ليث عن الى ليث بن في نسخته . والليث هو ابن أبي سليم وحاله معروف . ولكن الحديث صح من حديث أبي هرُّيرة .

المعجد الكهير للطبراني المحالي المحالي

مُسَدَّدٌ، ثنا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ لَيُثٍ، عَنُ حَكِيمٍ بُنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ مِنُ سُتُرَةٍ

إِلَى قَوْم، فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ، فَهِي هَدُرٌ

7956- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ التُّستَوِيُّ، ثنا إِبْوَاهِيمُ بْنُ الْمُستَمِرِّ

الْعُرُوقِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ أَبِي حَكِيعٍ، عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ قَتَرَةٍ فَفُقِئَتُ

عَيْنُهُ فَهِيَ هَدْرٌ قَالَ حَفْصٌ: وَالْقَتَرَةُ: الْكُوَّةُ أَبُو الرَّصَافَةِ الشَّامِيُّ

كَانَ يَنُزِلُ الْكُوفَةَ،

عَنُ أَبِي أَمَامَةَ

7957- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ، عَنُ أَبِي الرَّصَافَةِ

الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمِ

يَحُضُرُ صَلاةً مَكْتُوبَةً فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّى فَيُحُسِنُ الصَّكَاةَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ بِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلاقِ الَّتِي كَانَتُ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ

حضور ملی ایکم نے فرمایا: جس آ دی نے کسی قوم کے بردہ سے اندر جھانکا اور اس کی آئکھ پھوڑ دی گئی تو (اس کا قصاص کوئی نہیں ) وہ ضائع ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سی تی تم نے فرمایا جس آ دمی نے کسی قوم کے بردہ سے اندر جمانکا اور اس کی آئکھ پھوڑ دی گئی تو (اس ک قصاص کوئی نہیں) وہ ضائع ہے۔حضرت حفص کا قول ہے۔ قترة سےمراد پردہ ہے۔

ابورصافه الشامئ بيكوفه مين آئے تنظ حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الني يَلِيم في فرمايا: جوكوئي مسلمان فرض نماز سے يہلے اچھا وضو کرے پھرنماز پڑھی اور اچھی نماز پڑھے تو اس ک ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے گناہ معاف کر

دیئے جائیں گے۔

ورواه أحمد جلد5صفحه 260 قال في المجمع جلد اصفحه 298 وأبو الرصافة لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا .



## ابوسلم حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں بیکوفہ والوں کے بزرگ بین ان کانسب معلوم نہیں

حضرت ابومسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا' اس حال میں کہ وہ متجر میں بیٹھ کر جوئیں نکال رہے تھے اور جوؤں کو کنگریوں میں دنن كردية تھے۔ ميں نے عرض كى: اے ابوامامه! ايك آدى نے آپ سے روایت كر كے مجھے بيحديث سائى كه آب نے رسول کریم ملتی ایم سے سنا: جس نے اچھی طرح وضوكيا' اپنے ہاتھ اور چېره كو دھويا' اپنے سر اور كانوں كامسح کیا پھرفرض نماز پڑھنے گیا تو اللہ تعالیٰ اس کواس دن میں بخش دے گا جتنے قدم وہ اس گناہ کی طرف چلا' اس کے ہاتھوں نے اسے بکڑا اور اس کے کانوں نے اسے سنا' اس کی آئکھوں نے جود مکھ کر گناہ کیے اور اس کے دل نے اس سے جو بُری بات کی ہیں آپ نے فرمایا فتم بخدا! میں نے نبی کر یم طق آیا ہم سے اتن بارسی ہے کہ میں گن نہیں سکتا

أَبُو مُسلِمٍ شَيْخٌ مِنْ أُهُلِ الْكُوفَةِ لَمْ يُنْسَبُ، عَنُ أبي أَمَامَةً

7958- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ جَمِيلٍ الْأَصْبَهَ انِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْـرِيُّ، ثنا أَبَانُ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: دَحَـٰلُـتُ عَـلَى أَبِي أَمَامَةَ وَهُوَ يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَيَدُفِنُ الْقَمْلَ فِي الْحَصَى، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ إِنَّ رَجُلًا حَدَّثَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَوَضَّأً، فَأَسْبَعَ الْوُضُوء كَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجُهَهُ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَأَذُنيَهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى صَلاةٍ مَـفُرُ وضَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا مَشَتُ إِلَيْهِ رِجُلَاهُ، وَقَبَضَتْ عَلَيْهِ يَدَاهُ، وَسَمِعَتْ إِلَيْهِ أَذُنَاهُ، وَنَظَرَتُ إِلَيْهِ عَيْنَاهُ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ سُوءٍ \_ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِيهِ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 263 قبال في المجمع جلد 1صفحه 300 وواه الطبراني في الكبير من رواية أبي مسلم الشعلبي عنه ولم أر من ذكره . وبقية رجاله موثقون . وقال في المجمع جلد اصفحه 222 وفيه أبو مسلم ولم أجد من ترجمه بثقة ولا جرح غير أن الحاكم ذكره في الكني وقال: روى عونه أبو حازم وهنا روى عنه أبان بن عبد الله وكذلك ذكره ابن أبي حاتم (436/2/4) . قلت: وذكره البخاري في الكنلي صفحه 68 وقيال كما قال أبو حاتم روى عنه أبان بن عبد الله . فهو مجهول . المعجم الكبير للطبراني للمناس ( 738 المناس الكبير للطبراني للمناس)

## ابوغالب صاحب مجحن' ان کا نام حزورہے

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں: جب ازارقہ کے سر لائے گئے اور ان کو دمشق کی سٹر ھیوں میں گاڑ دیا گیا' حضرت ابوامامهرضي الله عنه آئ يس جب آب نان كو و یکھا تو آپ کی آ تکھول ہے آ نسوآ گئے کھر فر مایا: آ گ کے کتے ' دوزخی کتے ' آسان کی حصت کے نیچے جتنے لوگ قتل ہوئے' بیسب سے بُرے ہیں اور جن لوگوں نے ان کو قتل کیا (جوان میں نے قتل ہوئے) وہ آسان کی حصت كے ينجے سب سے بہتر مقتول ہيں۔ میں نے عرض كى: كيابات إيكى أنكهول سي أنسو إي ان كيلي رحم كرتے ہوئے فرمایا: بے شك وہ اہلِ اسلام سے تھے۔ راوی کہتا ہے: میں نے عرض کی: دوزخی کتے! آپ نے این رائے سے کہا' یا کوئی شی رسول کریم اللہ ایک سے سی ہے؟ فرمایا: اگر میں اپنی رائے سے الیمی بات کہوں تو میں جبری ہوں میں نے کئی بار رسول کریم ملتی کیاتی ہے سنا ' پھر یہ آیت پڑھی: ''جس دن کچھ چہرے روثن ہوں گے اور کچھ چرے کالے ہمیں اس میں رہیں گے" پڑھتے ہوئے یہاں پنجے: ''وبی اللہ ہےجس نے نازل کی یہ کتاب اور اس کی کچھآ یتیں صاف معنی رکھتی ہیں' حتیٰ که' اولے الالباب" تك بني كئ كهرميرا باته كير كرفر مايا بهرعال بيه تیرے ملک میں بہت ہیں' اللہ ان سے اپنی پناہ میں

# أَبُو غَالِب صَاحِبُ المِحْجَنِ، وَاسْمُهُ حَزَوَّرٌ

7959- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبِ قَالَ: لَمَّا أَتِي بِرُء وسِ الْأَزَارِقَةِ، فَنُصِبَتُ عَلَى دَرَج دِمَشُقَ، جَاء أَبُو أُمَامَةَ، فَلَمَّا رَآهُمُ دَمِعَتُ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: كِلَابُ النَّارِ، كِلَابُ النَّارِ، هَـؤُلاء ِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أُدِيم السَّمَاءِ، وَخَيْرُ قَتْلَى تَجْتَ أَدِيم السَّمَاءِ اللَّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلاء مِ أَفُلُتُ: فَمَا شَأَنُكَ دَمِعَتُ عَيْنَاكَ؟ قَالَ: رَحْمَةً لَهُمُ، إِنَّهُمُ كَانُوا مِنْ أَهُلِ الْإِسْلَامِ . قَالَ: قُلْتُ: أَبِرَأُيكَ قُلْتَ كِلَابَ النَّارِ، أَمْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ، بَلْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا ثِنْتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ فَعَدَّدَ مِسرَارًا، ثُمَّ تَلا: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ) (آل عسمران:106) حَتَّسى بَلَغَ: ﴿ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (آل عمران:107 ) ، وَتَلا: (هُ وَ الَّذِى أَنُوزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْـهُ آيَاتٌ مُحُكَمَاتٌ) (آل عمران: 7) حَتَّى بَلَغَ: (أُولُو الْأَلْبَابِ) ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِى، فَقَالَ: أَمَا

المعجم الكهير للطبراني المحمد الكهير للطبراني المحمد الكهير للطبراني المحمد الكهير للطبراني المحمد الكهير المحمد المحمد الكهير المحمد المحمد الكهير المحمد المحمد الكهير المحمد المحمد المحمد الكهير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكهير المحمد ا

إِنَّهُمْ بِأَرْضِكَ كَثِيرٌ، فَأَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْهُمْ

7960- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَسَابِ، ثَسْبَا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الْأَحْمَرُ

السَّاقِدُ الْبَصْرِيُّ، ثنا طَالُوتُ بُنُ عَبَّادٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثنا أَبُو غَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ

أُمْشِى مَعَ أَبِي أَمَامَةَ، وَهُوَ عَلَى حِمَارِ لَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى دَرَج دِمَشْقَ، فَإِذَا رُء ُوسٌ مَنْصُوبَةٌ،

فَقَالَ: مَا هَلِهِ الرُّءُ وُسُ؟ فَقِيلَ: رُء وُسُ الْخَوَارِجِ جِيءَ بِهَا مِنَ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: كِلابُ النَّارِ، كِلَابُ النَّارِ -ثَلَاثًا -شَرُّ قَتْلَى قُتِلَتْ

تَحْتَ السَّمَاءِ -ثَلاثًا يَقُولُهَا -خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلَهُ هَوُلَاء ِ -ثَلَاثًا يَقُولُهَا -طُوبَي لِمَنْ قَتَلَهُمُ

وَقَتَلُوهُ -ثَلَاثًا يَقُولُهَا - ثُـمَّ بَكَى فَقُلْتُ: مَا يُسْكِيكَ يَا أَبَا أَمَامَةً؟ قَالَ: رَجْمَةً لَهُمْ إِنَّهُمُ

كَانُوا مِنْ أَهُلِ الْإِسْلَامِ، فَخَرَجُوا مِنَ الْإِسْلامِ ،

ثُمَّ قَرَأً: (هُوَ الَّـٰذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَىاتٌ مُحُكَمَاتٌ هُنَّ أَمَّ الْكِتَابِ) (آل

عمران: 7 ) حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَّ قَرَأَ:

﴿وَلَا تَـكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُم الْبَيّنَاتُ) (آل عمران:105)

حَتَّى بَلَغَ (فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

(آل عمران: 107 ) ، فَــَقُلُتُ: يَــا أَبَا أَمَامَةَ

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں: میں حضرت ابوامامہ رضی اللّٰدعنہ کے ساتھ چل رہا تھا جبکہ وہ گدھے پر سوار تھے حتی کہ ہم جامع دمشق کی سیر حیوں تک پہنچے۔ ہم نے دیکھا: وہال سرر کھے ہوئے تھے۔ انہوں نیپو چھا: یہ کن کے

سربیں؟ انہیں بتایا گیا: بہ خارجیوں کے سر ہیں عراق سے

لائے گئے ہیں۔فرمایا جہنمی کتے! تین بارآ سان کے نیچے

رُ ے تین مقتول - تین بار فرمایا - جن کوان لوگوں نے <del>ا</del>ل کیا وہ بہترین مقتول ہیں۔ تین بار فرمایا۔ مبارک ہو ان کو

جنہوں نے ان کو اور اُن کوجنہیں انہوں نے قتل کیا۔ تین بار فرمایا۔ پھرروئ میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! روئے

كيون؟ فرمايا: ان پررهم آيا ، بھي تو يہ بھي مسلمان تھے۔ پس اسلام سے فارغ ہوئے' پھریہ آیت پڑھی:''وہی اللہ ہے

جس نے تم پر کتاب أتارى اوراس كى كھھ آيتي صاف معنى ر کھتی ہیں' وہ کتاب کی اصل ہیں' حتی کہ آیات سے فارغ

ہوئے' پھر پڑھا:''اوران جیسے نہ ہونا جوآ لیں میں پھٹ کئے اور اُن میں چھوٹ پڑگئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں آ

چکی تھیں'' حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے:''اور وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے''۔ میں نے عرض کی:

اے ابوامامہ! کیا ان سے مرادیمی میں؟ فرمایا: جی ہاں!

میں نے عرض کی آپ نے اپنی رائے سے بات کی یا رسول کریم المنظر الم سے سی؟ فرمایا: پھر تو میں جری ہوا۔ تین

بار فرمایا محقیق میں نے رسول کریم طبّی آیٹم سے ایک دو بار

المعجم الكبير للطبراني المحيد الكبير للطبراني المحيد الكبير الكبير للطبراني المحيد الكبير الك

هَوُلاء ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قُلْتُ: شَيْئًا تَقُولُهُ بِرَأَيكَ

أَمْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

نهید فرو

> وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّى إِذًا لَجَرِىءٌ -ثَلَاثًا -لَقَدُ سَمِعُتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مَرَّـةً وَلا اثْنَتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً، ثُمَّ وَضَعَ

﴿ إِصْبَعَهُ فِي أُذُنَيْهِ، فَقَالَ: وَإِلَّا فَصَمَتَا 7961 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَاءٍ

الْجَوْهُ رِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ إِزَيْدٍ، ثِنا أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ، فَبَعَتَ الْمُهَ لَّبُ سَبْعِينَ رَأَسًا مِنَ الْخَوَارِجِ، فَنُصِبُوا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَكُنْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لِي، فَمَرَّ أَبُو أُمَامَةَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا وَقَفَ عَـلَيْهِمْ دَمِعَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا يَفْعَلُ الشَّيُطَانُ بِينِي آدَمَ -ثَلَاتًا -قَالَ: كِلَابُ جَهَنَّهَ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلَّ السَّمَاءِ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -ثُمَّ قَالَ: خَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ ظِلّ السَّمَاء مَنْ قَتَلُوهُ -ثَلاثًا -ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ ﴾ فَقَالَ: يَا أَبَا غَالِبِ، إِنَّكَ بِأَرْضِ هَؤُلَاء بِهَا كَثِيرٌ ، فَأَعَاذَكَ اللهُ مِنْهُمْ مِهَلُ تَقُرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا آلُ عِمْرَانَ؟ قُلْتُ: بَلَى، إِنِّي رَأَيْتُكَ دَمِعَتْ عَيْنَاكَ .قَالَ: بَكَيْتُ رَحْمَةً لَهُمْ، كَانُوا مِنْ أَهُلِ الْإِسْلَامُ فَتَلا: ﴿هُوَ الَّذِي أَنَّزَلَ عَلَيْكَ الُكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ) (آل عمران:

نہیں' سات بار سنا۔ پھراپنی انگلی اپنے کا نوں میں رکھی اور فرمایا: ورنہ میں خاموش رہتا۔

حضرت بلوغالب فرماتے ہیں: میں شام میں تھا کیں مہلب نے خارجیوں کے ستر سر جھیج مسجد کے دروازے پر ان کو رکھ دیا گیا میں اپنے گھر کی حجیت پر تھا 'حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں جانے کے ارادہ سے گزرے۔ پس جب وہ ان کے یاس جا کرڑ کے تو ان کی آئکھوں سے کہ ب

نے کیا کردیا۔ تین بارفر مایا۔ فرمایا۔ جہنمی کتے ہیں! آسان کے سائے کے نیچ بُرے تین مقتول ہیں جن کو اُنہوں نے قتل کیا وہ آسان کے نیچ بہترین مقتول ہیں۔ تین بارفر مایا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوۓ فرمایا۔ اے

آ نسوآ گئے۔فرمایا: سجان الله! بنی آ دم کے ساتھ شیطان

ابوغالب! تمہارے ملک میں بیلوگ کثیر ہیں پس اللہ تھے ان سے اپنی پناہ میں رکھئے کیا آپ نے وہ آیات پڑھی ہیں جو سورہ آل عمران میں ہیں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں! میں نے آپ کی آنھوں میں آنسو دیکھے۔

فرمایا: مجھے ان پررحم آیا تو میں رو دیا' کسی وقت تو بہلوگ مسلمان تھے۔اس کے بعد تلاوت کی:''اللہ کی ذات وہی

ہے جس نے آپ پر کتاب سے محکم آیات نازل کیں' یہاں تک پنجے: ''فتنہ اُٹھانے کو اور اس کی تاویل میں''

7) إِلَى أَنُ بَلَغَ: (الْبِيغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبِيغَاءَ تَــَأُوبِيلِهِ) (آل عمران: 7 ) وَإِنَّ هَــؤُلَاء ِكَانَ

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْنٌ، فَزينَ بَهُم، ثُمَّ تَلا: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا) (آل عمران: 105) إِلَى أَنْ بَلَغَ: (أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (آل عسمران: 106 ) قُلْتُ: هَـؤُلَاء يَا أَبَا أَمَامَةَ؟ قَالَ: نَعَمُ . قُلْتُ: يَا أَبَا أَمَامَةَ مِنْ قِبَلِ

رَأَيِكَ تَـقُـولُ، أَمْ شَيْـنًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي لَجَرِيءٌ -ثَلَاثًا -بَـلُ شَىءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّةً، وَلَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ

7962- ثُدَّمَ قَالَ: إِنَّ بَىنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتُ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرُقَةً -أُو قَالَ: اثْنَتَيْن

وَسَبُعِينَ فِرْقَةً -وَإِنَّ هَـنِهِ الْأُمَّةَ سَتَزِيدُ عَلَيْهِمُ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ قُلْتُ:

يَا أَبًا أَمَامَةَ أَلَا تَرَاهُمُ مَا يَعْمَلُونَ؟ قَالَ: عَلَيْهِمُ مَا حُرِّمَ لُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُرِّمَلْتُمْ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُو ا

7963- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الُحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو غَالِبٍ قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَسا أَمَسامَةَ الْبَساهِلِيَّ أَبْصَرَ رُء وُسَ الْنَحَوَارِجِ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ

اور بدلوگ ایسے تھے جن کے دلول میں کجی تھی اس کے ساتھ بیر کج ادا بن گئے۔ پھر تلاوت کی:''نہ ہو جاؤ ان کی

طرح جوبكهر كئے'' يہاں تك يہنيج: ''كياتم ايمان لاكر كافر موت ' ميں نے عرض كى: اے ابوامامد! يبي لوگ

مرادین افرمایا: جی ہاں! میں نے عرض کی: کیا آپ نے

ا بی رائے سے یا رسول کریم منتی ایم سے س کرکہا؟ فرمایا: پھر تو میں جری ہوا۔ تین بار کہا۔ بلکہ یہ ایسی شی ہے جو میں نے رسول کریم ملی آیا ہے ایک بارنہیں دو بار نہیں

یہاں تک کہ سات تک پہنچ سی ہے۔

پھر فرماتے ہیں: بیشک بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں بے پابہتر فر مایا اور بیاُ مت ان پرایک فرقه زیادہ ہوگی' سوادِ

اعظم کے سواسب جہنمی ہوں گے۔ میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! کیا آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ کیاعمل کریں گے؟ فرمایا: ان کے اعمال کی ذمہ داری ان پر ہے اور تہارے

اوپرتمہارے اعمال کا حساب ہے اگرتم اطاعت گزار ہوتو مدایت یا فته هو۔

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں: میںنے حضرت ابوامامه بابلی رضی الله عنه کو دیکھا جبکه آپ جامع دمش کی

سٹرھیوں میں خارجیوں کے سر دکھے رہے تھے۔ فر مایا: میں نے رسول کریم ملتی آیم کو فرماتے ہوئے سنا: یہ جہنمی کتے

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

ہیں۔ تین بارفر مایا' پھر رو دیئے۔ فر مایا: آسان کی حصت
کے ینچ سب سے بُر ے مقتول ہیں جن کو انہوں نے قبل کیا
وہ بہترین مقتول ہیں۔ حضرت ابوغالب فر ماتے ہیں کہ
میں نے عرض کی: کیا آپ نے بید رسول کریم ملی آئیلم سے
منا؟ فر مایا: اگر نہیں سنا تو پھر میں جرائت کرنے والوں سے
ہول' میں نے رسول کریم ملی آئیلم سے ایک بارنہیں' دو بار
نہیں' تین بارنہیں' (اس سے زیادہ بار) سنا۔

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں: اسی دوران کہ میں دمشق میں تھا کہ خارجیوں کے پیتر سر لائے گئے'ان کو جامع دمشق کی سیر حیوں میں رکھ دیا گیا۔ حضرت ابوامامہ صحابی ک رسول آئے مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی جو جا ہی کیں جب نکلے تو رو پڑے کھر فرمایا جہنمی کتے ہیں۔اللہ تعالی فرما تاہے: ''اور وہی اللہ ہے جس نے کتاب أتاري اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں' وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے بیچھے پڑتے ہیں'۔ پھر پڑھا: ''اور جس دن کچھ چبرے روشن ہول کے اور کچھ چہرے کا لے ہول گئوہ جن کے چہرے کا لے ہوئے کیا تم ایمان لا کر کا فرہوئے' تو اب عذاب چکھواینے کفر کا بدلهٔ '۔ پس بیوہی ہیں۔ میں نے عرض کی: اے ابوا مامہ! بیہ چیز آپ نے رسول کریم ملتی آلیم سے سی یا اپنی رائے سے فرما رہے ہیں؟ فرمایا: پھرتو میں جری ہوا' میں نے رسول

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ، كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ، كِلَابُ

أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ بَكَي، وَقَالَ: شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ

أَدِيهِ السَّمَاءِ، وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ قَالَ أَبُو

كُم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي

إِذًا لَـجَرِىءٌ سَمِعُتُهُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

لَهُ هَا لَكِ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنُ

7964- ورواه ابن أبي شيبة جلد15صفحه307-308 .

وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعُدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا

مِنْهُ) (آل عمران: 7) ، ثُمَّ قَرَأً: (يَوُمَ تَبْيَضُّ

وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسُوَدَّتُ

کریم طرفی آنیم سے کئی بارسیٰ دو بارنہیں متین بارنہیں حی کہ

سات کےعدد تک پہنچے۔

الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ) (آل عمران:

106) فَهُمُ هَؤُلَاء ِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، هَذَا

شَـىءٌ سَـمِعْتَهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، أَمْ شَيْئًا تَقُولُهُ بِرَأَيكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا

لَنَجَرِىءٌ سَمِعُتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا ثَلَاثٍ

حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْع

7965- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْحِنَّ إِنتُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ نُوح بُن حَرْبِ

الْعَسْكُرِيُّ، قَالًا: ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، ثنا سَلَّاهُ بْنُ مِسْكِينِ، ثنا أَبُو غَالِبِ قَالَ: أُتِّي برُء وُسِ حَرُورِيَّةٍ، فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَج دِمَشْقَ،

فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو أَمَامَةَ وَهِيَ مَنْصُوبَةٌ، فَقَالَ: شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ السَّمَاء ِ هَؤُلَاء ِ -ثَلَاثًا -طُوبَى لِمَنُ قَتَلَهُمُ، وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ . فَقُلْتُ: يَا أَبَا

أُمَامَةَ، أَشَيْئًا تَقُولُهُ بِرَأُيكَ، أَمْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّى

إذًا لَجَرىءٌ -ثَلاثًا -سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ

حَـدَّثَنَا زَكُوِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثنا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ 7966- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ حروریہ کے سرلائے

کئے جامع دمشق کی سیر حیوں میں گاڑ دیئے گئے وہ گڑھے موع تھے کہ حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عندنے دیکھا' فرمایا:

آسان کے نیچے یہ بُرے ترین مقول ہیں' تین بار فرمایا'

مبارک ہوان لوگوں کو جنہوں نے ان کوتل کیا اور مبارک ہو جن کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ میں نے عرض کی: اے

ابوامامہ! کیا کوئی چیز آپ نے اپنی رائے سے کھی یارسول كريم طلقة آيلم سے سن بے فرمايا: پھر تو ميں جرى ہوا، تين

بارفر مایا عیس نے بدرسول کریم ملتی ایم کوفر ماتے ہوئے سنا

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم طبع ایک سے اس

کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں: میں دمثق میں ایک

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعاملة المعامل

الُحِنَّائِتُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ، ثنا أَبِي، ثنا أَبِي، ثنا أَشِعبُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنُ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ بِدِمَشْقَ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتٍ، فَمَرَّ بِي أَبُو كُنْتُ بِدِمَشُقَ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتٍ، فَمَرَّ بِي أَبُو أُمُامَةَ، فَاتَّبَعْتُهُ، فَإِذَا نَحْنُ بِرُءُ وسِ الْحَوارِجِ أَمُامَةَ، فَاتَّبَعْتُهُ، فَإِذَا نَحْنُ بِرُءُ وسِ الْحَوارِجِ عَلَى دَرَجِ الْمَسْجِدِ مَنْصُوبَةً، فَقَالَ: شَرُّ قَتْلَى

على درج المسجد منصوبه، فقال: شر قتلى مَنْ قَتلُوهُ . تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ، وَحَيْرُ قَتلَى مَنْ قَتلُوهُ . قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مِرَارًا، ثُمَّ بَكَى، فَقُلْتُ: أَتَبُكِى، وَقَلْدُ قُلْتَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: إِنِّى أَرْحَمُهُمُ قَوْمٌ، أَرَادُوا شَيْئًا، فَلَمْ يُصِيبُوهُ أَمَا إِنَّكَ بِأَرْضِ هُمْ

بِهَا كَثِيرٌ، فَأَعَاذَكَ اللهُ مِنهُ 7967 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي عُنَى أَبِي مُعْنٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، بَنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِيهِ، عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ جَدِراسَانِي، عَنْ أَبِي غَالِب، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ اللهُ مَرَاسَانِي، عَنْ أَبِي غَالِب، عَنْ أَبِي أَمَامَةً

وَذَكُرَ الْحَوَارِجَ، فَقَالَ: كِلَابُ النَّارِ ، فَقَالُوا: ) أَسَـمِ عُتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ) وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّـى إِذًا لَجَرِىءٌ ، إِنْ قُلْتُ مَا لَمُ

ة **7968- حَدَّثَنَ**اعَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُب

گھر کی حیجت پرتھا' حضرت ابوامامہ رضی اِللہ عنہ گزرے' میں ان کے پیچیے چلا' ہم مسجد کی سٹر ھیوں میں خارجیوں کے

سیدھے کھڑے سروں کے پاس گئے فرمایا: آسان کے سریہ میں بُرے ترین مقتول اور جن کو انہوں نے قتل کیا وہ بہترین مقتول۔ میں نے عرض کی: آپ نے یہ رسول

حالانکہ آپ یہ باتیں کہہ چکے ہیں۔ فرمایا میں ان سے زیادہ مہربان ہوں یا مجھے ان پررخم آیا 'یہ ایسا گروہ تھا جس نے ایک چیز کے حصول کا ارادہ کیا لیکن حاصل نہ کر

پس اللہ آپ کواس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کا ذکر کیا' فرمایا: جہنم کے کتے ہیں' عض کا گئی ہوں نے بیال اللہ اللہ اللہ میں میں میں ا

سك ُليكن آپ ايسے ملك ميں ہيں جہاں پيلوگ بہت ہيں'

عرض کی گئ: آپ نے رسول الله طنی ایکی ہے سا ہے یا اپنی طرف سے کہدرہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں کیسے جرائت کرسکتا ہوں اگر میں نے آپ طنی ایکی ہے سانہ ہوتا تو میں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

عن قريب أبى الأصمعى الا ابنه وعمرو بن عاصم . ورواه عن قطن بن عبد الله أبو مرى به ابن أبى شيبة

بیان نه کرتا۔

الْعَزِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلانِيُّ،

ثنا أَبُو قَطَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو

غَالِب، عَنْ أَسِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْخَوَارِجُ كِكَلابُ أَهْلِ النَّارِ

7969- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْأَسْوَدِ أَبُو عَبُدِ السَّرْحُمَنِ الْحَارِثِيُّ، ثنا أَبُو خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: كُنَّا نُسَمِّي أَصْحَابَ الْأَهُوَاءِ

7970- حَدَّثَنَا ابُنُ عَمْرِو الْبَزَّازُ، ثنا حَوْثَرَـةُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً، عَنْ عِـمُوانَ بُنِ مُسْلِعٍ، عَنْ أَبِى غَـالِـبٍ، عَنُ أَبِى أُمَامَةَ، أَنَّـهُ دَأَى دُءُوسَ الْخَوَارِجِ فَقَالَ: شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَوْ لَمُ أَسْمَعُ

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا مَا حَدَّثُتُ بِهِ

7971- حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ، ثِنِا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ

كِكلابَ النَّاد

وَقُلْتُ: شَيْئًا تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً أَوْ

حضورط المالية غرمايا: خوارج جہنم كے كتے ہيں۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرمات بین که اهواء والے جہنم کے کتے ہیں۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

أنہوں نے خارجیوں کے سر دیکھے فرمایا: آسان کے ساب کے نیچے بُرے ترین مقتول ہیں۔ میں نے عرض کی: یہ چیز آپ نے اپنی رائے سے کہی ہے۔ فرمایا: اگر میں نے نبی

كريم ملتَّهُ يَاتِيْمِ سے ايك بارُ دو بارياً تين بارحتیٰ كه سات تك

پہنچ گئے' نہنی ہوتی تو میں بھی بیان نہ کرتا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی کیلیم نے فرمایا: تم' اسلام سے ایسے نکلو گے جیسے تیز کمان سے نکلتا ہے تم اس میں واپس نہ آؤ گے یہاں تک

في المصنف جلد15صفحه307-308 مطولًا . وفي المخطوطة فطري وهو خطأ .

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَخُورُجُونَ مِنَ الْإِسُلامِ كَمَا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا تَرْجِعُونَ فِيهِ حَتَّى يَرْجِعُ السَّهُمُ

عَلَى فُوقِهِ كِلَابُ النَّارِ

7972- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ

كَيْسَانَ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا غَالِب، عَنُ هَذِهِ الْآيَةِ: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ

آيَساتٌ مُحُكَمَاتٌ هُنَّ أَمَّ الْكِتَابِ، وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) (آل عمران: 7) إلَى (البيّغاء)

تَأْوِيلِهِ) (آل عمران: 7 ) ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو

أُمَامَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هُمِ الْحَوَارِجُ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ

(فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيهَا كُنتُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ

(آل عـمران:106 ) ، فَـقَالَ: حَـدَّثَـنِي أَبُو أَمَامَةَ، عَنْ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

أَنَّهُم الْخَوَارِجُ 7973- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ

الصَّوَّافُ التَّسُتَرِيُّ، ثنا الْمُنَذِرُ بُنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، حَدَّثِنِي، ثنا حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا

کہ تیروالیں آ جائے اس کے اوپر دوزخی کتے ہیں۔

حضرت حمید بن مہران فرماتے ہیں: میں نے اس آیت کے بارے حضرت ابوغالب سے پوچھا: ''وہی اللہ ہےجس نے تم پر کتاب اُتاری اور اس کی کچھ آیتی صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میںاشتباہ ہے'' یہاں تک''اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو'۔فرمایا: مجھے ابوا مامہ نے حدیث سنائی رسول کریم طرق کارجی ہیں اور میں نے اس آیت کے بارے پوچھا ''اور وہ جن کے چېرے كالے ہوئے كياتم ايمان لاكر كافر ہوئے تو اب عذاب چکھواینے کفر کابدلہ''۔ فر مایا: رسول کریم طبق آیا ہم ہے روایت کر کے مجھے حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ نے حدیث

حضرت ابوامامه رضى الله عنه حضور ملته ليلم سے اس آیت کی تفسیر بول مردی ہے:''اے ایمان والو! غیروں کو اپناراز دارنہ بناؤ! وہ تمہاری بُرائی میں کمی نہیں کرتے'ان کی آرزو ہے جتنی ایزاء تمہیں پہنچ ہر (رشمنی) ان کی باتوں سے جھلک اُٹھی اور وہ جو سینے میں چھیاتے ہیں اور بڑا ہے

سنائی کہوہ خارجی ہیں۔

7973- قال في المجمع جلد6صفحه 233 ورجاله ثقات. وقال جلد6صفحه 327 واسناده جيد.

المعجم الكبير للطيراني في المحالي المح

الَّـٰذِينَ آمِـنُـواكَا تَتَّجِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَسَأَلُونَكُمْ حَبَسالًا، وَذُوا مَسا عَنِتُمْ قَدُ بَدَتِ

الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهم، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ فَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ)

(آل عمران:118 ) قَالَ: هُمُ الْحَوَارِجُ

7974- حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَوِيُّ، ثنا عَبَّادُ بُنُ الْوَلِيدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا حُمَيْدٌ الْحَيَّاطُ، عَنْ زَكَريًّا بُنِ يَسخيَى صَاحِبَ الْقَصَبِ قَالَ: سَأَلُتُ أَبَا غَالِبِ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿رُبُّمَا يَوَدُّ الَّـذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) (الحجر: 2) ، فَقَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

السخورارج، حِينَ رَأُوا تَحَاوُزَ اللَّهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَنِ الْأُمَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَالُوا: يَا

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتُ فِي

لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِينَ

7975- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِحِيدِ صِيَّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، ثنا ابْنُ

شَوْذَب، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوْذَبِ، عَنْ أَبِي غَالِب قَالَ: `خَرَجْتُ مَعَ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ إِلَى

مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْبَابِ، فَإِذَا زُء

ہم نے نشانیاں مہیں کھول کر بیان کر دیں اگر تم عقل والے ہو'۔ فرمایا: وہ خارجی ہیں۔

حضرت زکریا بن کیلی فرماتے ہیں کہ میں نے

ابوغالب سے یو چھااس آیت کے متعلق '' وہ لوگ خواہش كريل م مح جنهول نے كفركيا كه اگرييمسلمان ہوتے ''د فرمایا: مجصح حضرت ابوامامه رضی الله عنه نے بتایا که

حضور التُولِيَةِ لِم ن فرمايا: بيرآيت خارجيوں كے متعلق نازل ہوئی ہے جس وقت وہ دیکھیں گے کہ اللہ نے مسلمانوں کو

معان کردیا' اُمت اور جماعت کوتو وہ کہیں گے: کاش ہم

بھی مسلمان ہوتے۔

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں: میں حضرت ابوامامہ

بابلی رضی الله عنه کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کی طرف نکلا' پس جب وہ دروازے کے پاس تھتو وہاں خارجیوں کے

سرموجود تھے پس جب انہوں نے اُن کی طرف دیما تورو

و بے فرمایا: شیطان نے کیا کیا اسی بارفر مایا ووزخی کتے ا تین بارفر مایا۔ پھرفر مایا: آسان کے سائے میں سب سے

يُر م مقول ميں جس كوانہوں نے قتل كيا وہ بہترين مقول



بَكِّى، فَقَالَ: مَاذَا صَنعَ الشَّيْطَانُ -ثَلاثًا -

كِلَابُ النَّارِ -ثَلَاثًا -ثُمَّ قَالَ: شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ

ظِلِّ السَّمَاءِ -ثَلَاثًا -مَنْ قَتَلُوهُ كَانَ خَيْرَ قَتِيلِ

تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ . قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، أَنَّتَ

﴾ تَـقُولُـهُ أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ، هَلْ

تَفْرَأُ الْآيَاتِ الَّتِي فِي أَوَّلِ آلِ عِمْرَانَ : (فَأَمَّا

الَّـذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

(آل عـمران: 7 ) ، فِتَى هَـؤُلَاء ِ أُنْزِلَتُ جَتَّى

تَقُرأُ الْآيَةَ الَّتِي فِي وَسَطِ آلِ عِمْرَانَ: (يَوْمَ

تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ) (آل عمران:

106) فِي هَوُلَاء أَنْزِلَتْ .قُلْتُ: مَا يُبُكِيكَ

يَا أَبَا أَمَامَةَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ -أَوْ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْإِصْطَخْرِتُ، ثنا

مُسحَدَّمَّ دُبُنُ سَهُ لِ بُنِ مَخْلَدٍ الْبَاهِ لِيُّ

الْبِإصْ طَحُوِيُّ، ثنا عِصْمَةُ بُنُ الْمُتَوَكِّل

ا الْيَاصِّ طَحْرِيُّ، ثنا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي

غَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ، وَبِهَا أَبُو أَمَامَةَ

صُدَىُّ بُنُ عَجُلانَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فَجيءَ برُء وُس

الْحَرُورِيَّةِ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

قَالَ: مُسلِمِينَ -

وَسَلَّمَ نَحُوَهُ

رہے ہیں یارسول کر یم طاق ایکم سے یہ بات سی ہے؟ فرمایا:

اگر میں اپن طرف سے کہدر ما ہوں تو حدیث رسول کے

خلاف جرأت كرنے والا مول كيا تُونے وہ آيات برهي

ہیں جوسورہ آل عمران کی ابتداء میں ہیں:''پس وہ لوگ

جن کے دلوں میں کجی ہے کی وہ متشابہ آیات کے پیچھے

یڑے رہتے ہیں'۔ انہی لوگوں کے بارے میں نازل

ہوئی حی کہ وُ پڑھے وہ آیت جو آل عمران کے درمیان

میں ہے: ''اس دن کئی چہرے سفید اور کئی چہرے سیاہ ہوں

گے''نہیں کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے عرض کی :

اے ابوامامہ! آپ روئے کیوں ہیں؟ فرمایا: یہ لوگ

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ میں شام میں تھا'

ابوامامه صدی بن محلان صحابی رسول سمجھی وہاں تھے میرا

ایک دوست تھا'لیں حروریہ (خارجیوں) کے سر لائے

گئے۔آ گے نبی کریم طاق اللہ سے روایت کر کے اس جیسی

مسلمان یامؤمن کہلواتے ہیں۔

حدیث ذکر کی۔

وُسٌ مِن رُء وسِ الْحَوَارِج، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا ہیں۔ میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! اپنی طرف سے کہہ



7976- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

دَاوُدُ بُنُ عَمْرِو الضَّبِّيُّ، ثنا أَبُو شِهَابٍ عَبُدُ رَبِّهِ

بُنُ نَـافِع، عَـنُ عَـمُرِو بُنِ قَيْسٍ الْمُلائِيّ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ السُّلَيُكِ، عَنْ أَبِي غَالِبِ قَالَ: كُنْتُ

بِيدِمَشْقَ، زَمَنَ عَبيدِ المَلِكِ، فَأْتِي برُء وس

الْحَوَارِج، فَنُصِبَتْ عَلَى أَعُوادٍ، فَجئتُ لِلْنظر

هَـلُ فِيهَا أَحَـدٌ أَعُـرِفُهُ؟ فَإِذَا أَبُو أَمَامَةَ عِنْدَهَا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْأَعُوادِ فَقَالَ:

أَدِيمِ السَّمَاءِ، وَمَنْ قَتَلُوهُ خَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ

أُدِيم السَّمَاءِ -قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ -ثُمَّ اسْتَبْكَى فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، مَا يُبْكِيكَ؟ كَانُوا

كِلَابُ النَّارِ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -شَـرُّ قَتْلَى تَحْتَ

عَلَى دِينِنَا، ثُمَّ ذَكَرْتُ مَا هُمُ صَائِرُونَ إلَيْهِ

غَدًا . فَقُلْتُ لَهُ: شَيْئًا تَقُولُهُ بِرَأَيِكَ، أَمْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

فَقَالَ: إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا

إِلَى السَّبْعِ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ أَمَا تَقُرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ

فِى آلِ عِمْرَانَ: (يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ) (آل عمران: 106 ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ،

(وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں: میں عبدالملک کے نرمانے میں دمشق میں تھا تو خارجیوں کے سر لا کر لکڑیوں پر

لٹکا دیئے گئے۔ پس میں ان کود کیھنے کیلئے آیا کہ میں کسی کو

جانتا ہوں؟ میں نے ان کے یا *س حضرت* ابوامامہ رضی اللہ

عنہ کو دیکھا' میں ان کے قریب ہوا۔ میں نے لکڑیوں کی

طرف دیکھا'لیں اُنہوں نے فرمایا: دوزخی کتے ہیں' تین

بار فرمایا ا سان کی حجبت کے نیچ سب سے بُر مے مقتول۔

یہ بات بھی تین بار کہی' پھر رو رہے ۔ پس میں نے عرض کی: اے ابوا مامہ! کیوں روئے ہو؟ وہ ہمارے دین پر تھے'

پھر میں نے ذکر کیا: وہ کل اس کی طرف جانے والے

نہیں ہیں۔ میں نے ان سے عرض کی: آپ نے کوئی چیز

ا پی رائے سے کبی یا رسول کر یم التی آیم سے سنی و فرمایا: ا گرمیں نے ایک دو تین یا سات باررسول کریم التا ایک ہے

نه من موتی تو میں مہیں بھی بیان ند کرتا کیا آپ آ ل عمران میں بیآیت نہیں پڑھتے: ''جس دن کچھ چبرے خوشی سے

جُمُكًا رہے ہوں كے اور كچھ چېرے خوف كے سبب سياه يرا

چکے ہوں گئے'۔

قال في المجمع جلد 6صفحه 234 قلت: رواه ابن ماجه رقم الحديث: 176 والترمذي باختصار رقم الحديث:4086 رواه الطبراني ورجناله ثقات قلت ورواه الحارث ابن أبي أسامة كما في المطالب العالية (87/86/3)؛ وكذلك رواه أحمد جلد 5صفحه 269,250 من طرق أخرى مختصرة .

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

عَبْـدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، ثنا قُرَيْشُ

اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴾ وَسَبُعِينَ فِرُقَةً، وَسَتَفُتَرِقُ هَذِهِ الْأَمَّةُ عَلَى مَا

السَّارِ إِلَّا السَّوَادَ فَقُلْنَا: يَا أَبَا أَمَامَةَ: أَوَ لَيُسَ

فِي السَّوَادِ مَا يَكُفِيهِ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنُنْكِرُ مَا

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (آل عمران:107 ) 7977- ثُمَّ قَالَ: اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ عَلَى

إِحْــدَى وَسَبْعِينَ فِرُقَةً سَبْعِينَ مِنَ النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاخْتَلَفَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتُينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً إِحْدَى وَسَبْعُونَ فِرْقَةً فِي النَّارِ

﴾ وَوَاحِـدَـةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَتَخْتَلِفُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبُعِينَ فِـرُقَةً اثْنَتَان وَسَبُعُونَ فِي النَّارِ

وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ . فَقُلْنَا: انْعَتْهُمْ لَنَا، قَالَ: السَّوَادُ الْأَعْظَمُ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي

السُّلَيْكِ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ

7978- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

بُنُ حَيَّانَ، ثنا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، رَضِي

وَسَلَّمَ: تَفَرَّفَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى ثِنْتَيْنِ

تَفَرَّقَتُ عَلَيْهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَزِيدُ فِرُقَةً كُلَّهَا فِي

7979- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ

پھر فرمایا: یہودیوں کے اکہتر فرقے ہے ان میں سے ستر دوزخ میں اور ایک جنت میں نصاری کے بہتر فرقے ہے جن میں ہے ایک جنت میں اور اکہتر دوزخ میں جائیں گے اور اس اُمت کے تہرّ فرقے ہوں گے جن میں سے بہتر دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ ہم نے عرض کی جمیں اس کی نشانی بتا کیں! فرمایا: سوادِ اعظم (سب جماعتوں سے برسی جماعت)۔

ایک اور سند سے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ملے ایک سے اس جیسی حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول اور میری اُمت کے تہر فرقے ہوں گے اس بناء پر جس پر بنی اسرائیل فرقوں میں ہے' ایک فرقہ ان پر زائد ہوگا' موائے سوادِ اعظم کے سب جہنی ہوں گے۔ پس ہم نے عرض کی: اے ابوامامہ! کیا سوادِ اعظم میں ایس بات ہے جو اس کوکافی ہو؟ فرمایا قتم بخدا! بے شک ہم ان کے اعمال کا انکارکریں گے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

فرقوں میں ہے' ان پرایک فرقہ زیادہ میری اُمت کا ہوگا'

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں: ازارقہ کے ستر سر

آئے سات دن انہیں دمشق (معجد) کی سیر حیوں میں گاڑ

دیا گیا' سات میں سے تین دن گزرے تھے چوتھا دن

تھا کی حضرت ابوامامہ رضی اللہ عند آئے أنهول نے

ستون کے پاس دو رکعتیں روھیں اور فرمایا: دوزخی کتے

ہیں تین بارفر مایا ہ سان کےسائے کے نیچے رُرے مقول

ہیں' جن کو انہوں نے قتل کیا وہ بہترین مقتول ہیں۔

میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! کیا بیکوئی ایسی چیز ہے جو

آپ نے رسول کر یم ملٹ ایک الم سے سی ہے یا اپنی طرف سے

كهدر ب بين فرمايا: كرتو مين جرى مواننبين! بلكه مين

نے رسول کریم ملتی آلہ ہے اسے سنا' ایک یا دو بار نہیں'

سات تك تعداد پېنجى ـ

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّشِيطِيُّ، ثنا

مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَدَوِيُّ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا

مُوسَى بُنُ عَامِرٍ أَبُو عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيَّدُ بُنُ مُسُلِّمٍ،

سوادِ اعظم کے سواسارے دوزخی ہوں گے۔

السَّمَاء ِ مَنْ قَتَلُوهُ . فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَمَامَةَ، أَشَىٰءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

إِحْدَى وَسَبُعِينَ فِرْقَةً تَزِيدُ عَلَيْهَا أُمَّتِي فِرْقَةً

أَبُو غَالِبِ قَالَ: جَاءَتُ رُءُوسُ الْأَزَارِقَةِ

الْيَوْمُ الرَّابِعُ، فَجَاءَ أَبُو أَمَامَةَ فَرَكَعَ رَكَعَتيُن

عِنْدَ سَارِيَةٍ، وَقَالَ: كِلَابُ النَّارِ ثَلَاثًا شَرُّ قَتْلَى

تَحْتَ ظِلَّ السَّمَاءِ، خَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ

أُمْ شَىٰءٌ تَقُولُهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي إِذًا

كَجَرِىءٌ ، لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ

7981- حَدَّثَنَا أَبُو الدَّحْدَاحِ أَحْمَدُ بُنُ

سَلْمُ بُنُ زُرَيْرٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــَلَّــ مَ يَقُولُ: افْتَـرَقَـتُ بَـنُـو إِسُـرَائِيلَ عَلَى

7980- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي خَلَّادُ بُنُ أَسُلَمَ، ثنا النَّضُرُ بُنُ شُـمَيْلِ، حَدَّثَنِي قَطَنُ بُنُ كَعْبِ أَبُو الْهَيْشَمِ، ثنا

سَبْعِينَ رَأْسًا، فَأَقِيمُوا عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ سَبْعَةَ أَيَّام، فَمَضَتْ ثَلاثَةُ أَيَّام مِنَ السَّبْعَةِ، وَكَانَ

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں: خوارج کے سرلائے

گئے انہیں جامع دمشق کی سیرھیوں میں نصب کر دیا گیا' لوگ و کھنے لگئے میں بھی ان کو د کھنے کے لیے نکلا کیس المعجم الكهير للطبراني المحالي 752 و 752 و الكهير للطبراني المحالي الم

شاخُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجِ، ثنا أَبُو غَالِبٍ قَالَ: جِيءَ بِرُءُ وُسِ الْخَوَارِجِ فَنُصِبَتُ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَخَرَجُتُ أَنَا أَنْظُرُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَخَرَجُتُ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا صَنَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا صَنَعَ الشَّيْطَانُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ؟ -يَقُولُهَا ثَلاثًا -شَرُّ الشَّيْطَانُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ؟ -يَقُولُها ثَلاثًا -شَرُّ السَّمَاءِ هَوُلاءِ خَيْرُ قَتْلَى الشَّمَاءِ هَوُلاء بَحُيرُ قَتْلَى السَّمَاء مَنْ قَتَلَهُ هَوُلاء كَيْرُ قَتْلَى السَّمَاء مَنْ قَتَلَهُ هَوُلاء كَلابُ السَّمَاء مَنْ قَتَلَهُ هَوُلاء كَيْرُ قَتْلَى السَّمَاء مَنْ قَتَلَهُ هَوُلاء كَلابُ السَّمَاء مَنْ قَتَلَهُ هَوُلاء كَيْرُ قَتْلَى السَّمَاء مَنْ قَتَلَهُ هَوُلاء كَيْرُ قَتْلَى السَّمَاء مَنْ قَلَه هَوُلاء كَيْرُ قَتْلَى السَّمَاء مَنْ قَتَلَهُ هَوُلاء كَيْرُ قَتْلَى السَّمَاء مَنْ قَتَلَهُ هَوُلاء كَيْرُ قَتْلَى السَّمَاء مَنْ قَتَلَهُ هَوْلاء كَيْرُ قَتْلَى السَّمَاء مَنْ قَتَلَهُ هَوْلاء كَيْرُ قَتْلَى السَّمَاء مَنْ قَتَلَهُ هَوْلاء كَيْرُ قَتْلَ الْمَاسَاء مَنْ قَلَه كَا اللَّهُ مَا الْمَاسَاء مَنْ قَلَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّ

اللّه السّه الله الله الله الله عَلَيْه وَسَلّمَ مِرَارًا . رَسُولِ اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ مِرَارًا . قُلُتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تَبُكِى، فَقَالَ: رَحْمَةً لَهُمْ، كَانُوا مِنْ أَهُلِ الْإِسُلامِ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ لِى: أَمَا تَقُرأُ ؟ قُلُتُ الله يَقُولُ: وَاللّهَ يَقُولُ: وَقَالَ لَى عَمْرَانَ فَقَالَ: مَا تَشَابَهُ مِنْهُ الله يَقُولُ: (فَأَمَّا فَقَالَ: أَمَا تَسْمَعُ الله يَقُولُ: (فَأَمَّا فَقَالَ: أَمَا تَسْمَعُ الله يَقُولُ: (فَأَمَّا الله يَعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ) الله يَقُولُ عَلَى قُلُوبِ هَوْلًا عَرَيْعٌ (أَل عمران: 7) كَانَ فِي قُلُوبِ هَوْلًا عَرَيْعٌ فَرَأْتُ حَتَى فَرَيْعَ بِهِمْ، اقُرَأُ عِنْدَ رَأْسِ الْمِنَةِ فَقَرَأُتُ حَتَى فَنْ رَاتُ اللّهِ يَقُورُ أَتُ حَتَى

حضرت ابوامامه رضی الله عنه گدھے پر آئے 'ان پرسنبلانی قیص تھی' پس اُنہوں نے ان کی طرف دیکھا' فرمایا: شیطان نے اس اُمت کے ساتھ کیا کیا؟ بیہ کلمات تین بار کہے' آسان کے سابیہ میں بیہ بُرے مقتول ہیں جن کو اِنہوں نے قبل کیا وہ بہتر مقتول ہیں' بیدوزخی کتے ہیں۔ تین بارکہا' پھرروئے' پھرواپس ہوئے' پس ابوغالب کہتے ہیں:

انہوں نے مل کیا وہ بہتر مقتول ہیں 'یددوز فی کتے ہیں۔ تین بارکہا' پھرروئے' پھرواپس ہوئے' پس ابوغالب کہتے ہیں: میں ان کے پیچھے چلا' پس میں نے عرض کی: میں نے ابھی جو بات سی ہے کیا آپ نے اپنی طرف سے کہی ہے؟

جو بات سی ہے کیا آپ نے اپی طرف سے کہی ہے؟
فرمایا: سجان اللہ! پھرتو میں جری ہوا' بلکہ میں نے یہ رسول
کریم اللہ ایک بارسی ہے' میں نے ان سے عرض کی:
میں نے آپ کوروتے ہوئے دیکھا' فرمایا: ان پر دم آیا۔
ایک بارتو وہ اہلِ اسلام میں داخل ہوئے' پھر مجھ سے فرمایا:

تُونہیں سنتا ہے کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے: ''جس دن کچھ چہرے خوثی سے جگمگارہے ہوں گے اور کچھ چہرے خوف کے سبب سیاہ پڑ چکے ہوں گئ انہیں کہا جائے گا: کیا تم ایمان کے بعد کا فرہو گئے تھ'۔ میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! بیہ وہی ہیں؟ فرمایا: ہاں! بیہ وہی ہیں۔ بیہ حدیث

خلید بن دعیج سے روایت نہیں ہے صرف ولید سے مروی

كيا وُنهيں پر هتا؟ ميں نے عرض كى: كيون نهيں! فرمايا: كيا

-2

إِذَا بَلَغُتُ: (يَوْمَ تَبَيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمُ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمُ) (آل عمران:106) فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَمَامَةَ، إِنَّهُمُ هَوُّلَاء ؟ قَالَ: نَعَمُ فَهُمْ هَوُلَاء لَمُ المعجم الكبير للطبراني في 753 و 753 و عد پنجم

7982- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، ثنا أَبُو غَالِب، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلُـمَ أَقْبَـلَ مِـنُ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ، فَوَهَبَ

أَحَدَهُمَا لِعَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبِ وَقَالَ: لَا تَضُربُهُ، فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ ضَرْبِ أَهُلِ الصَّلَاةِ، وَإِنِّي قَدُ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى . وَأَعْطَى أَبَا ذَرِّ غُلَامًا، وَقَالَ:

استَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ الْغُلَامُ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ؟ قَالَ: أَمَـرُتَنِي أَنْ أَسْتَوُصِيَ بِـهِ مَغُرُوفًا، فَأَعْتَقُتُهُ

7983- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُبَارَكُ بنُ فَضَالَةَ، عَنُ أَبِي غَالِبٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَخُورُجُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ رَبِيعَةَ، وَمُضَرَ

7984- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُوسَى الْجَوْهَرِيُّ الْبَغُدَادِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرُوزِيُّ، ثنا الْفَضُلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ

يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيتَ، عَنْ خُلَيْدِ بُنِ دَعْلَجٍ إِلَّا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم مل الی تیم سے آئے اور آپ کے ساتھ دوغلام منے پس آپ الور اللہ اللہ اللہ اللہ على بن

ابوطالب رضی اللّه عنه کوعطا کیا ٔ اور فر مایا: اس کو مارنانهیں کیونکہ میں نماز پڑھنے والوں کو مارنے سے روکتا ہوں میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ایک غلام حضرت

ابوذ ررضی الله عنه کوعطا کیااور فر مایا: میں اس کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ پس اُنہوں نے اس کو آ زاد کر دیا 'پس نبی کریم ملتہ یہ آئے نے فرمایا: جوغلام میں نے تخفید یا

تھااس سے کیا کیا؟ عرض کی: آپ نے مجھےاس کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی ۔ پس میں نے اسے آزاد کردیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایکم نے فرمایا: جہنم سے میرے اُمتی میری شفاعت کے صدقے ہے قبیلہ مضر اور رہیعہ سے زیادہ

نکالے جائیں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يُرَامِ من فرمايا: جنت مين ميري أمت ميري شفاعت کے صدقہ قبیلہ مضروالوں کی تعداد سے زیادہ داخل

> ورواه أحمد جلد5صفحه258 وله شواهد. -7982

> قال في المجمع جلد10صفحه382 ورجاله رجال الصحيح غير أبي غالب وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف. -7983

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحم

ہوا وی اپنے گھروالوں کی سفارش کرے گا اور وہ اپنے عملوں کی مقدار کے طابق عمل کرے گا۔

بُنِ وَاقِيدٍ، عَنُ أَبِي غَالِبٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنُ أُمَّتِى أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ مُضَرَّ، وَيَشْفَعُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَيَشْفَعُ

عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِ

7985 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي

غَالِبٍ، قَالَ: سَأَلُتُ أَبَا أَمَامَةَ عَنِ النَّافِلَةِ، قَالَ: كَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِلَةً، وَلَكُمْ فَضِيلَةً

7986- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ

أَسِى الصَّهُبَاءِ، ثنا أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَسْمَعُ أَذَانًا، فَقَامَ إِلَى وُضُوئِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ فِى أَوَّلِ قَطْرَةٍ يَصُبُ كَفُّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَبَعْدَ ذَلِكَ الْقَطْرِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ، فَيَقُومُ إِلَى صَلَاتِهِ وَهِي نَافِلَةٌ .قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا أَمَامَةَ؟

قَالَ: وَالَّـٰذِي بَعَثَـٰهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا غَيْرَ

مَرَّدةٍ، وَلَا مَرَّتَيُن، وَلَا ثَلاثًا، وَلَا أَرْبَعًا، وَلَا

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عند سے نافلہ کے متعلق بوچھا تو آپ نے کہا کہ نبی کریم ملی آئی ہے کے لیے نفل تھے اور تمہارے لیے فضیلت ہیں۔

حضرت ابوغالب سے روایت ہے فرماتے ہیں:
میں نے حضرت ابواما مدرضی اللہ عنہ کوفرماتے ہوئے سنا: جو
مسلمان اذان سنتا ہے تو وضو کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس
کے وضو کے پہلے قطرہ میں گناہ بخش دیئے جاتے ہیں جووہ
اس پانی میں سے بہاتا ہے پس اس قطرے کے بعد اللہ
تعالی اس کے سابقہ گناہ بخشا ہے پس وہ نماز کیلئے کھڑا
ہوجاتا ہے اور وہ نفل ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی: کیا
آپ نے رسول کریم میں لیا ہے ہے ساج اے ابوامامہ! فرمایا:
معوث کیا بشرونذ رینا کر کئی بارسنا دویا تین چار بلکہ دس

باراورایئے ہاتھوں کوایک دوسرے میں داخل کیا۔

7985- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4842 . قال في المجمع جلد8صفحه 265 بعض أسانيد أحمد وغيره حسن .

7986- ورواه أحمد جلد 5صفحه 254 والمصنف في الصغير جلد 2صفحه 18 أنقال في المجمع جلد إصفحه 223 وأبو غالب مختلف في الاحتجاج به وبقية رجاله ثقات وقد حسن الترمذي لأبي غالب وصحح أيضًا .

عَشُرًا وَطَبَّقَ بِيَدِهِ

7987- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ

الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

الْوَاسِطِيُّ، ثِنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثِنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، ثنا أَبُو غَالِب، قَالَ: سَـمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ

يَقُولُ: إِذَا وَضَعْتَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ، قَعَدُتَ مَغُفُورًا لَكَ، فَإِنْ كُنْتَ تُصَلِّى كَانَتُ لَكَ فَضِيلَةً وَأَجُرًا، وَإِنْ قَعَدُتَ قَعَدُتَ مَغْفُورًا لَكَ

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ فَصَلَّى، يَكُونُ لَـهُ نَـافِلَةً، وَهُوَ يَشُقَى فِي

الذُّنُوبِ وَالْحَطَايَا؟ يَكُونُ لَكَ فَضِيلَةً وَأَجْرًا 7988- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ مَعْنِ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ،

عَسنُ جَلِيّهِ، عَنِ الْأَعْمَسِيْ، عَن حُسَيْنِ الُخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي غَالِبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأَ، فَيَضَعُ وَضُوءَ أُ مَوَاضِعَهُ إِلَّا خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَبَدَنِهِ

وَرِجُلَيْهِ، وَكَانَتْ صَلاتُهُ لَهُ فَضًلا 7989- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

ٱلْأَزْدِيُّ، ثنا خَالِدُ بُنُ خِدَاشِ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوامامه رضی اللّه عنه سے سنا: جب تُو وضواییے مقامات پر

درست کرے تو بخش دیا جائے گا'پس اگر تُونماز پڑھے تووہ تیرے لیے فضیلت اور اجر کا باعث ہوگی اور اگر (وضو کر کے ) تو بیٹھ گیا تو اس حال میں بیٹھا کہ مختبے بخش دیا گیا۔

پس ایک آدمی نے ان سے عرض کی: آپ کا کیا خیال ہے

کہ اگر اس نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو وہ نفل ہوئی' اس حال میں کہوہ اینے گنا ہوں اور خطاؤں کی وجہ سے بدبخت

ہوگیا ہے؟ فرمایا: وہ بھی اس کیلئے فضیلت اور جرہوگ ۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط المينيم فرمايا: جوكوكى مسلمان وضوكرتا بي وضو

والے اعضاء دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کان آ نکھ اور بدن اور پاؤں سے صاف ہوجاتے ہیں نماز اس کے لیے

اضافی ثواب ہوگا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللَّهُم انيس ركعت وتر برِّهة تھے آپ كا بدن

قال في المجمع جلد اصفحه 223 ورجاله موثقون . -7987

قال في المجمع جلد2صفحه 241 وواه أحمد جلد5صفحه 255 والطبراني ورجال أحمد ثقات . -7989 البعجم الكبير للطبراني ﴿ 55 ﴿ 55 ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾

بھاری اور گوشت زیادہ ہو گیا تو آپ سات رکعت پڑھتے تھے دورکعتیں بیٹھ کر پڑھتے 'ان میں سورت اذازلزلت' قل یا ایھا الکا فرون اورقل ھواللہ احد پڑھتے تھے۔

بُنُ حَفُصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ الْحُمَحِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالُوا: ثنا عُمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا بَدَّنَ وَكَثُرَ عَلَيْهِ اللَّحُمُ، أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَسَجُدَتَيُنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقُرَأُ فِيهِمَا بِإِذَا زُلْزِلَتْ، وَقُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلُ هُوَ اللَّهُ

7991- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْحَضْرَمِیُّ، ثنا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، ثنا أَبُو قَبِيصَةَ، عَنُ أَبِي غَالِبٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ، فَلَمَّا ثَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتَسْعٍ، فَلَمَّا ثَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَسَلَّمَ ثِنا أَبُو

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں ہے ہیں کہ حضور ملے ہیں ہے ہیں کہ عضور ملے ہیں ہیں اور قبل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہے ان میں اذا زلزلت اور قبل یا ایھا الکافرون پڑھتے

حضرت ابوامامہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیکی نو رکعت وتر پڑھتے تھے' جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا تو آپ سات رکعت وتر پڑھتے تھے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنِي ﴾ ﴿ 57 وَالْحَالِي ﴾ ﴿ 57 وَالْحَالِي ﴾ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَالِي ﴾ ﴿ وَالْحَالِي الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَالِي ﴾ ﴿ وَالْحَالِقُ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَالِي الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَالِي ﴾ ﴿ وَالْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَالِي الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَالِي الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَالِي الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْمُعْبِرِ الْطَبِرِ الْمُعْبِرِ الْعُبِرِ الْمُعْبِرِ الْمُعْبِرِ الْمُعْبِرِ الْمُعْبِرِ الْمُعْبِرِ الْمُعْبِرِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْبِرِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِ

وَيَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ

الْحَلَبِيُّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِع، ثنا أَبُو

خَالِيدٍ ٱلْأَحْمَرُ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثننا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ،

حضور التي آيم نے فرمايا: جولوگ ہدايت كے بعد كمراہ ہوئے

ہیں جس ہدایت پر وہ تھے تو وہ اس حال میں لائے

جائیں کے کہ جھکڑ رہے ہوں گے پھر آپ التھائیل نے بیہ

آیت پردهی "أنهول نے صرف ناجائز جھگڑے کیلئے ہی

یہ مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے بلکہ وہ ہیں ہی

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ، ثنا عِيسَى بُنُ

يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا ضَـلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَّى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا جَدَّلًا

، ثُمَّ قَرَأً: (مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَّلًا بَلُ هُمُ قَوْمٌ خَصِمُونَ) (الزخرف:58)

7993- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصُٰلِ الْأَسْفَ اطِيٌّ، ثنا جَهُورٌ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو الْحَارِثِ

الُـجُـرُمُ وزِيٌّ، ثنا أَبِي، ثنا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا مَرَرُتُمْ عَلَى أَرْضِ قَدْ أَهُلِكَ

7994- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِم الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا

جَهُوَرُ بْنُ سُفْيَانَ، حَلَّاتِنِي أَبِي، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَـرَرُتُـمْ بِأَرْضِ قَلْهُ أَهْلَكَ اللَّهُ

أَهْلَهَا، فَأَجِدُّوا السَّيْرَ

7995- حَـدَّثَـنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

أهملها فاغدوا السير

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرمات بین که میں نے

رسول الله التوليُّ وَاللَّهُ مَاتِ موت ساكه جبتم اليه ملك ہے گزروجس کے رہنے والوں کو ہلاک کیا گیا تو تیزی سے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله الله وفرمات موسة سناكه جبتم ايس ملك

کے پاس سے گزروجس کے رہنے والوں کو ہلاک کیا گیا ہےتو تیزی سے چلو۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

7994 قال في المجمع جلد10صفحه 290 ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. وضعفه شيخنا.

## المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد ال

بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرُورِيُّ، اللهِ الْهَرَوِيُّ، قَالَا: ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: الْبَاهِلِيُّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

﴾ تَوَضَّأُ خَلَّلَ لِحُيَتَهُ

7996 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا زَيْدُ بُنُ التُّسْتَرِيُّ، ثنا زَيْدُ بُنُ التُّستَرِيُّ، ثنا رَيْدُ بُنُ السَّلْتِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ أَبِي الْسَّلْتِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ أَبِي السَّلْتِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَوَضَّأَ بِنِصْفِ مُدِّ

7997- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ، حِ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ الْتُسْتَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالا: الله بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ مِسْعَرِ بُنِ كِدَامٍ ، عَنُ أَبِى الْعَدَبَّسِ، عَنُ أَبُو أَبِى الْعَدَبَّسِ، عَنُ أَبُو مَرُزُوقٍ ، عَنُ أَبِى عَلْ أَبِى الْعَدَبَّسِ، عَنُ أَبُو مَرُزُوقٍ ، عَنُ أَبِى عَلْ أَبِى الْعَدَبَّسِ، عَنُ أَبُو مَرُزُوقٍ ، عَنُ أَبِى عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ

حضور ملتي آيم جب وضوكرتے تو داڑھى كا خلال كرتے تھے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے مصف مُد یانی کے ساتھ وضو کرتے تھے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہارے پاس آئے اس حال میں کہ آپ عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے آپ ملتی ایک فرمایا: ایسے نہ کروجس طرح عجمی ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوئے نہ کروجس طرح عجمی ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے

-7996

ورواه أحمد جلد 5صفحه 253° وأبو داؤد رقم الحديث: 5230° والرامهر مزى في المحدث الفاصل (297-297) وبن ورواه أحمد جلد 5صفحه 41 من طريق مسعر به وروى من طريق أخرى عند أحمد جلد 5صفحه 253° وابن ماجه رقم الحديث: 3836° والروياني في مسنده (2/225/30°) وعبد الغنى المقدسي في الترغيب في الدعاء جلد 5 صفحه 93° وهو حديث ضعيف أبو العديس مجهول وفي الأسانيد الأخرى اضطراب شديد وفي بعضها أبو مرزوق وهو لين كما قال الحافظ

قال في المجمع جلد اصفحه 218 وفيه الصلت بن دينار وقد أجمعوا على ضعفه .

% ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ § 759

فَقَالَ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، وَارْضَ عَنَّا،

وَتَـقَبُّـلُ مِـنَّا، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَنَجَّنَا مِنَ النَّارِ،

وَأَصْلِحُ شَأْنُنَا كُلَّهُ . قَالَ: فَإِنَّنَا اشْتَهَيْنَا أَنْ

7999- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ بْن عَيَّاش

الْعَامِرِيُّ، حَدَّثِنِي صَدَقَةُ بْنُ هُرْمُزَ الْقَسْمَلِيُّ،

عَنْ أَسِي غَالِبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: بَعَثَنِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِي

فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ، وَأَنَّا طَاوِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَهُمُ

يَـأُكُلُونَ دَمَّا، فَقُلْتُ: إِنَّــمَا جِئْتُ أَنْهَاكُمْ عَنُ

هَــلَا، فَوَضَـعُتُ رَأَسِي، فَقُمْتُ وَأَنَا مَعُلُوبٌ،

فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي بِإِنَاء ِ فِيهِ شَرَابٌ، فَقَالَ:

خُدُ هَدَا وَاشْرَبْ، ثُمَّ كَظَّنِي بَطْنِي فَشَبِعْتُ،

ثُمَّ رَوَيْتُ فَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: أَتَاكُمْ رَجُلٌ مِنْ

سَرَاةِ قَوْمِكُمْ قَلَّمَ تُنْجِعُوهُ بِالْمَذِيقَةِ، فَأَتَوْنِي

بِ مَذِيقَتِهِمُ فَقُلْتُ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، إِنَّ اللَّهَ

7999- قال في المجمع جلد9صفحه387 رواه الطبراني باسنادين واسناد الأولى حسن وفيه أبو غالب وقد وثق.

تَزيدَنَا، فَقَالَ: أَوَ لَيْسَ قَدْ جَمَعْنَ الْخَيْر؟

وَهُو َ يَتُوكَّأُ عَلَى عَصًّا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا إِلَيْهِ،

پس ہم نے عرض کی ہماری خواہش ہے کہ آپ

ہمارے لیے دعا کریں آپ نے بول دعا کی: اے اللہ!

ہماری مغفرت فرما ہم پررحم فرما! ہم سے راضی ہو! ہم سے

قبول فرما! ہمیں جنت میں داخل فرما! دوزخ سے نجات

دے اور ہمارے کاموں کی اصلاح فرما! فرماتے ہیں:

ہماری خواہش تھی کہ آپ ہمیں اور دعا دیں۔ فرمایا: ان

کریم ملتی ایک نے مجھے اپنی قوم کی طرف بھیجا' میں ان کے

یاس گیا اس حال میں کہ میں کیڑا لیکٹے ہوئے تھا' جب

میں ان کے پاس پہنچا تو وہ خون کھارہے تھے میں نے کہا:

میں تہبیں اس سے منع کرنے آیا ہوں۔پس میں نے

اپناسررکھا'میں اس حال میں کھڑا ہوا کہ مجھ پر نیند کاغلبہ

تھا کیس نیندمیں میرے پاس ایک آ دمی آیا اس کے پاس

شربت والابرتن تھا۔ اس نے کہا: یہ پکڑکر بی لے! پھر

میرے پیٹ نے سیر ہولیا' پھر میں نے پلایا' پس میں نے

ان کوسنا کہ وہ کہدر ہے تھے:تہہاری قوم کے سرداروں میں

سے ایک آ دمی آیا ہے کم ہی اسے تم نے کھانے کی کوئی چیز

دی ہے کس وہ اپنا کھانامیرے پاس لائے میں نے کہا:

مجصضرورت نہیں!بشک الله نے مجھے کھلا پلادیا ہے 'پس

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول

کلمات نے ساری بھلائیاں جمع کر لی ہیں۔

فَقَالَ: لَا تَـفُـعَـلُـوا كَـمَا تَفْعَلُ الْأَعَاجِمُ يَقُومُ

بَغُضُهَا لِبَغْضِ 7998- فَـ قُلُنَا: اشْتَهَيْـنَا أَنْ تَدْعُو لَنَا،

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعرب اللطبراني المعرب المع

أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، فَأَرَيْتُهُمْ بَطْنِي، فَأَسُلَمُوا عَنُ

8000- حَدَّثَنَا زَكَوِيَّا بُنُ يَحْيَى

السَّاحِيُّ، وَعَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ و أَن عُبَيْدِ بُنِ عَقِيلٍ الْمُقْرِءُ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

) عَبُدِ الْمَالِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَادِبِ، ثنا بَشِيرُ بُنُ سُرَيْج، ثننا أَبُو غَالِبٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: بَعَشَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

لَّقُومِي أَدُعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ فَأَتَيْتُهُمْ، وَقَدْ سَقَوْا

إِلِسَلَهُمْ وَاحْتَلَبُوهَا وَشَرِبُوا، فَلَمَّا رَأُونِي قَالُوا: مَرْحَبًا بِالصُّدَيِّ بُنِ عَجْلَانَ، قَالُوا: بَلَغَنَا أَنَّكَ صَبَوْتَ إِلَى هَـذَا الرَّجُـلِ، قُلْتُ: لَا وَلَكِنُ

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَبَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ أَعْرِضُ عَلَيْكُم

الْـإِسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ فَجَاءُوا بِقَصْعَةِ دَم، فَوَضَعُوهَا وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهَا

يَا أَكُلُونَهَا، قَالُوا: هَلُمَّ يَا صُدَى، قُلْتُ: الْ وَيُسْحَكُمُ ، إِنَّمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ مَنْ يُحَرِّمُ هَذَا

عَلَيْكُمْ بِمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالُوا: وَمَا قَالَ؟ قُلْتُ: نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ (حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

وَاللَّهُمُ وَلَـحُمُ الْحِنْزِيرِ) (المائدة: 3) إِلَى

میں نے ان کواپنا پیٹ دکھایا' پس وہ سارے کے سارے

اسلام لائے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول کریم اللہ بہتا نے مجھے میری قوم کی طرف بھیجا کہ میں ان کو

الله كى طرف بلاؤل اوران كے سامنے اسلام كے احكام بیان کروں۔ پس میں ان کے پاس آیا اس حال میں کہوہ

اینے اونٹوں کو بلا رہے تھے ان کا دودھ نکال کر پی رہے تھے کی جب اُنہوں نے مجھے دیکھا تو کہا: خوش آ مدید!

صدی بن عجلان کو۔ اُنہوں نے کہا: ہمیں یہ بات پہنجی ہے کہتم نے اپنادین جھوڑ کر اس آ دمی کا دین اختیار کر لیا ہے۔میں نے کہا: (میں نے دین) نہیں (حپھوڑا) میں

توالله اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور اللہ کے رسول المُؤلِينِم نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے تا کہ میں تم پر اسلام اودا حکام اسلام پیش کروں۔ہم اسی اثناء میں تھے کہ

وہ خون کا پیالہ لائے اس کو رکھ کر اس پر اکٹھے ہوئے اوراسے کھانا شروع کر دیا ' اُنہوں نے کہا: اے صدی آؤ و میں نے کہا: تم پر افسوس ہے! میں اس مستی

سے تمہاری طرف آیا ہوں جس نے اس کوحرام کیا ہے اس کلام کے ساتھ جواس پر اللہ نے اُتاری ہے۔اُنہوں نے

کہا: جواس نے کہاوہ کیا ہے؟ میں نے کہا: یہ آیت نازل ہوئی ہے: ''تم پرحرام ہے مردار' خون اور خزیر کا گوشت''

يهال تك "وان تستقسموا بالازلام" ـ پس ميس نے

8000- قال في المجمع جلد9صفحه 387 وفيه بشير بن سريج وهو ضعيف قلت: ورواه الحاكم جلد 3 صفحه 641-642؛ وفي اسناده صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين

المعجم الكبير للطبراني المجمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المطبراني المحمد الكبير المحمد ال

آ ہستہ آ ہستہ انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا اور وہ

انکار کرنے گے۔ میں نے ان سے کہا: افسوس ہے تم پر

عمامه میں تس دیا اور شخت گرمی اور موسم گرما میں سو

گیا۔خواب میں کوئی آ دمی شیشے کا پیالہ لایا انتہائی

خوبصورت اس میں شربت تھا کو گوں نے اس سے زیادہ

مزیدارنہ دیکھا ہوگا'اس نے میرے آ گے کیا'میں نے اس

سے پیا'جب میں فارغ ہوا'جا گا قتم ہےاس کے بعد مجھے

پیاس نہیں لکی اور نہ ہی اس شربت کے بعد میں نے جانا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ما المالية الم فرمايا: جس نے فجر کی نماز کے بعد ياؤں

گا سوائے اس کے جس نے اس کی مثل پڑھا یا اس سے

قَوْلِهِ: (وَأَنْ تَسْتَقُسِمُوا بِالْأَزْلَامِ) (المائدة:

3) . فَجَعَلْتُ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْكَام وَيَأْبَوُنَ،

فَقُلْتُ لَهُمْ: وَيُحَكِّمِ النُّونِي بِشَيءٍ مِنْ مَاءٍ،

فَإِنِّي شَدِيدُ الْعَطَش قَالَ: وَعَلَى عِمَامَتِي،

قَالُوا: لَا، وَلَكِنُ نَدَعُكَ تَمُوتُ عَطَشًا، قَالَ:

فَاعْتَىمَىمْتُ وَضَرَبْتُ رَأْسِى فِى الْعِمَامَةِ،

وَنِـمُـتُ فِـي الرَّمُضَاءِ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، فَأَتَانِي

آتٍ فِي مَنَامِي بِقَدَح زُجَاج لَمْ يَرَ النَّاسُ

أَحْسَنَ مِنْهُ، وَفِيهِ شَرَابٌ لَمْ يَرَ النَّاسُ أَلَذَّ مِنْهُ،

فَأَمْكَ نَيِي مِنْهَا فَشَرِبْتُهَا، فَحَيْثُ فَرَغْتُ مِنْ

شَرَابِي اسْتَيْقَظُتُ، وَلَا وَاللَّهِ مَا عَطِشْتُ، وَلَا

8001- حَـدَّثَـنَـا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا آدَمُ بْنُ الْحَكَمِ، ح وَحَدَّثَنَا

مُحَــمَّـدُ بْنُ صَالِح بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيِّ، ثنا عَبْدُ

الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا

أَبِي، ثنا آدَمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ

الْغَدَاةِ: لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ

الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيى وَيُمِيتُ بِيَدِهِ

عَرَفُتُ عَطَشًا بَعْدَ تِيكَ الشَّرْبَةِ

ہے۔فرماتے ہیں: میرے سر پرعمامہ تھا۔ اُنہوں نے کہا:

ہے کہ پیاس کیا ہوتی ہے۔

زياده يرما\_

نہیں! بلکہ ہم مجھے بددعا دیتے ہیں کہ تُو پیاس سے مر

جائے۔ فرماتے ہیں میں نے عمامہ باندھا اور اپنے سرکو

میرے پاس یانی میں سے کچھ لوء مجھے سخت پیاس لکی

بهيلانے سے پہلے سوبار پڑھا:"لا الله الا الله الله الله آخرہ'' تواس دن روئے زمین پراس سے افضل کوئی نہ ہو

قال في المجمع جلد15صفحه108 رواه الطبراني في الكبير والأوسط (452 منجمع البحرين)، ورجال الأوسط

(62) المعجم الكبير للطبراني

الْحَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىء قَدُيرٌ مِانَةَ مَرَّةٍ قَبُلَ أَنْ يَشْنِي وَهُوَ لَا أَفْضَلَ أَهُلِ أَنْ يَشْنِي وَمَئِذٍ أَفْضَلَ أَهُلِ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ

الرَّاسِبِيُّ، ثنا مُهَلَّبُ بُنُ الْعَلاءِ، ثنا شُعَيْبُ بُنُ اللَّهُ عَنَ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَصَافَحَ الْمُسْلِمَانِ لَمُ تَفُرُقُ أَكُفُّهُمَا حَتَى يُغْفَرَ لَهُمُا

2003- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

8004- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ اَحْبَدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ اَحْنَبُلٍ ، حَدَّثِنِى أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا مُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ، عَنُ أَبِي غَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی آئی ہے فرمایا: جب دومسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ علیجدہ ہونے سے پہلے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے فرمایا: جس نے میت کو خسل دیا اس کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کردےگا، جس نے میت کو کفن دیا اللہ عزوجل اس کو سندس (ایک قسم کا

<sup>-8002</sup> قال في المجمع جلد8صفحه37 وفيه مهلب بن العلاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

<sup>8003-</sup> لم يتكلم عليه في المجمع . ورواه ابن بشران وحسنه شيخنا .

<sup>8004-</sup> قال في المجمع جلد3صفحه 21 وفيه أبو عبد الله الشامي روى عن أبي خالد ولم أجد من ترجمه .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

غَسَّلَ مَيَّدًا، فَكَتَمَ عَلَيْهِ طَهَّرَهُ اللَّهُ مِن ذُنُوبِهِ،

8005- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَى،

وَمُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، قَالَا: ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُعَلَّى بْن

زِيَادٍ الْقُرُدُوسِيِّ، عَنْ أَبِي غَالِبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

صِنْفَان مِنْ أُمَّتِى لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِى: إِمَامٌ

8006- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْن

حَنْبَلِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ الْقَوَادِيرِيّ، ح

وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، حِ وَجَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ ٱلْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا بِشُرُ بْنُ هِلَالِ

الصَّوَّافُ، قَالُوا: ثننا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ

الْمُعَلَّى بُنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي

أَمَىامَةَ، أَنَّ رَسُولَ السِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: أَحَبُ الْجِهَادِ إِلَى اللَّهِ كَلِمَهُ حَقٍّ تُقَالُ

ظَلُومٌ، وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ

لِإمَام جَائِر

فَإِنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنُدُسِ

ریشم ہے) پہنائے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضورط الميتنظم نے فرمايا: ميري أمت كے دوستم كو لوگوں كى

شفاعت نہیں ہوگی: (۱) ظالم حکمران (۲) قتل عادۃ کرنے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔

والے کی۔

ورواه أبو استحاق الحربي في غريب الحديث ( 120/5/2)٬ والتجرجاني في الفوائد جلد اصفحه 112 وابن أبي

المحمديمة السلمي في حديث أبي الفضل السلمي جلد أصفحه 2 وأبو بكر الكلاباذي في مفتاح المعاني جلد 2

صفحه 360؛ ورجاله ثقات كما قال في المجمع جلد 5صفحه 235؛ ورواه في الأوسط (220 مجمع البحرين) من

طريق آخر فيه ضعيفان٬ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني رقم: 471 .

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المح

8007- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا

حَمَّادُ بُنُّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ

الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ: كَلِمَةُ كَلِمَةُ كَلِمَةُ كَلِمَةً كَلِمَةً كَلِمَةً كَلِمَة

8008- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ النَّصْرِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ حَفْصِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا الْعَلَاء ُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ، عَنِ الْحَلِيلِ بُنِ

مُرَّةً، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْمَنُوا لِي

سِتَ حِصَالِ أَضْمَنُ لَكُم الْجَنَّةَ . قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: كَا تَظُلِمُوا عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِكُمْ، وَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَلَا

المَجْنُوا عِنْدَ قِتَسَالِ عَدُوِّكُمْ، وَلَا تَعُلُّوا غَنَاثِمَكُمْ، وَامْنَعُوا ظَالِمَكُمْ مِنْ مَظْلُومِكُمْ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے جمرات کے پاس عرض کی: پارسول اللہ! کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ لٹھ لِیکٹم نے فرمایا: ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ فن کہنا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّهُ يُرْتِكُم نِه فرمايا: مجھے چھ چیزوں کی ضانت دو میں متہمیں جنت کی ضانت دیتا ہوں۔صحابہ کرام نے عرض کی: تقسيم كرنے حق والے كاحق كم نه كرؤا يني طرف سے اوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آ وُ'دشمن سے لڑتے وقت بزدلی نہ دکھاؤ' مال غنیمت تقتیم ہونے سے پہلے کوئی چیز نہ

چھیاؤاورمظلوم سے ظالم کا ہاتھ روک دو۔

ورواه أحمد جلد 5صفحه 256,251 وابن ماجه رقم الحديث: 4012 والملخص في بعض الفوائد جلد 1 صفحه 260° والروياني في مسنده (2/215/30) وأبو بكر بن سلمان الفقيه في المنتقى من حديثه جلد [صفحه 90 وأبو القاسم السمرقندي في جزء من الفوائد المنتقاة جلد [صفحه112؛ وابن عدى جلد2صفحه11 والبيهقي في الشعب ( 1/438/2)؛ والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 1288؛ والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 2473 من طرق عن حماد به . قال شيخنا في سلسلة الصحيحة رقم: 490؛ وهذا اسناد حسن وفي أبي غالب خلاف لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن أو حديثه هذا صحيح لشواهده .

قال في المجمع جلد 4صفحه 139 وفيه العلاء بن سليمان الرقى وهو ضعيف. قلت: وهذا تعليل قاصر فشيخه أيضًا ضعيف وهو خليل بن مرة .

8009- حَدَّثَنَازَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى

السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثنا

أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، ثنا صَاحِبٌ لَنَا يُقَالُ

لَهُ: أَبُو سَعِيدٍ، عَنُ أَبِي غَالِب، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ،

لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: النُّومُ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّاتُ مِنْ سُكِّ

الْخَطِيبُ الْأَهُوَازِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبِ

ٱلصَّـفَّارُ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا جِسُرُ بُنُ

فَرُقَدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَا بَيْنَ أَبِي

8011- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ، ثنا

سَلَمَةُ بُنُ رَجَاءٍ، عَنُ مُبَارَكِ بُن فَضَالَةَ، عَنُ

أَسِي غَالِب، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ الْـمَلاثِكَةَ لَيَقُومُونَ يَوْمَ

البجه مُعَةِ عَلَى أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ مَعَهُم

الصمدولم أجد من ترجمه .

قال في المجمع جلد8صفحه172 وفيه جسر بن فرقد وهو ضعيف .

وثقه جماعة وضعفه آخرون . قلت: وهو مدلس وقد عنعن . وفي سلمة بن رجاء كلام .

الدَّرُدَاءِ، وَسَلْمَانَ

-8009

-8010

-8011

8010- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات مين كه فرشة

جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں أن

کے پاس رجمر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے آنے کے مطابق

نكيال لكصة بين جب امام فكاتا بي تورجشر بندكر ديا جاتا

ہے میں نے کہا: امام سے نکلنے کے بعد جوآئے اس کا جمعہ

نہیں ہے؟ فرمایا: کیوں نہیں! لیکن اس کا نام رجشر میں

قال في المجمع جلد 2صفحه 18 وفيه رجل يقال له أبو سعيد روى عن أبي غالب وروى عنه عبد العزيز بن عبد

قال في المجمع جلد2صفحه 177 وواه أحمد جلد 5صفحه 263 والطبراني في الكبير . وفيه مبارك بن فضالة وقد

حضور مل الميلم في حضرت ابوالدرداء اور حضرت سلمان رضي

الدعنها كے درميان بھائى چارە قائم كيا۔

(جوزرہ کودھونے کے کام آتی ہیں) شیطان کی خوشبو ہے۔

فِيمَا فِي الصَّحُفِ

طُوِيَتِ الصَّحْفُ . فَقُلْتُ: لَيْسَ لِمَنْ خَوَجَ

بَعْدَ الْإِمَامِ جُمُعَةٌ ؟ فَقَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ لَيُسَ

8012- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ

كُمَنُدَهِ الْأَصْبَهَ انِيُّ، ثنا أَبُو هَمَّامِ الْوَلِيدُ بُنُ

شُجَاع، ثنا سَعِيدُ بْنُ الْفَصْلِ الْقُرَشِيُّ، ثنا عُمَرُ

بْنُ أَبِي صَالِحِ الْعَتَكِيُّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَـمَّا حَلَقَ اللَّهُ الْعَقُلَ قَالَ لَهُ: أَقُبِلُ

فَأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ، قَالَ: وَعِزَّتِي مَا

خَلَقُتُ خَلُقًا أَعْجَبَ إِلَىَّ مِنْكَ، بِكَ أَعْطِي

8013- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّام، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، عَنِ

الْأَعْمَى شِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي

وَبِكَ النَّوَابُ، وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضورط في بيدا كيا تواس كو

كها كه آگے ہو وہ آگے ہوئى اے كها: پیچھے ہو! وہ پیچھے

ہوئی' فر مایا: مجھے تیری عزت کی قتم! تجھ سے زیادہ کوئی مخلوق

مجھے خوش کرنے والی نہیں ہے تیری وجہ سے میں عطا کرتا

مول تیرے ساتھ تواب ہے اور تیرے اوپر ہی سزا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مل الله مسكرائ ، پھر فر مايا: مجھے تعجب ہواايے لوگوں

پر جو جنت میں بھیجے جائیں گئ ہتھکڑیاں ڈالے ہوئے'

قال في المجمع جلد 8صفحه 28 رواه الطبراني في الكبير والأوسط ( 264 مجمع البحرين) وفيه عمر ابن أبي

صالح قال النهبي . لا يعرف قال الحافظ في المطالب العالية جلد 3صفحه 13 ومن كتاب العقل لداود بن

المحبر أودعها الحارث ابن أبي أسامة في مسنده وهي موضوعة كلها لا يثبت منها شيء . ورواه العقيلي في

الضعفاء صفحه 284 وقال: عمر ابن أبي صالح العتكي عن أبي غالب حديثه منكر وعمر هذا وسعيد بن الفضل

ورواه أحمد جلد 5صفحه 256,249 قال في المجمع جلد 5صفحه 333 وأحد استادي أحمد رجاله رجال

الراوي عنه مجهولان جميعًا بالنقل ولا يتابع على حديثه٬ ولا يثبت في هذا المتن شيء . فهو حديث موضوع .

الصُّحُفُ، يَكُتُبُونَ النَّاسَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ نَبِينِ مِوكًا.

8014- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ

بُنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بَنُ غَنَّامٍ، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، عَنِ الْأَعُمَشِ،

عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنُ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

8015- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَن بُن

شَقِيقٍ، حَلَّاثَنِي الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنُ أَبِي

غَالِبِ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاء مِنَ

بَكْرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ

شواهد ـ

8016- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاء َعِنْدَ كُلِّ فِطْرِ

اس حال میں کہ وہ مجبور ہوں گے۔

وقت جہنم سے لوگوں کوآ زاد کرتا ہے۔

وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔

قال في المجمع جلد 3صفحه 143 وواه أحمد جلد 5صفحه 256 والطبراني في الكبير، ورجاله موثوقون، وله

ورواه الترمذي رقم الحديث: 357 وحسنه ورواه البغوي في شرح السنة رقم الحديث: 838 وهـ وحديث

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 🚕

حضور التَّوْيَيْتِمْ نِ فرمايا: الله عز وجل جرروزه كى افطارى ك

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے میں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يَيْنِ إلى الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله

حضور التَّهُ يُلَيِّمُ نِے فرمايا: الله عزوجل مرروزه كى افطاري كے

غَالِبِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: اسْتَضْحَكَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: عَجِبْتُ لِأَقْوَامِ يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ، وَهُمُ

﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 768 ﴿ 768 ﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجد الكبير المعجد المعجد

شَقِيتٍ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي ك اوير سے نہيں گزرتی ہيں: (١) بھا گے ہوئے غلام كى (۲)وہ عورت جس کا شوہر ناراضگی کی حالت میں رات

غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ

صَّلَاتُهُمْ رُءُ وُسَهُمِ: الْعَبُدُ الْآبِقُ، وَالْمَرْأَةُ

گزارے (۳)وہ امام جولوگوں کی امامت کروائے اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔

وَ وَا مُعَامَّ أَمَّ قُومًا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامٌ أَمَّ قَوْمًا لَهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

8017- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثِنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثِنا حضور ملی کیا ہے فرمایا: مسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا فَ الْـُحْسَيْنُ بُنُ وَاقِيدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي وفن کرنا نیکی ہے۔

أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُوَاقُ فِي الْمَسْجِدِ سَيِّئَةٌ، وَدَفْنُهُ

8018- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَصَاءٍ حفرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الْجَوْهَ وِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حضور ملی کیلئم نے فرمایا: مسجد میں تھو کنا اور اس کو دفن نہ کرنا الُحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبِي، أَنا گناہ ہے اگر فن کر دیا تو نیکی ملے گی۔ الْـحُسَيْـنُ بُـنُ وَاقِيدٍ، عَنُ أَبِى غَالِبٍ، عَنُ أَبِي

أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا قَالَ: مَنْ تَسَخَّعَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَدُفِنُهُ وإن دَفْنَهُ حَسَنَةٌ ، وَإِنْ دَفْنَهُ حَسَنَةٌ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَضَاء الْجَوْهَرِيُّ حضرت ابوا مامه رضی الله عنه محضور طبق ایک کی ورواه أحمد جلد 5صفحه 260 قال في المجمع جلد 2صفحه 18 ورجال أحمد موثقون . ورواه ابن أبي شيبة في -8017

المصنف جلد2صفحه 365 . قال في المجمع جلد2صفحه260 ورجاله موثقون . -8018

مثل روایت کرتے ہیں۔

کفارہ اسے دفن کرنا ہے۔

سمجھا جائے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھی

حضور التي الله عنه فرمايا: مسجد مين تھو كنامنع ہے اور اس كا ال

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتي يَرَبِم نے عورتوں سے فر مایا: اس بچے کومت رُ لا نا'

یعنی حضرت امام حسین رضی الله عنه (جو اس وقت یچ

تھے) فرماتے ہیں: اُمسلمہ کی باری کا دن تھا'یس حضرت

جريل عليه السلام تشريف لائے اسول كريم مل الله مجره

حضور ملتا يَرَامُ جب مُعْتَكُوكرت توتين دفعه كرت تح تاكه

الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ

8019- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْأَبَّارُ

وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُزَاقُ فِى

8021- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ،

ثنسا إسمَساعِيلُ بن إبْرَاهِيمَ بن المُغِيرَةِ

الْمَرُوزِيُّ، ثنا ابْنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، ثنا

الْـحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

قال في المجمع جلد اصفحه 129 واسناده حسن.

قال في المجمع جلد 9صفحه 189 ورجاله موثقون وفي بعضهم ضعف.

شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبِي، أَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

وَاقِيدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَ مِثْلَهُ

الْبَغُدَادِيُّ، ثِنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ سَوِيَّةَ، ثِنا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ شَقِيقِ، ثنا الْحُسَيْنُ بَنُ

المُسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ 8020- حَدَّثَنَا أَبُو حَبِيبِ زَيْدُ بُنُ

الُـمُهُتَـدِي الْـمَرُّوذِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بنُ خَشُرَمٍ، ثنا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ

أَسِي غَالِب، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ

ثَلَاثًا لِكُي يُفْهَمَ عَنْهُ

حُسَيْنًا -قَالَ: وَكَانَ يَـوْمَ أُمِّ سَـلَمَةَ، فَنَزَلَ

جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَدَخِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّاحِلَ، وَقَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: لَا

المركم تَدَعِي أَحَدًا يَدُخُلُ عَلَيَّ فَجَاءَ الْحُسَيْنُ رَضِي

اللُّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ أَرَادَ أَنْ يَدُخُلَ، فَأَخَذَتُهُ أُمُّ

سَلَمَةً، فَاحْتَضَنتُهُ وَجَعَلَتْ تُنَاغِيهِ وَتُسْكِنُهُ،

فَلَمَّا اشْتَدَّ فِي الْبُكَاءِ خَلَّتْ عَنْهُ، فَدَخَلَ حَتَّى

جَلَسَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ جِبُرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمَّتَكَ

سَتَقُتُلُ ابْنَكَ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: يَـقُتُلُونَهُ وَهُمُ مُؤْمِنُونَ بِي؟ قَالَ: نَعَمُ،

يَقْتُلُونَهُ، فَتَنَاوَلَ جِبْرِيلُ تُرْبَةً، فَقَالَ بِمَكَان

كَذَا وَكَذَا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَدَّمَ قَدِ احْتَضَنَ حُسَيْنًا كَاسِفَ الْبَالِ،

مَهُمُومًا، فَظَنَّتُ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّهُ غَضِبَ مِنْ دُخُول

الصَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، جُعِلْتُ لَكَ

وَأُمَسرُ تَنِسى أَنُ لَا أَدَعَ يَسدُخُلُ عَلَيْكَ، فَجَساءَ

فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَى

أَصْحَابِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أُمَّتِي

يَقْتُلُونَ هَذَا . وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ

الْفِدَاء ، إنَّكَ قُلْتَ لَنَا لَا تُبْكُوا هَذَا الصَّبِيَّ،

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

سے فرمایا: میرے یاس کسی کو داخل نہ ہونے دینا۔ پس

حضرت امام حسین رضی الله عنه آئے کی بس جب أنهوں

نے نبی کریم مل آیک کی طرف دیکھا کہ آپ جرہ میں ہیں

تو داخل ہونا جاہا' لیکن حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے

ان کو پکڑ کر گود میں ڈ ال لیا' پس بہلانے پھسلانے لگیس

( كدخفور الله المالية المالية عند جاكيس كرآب المالية ا

منع کیا ہے) پس جب وہ زیادہ روئے تو اُنہوں نے

چھوڑ دیا۔ پس وہ داخل ہو کر نبی کریم ملتہ کیا ہم کی گود میں

بیٹھ گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: آپ کی

اُمت آپ کے اس میٹے کو قبل کر دے گی۔ نبی

كريم طلَّهُ لِيَهِمْ نِے فرمایا: كيا وہ اس كونش كريں گے اور وہ

مؤمن ہوں گے؟ اُنہوں نے کہا: جی ہاں! قل کریں

گے۔ پس جبریل علیہ السلام نے (ان کے مقل کی) مٹی

پکڑ کر کہا: فلال فلال جگه کی ہے۔ پس رسول کر میم مائی ایک م

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں لے کر

نکلے ٔ دل کی حالت عمکین اور بدلی ہوئی تھی۔ پس حضرت

أم سلمه رضى الله عنها نے گمان كيا كه بي كے داخل

ہونے کی وجہ سے غصے میں ہیں عرض کی: اے اللہ کے

نى الليس آپ پر قربان آپ نے فرمایا تھا: اس بچے كونه

رُلا نا اور مجھے حکم دیا کہ کسی کو داخل نہ ہونے دینا۔ پس پیر

آئے تو میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ پس آپ اللہ ایکا نے ان

كوكوئي جواب نه ديا' پس آپ نكل كرصحابه كي طرف چلے

وَسَـلَّمَ لِنِسَائِهِ: لَا تُبْـكُوا هَذَا الصَّبِيَّ -يَعْنِي شریف میں داخل ہوئے اور حضرت أم سلمه رضي الله عنها

اللُّهُ عَنْهُمَا، وَكَانَا أَجْرَأَ الْقَوْمِ عَلَيْهِ، فَقَالَا: يَا

نَبِيَّ اللَّهِ يَقْتُلُونَهُ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَهَذِهِ تُرْبَتُهُ وَأَرَاهُمْ إِيَّاهَا

8022- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ الْمَرُوزِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، ثنا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْإِمَامُ ضَامِنْ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤُتَمَنَّ

8023- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُر بُنُ أَسِي شَيْبَةَ، ثِسَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَن بُن شَقِيقِ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثِنِي أَبُو غَالِب، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمُ آذَانَهُمُ حَتَّى يَرْجِعُوا: الْعَبْدُ الْآبِقُ، وَامْرَأُةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاحِطٌ، وَإِمَامُ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارهُونَ

8024- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُوسِ بُنِ

گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ان سے فرمایا: بے شک میری اُمت اس (بيح) كوقتل كرے گى لوگوں ميں حضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنهما تجهى تنظئيه دونول حضرات آپ اللي آيم ڪ سامنے بات كرنے كا حوصلہ ركھتے تضان دونوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! وہ مؤمن ہو کر بھی قتل کریں گے؟ فرمایا: جی ہاں! بیان (کے مقتل)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طائية يتم كوفر مات موسة سنا: امام ضامن موتا ہے اورمؤذن امانت والا ہوتا ہے۔

کی مٹی ہے! اور ان سب کودکھائی۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورط المينيم نے فرمایا: تین آ دمیوں کی نماز ان کے سرول کے اویر سے نہیں گزرتی ہیں: (۱) بھاگے ہوئے غلام کی (۲)وہ عورت جس کا شوہر ناراضگی کی حالت میں رات گزارے (m)وہ امام جو لوگوں کی امامت کروائے اور لوگ اس کونا پسند کرتے ہوں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِ

حضور مل الله الله في طرف بھيجا' ميں ان كے یاس اس حال میں پہنچا کہ وہ کھانے کے دسترخوان پر ا کٹھے تھے' پس اُنہوں نے مجھے خوش آیدید کہا اور میری

عزت کی' اور کہا: آ اور کھا! میں نے کہا: میں تمہیں اس

کھانے سے منع کرنے آیا ہوں میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں تا کہتم ان پر

ایمان لاؤ۔ پس اُنہوں نے میری بات کو جھٹلا یا اور مجھے روکا۔ پس میں وہاں سے اس حال میں چلا کہ بھوکا

پیاسا تھا' تھکاوٹ سے چور چور'پس میں سوگیا۔خواب

میں مجھے دودھ لا کر دیا گیا'میں نے پیا'خوب سیر ہوا اور میرا پیٹ بڑا ہوا۔ پس قوم نے کہا: تمہارے پاس

تہمارے پیندیدہ اور اشراف میں سے ایک آ دمی آیا کیکنتم نے ان کی بات کور د کر دیا'اس کی طرف جا کر

اسے کچھ کھلاؤ' پلاؤ جو اسے خواہش ہے۔ پس وہ میرے پاس کھانا لائے۔ میں نے کہا: مجھے ضرورت

نہیں نہتمہارے کھانے میں نہ پینے میں' کیونکہ اللہ نے مجھے کھلا یا بھی ہے اور پلایا بھی ہے۔ پس اس حال کی طرف جس پر میں ہول' پس اُنہوں نے دیکھا تو ایمان

لائے مجھ پراور جو میں رسول کریم ملتی آہم کی طرف ہے

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت

كَامِلِ السِّرَاجِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، ثنا أَبِي، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ أُبِى غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَاهِلَةَ، فَأَتَيْتُ الطَّعَامِ، فَرَحَّبُوا بِي وَأَكُرَمُونِي، الطَّعَامِ، فَرَحَّبُوا بِي وَأَكُرَمُونِي، ﴿ وَقَالُوا: تَعَالَ فَكُلُ، فَقُلُتُ: جِئْتُ لِأَنْهَاكُمُ

عَـنُ هَذَا الطُّعَامِ، وَأَنَّا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَيْتُكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ، فَكَذَّبُونِي وَزَبَرُونِي، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا جَائِعٌ ظَمْآنُ قَدُ نَزَلَ

بى جَهُـدٌ شَـدِيـدٌ، فَنِـمُـتُ فَأْتِيتُ فِي مَنَامِي إِنشَ رَبَةٍ مِنْ لَبَنِ، فَشَرِبُتُ وَرَوَيْتُ وَعَظُمَ إَسَطْنِي، فَقَالَ الْقَوْمُ: أَتَسَاكُمْ رَجُلٌ مِنْ خِيَارِكُمُ وَأَشْرَافِكُمُ فَرَدَدُتُمُوهُ، فَاذْهَبُوا إِلَيْهِ فَأَطْعِمُوهُ

بطَعَام، قُلْتُ: لَا حَاجَةَ لِي فِي طَعَامِكُمُ وَشَرَابِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي .

مِنَ الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ مَا يَشْتَهِي، فَأَتُونِي

فانتظروا إِلَى الْحَالِ الَّتِي أَنَّا عَلَيْهَا، فَنَظَرُوا الله مَنُوا بِي، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ وَ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8025- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

ورواه أحمد جلد 5صفحه258,250 قال في المجمع جلد 4صفحه238 ومدار الحديث على أبي غالب وهو ثقة

على رضى الله عنه نے حضور مائی آئی سے عرض کی: مجھے ایک غلام دیں! آپ سن اللہ نے فرمایا گھر میں تین غلام ہیں ان

میں سے ایک لے لوے عرض کی: یارسول اللہ! میرے لیے

آب بسند كريا! آپ الله الله في فرمايا: يه غلام لي او!

کونکہ میں نے اس کونماز پڑھتے دیکھا ہے جب سے

ہمارے پاس آیا اس کومارنا نہیں ہے کیونکہ ہمیں نمازی

آ دمی کو مارنے سے منع کیا گیاہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ

حضور الله يتم في الله عنه الله عن الحر مين واخل نهين ہوتے جس گھر میں کتا ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يتم في من في عند كالله والمنافعة عند كالمنافعة المنافعة عند المنافعة المنا

دروازے پر میشے ہیں اور دوم سوم نمبر پر آنے والے کے تواب كوكصة بين جب امام نكلتا بي تورجسر بندكر ديا جاتا الْحَـضُ رَمِـيُّ، ثنا لَيَثُ بنُ هَارُونَ الْعُكُلِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ،

ثنا عَبُدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، قَالَا: ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَاب، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي

غَالِب، عَنْ أَبِي أَمَامَة، أَنَّ عَلِيًّا: قَالَ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْفَعْ إِلَىَّ خَادِمًا، فَقَالَ لَهُ: فِي الْبَيْتِ ثَلاثَةٌ اخْتَرُ مِنْهُمْ وَاحِدًا .

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اخْتَرُ لِي أَنْتَ، فَقَالَ: خُلْهُ هَلْهَا الْغُلَامَ، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ صَلَّى مُنلُدُ خَرَجْنَا مُنَاذُ حِينَ وَلَا تَنضُولِهُ ، فَإِنَّا نُهِينَا عَنُ ضَرْبِ

أُهُلِ الصَّلاةِ 8026- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبي

غَالِبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْـمَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه كَلْتُ

8027- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح، ثنا عَبُكَ أَبُنُ عَبُدِ اللَّهِ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِيدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَقُعُدُ عَلَى أَبُوَابِ الْمَسَاجِدِ يَوْمَ ٱلْجُمُ مُعَةِ، فَيَكُنُّبُونَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ،

المعجد الكهيد للطيراني المحيد الكهيد للطيراني المحيد الكهيد للطيراني المحيد الكهيد الك

وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ رُفِعَتِ الصُّحُفُ

8028- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح، ثنا عَبْدَةُ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِيدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي و أَمَامَةَ: حَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، وَيُكُشِرُ اللِّهِ كُمرَ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، وَيُطِيلُ الصَّلاةَ، وَلَا يَأْنَفُ، وَلَا يَسْتَكُبرُ أَنْ يَدُهَبَ مَعَ الْمِسْكِينِ وَالصَّعِيفِ حَتَّى يَفُرُغَ مِنُ

8029- حَلَّاثَنَا مُحَمَّمُدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا لَيْتُ بْنُ هَارُونَ الْعُكْلِيُّ، ح وَحَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح، ثنا عَبْدَةُ، قَالًا: ثنا زَيْدٌ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنُ أَبي غَالِبِ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ أَعُطَى أَبَا ذَرِّ قِنَّا فَقَالَ: ا أَطْعِمْهُ مِمَّا تَأْكُلُ، وَاكْسِهِ مِمَّا تَلْبَسُ، ﴾ ﴿ وَكَانَ ِلَّابِي ذَرِّ ثَوْبٌ، فَشَقَّهُ نِصُفَيْنِ، فَائْتَزَرَ نِـصْـفَـهُ، وَأَعْـطَى الْعُكَامَ نِـصْفَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَسالِسي أَرَى تُسوبكَ هَسكَذَا؟ فَقَسالَ:

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامه رضى الله عنه سے كها: جميس حضور الله الله عنه سے كها: جميس سَائين! خضرت ابوامامه رضى الله عنه نے فرمایا: حضور طلي يَآيَم كي تُفتكو قرآن اور كثرت ذكر مخضر خطبه اوركبي نمازکسی کوحقیر نہ جانتے ' تکبرنہ کرے کہ سکین اور کمزور کے ساتھ نہ جائیں یہاں تک کہ اس کی ضرورت مکمل کر کے آتے۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور مل الله عنه وعرت ابوذ ررضى الله عنه كوغلام ديا فرمايا: جوتُو خود کھائے اس کو بھی کھلا' جوخود پہنے اس کو بھی پہنا۔ حضرت ابوذررضی اللہ عنہ کے پاس کیڑا آیا تو اس کے دو فصے کی ایک حصداس غلام کودے دیا اور ایک حصد کا اپنے لي تهبند بنايا حضور ملي أيلم في اس فرمايا: مين آپ ك كيرے كواس طرح كيون نبيس وكيدر ما مون؟ أنبول في عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ نے فر مایا: ان کو کھلا و

اس سے جوتم خود کھاتے ہواوران کو پہناؤ' اُس سے جوتم

خود سنتے ہو؟ فرمایا: جی ہاں! میں نے عرض کی: میں اسے

آ زاد کرودوں فرمایا: اے ابوذ را! اللہ تخفیے اجرد ہے۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلُتَ: أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ؟ قَالَ: تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ؟ قَالَ:

تَا كَلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ؟ قَالَ: نَعَمُ لَ قُلُتُ: أَعْتِقُهُ؟ قَالَ: آجَرَكَ اللَّهُ يَا أَبَا

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

ابو غالب مناحب المحجن واسمه حزور